الظا يَسْتِيونَ وَيَحْتِينَ عَبْدُونَ وَلَيْكِا،

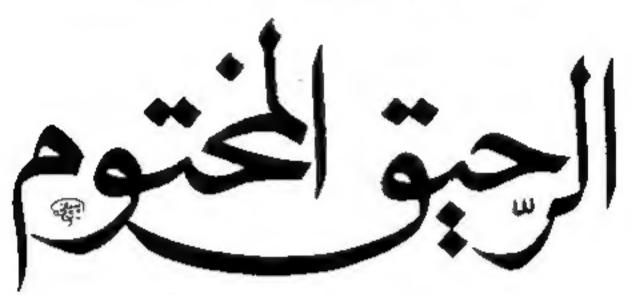

دالطهٔ عالم سلای کوکرتر کے زیرم تمام منعقدہ سیرت بگاری کے عالمی مقابلہ میں قبل آنے والی عربی کما کے سیرت بگاری کے عالمی مقابلہ میں قبل آنے والی عربی کما کے اور مرمئے

ترجمه وسنييت

مَوَلِهِ إِنْ مُنْ الْكُونُ الْكُونُ الْكُونُ الْكُونُ الْكُونِ الْمُنْ الْكُونُ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّا الللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ

المكنبة الستّلفتية شهرمعياسة ، ١٨٨٧ ، كانستان

#### Registration number 4371 Copyright

اس كتاب مح جله حقوق ترحمبه بقل واشاعث باكتان مين "المحتبة لهم لفية لا بهور، اور باكتبة لهم المعتبة للمعتبة المعتبة ال

مرم الرم المالا عبر منی سندناء قرم الحرام المالات المرام منی سندناء قرمت و مجلد (سفیدافسیشیر) مرم ۲۸۰/ سید

شيش محل رود - لاهور 54000 باكستان شيليفون: 7227984 - فيكس: 7227981 - فيكس، 942-7227981 بإهمام: احدث كر\_\_\_مطبع: زارتي بريز شرز - لابور واحد تقسيم كنندگان \_\_\_ وارا لكت التلفية شيش عل ود لابور



## متت

برئسلان زندگی برایسے اعمال کونے میں کوشاں رہتا ہے جن کے باعث اس کو نبی اکرم معالاً علیہ میں کوشاں کی ثفاعت نصیب ہوجائے۔

یہی تمنا ، آرزُو اور خواہِن " الزیمق المخترم" کی سعی طباعت کا باعث بن ۔

"ازیمق المخترم" ہے اگر اُسوۃ حَمنہ پر شوقِ عمل کے ساتہ ساتہ مملانوں میں رُومِ جاد بمی بیار ہو جا تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہیں ہو تھی ہو تھی

الميكنة الكاكال

### بسلقع أالتغز التحيم

## عرض مانتمر طبع جذ

الرحيق المختوم كى يه مازه اشاعت جواس وقت آب كے إقفول ميں سبّے، اس كا جديد الديش بــــ الله تبارک و تعالیٰ نے اِس بارکت کتاب کوچی تعبولیت سے نوازا اورصاحب ذوتی قارئین نے جس طیع اِس کی پذیرائی فرائی اس پر الله تعالی کا جمنا بھی شکراوا کیا جاتے کم بنے المجدیٹھ حدا کیٹیرا طبتہا مبارکا فید. طبع اوّل مي تعبض المِي علم اور اصحابِ تربش بالنصوص جناب واكثر سعيدا قبال قريشي اور محرّم جناب مخدعاً مخدّر المن في المعن تساحات كي نشأند بي فراتي وإن مقامات كامل عربي كماب سد تعابل كا مرطر براورم مولانا نعيم الحق نعيم في اور صحب كتابت كاجناب محترمتريق كلزار في طع كيا . جزاهم الله تعالى طبع برا بن الرحق المنوم "مع مستنفيد بحف والے ايك دوست جناب ذوالفقار كاظم في دوران مطا كتاب يس بمره بعض مشكل نامول يراعواب المانوس الفاظ كاترجمه اور وقومت وغيره كى ازخرد نشأندى كرك ایک نسخہ ارسال فرایا ،جن میں سے اکثر مشویے عربی کتاب سے تقابل کے بعد قبول کر ایے گئے۔ علاوه ازی اِس اشاعت میں کاغذ کی موجروہ ہوشراِ گرانی کے سبب فی صغرتین سطری اضافہ کر کے منا کم کرنے کی سعی کی گئی ہے تاکہ کتاب عام قاری کی قوت خرمیریں اے واس کے ساتھ ساتھ معیاری بہتری کامی خیال رکھا گیا ہے۔ اِس ترتیب نو کو برادرعزیز جناب علی احمد صابحت نے پایٹر محیل کے بینیا یا نیز انہوں نے کماب كے عربی تن اور عنوانات كى ازمر نو كتابت فراكر زادِ آخرت بنا ليا۔ تَقَبَ ل الله مند اس ابرکت کتاب میں اب یک جِس ساتھی نے میں تعاول کیا اس کے بیش نظر سے رہیت نویر شرافیہ کی خدمت برائے حضول سعادت ہی رہی -الله تعالی قبول فرائے ۔

الطلاي ولإرعنى بتملالنظ

ا گارش خفراز دنوالهٔ

جادي الاولى ملاام نيم / اكترير 1999 ير

## فهرست مضامين

| مغر  | معتمون                                   | صفحه        | مصنمون                          |
|------|------------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| ۸۳   | ولادت باسعادت اور حیات طنیبر کے چاس ال   | ۱۳          | عرض ناسشه                       |
| ۸۳   | ولاوت إسعادت                             | 19          | مقدم طبع سوم اعربيء             |
| ۸۴   | بني سعد مي                               | 19          | بين لفظ                         |
| AH   | واقعة شبق صدر                            | PY          | عرض مؤلف                        |
| A4   | ال کی آخوسشیں مجتبت می <i>ں</i>          | 44          | اینی سرگزشت                     |
| A4   | واوا كرساية شفقت ي                       | <b>j*</b> 9 | زرنظر محاسب سمح بايسي الزيون    |
| AA   | شفيق چاکي کغالت پس                       | **          | عرب _ مبل وقوع أور قومي         |
| ۸۸   | دفيق مُبارك حص فيضا إن بادال كى طلب      | rr          | مرب قری                         |
| **   | تبخيرا مابهب                             | 74          | عرب تتعرب                       |
| A4   | بنك سيد فعار                             | rr          | عرب – حکومتیں اور سرداریاں      |
| 44   | ملعنب الفعنول                            | la.ha       | مین کی بادست ایس                |
| 9.   | ہستاکش کی زندگی                          | 10          | میروکی بادسشیایی                |
| 41   | حنرست فديم عدماءى                        | 74          | شام کی بادست ای                 |
| 44   | کعبد کی تعییراور جراسود کے سازھ کا فیصلہ | MA          | مجازگی امارست                   |
| 48   | تبوّت سے پیلے کی اجمالی سیرت             | ۳۴          | بقيد موسب سرارين                |
| 94   | نبوت ورسالت کی حیاؤل میں                 | 44          | میاسی مالست                     |
| 94   | خابر سرا کے آند                          | ۵۷          | عرب-ادمان ونداهب                |
| 94   | جبوال وعي لات ي                          | 46          | دین آبر اسیمی میں قریش کی بدعات |
| 94   | آخار وحي كامينه، دن اور تاريخ ( ماستسيد) | 44          | ديني حالبت                      |
| 1+1  | ومی کی بندشس                             | 4A          | مالى معاشرك كي خيد حملكيال      |
| 1+1  | بجرال دوباره وحى الست ين                 | 44          | اجتماعي حالات                   |
| 1.4  | وی کی اقدام                              | 41          | إقتصادي حاكت                    |
| 1-14 | تبليغ كالحكم اور اس كمضمرات              | 44          | المنسان                         |
| 1-4  | وعوت کے أووار ومراحل                     | 40          | خاندان نتوست                    |
|      | پهلامرسه:                                | 40          | نب                              |
| 1+A  | كاوسشس تبليغ                             | 24          | خا تراده                        |
| I-A  | خفیہ دعوت کے تین سال                     | ZA.         | مِياهِ زمزم كى كفيدائي          |
| I+A  | ا ولین رم رواین اسسانام                  | 44          | واقعب ألميل                     |
| 11-  | ثماز '                                   | A-          | عبدالله مول الله الله الله عرم  |

|            | <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| صفر        | مضموك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | منح  | مضمون                                               |
| 194        | غ بي غم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 111  | تریش کو اجمالی خبر                                  |
| API        | حضریت سودهٔ سیدشادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | رومه دوسرا مرحله:                                   |
| 1.57       | ابتدائی مسلمانوں کا صبرو ثبات اور اس کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | HY:  | الفلي سبيغ                                          |
| 149        | اساب وعوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ur   | اظهار وحوست كالبيلامكم                              |
|            | تيسرامرجاه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 194  | قرابت دارون مین تبلیغ                               |
| IA         | بیروان که وعوست اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 111  | كوهِ صفا بِ                                         |
| 14.        | رسول الله عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ | 1500 | حق كا والتكاف اعلان اورمشركين كارة عمل              |
| IAZ        | قبائل اور افراد کو اسسلام کی دعوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 114  | قريش ، ابوطالب كى خدمت ميں                          |
| 146        | وه قبال جنبيل اسلام كى دعدت دى كتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 114  | مخاج كوروكف كمدييه فببسس شوري                       |
| 144        | ایمان ک شغائیں کے سے باہر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | HA   | محاذآدائی کے صلفت انداز                             |
| 146        | يترب كى چەسمادىت مندرومىي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 114  | مماذ آرائی کی دوسری متورست                          |
| 144        | حضرت عا بَشْرُ شب أبكاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11.  | مما دُ آرَا تِي كَيْ تَيسرِي مُلورت                 |
| 194        | إسرار اورمعراخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 191  | صافہ آرائی کی جومتی مٹورست                          |
| 1.0        | بهلى بميست عَقَيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 144  | بخلق وسجاد                                          |
| 4.4        | يدين اسلام كاسفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 110  | داد ارمست                                           |
| 4.4        | قابل دسك كاميان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 194  | پىلى بېرىت مىش                                      |
| 71.        | دوسري بيعت عقبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 154  | دوسری بجرست حبث                                     |
|            | مختلوكا آخاز اور صربت عباش كى طرف سيمعاط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Iro  | ماجري مبشر كے خلاف قريش كى سازش                     |
| <b>P11</b> | كى زاكت كى تشريع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 184  | البرطالب كوقريش كى وممكى                            |
| HIP        | بیعیت ک دفعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14-  | قرش ایک ارمیر ابوطانب کے سامنے                      |
| *1"        | خطرنا کی سیت کی محرر یود دانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 151  | نبی منظم کے من کی تجویز                             |
| YIM        | بيعت كانكيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 144  | معنرت عمزة كا قبول اسساام                           |
| 110        | باره نقيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ira  | حضريت عرش كاتبول اسسانام                            |
| 119        | شیطان معاجمے کا آنگاعت کرا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 104  | تُويش كا مُا بَنده رسُول الله فيظافيكان كي معنور مي |
| +14        | قراش برمنوب لكلف كيليد انصار كاستعدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100  | ابوطالب، بني أثم اور بني عبدالمطلب كوجمع كرسته بي   |
| F14        | تدساء يترب من قرايش كالمحبّاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 104  | محمل بائيكاث                                        |
| 114        | خبركا يقين اوربيعت كرف والون كاتعاقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 104  | بطلم وستم كابيميان                                  |
| PIT        | ہجرت کے ہراول دھستے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IOA  | تين سال شعب إلى طالب مين                            |
| rrr        | قريش كى پارمنث دار الندمه مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 109  | 1                                                   |
| i          | بارمياني بحث اور نبي يتفاشقينان كيفتل كي ظالمانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ापर  |                                                     |
| ***        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140  | T - T                                               |
| rrs        | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 140  | 1                                                   |
| rra        | - / / / ******* 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 144  | معرت فديخ جوار رحمت من                              |

|            |                                                        | Z         |                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| صغر        | معنمون                                                 | مغر       | معنمون                                                                             |
| 149        | غزدے کا سبب                                            | YYA       | رسُول الله وَ عَلَيْنَا لَكُمْ إِنَّا كُرْ حَوِرْ _ تَهِ إِنَّ الْمُرْحَوِرْ _ تِي |
| 744        | إسلامي فشكركي تعداد اوركمان كي تقسيم                   | 779       | گرے غاریک                                                                          |
| YA.        | بدر کی جانب بسلامی مشکر کی روزجی                       | rr.       | غارين                                                                              |
| YAT        | محقة من خطرسه كا اعلان                                 | rri       | قرنسیس کی محک و دو                                                                 |
| TAL        | جنگ کے بیے اہلِ مک کی شب اری                           | rrr       | مینے کی راہ یں                                                                     |
| YAL        | كى كى كى تىداد                                         | PPA       | ثنبار من تشريعيف آوري                                                              |
| TAT        | قبائل بوكركا مسئله                                     | 700       | مديث يس واخل                                                                       |
| FAF        | جيش مكف كي روانكي                                      | rrr       | ئەنى زندگى                                                                         |
| PAR        | مَا فله عَيْ إِلَانِ                                   | ,         | پهلامرجله:                                                                         |
| FAT        | منتی مشکر کا اراد و والیسی اور بانهی پیکور ف           | rrr       | ہجرت کے وقت مرہنے کے حالات                                                         |
| PAT        | راسلامی تشکر کے بیابے حالات کی زاکت                    | YOF       | نت معاشر سے کی تشکیل                                                               |
| PA ["      | مجلس شوری کا احب تماع                                  | ror       | مسجدتهوی کی تعمیر                                                                  |
| PAY        | اسلامی مشکر کا بقیه سغر                                | 100       | مسلمانوں کی بھیاتی چارگ                                                            |
| PAY        | جاموی کا افست. اُم                                     | 104       | اسسدامی تعاون کا بماین                                                             |
| YA4        | تشخر كم كے بارے میں اہم معنوات كا حشول                 | 109       | معاشرے پرمعزیات کا اثر                                                             |
| YAA        | ياطان رحمت كانزول                                      | MAL       | بینود کے ساتھ معاہدہ                                                               |
| YAA        | ایم فوجی مراکزکی طرحت اسلامی مشکرکی مبعقست             | 141       | معامدے کی دفعات                                                                    |
| PA4        | مرکز قیادت                                             | 146       | منع کثارشس                                                                         |
| *44        | مفکر کی ترتیب اور شب گزاری                             |           | بجرت کے بعد سلمانوں کے خلات قرلیش کی                                               |
| 79-        | ميدان جنگ يس مكي نشكر كالايمي اختلات                   | MA        | فِنتَهُ خِيرُول اور عبدالله بن أبى عدام وسيام                                      |
| 147        | دونون مشکر آمنے سامنے                                  | 144       | مسلمانول يرمجد حرم كادروازه بند يجيع فيف كا اعلان                                  |
| 797        | تقطة صغرادر معرك كالبيلا ايندمن                        | 1446      | مهاجرین کو قریش کی دھمی                                                            |
| rar        | ماررست                                                 | 144       | برنگ کی اجازت                                                                      |
| 490        | عام بجرم                                               | 144       | شرايا اور غزوات                                                                    |
| 190        | رمول النشر يَنْكُونُهُ فَيْكُنُّهُ كُلُونًا فَيْ وُعَا | 144       | تعرية سيعث البحر                                                                   |
| 194        | فرسشتول کا زول                                         | +2-       | شرية رابلخ                                                                         |
| 194        | جوابي حمله                                             | 1/2 -     | نرتة حمنة إ                                                                        |
| 199        | میدان سے البیس کا فرار                                 | 141       | غرره الجواريا ودان                                                                 |
| 499        | شكست فاش                                               | 121       | غزدة بُراط                                                                         |
| 199        | الوحيسسال كي اكثر                                      | 144       | غزدة سغوال                                                                         |
| ۳۰۰        | الرحب ل كاقتل                                          | 747       | غزوة ذي العثيره                                                                    |
| <b>7-7</b> | ایمان کے آباک نقوش                                     | 121       | 1 2/m                                                                              |
| F-4        | فرنتين كيمتقتولين                                      | 129       | غروة بدركبرى إسلام كايهلانيصله كن معركه                                            |
|            |                                                        | <u></u> _ |                                                                                    |

| ال المن التحديد المن التحديد المن التحديد ال  | اسای نظری در فی خوش نبری نبری خوش نبری خ | صفح | معتمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | منح         | مضموك                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| اسان کے ورش نیری اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اسان نظر می فق کی فرش بری است کا موسود نیست کا موسود کا موسود نیست کا موسود کا موسود نیست کا موسود کا مو |     | بقيه اسلامي نشكر دامن أصرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.6         | کے یں کست کی خبر                       |
| ال المنسبة كا والم المنسبة كا والمنسبة كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اسان محک مدین کراہ میں الاس الاس کے دور اس کی کار ان میں الاس کا کار ان کرا کے کہا کہ کہا کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7-9         | مدینے میں نتح کی فوش خبری              |
| المال ملک ملک مدید کی راہ میں کا الاہ کی اللہ | اسای تھی دورد اسان کے دورد اس |     | نبي مَثَلَّهُ عَلَيْهُ مُعَامِدً مُعَامِدً فَي رُوح بِعِو نَكِيدٌ بِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pi-         | ما بی فتیمست کا مستل                   |
| المناس المن المناس الم | المنافع المنا | 779 | مكني الشكركي شظيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>F11</b>  | اسلامی نشکر مرینے کی راہ میں           |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | المنافع المنا | ro. | قرلیش کی ساسی جال بازی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rir         | تهنیست کے دفرد                         |
| المجال المستقرق واقعات المجال | المنافق التحال المنافق المنافق التحال المنافق التحال المنافق المنافق التحال المنافق المن | 701 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | P17"        |                                        |
| المجال ا | المنافق المنا | rar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 110         |                                        |
| المناسب المراق المناسبة المنا | فردہ بی خطفی کے کہت کی سازش اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MAY |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1914        |                                        |
| ا المناس المسلوري ال | ا المنافر فی بالا دست کور ماری کا الاست المسلون فی بالا دست کور ماری کا در ماری کا در ماری کا کرد ماری کا کرد ماری کا کرد کی کرد کا کرد کی کرد کا کرد کی کرد کا کرد کی کرد کی کرد کی کرد کا کرد کی کرد کرد کی کرد کی کرد کرد کی کرد کرد کی کرد کرد کی کرد کرد کرد کرد کی کرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TOP |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>119</b>  | بدر کے بعد مبلی سر گرمیاں              |
| ا المناس المنا  | المنافرة بن قينقاع كي جديث كي المنافرة المنافرة بن قينقاع كي جديث كي المنافرة بن قينقاع كي جديث كي المنافرة بن قينقاع كي جديث كي المنافرة بن في المنافرة بن المنافرة بن في | 404 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rr-         | 1 1 -                                  |
| سود کی جیادی کا ایک نونہ کو کا بھا ہوئی کی جیست کے اور کا ایک کا کا بھا کی جیست کی جی | یوو کی جیاری کا ایک نونہ  اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | P04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PYI         |                                        |
| الم المراد الم  | الله المعرف المعرب المعرف المعرب المعرف الم | r04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 444         |                                        |
| المام و ، مسيور ق ادر جلاو طنی الا جلاو الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اسلای اللہ وفاک علی اللہ اللہ وفاک علی اللہ اللہ وفاک علی اللہ وفاک علی اللہ وفاک علی اللہ وفاک اللہ وفاک اللہ وفاک علی اللہ وفاک علی اللہ وفاک علی اللہ وفاک الل | 704 | 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                        |
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اسلای تفکو مشرکین کے زرخ میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PAA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                        |
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الله المنافعة الله المنافعة الله الله المنافعة الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FAA | رميرامازول کی خوف که معطی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                        |
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الله المسلق المراب الشراف كا تعلق الله الله المسلق الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 404 | اِسلامی مشرکین کے نرستے میں<br>مال مال مصادر مصادر کر و میں میں میں میں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11          |                                        |
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الله الله على الله ع |     | رسول النه و المعالمة كالإنظام الدر وليارته اقدام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11          |                                        |
| استانی مارش اری مارش استانی مارش کی ایشا میسانی کی کی میسانی کی میسانی کی کی میسانی کی کی میسانی کی کی میسانی کی                                                                                                                                                                                                                                          | استان الله المنافظة المستان المنافظة المستان المنافظة المستان المنافظة المستان المنافظة المناف |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                        |
| ۳۲۸ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | استانی برنگ کے بیات قریش کی تیادی استانی برنگ کے دباؤ میں اضافہ استانی برنگ کے دباؤ میں اضافہ استانی برنگ کے براکا اثر استانی برنگ کی تیادی استانی برنگ کی تیادی استانی برنگ کی تیادی استانی برنگ کی تیادی استانی کی تیادی کیادی کی تیادی | 747 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ,                                      |
| استانی بینک کے بیار قریش کی تیاری استانی بینک کے دباؤ میں اضافہ استانی بینک کے بیا قریش کی تیاری استانی بینک کے بیان بازی استانی بینک کی معارف کی بینک کی معارف کی معارف کی بینک کی معارف کی معارف کی بینک کی معارف کی معارف کی معارف کی معارف کی معارف کی معارف کی بینک کی معارف کی مع | استانی بنگ کے بیات قریش کی تیاری استانی استانی بناک کے دباؤ میں استانی بناک اللہ استانی بناک کی استانی کی استانی کی استانی کی استانی کی استانی کی استانی کی برادر موسکے پراسکا اللہ استانی کی استانی کی برادر موسکے پراسکا اللہ استانی کی برادر موسکے پراسکا اللہ استانی کی برادر موسکے پراسکا اللہ استانی کی برادر کا موست کی دائن میں استانی کی دائن میں استانی کی برادر کا موسل کی دائن میں کے بیاد ورد کا موسل کی کرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | مر لک اسلا الموالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -           | ,                                      |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الله المستر الم | 7   | مرائع کے دور میں اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -           | F.                                     |
| ا العلام الله العلام ا | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | معسرون منط دباو میں اضافہ<br>مگور کاروز گار حال مازی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | تان مرادی سازی در این میاری            |
| الموال الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مرسینے میں اطلاع است برقائی اللہ علاق اللہ علی ا |     | نى ئىللىقالى كەشلەرى كەندار كەندار كەردارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>II</b> 1 | کر دن کا مسر من انظر<br>کی دک کر ب     |
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ابن بن طعن کو تال کے مقابلے کی تیاری اسک مقابلے کی تیاری اسک مقابلے کی تیاری اسک کی نظر مدینے کے دائن میں اسلام اسک مقابلے کی تیاری اسک کے لیے مجابس شیارے کی دفاعی مکست علی کے لیے مجابس شیارے اسلام اسکور کی ترتیب اور جنگ کے لیے وائکی اسلام اسکور کی ترتیب اور جنگ کے لیے وائکی اسلام اسکور کا معابز کے ابدہ اسکور کا معابز کے دورو باتیں افراد مدینے کی دورو باتیں افراد مدینے کے دورو باتیں افراد مدینے کی دورو باتیں افراد مدینے کے دورو باتیں کے دورو بات |     | ر شول الله يَشْطُ اللَّهِ عَلَيْنَا لَكُونَا مُعَالِمُ اللَّهِ مِنْ مُوكِراً رَائِي أور جا الدِّير رِيَّا أَوْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                        |
| ام المراب المراب المرجم المراب المرب المر | ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11          |                                        |
| ا مِن کَ دَفَاعی مُکمتِ عَلی کے لیے عباس شیارے اللہ ہوا۔ کا مُشید میں کہ اُخری محمد اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مینے کی دفاعی حکمت علی کے لیے مجاب شنے کے دفاعی حکمت علی کا آخری محلہ مشکور کا آخری محلہ مشکور کا مشکور کا مشکور کا مشکور کا مشکور کی ترتیب اور جنگ کے لیے وانگی اس اسلامی تشکیر کی ترتیب اور جنگ کے لیے وانگی اس اسلامی تشکیر کی ترتیب اور جنگ کے لیے وانگی اس اسلامی تشکیر کی ترتیب اور جنگ کے لیے وانگیر کی مسئور کی اس اور مشیال کی شمانت اور صنوب تھرے دو دو باتیں اور مشیال کی شمانت اور صنوب تھرے دو دو باتیں اور مشیال کی شمانت اور صنوب تھرے دو دو باتیں اور مشیال کی شمانت اور صنوب تھرے دو دو باتیں اور مشیال کی شمانت اور صنوب تھرے دو دو باتیں اور مشیال کی شمانت اور مشرب تھرے دو دو باتیں اور مشیال کی شمانت اور مشرب تھرے دو دو باتیں اور مشرب تھرب تھرب تھرب تھرب تھرب تھرب تھرب تھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                        |
| ا اجلاسی سے کہ درمیان شب گزاری ہے۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اسلامی نشکر کی ترتیب اور جنگ کے لیے وانگی اس میں افراک کو کیلے سُلمانوں کی متعدی اسلامی نشکر کی ترتیب اور جنگ کے لیے وانگی اس میں اسلامی نشکر کی ترتیب اور جنگ کے لیے وانگی اس میں اور خنگ کی ان میں اور خنگ کے بعد انسکر کا معابز نہ کے ابد اور حنر است میں میں اور حضر است میں میں میں اور حضر است میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | معرت میں میں میں اور انعام ہے ہیں میں اور انعام ہے ہیں اور انعام ہے ہیں میں اور انتقام ہے ہیں ہے ہیں انتقام ہے ہے ہے ہیں انتقام ہے ہے ہیں انتقام ہے ہے ہے ہیں ہے ہے ہیں ہے ہے ہے ہے ہیں ہے | 761         | مرسز کی زاع رمکی یہ علی کے لامحاب شورا |
| سلامی تشکر کی ترتیب اور جنگ کے لیے روانگی ۱۹۹۳ میلامی تشکر کی ترتیب اور جنگ کے اور انگی ۱۹۷۳ میلامی تشکر کی ترتیب اور جنگ کے اور انگی میں اور بیابی کے بعد ۱۹۷۸ میلامی ترکی معابد میں اور معابد اور معابد میں اور معابد کاری ۱۹۷۸ میلامی ترکی اور معابد کاری ۱۹۷۸ میلامی ترکی میں تاریخ کے دور و باتیں اور معابد کاری میں اور معابد کاری معابد کاری میں اور معابد کاری کاری کاری کاری کاری کاری کاری کے دور و باتیں کی تعابد کاری کاری کاری کاری کاری کاری کاری کاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اسلامی نشکر کی ترتیب اورجنگ کے لیے روانگی ۱۹۹۳ مان کی متعدی انتخاب کے ایم انتخاب کی متعدی کی |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                        |
| المحافظ میں است المراہ ہے ہوں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الشکو کا معابند میں ان شب گزاری میں ان میں  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                        |
| مد اور مدینے کے درمیان شب گزاری ۱۳۲۵ انسفیان کی شمانت اور صرت عرب دورد باتیں ۱۳۵۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اُمد اور مدینے کے درمیان شب گزاری ۲۳۵ انب سفیان کی شمانت اور صرب تقرب دوروباتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | W .         |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | '   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                        |
| بداتسرن أبی ادراس کے ساتھیوں کی مرکش 1970 میں 19 اور جنگ (نے کا عبد دیمان 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 110 07002 - 07007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 .        |                                        |

| منو الدوني لي موقت في تختل المستعدد ال |             |                                            | ł    |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|
| المن الدونور كا برائي المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | صغہ         | مضمون                                      | صغم  | محتمول                                           |
| المن الدونور كا برائي المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44.         | سُرِيَّ خيط                                | 149  | مشرکین کے موقف کی تحقیق                          |
| رس ال الله فلفل الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 444         | غزوهُ بني الصطلق يا غزوهُ مريبيع براي يو   | ۲۸۰  |                                                  |
| مین و دایل آور آور کار کالا نے کہا اور کار کالا نے کہا اور کار کالا نے کہا بات اسم اور کار کالا نے کہا بات اسم اور کی کہا ہے کہ اور کار کالا نے کہا ہے کہ اور کار کالا نے کہا ہے کہ اور کار کار کالا نے کہا ہے کہ اور کار کار کار کار کار کار کار کار کار کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 444         | غزوه بني المطلق مصيطة منافقين كاروتي       |      |                                                  |
| المن المنتقال المنتق | 444         | غزوهٔ بن المطلق میں منافقین کا کردار       | FAF  | اس سے دُعا فرائے ہیں ۔۔۔۔۔۔                      |
| المن المنتقب  | 644         | مدینے سے ولیل ترین آدی کونکالنے کی بات     | "AF  | مدینے کو والی اور مجست و جاں سیاری کے مادر واقعا |
| المردة ا | ror         | 1                                          | TA # |                                                  |
| المعلق ا | 604         | غزوهٔ مُرکبیع کے بعد کی فوجی ممّات         | raa  | مرینے یس بنگای مالت                              |
| المن المنت کا المنت  | ۲۵۲         | سُرِيّة دار بني كلب ، علاقة دورته الجندل   | PA4  |                                                  |
| الموسك بيدكي فوق المنطقة المراقع المنطقة المن | ۲۵۲         | سُرِيَةَ ديار بني سعد - علاقه فدك          | TAS  | جنكب أعدي فتح وتنكست كاليك تجزيه                 |
| المحد کے بعد کی فرجی مختاب المجاب ال | <b>104</b>  | نسرية وادى العسشسارى                       | 791  | اس غزدے پر قرآن کا تبصرہ                         |
| المرتب الرسط المواقع  | 104         |                                            |      | غزدسے یں کار فرا خدائی مقاصدا در محتیں           |
| المرتب الرسط المواقع  | ra9         | مسلح فدسيب إذى تعذ مسك م                   |      | أمدك بعدكي فوجي متمات                            |
| رجیح کا مادشہ الاس اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 409         | عرة فديبيركا سبب                           | 197  | 4                                                |
| المجاهد المنافق كور المحالة ا | 109         | 4                                          |      | عيدانت بن اليس كى مهم                            |
| روة بن نفير الله المحتلق الا المحتلق الا المحتلق المحتلق الا المحتلق الا المحتلق الا المحتلق  | <b>60</b> 0 |                                            |      | رجيع كا عادثه                                    |
| الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 44.         |                                            | 791  | بترمعونه كاالميد                                 |
| المراق ا |             | منمل رز محراؤت بجینه کی کوشش ادر را سے     | '    | غزوة بني نصنير                                   |
| خزوة أودة المجذل المجال المجا | البياء      |                                            |      | غزدة تجد                                         |
| عُوْدُوهُ احْرَابِ اجْنَابِ الْجِنَابِ الْجِنَابِ الْجِنَابِ الْجَنَابِ الْجَنَابِ الْجَنَابِ الْجَنَابِ الْجَنابِ الْجَنَابِ الْجَنِي الْجَنَابِ الْجَنَابِ الْجَنَابِ الْجَنَابِ الْجَنَابِ الْجَنِي الْجَنِي الْجَنَابِ الْجَنِي الْجَنَابِ الْجَنِي الْجَنِي الْجَنِي الْجَنَابِ الْجَنِي الْجَنِي الْجَنَابِ الْجَنَابِ الْجَنَابِ الْجَنَابِ الْجَنِي الْجَنَابُ الْجَنَابِ الْجَنَابِ الْجَنَابِ الْجَنَابِ الْجَنَابِ الْجَنَابِ الْجَنِي الْجَنِي الْجَنَابِ الْجَنَابِ الْجَنَابِ الْجَنَابِ الْجَنِي الْجَنِي الْجَنَابِ الْجَنِي الْجَنِي الْجَنَابِ الْجَنِي الْجَنِي الْجَنِي الْجَنَابِ الْجَنِي الْ | 771         |                                            |      | 1                                                |
| خوره أخروه أخراب وقريقيك بعدى يمكن ممات الهم المسترية المن الماء المديب والموان الهم المهم المه | מאר         |                                            | 1 '  | . //                                             |
| خودة احزاب وقرنظ کے بعد کی جنگ ممات الاس الاس الاس الاس الاس الاس الاس ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                            |      |                                                  |
| المام بن المالحقيق كاتمثل المهم المسلم بن المالحقيق كاتمثل المهم  |             | A                                          | '    | 7. 3                                             |
| الإجندل كي دالين عمرين سيارة المواد  | 649         | شهادت عمّان كي افراه الدر بعيت رمنوان      |      |                                                  |
| خودة بنولميان ١٣٣٨ ملال تخفي كم يبي قراني اورالول كي كمث تي الهم المرتبة غردة بنولميان ١٣٩٨ مهاجره عورتول كي واليي سه إلكار ١٣٩٨ مهاجره عورتول كي واليي سه إلكار ١٣٩٨ مهاجره عورتول كي واليي سه إلكار ١٣٩٨ مهاجرة أو القصد ١٦) ١٣٩٨ مهافول كاخم اور حفزت عراكا كافل ٢٢٨ مهافول كاخم اور حفزت عراكا كامناقش ١٣٤٨ مهرية جوم ١٣٩٨ كرورسلمافول كاستدعل بوگيا ١٣٩٨ مهرية عيم مهروبي ١٣٩٩ مهروبي ١٣٩٨ مهروبي ١٩٨٨ مهروبي ١٩٨٨ مهروبي ١٨٤٨ مهروبي ١٨٤٨ مهروبي المال مهروبي ١٨٤٨ مهروبي المواد ياطرق المهروبي المهروبي ١٨٤٨ مهروبي ١٩٨٨ مهروبي ١٨٤٨ مهروبي ١٨٤٨ مهروبي المهروبي ال | פרח         | ضلح اور دفعارت مسلح                        | L.A. | سلام بن الل الحقيق كالمثل                        |
| الم الجوه عرقول كى والجي الكار الم الم الم الم الكوه عرقول كى والجي الكار الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 440         | ابوجندل کی وابسی                           | 744  | شريّة محدين مسارة                                |
| اس معابد کی دفعات کا حاصل ۱۹۳۸ مرتبهٔ دُده القصد (۱) ۱۳۳۸ مشطانول کاغم اور حفرت عرام کامناقشد ۲۱۹ مرتبهٔ دُوالقصد ۲۱۱ مشطانول کاغم اور حفرت عرام کامناقشد ۲۱۹ مرتبهٔ دُوالقصد ۲۱۹ مرتبهٔ دُوالقصد ۲۳۹ مرتبهٔ دُوالقصد ۲۳۹ مرتبهٔ عیص مرتبهٔ عیص ۱۳۳۹ مرتبهٔ عیص مرتبهٔ طرف یا طرق ۱۳۳۹ دوسرا مرحله :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 444         | ملال محنف کے بیے قربانی اور الول کی کسٹ تی | 144  | غزدة بنولحيال                                    |
| مُسلفول کافم اور مفترت عرَّ کامناقشه (۱) مسلفول کافم اور مفترت عرَّ کامناقشه (۲) مسلفول کافم اور مفترت عرَّ کامناقشه (۲) مسلفول کامناقشه (۲) مسلف | MAY         | صاعره عور تول كى واليي ست ألكار            | ("PA | سُرِيَّةً غِر                                    |
| مرزية جموم بوكي مهم كردرسلما فول كاستدعل بوكي مهم مرزية جموم بوكي مهم المردية عيص المردية عيص المردية عيص المردية عرف ياطرق المرد ا | <b>(*49</b> | اس معابرے کی دفعات کا حاصل                 | ۴۲۸  | سرتية ذوالقصه (1)                                |
| نرتهٔ عیص مرتهٔ عیص ۱۳۳۹ برادران قریش کا قبول اسلام<br>مرتهٔ طرف یا طرق ۱۳۳۹ دوسرا مرحله :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۲۲۲         | 2                                          | rra  | مَرِيَّةَ وُوالقصر (٢)                           |
| سَرِيَة طرف ياطرق ٢٣٠ دوسرامرحله:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 454         |                                            | 144  | تسرية جموم                                       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | البدائر     | برا دران قر کیشس کا قبولِ اسلام            | (779 | سرية عيص                                         |
| سَرِيّة دادى القربي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                            | 44.  | سُرِية طرف ياطرق                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 740         | نئی شبدیلی                                 | 44.  | سُرِية دادى القرعى                               |

| j*    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                 |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|--|
| مغ    | معتموان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | صغر  | مفغوك                                           |  |
| 11r   | وادي م شياري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (44  | باوست ہوں اور اُمراء کے نام تعلوط               |  |
| 015   | تيمار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (44) | نجاشی شاہ مبش کے ام خط                          |  |
| 015   | حرينركو واليبى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 149  | مُقُونِس شاہ معرکے نام خط                       |  |
| 010   | سُرِيْةُ ابال بن سعيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (A)  | شاہ فاری خسرو پرویز کے نام خط                   |  |
| 017   | غزوة ذاست الرقاع است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FAF  | قیصرست و روم کے نام خلا                         |  |
| 019   | مت ي كم يند نرايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PAL  | منفررین ساوی کے نام خط                          |  |
| 019   | منرية تدير دمغرا ربيع الاة المستديم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (AA  |                                                 |  |
| 419   | سَرِيَةِ حَمَّى ﴿ جِلْدِي الْآخِرُوسِ اللهِ عَمِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | r/A9 | حارث بن إلى شمر غباني حاكم ومشق كي نام خط       |  |
| DY .  | مَرَةٍ مَرِ اشْعبان مستسدةٍ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 644  | شاوعمان کے ام خط                                |  |
| 44.   | سَرِيَةَ اطراحت فعرك (شعبان سُديم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 444  | 44/                                             |  |
| 44.   | شرية ميغع ودمغان سشيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 191  | 1                                               |  |
| 24.   | مترتة غيبر اخوال مستدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 444  |                                                 |  |
| 44.   | مسرية ين وجبار دشوال سشدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14A  |                                                 |  |
| ari   | مشرنية غابر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 191  |                                                 |  |
| 011   | عمرهٔ قضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 199  |                                                 |  |
| 210   | چند ادر مسایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 144  |                                                 |  |
| ara   | مرية الوالعوم (ذي المجرمست م)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4-1  |                                                 |  |
| ara   | مَرَيَّةَ قالب بِن عبدائشہ (صغرسشیہ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.1  |                                                 |  |
| 010   | مَرِيَّةَ وَاست اللَّهِ (دين الاوّل سنة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.   |                                                 |  |
| 440   | ر مُسرة واست عرق (دين الاول سشدة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۵٠   |                                                 |  |
| 274   | معركه تموتنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.  |                                                 |  |
| 014   | مورك كابب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.   |                                                 |  |
|       | الشكرسك أمرار الارنبي يري في المنظمة الله كي وميست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.   |                                                 |  |
| 244   | إسلامي فشكركي روائلي اور حيدالندين رواحه كالجريه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | .ه   |                                                 |  |
| 2,2   | إسلامي فشكر كي ثيث رفت اور خوفاك ناكماني مالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0    | خیبر کے نصعت ثمانی کی فتح                       |  |
|       | عرابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٥    | صَنع کی باست چیت                                |  |
| 0 YA  | معان میں مجیس شوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٥    | الوالحقيق كے دونوں ميٹوں كى برعمدى اور انكا قتل |  |
| DYA   | دیش کی طرحت اسلای مشکر کی پہیشس قدمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٥    | امرال ننيمت كى تقتيم                            |  |
| 1 210 | جنگ کا آغاز اورسیرسالاروں کی یکے بعدد گریے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Δ    | جعفرين إلى طالب ادر أشمري صماية كي آمد          |  |
| 019   | شهادست ما المامات الما | 4    | صرت صغیتہ ہے سٹ ادی                             |  |
| 07.   | جمندا الله كي توارس عيست إيك تواريك وي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | زبرآ اود بكرى كا داقعه                          |  |
| 071   | خاتة بكاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | جنگب خيبريس فريقين كے مفتر لين                  |  |
| 077   | فريتين كيمقتولين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | فدک                                             |  |
| 977   | 0.0 = 0.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                 |  |

|       | <u> </u>                                                |        |                                                         |  |  |
|-------|---------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|--|--|
| صفح   | مضمون                                                   | منح    | مضمون                                                   |  |  |
| 446   | وستمن کے جاسوس                                          | arr    | اس معرکے کا اتر                                         |  |  |
| 041   | رسُول الله شَيِّلَةُ الْفَلِيثُانِ كَ جاسوس             | orr    | سرتية واست استلاق                                       |  |  |
| 045   | دمول الله يَتَكَافُلُكُنَالُهُ كُوست حَيْن كى طرف       | ٦٣٥    | منرة خعرو اشعبان سشستر)                                 |  |  |
| ۵۹۳   | اسلامی نشکر پرتیرا دارول کا اچا نک حمار                 | 450    | غزوهٔ فتح کم                                            |  |  |
| 244   | وشمن كى تنكستِ فاكتشس                                   | ه۳۵    | اس غروسه كاسب                                           |  |  |
| 244   | تعاقب                                                   | ATA    | تنبدیدملح کے لیے ابرسنیان حیزیں                         |  |  |
| Ø44   | غيمست                                                   | 04.    | غزوے کی تیاری اوراخنار کی کوٹیشس                        |  |  |
| 444   | غزوة طالِقت                                             | ort    | اسعامی نشکر کمرگی داه میں                               |  |  |
| 44    | جعرازي امرال غنيت كي تقييم                              | 064    | مرّالغلران مي اسلاي نسشب كريمة پرْ ا وَ                 |  |  |
| 04.   | انصار کا حرّان واضطراب                                  | ٥٢٢    | ابوسغیان درباد نبوسستندی                                |  |  |
| 047   | وفید جرازن کی آم                                        | 084    | اسالای لشکرمرالفران سے بھے کی جانب                      |  |  |
| 24"   | غره ادر مریز کو دالیسی                                  | 082    | اسلامی تشکر اچا بک قریش سکے نسر پر                      |  |  |
| ٥٤٣   | فتح کمر کے بعد کے سرایا اور عمال کی روا بھی             | 3 (1   | اسلامی سنشکر دی طوی میں                                 |  |  |
| 345   | تحصيلداران ذكوة                                         | 044    | منت مين إسمامي كسنت كركا واخطر                          |  |  |
| 949   | تسرايل                                                  |        | مسجد حرام من رسول الله المنطقة تأني كا واحت له          |  |  |
| 949   | مسرتية تخييبة بالصحن فزارى                              | 979    | اور بتوں سے تطہیر                                       |  |  |
| 044   | مشرية تقليدين عامر                                      |        | فاله كعبرمين يشول الله متنافات للاتفائيك مماز اور قرايش |  |  |
| 244   | مشرية منعاك بن سغيان كلابي                              | 24.    | ستے خواسیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                    |  |  |
| 264   | مشرقة معتقد بن مجرز بدلمجي                              | 201    | اسی کوئی سرزنش شیں<br>سر سرزنش شیں                      |  |  |
| 044   | رمُرَيَّةً على بن إلى طالب                              | 001    | کیجے کی گنجی احق بحقد در رسسید)                         |  |  |
| 049   | غزوهٔ تبوکسی                                            | 001    | کعبه کی حبیت پر اذاب بلالی                              |  |  |
| 024   | غزوه كاسيب                                              | DOT    | فتح پاسٹشکرانے کی تماز                                  |  |  |
| 44.   | روم وغتان کی تیاریول کی عام خبریں                       | bor    | ا كابرمجرين كاخون رائيكال قزار شده ديا كميا .           |  |  |
| a A I | روم وختان کی تیاریوں کی خاص خبریں                       | 201    | معفوان بن امتيه اور فضاله بن عمير کا قبول اسلام         |  |  |
| DAT   | حالات کی نزاکت میں امنافہ                               | 200    | مَع ك ورسه دن رمل الله ينافله الله كاخطب                |  |  |
|       | دسُمُ ل اللَّه بَيْنَا لَلْكِنْكُ كَى طرمت سنت أيك قطعي | ۵۵۵    | انعادسکے اندیشے                                         |  |  |
| DAT   | اقدام کا فیصلہ ۔۔ ۔۔ ۔۔ ۔                               | 000    | بييت                                                    |  |  |
| DAY   | رومیول سے جنگ کی تیاری کا اعلان                         | 504    | كرمي نبي فظاف المنظمة الله على المركام                  |  |  |
| ۵۸۳   | غزوہ کی تیاری کے لیے سلمانوں کی دوڑ دمورپ               | 004    | مُسراب اور وقود                                         |  |  |
| ۵۸۲   | اسلامی مشتر تبوک کی را میں                              | 44.    | تيسىل مرجله،                                            |  |  |
| PAY   | اسلامی گرشت کر تیوک میں                                 | ATI    | غزوهٔ حنین                                              |  |  |
| 244   | مرمینسد کو والیی                                        | ابدد ا | وشمن کی روانگی ادر اوطاس میں پڑاؤ                       |  |  |
| ۵۸۸   | مملقين                                                  | ١٢٥    | ابرِجنگ کی زمانی سپدرمالار کی تغلیظ                     |  |  |

| مغ         | مغموك                       | منو | معتمون                               |
|------------|-----------------------------|-----|--------------------------------------|
| 444        | جار دل پیط                  | 44. | إس غزدے كاثر                         |
| 174        | ايك يا دُو وان بيط          | 641 | اس مزوه مصفحه ای قراک کا زول         |
| H PA       | ایک دن بینے                 | 241 | اس ئن سكے تعین المسسم ولقیات         |
| 4 14       | حیات مبارکه کا آخری دن      | 997 | معج مستعم (زیرا)رت صربت بو بحرصدین م |
| 494        | نزيع روال                   | agr | غزواست پر ایک نظر                    |
| 44.        | خم إحتربسكان                | 644 | الله سكم وين من فرج در فوج واخله     |
| 419        | حزرت حضير كالوقف            | 444 | دفرد                                 |
| 441        | حنرت ابرنجركا موقف          | 417 | دعوت کی کامیا بی ادر انزات           |
| 144        | تجميره كمنين ادرتمضن        | 416 | حجية الوداع                          |
| 4 44       | غائز نبوست ب                | 444 | آخری فوجی مهم                        |
| 400        | انملاق واوصافست             | 444 | رفيقِ الطله كي جانب                  |
| <b>ארר</b> | مؤيرمبارك                   | 477 | الوداعي آثار                         |
| 464        | كالمنتس احركمام اخلاق       | 477 | مرمن کا آمن                          |
| YAF        | ن<br>مختب موال <sub>ه</sub> | 446 | آخری بهفست.                          |
|            |                             | 446 | دفات سے پانچ ون پہنے                 |

### 21121111

## عرض مانشر (طبع اوّل)

المکتبة الشلفیه کاآفاز صفرت والدِگرامی مزظاد العالی نے پیادسے دشول کی پیادی دعایق کی ترتیب واشاعت سے کرتو دیا تھائیکن المکتبة الظلفیّه کوایک یا مقصدا وریاضا بطہ اوارہ تفکیل دیتے وقت انہوں نے لمینے تلمیزرش پیر داود میرے اشاؤمیّرم) مولایًا ما فظ عبدالرمِلن گو بروی کورفاقت وشراکت کے لیے متحف کرایا۔

انتاذ وثناگردکی اسی دفاقت وثنراکت ہی پی دراصل المکتبیّہ المسلفیّه کا نام متعادیث، بکردوشن جُوا۔ بارکٹ الملّٰہ سعیہہ ۔

پیادسے دسول کی پیاری دعائیں کے بعد المکتبة المشلفیّه نے اُس دور کے حسن کا بت و طباعت اور سے مسلم کا بات و طباعت اور سیم افعال کا اعلیٰ معیار قائم کرتے ہوئے الغوز الکیسر عربی (ٹائپ) اور حیات ولی (اُردُو) میسی کنا بوں کی اثناعت سے کام کا آغاز کیا۔

اس کے بعد المکتبة المسلفیه کوعالم اسلام میں متعادت کوانی کتاب التعلیقات السلفیہ علی متعادت کوئے الم الله میں متعادت کوئے الم الله میں متعادت کوئے اللہ الله میں متعادت کے التابی میدید دواشی کے ماتھ متونِ مدیث کی الثاعت کو آغاز اور مرعاة المفاتیح شرح شکوات المصابیج کی جلدا قال ثنائع کہ کے ضروح صدیث کی طباعت میں کا آغاز اور مرعاة المفاتیح شرح شکوات المصابیج کی جلدا قال ثنائع کہ کے ضروح صدیث کی طباعت میں

اوليت كاشرف عال كيا- والحمد الله على ذلك -

> معاوره بین. غرضیکراستا دوشاگردگی بهترین رفاقت و شراکت کاید دورسیدشال تنا .

سنے ایم کا آغاز کیا تواس و تنت ملک میں قدیم کتب کوظم یاز ٹیمورٹ انع کرنے کا دیجان تھا۔ کام کا آغاز کیا تواس و تنت ملک میں قدیم کتب کوظم یاز ٹیمورٹ انع کرنے کا دیجان تھا۔

تتحية المومدين مترجم واردو ،الاتياع عربي ،الايقات مترجم رساله عمل بالحديث مترجم ، تقوية الابيسان

نصيحة المسلمين مجاعست اسلامى كانظرية حديث اودحديث كي تشريبي البميست جيسي كتب متذكره بالأنخيم كتب

کام کا اعار لیا تواس وقت ملات یک دریم سب و هم پادیمویرساح رسے کا دیجان کھا۔

پیٹائیج حجۃ اللہ البالغہ (حربی) ، قرق العینین فی تنفیل الشیخین (فارسی) رشاہ ولیا ، الرحمان واولیا البسلوة (عربی) دائیقیم) منہائ السنة النبوید ، اقتضا الصاطر استعقیم دعویی) الفرقان بین اولیا ، الرحمان واولیا البسلول (عربی) داؤردی) ارتبیط اور استان بین اولیا البری تقایا م جلبل (عربی) داؤردی) این بینیا ورصراط شقیم (فارسی) کوفلم پازشیویرشائع کرنیکے علاوہ احس التفاریر کی تقایا م جلبل اسلامی خطبات کا آل اجلد ، جز القرارة عربی (ٹائیس) دمترجم) دوالا شراک دعوبی ٹائیس مجموعة ثلاث دائی اسلامی خطبات کا آل اجلد ، جز القرارة عربی (ٹائیس) دمترجم) دوالا شراک دعوبی ٹائیس مجموعة ثلاث دائی اسلنیہ دعوبی ٹائیس کی عملا وہ بعض مجموعة میں میں اسلامی تعامی کی کوششش کی دوالحد للله میں ان کے اورا مکانی حدیک المک باتی دیکھنے کی کوششش کی دوالحد للله میں شائع کے اورا مکانی حدیک المک باتی دیکھنے کی کوششش کی دوالحد للله

موعواء میں حبیب علم ہواکدابطہ عالم اسلامی ، کمتہ کرتب تیے سی می کتاب کو۔۔ وُنیا بھرس۔ اُقل انعام سے نوازا وہ ھا رہے ہندوشانی صنعت کی ہے تواس کا اُردو ترجیسٹ لُٹے کرنے کی لہزل وہاغ

سے ہوکر گزرگنی

سنه المهارع میں جب مولانا تعنی الرحمان مُبارکپوری سے بیت اللہ شرابین میں بجیثیت مصنّف الرحیق المنختوم "تعارت بُواتو ده گزری بُونی لہرالقاظ کا ابادہ اوٹر مدکر نورانمولا کا موصوت کی فدمت میں ماضر برگئی۔

برادرگامی پروفیسرعبدالجهارشاکرکائی بہت ممتون ہوں جنہوں نے بے پناہ مصروفیتوں کے باومصروفیتوں کے باوموں نے بے پناہ مصروفیتوں کے باوجود کتاب پراھ کر مختصر کی کے باوجود کتاب پراھ کر مختصر کی کا معتمد کا معتمد کی مورت میں سے نوازا۔ جناھ عواللہ تعالی ۔

نوازا۔ جناھ عواللہ تعالی ۔

تامیاسی بوگی اگریس اسس کے خطاط صاحبان مُشآق اجد بھی محتصدیق گوزآر بھی۔ مدریاض محدالیاس صاحبان اور خصوصاً مُشتاق احد بھی مصاحب کا شکریدا واند کروں جنہوں نے بار با تصبیح بن ند صرت بڑی خندہ پیشانی بلکہ معادت سمجھ کرکی ۔ ایسے بی مؤیز برخور واد ابن یوسعت (آرٹسٹ) کا بھی ٹاکرگزار بھوں جنہوں نے کتاب کے حن میں عملاً مصد میکر زاد آخرت بنایا ۔

آخری التّدع و مل سے دعا ہے کروہ اس کتاب کوزوال پزیرامتِ مسلم کی اصلاح کا باعث بنائے اور فاضل صنعت حفظ التّر ، تا تتر ، الن سے والدین ، اما تذہ اور ہراس شخص کونبی اکرم مظافی اللّه ، تا تتر ، الن سے والدین ، اما تذہ اور ہراس شخص کونبی اکرم مظافی اللّه کی شفاعت نصیب فرائے میں اللّم میں محمد کی مرحلہ پر تعاون فرایا ہو۔ آئین تم آئین !

اللّه عد صل علی محمد و بارك وسلم علیه

الراجى لى رحمة ربه الغافر بندة اشع الكرث كرفنك ولاي

# دِسْرِ اللهُ عُرِالِيَّ عَمْرُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنَا اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ ال

دازة ترت آب واكثر عبر اللوعم وصيف كردى جزل دابد في إماى بكرا كور)
الحمد لله الذى بنعمته تت الصالحات، وأشهدان لا اله الاالله وجده
لاشريك له ، واشهد أن محمدا عبده ورسوله وصغيه وخليله ، أدى الرسالة
وبلغ الأمانة ، وضح الأمة ، وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنها رها ، صلالله
عليه وعلى اله وصحب اجمعين ، ورضى عن كل من تبع سنته وعل بها إلى
يوم الدين ، وعن معهم بعفوك ورضاك يا ارحم الراحين . أما بعد

سُنت نبویر طبّر و بحرایک تجدد پذیر مطیدا و رتا قیاست با تی رہنے والا توشد ہے ،اور جس کو بیان کر سنے اور جس کے ختلف عنوانات پر کتا ہیں اور حینے کلیے نے کے لیے لوگوں میں نبی مظالم المبنان کی بعثت کے وقت سے متعابدا و رتنا فس عباری ہے ،اور قیامت تک عباری دہے گا ، یسنت مطبّر وسلا و سکیانے وقت سے متعابدا ور دا فعاتی پر وگرام رکھتی ہے جس کے سانچے ہیں ڈھل کرسلا و ل کی رفتار وگفتار اور کا ارولا اور لالور کر کھنا چاہئے ، اور اپنے کنبتہ وقبیلہ ، بلاد بان وانوان اور افراد اُمت سے ان کا تعلق اور اپنے کنبتہ وقبیلہ ، بلاد بان وانوان اور افراد اُمت سے سے ان کا رفتا دہے ۔

لَقَدْ كَانَ لَكُ فَى رَسُولِ اللهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لِلنَّ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ لللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ لَا لَا لَاللّهُ ل

" بقیناً تمهارسے ہرائش خص کے بیے اللہ کے دسول میٹائٹ فیلٹائی میں بہترین اسوہ ہے جواللہ اور روزاخ تر کی امیدر کھنا ہوا ورالٹار کو بکٹرت یادکرتا ہو ؟ ۔

اور حبب صنرت عائشه رضى المترعنها سه دريافت كيا كي كرسول الله يَنْ اللهُ اللهُ كها فلاق كيسه تصرانهول تي فرا با حدان خلقه القران - بس قران بي آب كا افلاق تفاء

لفذا جو شخص اپنی دنیا و را خرت کے جملہ معاملات میں رہائی شاہراہ پر قبل کراس و بیا سے نجات بیا تہا ہواس کے لیے اس کے سواکوئی چارہ کا رنہیں کہ وہ رسُول اعظم شاہدہ کے اسوہ کی ہیروی کرسے۔ آئے جبکہ ملمان اس ریانی مہنج سے دور مہٹ کرجہل دسیما عمر گی کے گھڑ میں جاگر سے بہن ان کے لیے کیا ہی بہتر ہوگا کہ وہ ہوش کے نائن لیں۔ اور اپنے تعلیمی نصابی ریادہ بھٹا مات وجانس میں اس بنا پر سرت بوی کو بر فہرست رکھیں کہ میصن ایجنے کری متاع ہی نہیں ہے۔ بلکہ بی اللہ کی طرف واپسی کی لاہ ہے۔ احد اسی میں لوگوں کی اصلاح وفلاح ہے۔ کیونکہ بی افلاتی وعمل کے میدان میں اللہ عن وجہ است میں تو اللہ کی ترجمانی کا علمی اسلوب ہے جس کے بینے جس مومن اللہ شماؤ وتعالی کی ٹرفیت کا آبیع فرمان بن جا آب ہے۔ اور اسے انسانی زندگی کے جمادہ عالمات میں حکم بنا لیتا ہے۔

اس کتاب کولوگوں میں زبردست پنریرائی ماصل ہوئی۔ اوریہ ان کی مرح وستائش کامرکو یہ گئی مین کامرکو یہ اوریہ ان کی مرح وستائش کامرکو یہ گئی مینا پنجہ پیلے ایڈنیش کے کار کے کل دوس ہزار ) نسخے ہاتھوں ہاتھ تکل گئے ۔ اور اس کے بعد جناب محترم حسے رصان موی خطران اندی نے ازراہ کرم مزید یا بخ ہزارت نسخوں کی طباعت کا بیرہ واکھایا فعد ذاہ الله خدول کی طباعت کا بیرہ واکھایا فعد ذاہ الله خدول کی طباعت کا بیرہ واکھایا

اس موقع پہرم موسون حے نے مجھسے اس خواہش کا افلهار کیا کہ ہیں اس بیسرے ایڈیشن کا دیا چہ لکھ دول بونا نجوائی کی خواہش کے احترام ہیں ہیں نے پیختصر سا دیا چہ فلم بند کر دیا ، مولی عرقوب کا دیرا چہ لکھ دول بونا کی خواہش کے احترام ہیں ہیں نے پیختصر سا دیرا چہ فلم بند کر دیا ، مولی عرقوبی سے معمل کو ایسا نفع سے دعا ہے کہ وہ اس مجل کو ایسا نفع بہنچا ہے گہ ان کی موجودہ خشتہ مالی بہتری میں تبدیل ہوجائے۔ اُمرتب محدید کو اس کا کم کشتہ مجدور شرن

اوراقوام عالم كى قيادت كامقام بيروالس مل جائے اوروہ الدّورُوط كے اس ارشاد كى عملى تصوير بن جائے كم كائت كامقام كي ملى تائم ورين جائے كم كُنتمُ خيبَر المسّلة في أَخْرِجَتَ لِلنّاسِ مَا أُمْرُونَ فِالْمُعْرُودِ وَمَّنْهَ وَاللّهُ كَاللّهُ كَاللّهُ كَاللّهُ وَاللّهُ و

تم خیرِامت ہوسے لوگوں کے بلیے ہر پاکیا گیاہے۔ تم مجال ٹی کا حکم دیتے ہو۔ ڈاتی سے رو گھتے ہو۔ اور اللہ ہرا بیان رکھتے ہو۔

وصلى الله على المبعوث رحمة للعسائم ين وصولِ الهدى ومرشد الانسانية إلى طرق النجاة والفلاح ، وعلى اله وصعبه وصلم والحعد لله رب العالمين .

> ولاکٹرعبرالٹدعمرنصیفت میکرٹری جنرل دابطہ عالم اسلامی کمرمہ

## معالى المرضح معمليا لحركان سيررى جنرل دابطة علم ليلاى كمر كرمه

اس بے یہ بھی ایک بیسب ہے جود اوں کوآپ کا گرویدہ و وارفتہ بنا کران اسباب ذرائع کی جتویں ڈال دبتا ہے جوآپ کے ساتھ تعلق خاطر کو پختہ ترکر دیں ۔ چنا نچر طلوع اسلام ہی سے معلمان آپ کے محاس کے اظہار اور آپ میں ایک بیس سے اللہ اور اشاعت میں ایک سے سے آگے تکل جانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ آپ میں ایک بیس بھیتہ نام ہے آپ میں ایک کوششش کرتے رہے ہیں۔ آپ میں ایک میں ایک میں بیست طیبہ نام ہے آپ میں ایک کی ایک اور ایک کا بید وصف ہے وہ ایک ایک اندازوں سے بہتر اور کا ال ہے۔ اور ساری خاتی خدا کی مجب کی میں سے دیا دہ حقد ارہے۔ اور ساری خاتی خدا کی میں سے دیا دہ حقد ارہے۔

برگران ایم محبت بهیشه مسلمانون کامسوایته دل وجان دای - اوراسی کے اس سے میرت بوید شریقه کی پهلی کانفرنس کا نُوریهُونا - بیر کا نفرنس <del>لانساله</del> میں پاکشان کی مسرزمین پرمنعقد بُهوئی ـ ا وررابطه نے اس کا نفرنس میں اعلان کیاکہ ذیل کی شرائط پر بورے اتر نے والے میرت کے پانچے سے عمده مقالات پرڈر مولا کھ سعودی ریال کے مالی انعامات دسیتے جائیں گے۔ شرائط یہ ہیں۔ ۱۱) مقال کمل ہو۔ اوراس میں تاریخی واقعات زمائہ وقوع کے لیاظ سے ترتیب واربیان کئے

گنتے ہوں -

(۲) مقاله عمده بو-اوراس سے میلے شائع ذکیا گیا ہو-

دم) متعلسائے کی نیاری میں جن مخطوطات اورعلمی مآخذ ب<sub>ن</sub>ہ اعتماد کیا گیا ہو ان سب سے حوالے ممل

۲۷) معت اله بمكاراتي زنرگ كے كمل اورخصل حالات كلم بندكرسے . اور اپنی علی است ا داورانی "اليفات كا\_اگر بول تو\_\_ ذكر كرے .

ره) مقالے کا خطمات اورواضی ہو۔ بلکہ بہتر ہوگا کہ ٹائی کیا ہوا ہو۔

(4) متناہے عربی اور دوسری زنرہ زبانوں میں قبول کتے جائیں گے۔

(۵) یکم دبیع الثانی مستوم الدیم سیسے تقالات کی وصوبی شروع کی جائے گی۔ اور کیم محرم مستوم الدیم ختم كردى جاستے كى .

(٨) مقالات رابطة عالم اسلامی کم کرمر کے میرٹریٹ کوم پندلفافے کے اندر میش کتے ہائیں۔ رابطدان برابنا ايك فاص نميرشمار دالے كا۔

(9) اکابرعلمار کی ایک اعلی کمیٹی تمام تقالات کی چھان بین اور جائنے پڑتال کرے گی۔

دُلطِهُ كابرا علان محبت بوئ سند سرشارا بل علم ك سيد مهميز تايت بُوادا در انبول في اس تعليه ين بره هر چره هر کرحت ليا -اد هررا بيله عالم اسلامي عي عربي ، انگريزي ، اُر دو اور ديگر زيا نون مين فالات كى وصولى اورامستقبال كے ليے تيار تما۔

بھر ہمارے محترم بھائیوں نے مختلف زبانوں میں مقالات بھیجنے شریع کئے بین کی تعلاد ا ١١ ا تك جارينجي إن ١٨ مقل مع في زيان من تقف ١٨ اردو من ١١ انگرزي من أيك فرانسیسی میں اور ای*ب ہوساز*بان میں ۔ ابطہ نے ان مقالات کوجا شیخے اور استحقاق انعام کے لحاظ سے ان کی ترتیب قائم کرنے کیلئے کبارعلماً کی ایک کمیٹی تشکیل دی۔ اور انعام پانے والول کی ترتیب یہ دہی۔

ا - پهلاانعام - شيخ صغى الريمن مباركيورى معامعه سلفيد، بند - بياس بزارسعودى ريال -

٧- ووسراانعام. واكثر اجد على خال ، حامعه ليه اسلاميه بنى دالى بند. جاليس بزارسعودى ريال -

٣- تيسرا انعام- واكثر نصيرا حدياص صدر عام اسلاميه بهادليور بكتان تيس مزار سعودي يال

الله من التاده المعمود محمد معمن معرد مصر من بين برار سعودي ريال

۵- پانچوال انعام - استاد عبدانسلام باشم مانند، مرید منوره جملکت مود بیجویید وس برازمودی بال در بیان انعام - استاد عبدانسلام باشم مانند، مرید منوره جملکت مود بیجویید و باستان رابطه نے ان کامیاب افراد کے نامول کا اعلان ، ماہ شعبان شعبان میں کراچی و باستان ) کے اندر منعقد مہلی ابشاتی اسلامی کا نفرنس میں کیا۔ اور اشاعت کے بینے تمام اخبارات کو اس کی اطلاع محمد ،

اس موقع پر رابطہ کے سیکرٹریٹ کی طرف سے یہ اعلان بی کیا گیا کہ ان کامیاب مقالات کوئلف نہ انوں میں طبع کراکرتھ ہے کیا ۔ جنا پنجراس کو رُوبر عمل لاتے ہُوتے شیخ صفی الرجمان مبارکپوری مامور سلفیہ بندکا دعربی مقالر سب سے پہلے طبع کرا کرقاد تین کی ضدمت میں بیٹی کیا گیا کیونکروصوف ہی نے بہلا اتعام حاصل کیا ہے۔ اس کے بعد بقیہ مقالے مجمی ترقیب وار طبع کیے جائیں گئے۔

التُدسُ بِها فَى سے دعا ہے کہ ہما ہے اعمال اپنے بیے فالص بنائے۔ اور انہیں شرونِ قرارت سے نوازے۔ یقینا وہ بہترین مولی اور بہترین مرد گارہے وصلی الله علی ستید مناحد منا وعلی الله علی ستید مناحد منا الله وحد وصلی الله وحد وصلی ا

محمّدعلی الحرکان میمرٹری جنرل دابطۂ عالم اسلام گرکریم

## البمرادن الأحن الرميم

الجدلله والصّلاة والسّلام على سول الله وعلاَّله وصحبه ومن والاه - امّا بعد یه ربیع الاول الاسلام رماری النظامی کی بات ہے که کرامی میں عالم اسلام کی پہلی سیرت کانفرس ہوئی بیس میں را بطة عالم اسلامی كم كرمستے يو حرج هدكر مصد ليا اور اس كانفرنس كے افتتام برسارى دنيا کے ابل فلم کو دعوت دی کہ وہ سیرت نہوی کے موضوع پر دنیا کی سی بی زندہ زبان میں متعالے معیں میلی دوسرى بميسرى بيونتى اور پانچوس يوزيش ماصل كرسنه والول كوعلى الترتيب بيجاس ، مياليس بميسس بیس ا در دس ہزار ریال کے اتعابات ویہے مایش کے۔ یہ اعلان دابطہ کے مسرکاری ترجان اخباراتعالم الاسلامي كى كمتى اشاعتوں ميں شاتع ہوا۔ نيكن مجھے اس تبحريز ا دراعلان كا بر وقت علم نه ہوسكا . كي ونوں بعد حب ميں بنارس سے اپنے وطن مباركبور كيا توميرسے ميوميازا دىجانى اور محترم انساد مولاناع بداريمان صاحب مماركيورى خفله التدرابن شيخ الحدميث مولاناعب لتسييصاحب رحماني ضغلهالله، نے مجد سے اس کا ذکر کیا۔ اور زور و یا کہ میں مجی اس مغلطے میں مصد بوئی میں سنے اپنی کمی مائیگی اورنائتجربه کاری کاعذرکیا - مگرمولانا مصررسے - اور بار بارکی معدرت پر فر بایا که میرامتعسود پرنہیں ہے كدانعام ماصل ہو۔ بكديس جا تها ہول كداسى بہانے ايك كام ہوجائے ۔ پس نے ان كے اصرادِسس پر فاموشی توانتهارکه لی میکن نمیت بهی تنی که اس مقلطے میں سے تنہیں بول گا۔

چندون بعدم بیت اہل مدیث ہند کے آگن اور نقیب پندہ دورہ ترجان دہی ہیں رابطہ کی اس تجویز اور اعلان کا اردو ترجم شائع ہوا تو بیرے لیے ایک عجیب صورت حال پیدا ہوگئی ۔ جاموسلنی کے متوسط اور شہی طلبہ میں سے عموا تم ہی سے سامنا ہوتا وہ مجھے اس مقابطے میں شرکت کا مشورہ دیتا ، خوال ہواکہ شایڈ ختن کی بیزبائ "فدا کا نقارہ" ہے ۔ تاہم مقابطے میں صعدنہ لینے کے اپنے قلبی فیصلے پی خوال ہواکہ شایڈ ختن کی بیزبائی "فدا کا نقارہ" ہے ۔ تاہم مقابطے میں صعدنہ لینے کے اپنے قلبی فیصلے پی قریب قریب آئی رہا ، کچھ دنوں بعد طلبہ کے مشورے اور تقاضے "بھی تقریباً ختم ہی ہوگئے ۔ مگر چند ایک طالب علم اپنے تقافے پر قاتم ہے بیض نے مقالے کے تصنیفی خاکے کو موضوع گفت گوبا رکھا تھا۔ اور معض کی ترفیب اصرار کی آخری ماڈل کو تھے ور ای تحقیق وری تھی ۔ بالآخری خاصی بچکی ہوٹ کے ساتھ آمادہ ہوگیا۔ اور معض لیے بینے بیا ہے ایک ابتدائی مرطلے کام شریع کیا ، لیکن تعور انتھ وڑا تھوڑا کی کھی اور آہہ تا خوامی کے ساتھ ۔ چنا نچراجی بائل ابتدائی مرطلے کام شریع کیا ، لیکن تعور انتھوڑا تھوڑا کی کھی اور آہہ تا خوامی کے ساتھ ۔ چنانچراجی بائل ابتدائی مرطلے کام شریع کیا ، لیکن تعور انتھوڑا تھوڑا کی کھی اور آہہ تا خوامی کے ساتھ ۔ چنانچراجی بائل ابتدائی مرطلے کی مساتھ ۔ چنانچراجی بائل ابتدائی مرطلے کے ساتھ ۔ چنانچراجی بائل ابتدائی مرطلے کی ساتھ ۔ پینانچراجی بائل ابتدائی مرطلے کا میں مور کی انتھ ۔ پینانچراجی بائل ابتدائی مرطلے کا مقال کے ساتھ ۔ پینانچراجی بائل کھی انداز کی ساتھ ۔ پینانچراجی بائل کے ساتھ ۔ پینانچراجی بائل کی ساتھ ۔ پینانچراکی بائل کی ساتھ ۔ پینانچراکی بائل کی ساتھ ۔ پینانچراکی مور کی ساتھ ۔ پینانچراکی بائل کی ساتھ ۔ پینانچراکی بائل کی ساتھ کی بائل کی ساتھ کی ساتھ ۔ پینانچراکی بائل کی ساتھ کی ساتھ

ہی میں تھا کہ رمضان کی تعطیل کلال کا وقت آگیا۔ادھردابطہ نے آئے والے محرم الحرام کی مہلی ہاریخ كومقالات كى دصُولى كى آخرى ماريخ قرار دياتها-اس طرح مهلتِ كارك كونى سارٌه اينج ماه كذيبي تھے۔اوراب زیادہ سے زیادہ ساڑھے تین ماہ میں مقالہ کمل کریکے حوالہ ڈاک کردینا صروری تھا۔ ماک وقت پر پہنچ حالئے اورا دھراہی سارا کام ہاتی تھا۔ مجھے تعین نہیں تھا کہ اس مختصر عرصے میں تربیب تسوید نظرتانی اورنقل وصفائی کا کام ہوسکے گا۔ گراصرار کرنے والوں نے چلتے ماکید کی کہسی طرح کی فعنت بالذبذب كے بغیركام میں جُت ما وَل ، دمضان بعدّ مهادا و ما جاسئے گا۔ میں سنے بی فرصت سکے باعثمیت سمجه النهب لم كومهم يزلكاني اوركدوكاوش محرجر بيكال من كوديدًا ويدى تعطيل شهلان واب محريند لمول كى طرح كذركتي. اورجب يرحضرات وابس يلين تومقائه كا دوتها ني جصه مرتب برديكا تعابي وكلفراني اورتينين كاموقع زتما اس يداصل موده بى ان حضرات كحواسه كرديا كونعل وصفائى اورتفا بل كاكام کر ڈالیں۔ یاتی ماندہ حصنے کے کیو دیگر اوازمات کی فراہمی وتیاری بی*ں مجی ا*ن سے کسی فدر تعاون لیا معامعہ کی ڈلوٹی اور سماہمی شروع ہوم کی تھی ۔اس لیسے زمانہ تعطیل کی رفتار برقرار رکھنی ممکن نہتمی تاہم ڈرٹیھ ماہیر جب میدامنی کی عطیل کا وقت آیا توشب بیداری کی برکت شد متاله میاری کے آخری مرحلے میں تھا جے سرّرى كى ايك جئست سنے تمام وكمال كومينها ديا۔ اورميں سنے آغاز محرم سے بارہ تيرہ ون بہلے يمقاله حوالة واك كرديا.

مبینوں بعد مجھے دابطہ کے دورشر ڈکتوب بنتہ عشرہ آگے بیچے ہوسکول ہُوئے ، فلاصدیہ تھاکہ میرا
مقالہ ، دابطہ کے مقررہ شرائط کے مطابق ہے ۔ اس لیے شرکیب مقابلہ کرایا گیا ہے ، میں نے طینان کا آلا ا اس کے بعدون پرون گزرتے گئے بیٹی کہ ڈیڑھ سال کا عرصہ بیت گیا ، گر دابطہ فہر پلب ، میں نے
دوبارہ خط مکھ کرمعلوم کرنا ہی چا ایک اس سلسلے میں کیا ہور ہاہے تو مہرسکوت ناٹو ٹی ۔ بھر میں نود بھی اپنے شافل
ا درممانی میں اُنجے کریے بات تقریباً فراموش کرگیا کہ میں نے کئ مقابلہ میں جھے ہیا ہے ۔

اوائل شعبان شایخ دور در جولائی شایکی کراچی دیاکتان میں پہلی ایشیائی اسلامی کانفرنس تعقد موری تھی۔ مجھے اس کی کاردوائیوں سے دلیجی تھی۔ اس لیے اس سے تعقاق اخبار کے گوشوں میں وہی ہوئی فبری بھی دھونڈھر کر پڑھتا تھا۔ ایک روز مجدوبی اشیش پرٹرین کے انتظاد میں جولید شدتی ۔ اخبار دیکھنے بچھ کیا۔ ایاک ایک جھوٹی سی خبر پرنظر پڑی کہ اس کا نفرنس کے کسی اجلاس کے اندر دابطہ نے سیرت نگاری کے متعا بلے میں کا میاب ہونے والے یا بیخ آمول کا اعلان کر دیا ہے۔ اور ان میں ایک مقالہ نگا دہند وسائی

بھی سبے ریز خرر بڑھ کرا ندر ہی اندرطلا ہے جیتو کا ایک بٹیگام تر محتر بیا ہوگیا۔ بنادس واپس آکتفصیں علوم کرنے کی کوشش کی ، مگراۂ صاصل ۔

۱ جولا فی شناناء کوچاشت کے وقت ہے بعد استے مناظرہ بجرفیبہ کے شرائط طے کرنے کے بعد استے جرسور یا تھا کہ ان جرے سے مصل میٹر میوں پرطلبہ کا شور و منہ گامرٹ فی پڑا۔ اور آنکھ کُس کُنی۔ استے میں طلبہ کا شور و منہ گامرٹ فی پڑا۔ اور آنکھ کُس کُنی۔ استے میں طلبہ کا ریلا مجرسے کے اندرتھا۔ ان کے چہوں پرسیے بتاہ مسرت کے آنارا ورز بانوں پربارکہا ہی کے کہا ت تھے۔

" نہیں بلکات میرت نگاری کے مقابلے میں اوّل آگتے ؟

" الله! تيراشكريب " أب صنالت كواس كاعلم كيد موا ؟ من أفوكر بير وكا تها .

و مولوى عُرْتِيمس يه نبر للست مين ؟

" مولوى عزير بهال أيك بين إ

ه مي إل ٢٠

اورچندلموں بعدمولوی عزیر مجھے تغصیبالات منا بہے ہے۔

اس تقریب کی برونت مجھے مہلی بارحریکن شریفین کی زیارت کی سعادت تھیں ہوتی ، اردین الآخر
یوم جمعوات کوعصرے کچھے پہلے مکر مُرم کی پُر نورفضا وَل میں داخل ہُوا جیسرے دن ہا ، بھے رابطہ کے ستقریہ
عاصری کا حکم تھا ، یہاں صروری کا دروائیوں کے بعد تقریباً دس بھے تلاوت قرآن پاک سے تقریب کا آغاز
ہوارسودی عدلیہ کے چھے جیشن بھے عبواللہ بن مُنیکہ صدر عبلس تھے ۔ کلہ کے نائب گورزا میرسود بن ولیحس ہوارسودی عدلیہ کے چھے جیشن بھی عبواللہ بن مُنیکہ صدر عبلس تھے ۔ کلہ کے نائب گورزا میرسود بن ولیحس سے جوہر مُوم ملک عبدالعزیز کے پرتے ہیں ۔ تقسیم انعامات کے لیے تشریف فرما تھے ۔ انہوں نے تقدیس تھے۔ تقریب کی ان کے بعد رابطہ کے نائب کی گری جرائی علی المخالہ فرما یا ۔ انہوں نے قدیمے تقصیل تقریب کی ۔ ان کے بعد رابطہ کے نائب کی المخالف فرما یا ۔ انہوں نے دضاحت سے بتا یا کہ یہ انعامی متقابلہ کیوں منعد کو ایکیا ۔ اور فیصلے کے لیے کیا طریقہ کا رابتا یا گیا ۔ انہوں نے وضاحت

وُّ اكثرُ الرَّالِمِ عَلَى شُعوط وَّ اكْثَرُ احْدَرِ الِي الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُ الْمُعْ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمِ ا

ان اما آذہ نے مسلسل مجان بین کے بعد شغفہ طور پر پانٹی مقالات کو

ذیل کی ترتیب کے ساتھانعام کاستی قرار دیا۔

ا- الرحق المختوم دعربي ، البيعث صفى الرحن مباركيورى جامع سلفيد ، بنادس ، مند داوّل ،

٧- خاتم النبيين يَنْ الله المريزي اليعث والراميم على خال ما معدليد اسلاميد وفي مند دوم

٣- وينعبر اعظم واخرد اردوم اليعث واكر نصير احد ناصروانس جانسلرها معداسلاميد بباوليوز اكتان دوم

س منتعی النقول فی سیرة اعظم رسول (عربی) الیعث شیخ حامد محمود بن محد نصور میرود ،جیزه مصر (جهام)

٥- سيرة نبتي الهدى والرجمة وعوبي، التادعيدالسلام باشم حافظة مدينة منوره مملكت معوديه عربيه ويجم،

نائب سیکٹری جنرل محترم سیخ علی المخیا دسنے ان توضیحات سے بعد دوصلہ افزائی ،مبارکیا د ،اور دعائیہ کلمات مان نیار م

اس کے بعد مجھے انتہا نیونیال کی دعوت دی گئی۔ میں نے اپنی مختصر سی تقریبیں رابطہ کو ہند و ستان کے اندر دعوت و تبلیغ کے بعض ضروری اور متروک گوشول کی طرون توج دلائی۔اور اس کے متوقع اثرات نتا بجر روشنی ڈالی۔ رابطہ کی طرف سے اس کا موصلہ افر اجواب دیا گیا۔

اس کے بعد امیر عرص مودن عبون فقر تیب واریا نجول انعامات تعبیم فرمائے ورتلادت قران میں

پرتقریب کا افتتام ہوگیا۔

، اردیجا آل فریم مجوات کو ہمارے قافلے کا رُخ مدینہ منورہ کی طرف تھا۔ راستے میں بُردگی تا یکی رزمگاہ کا مختصر اُ شابرہ کرکے آگے بڑھے تو عصر سے چھ پہلے حم نہوی کے در دیام کا جلال وجال تکا ہوں کے رما منے تھا جوند ون بعد ایک میسے تَینہ بھی گئے۔ اور وہاں کا تاریخی قلعدائد و واہر سے دیکھا چرکجیفرت کی کے سامنے تھا جونہ بھر تھا میں میں میں میں میں میں میں میں ایس کے کے سرشام مدینہ منورہ کو واپس مجھ نے۔ اور وہان کا تاریخی قلعدائد و واہر سے دیکھا جو تی ایس میں ایس کے کے سرشام مدینہ منورہ کو واپس میں میں فرودگاہ اور اسلام کے اس مرکز انقلاب میں دو ہفتے گذار کھا ترشوق نے پہر حرم کو مہدکی راہ لی۔ بہاں طواف وسے کے حکے حکامے میں مزید ایک بغتہ گزار نے کا شرف حاصل ہوا۔ پر حرم کو بہدکی راہ لی۔ بہاں طواف وسے کے حکے کا عرب میں مزید ایک بغتہ گزار نے کا شرف حاصل ہوا۔ اور آرز وی کو مرتب کی اور ملمار و شائع نے کیا کم کر بھی میں مزید اور میں گزرگیا۔ اور میں پھرمنم کدہ ہند اور آرز وی کی مرز مین حجاز مقدس کے اندرایک ماہ کا عرصہ شیخ زدن میں گزرگیا۔ اور میں پھرمنم کدہ ہند میں واپس آگیا۔

ی حن دیشم زدن صبت یار آخرت در موست کار دوخوال طبقے کی طرف سے کتاب کوارد و مجا جازے داپس ہوا تو مہدوتان و پاکسان کے اُر دُوخوال طبقے کی طرف سے کتاب کوارد و مجا بہنانے کا تقاضا شروع ہوگیا۔ یوکئی برس گذرجانے کے با وجود برابر تا تم رہا۔ اوھڑئ نئی مصرو فیات اس قدر دامنگیر ہوتی گئیں کہ رجمہ کے لیے فرصت کے لمحات بیسر ہوتے نظر نہ آئے۔ بالآخرش فس کے اسی ہجوم میں رجمہ شروع کر دیا گیا۔ اودانڈ کا بے پایا شکرہے کرچند او کی جزوی کوشش سے پائیٹ کیسل کوہنے گیا ویلنو الڈیکر مِن قبل کو ویٹ بھگ کہ

افیرین میں ان تمام بزرگوں ، دوستوں اور عزیز دن کا شکر ساداکرنا عنروری مجت ہوں جنہوں نے اس کام میں کسی بھی طرح مجھ سے تعاون کیا بنصر صاف استا دمخترم مولانا عبدالرحان صاحب رحمانی ، اور عزیزان گرای شیخ عزیر صاحب اور مافظ محمدالیاس صاحب فاضلائ مینر ایز میورشی کا کران کے مشور سے اور مهافرالیا سے صاحب فاضلائ مینر ایز میورشی کا کران کے مشور سے اور مهافرالیا سے صاحب فاضلائ مینر ایز میں ہوئی مدد بینچائی ۔ التدان سب کو برز ائے فیر سے جم سارا مامی و ناصر ہو ۔ کتاب کو شرف میں ہوئی شاخہ دموا فیرن اور سفیدین کے لیے فلاح و نجاح کا ذریعہ بنائے ۔ آئین ۔



# الني سرگرشت

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والأخرين محقد خاتم النبيين ، وعلى ألم وصحب أجمعين، أمّا بعد :

چونکر دابطہ عالم اسلامی نے بیرت نوئی کے مقابلے میں حصد لینے والوں کو پابند کیا ہے کہ وہ نینے مالات زندگی تھی بندگریں۔ اس لیے فرال کی سطور میں اپنی سے دہ فرندگی کے چند فا کے پیش کرد ہاہوں مسلسلہ نسب اسلیہ نہارک پوری اظلی ۔ اس سند میں میری آریخ پیوائش او جون سام او مردی ہے۔ مقام پر بیدائش موضع سین آباد ہے۔ مسام پر ایک موضع سین آباد ہے۔ جومباد کیورک شال میں ایک میل کے فاصلے پر ایک جھوٹی سی ہے۔ مہاد کیورضلع اضطم کرد ہوگا ایک معروف علی اور شعنی قصیر ہے۔

تعلی آنی است بین میں قرآن مجید کا کیور صد اسینے دا دا اور چیاسے پڑھا۔ پیرس اور سی تعلیم میں مدرسہ معلی کی درسات اور پُرل کورس کے تعلیم میں مدرسے اور انتقابیم میں رہیں داخل ہوا۔ وہاں مجد سال رہ کر رہائری در مبات اور پُرل کورس کے تعلیم میں مرسامیا اِنعلیم میں رکبور میں داخل ہوا اور وہاں کی تقدر سے نارسی میں پڑھی۔ اس کے بعد جون کا مسائے میں مدرسامیا اِنعلیم میں کرتی شروع کی ، دوسال اور وہاں عربی نیان وقوا عد بنجو وصرف اور لیمض دو مرسے فنون کی تعلیم میں کرتی شروع کی ، دوسال بعد مدرسافیض عام مٹومینی اس مدرسہ کو اس علاقہ میں ایک اہم دینی درسکا ہ کی چیٹیت ماس سے۔ اور مرب ناتہ مینی ، تصب مرا رکیور سے ہم میکور کے فاصلے پر دا قع ہے .

دوران تعلیم، میں سنے الا آباد بورڈ کے امتحانات میں بھی تشرکت کی۔ فروری فوف الرامیں ولوی
اور فروری مزال الله میں عالم کے امتحانات دیتے ۔ اور دولوں میں فرسٹ ڈویژن سے کامیاب ہوا۔
پیمرا کی طویل عرصے کے بعد عداسین سے متعلق جدید عالات کے بیش نظریں نے فردی میں ہوئے۔
میں فاضل اوب داور فروری مرک کے ایم میں فاضل دیفیات) کا امتحان دیا ۔ اور کی براللہ ددولوں میں فرسٹ ڈویژن سے کامیاب ہوا۔

کارگاہ می میں المالی ا

ا فری ایام میں مدرسد کی انتظامید کے درمیان استضحت اختلافات برپا موسئے کی معلوم ہوآ ا مقا مدرسہ بند موجائے گا۔ ان اختلافات سے بدول موکر میں نے حین عید کے روز استعفار دیدیا۔ اور چندون بعد مدرسہ دارائی بیٹ سے تعنی موکر مدرسفیض العلوم سیونی کی فدرست پرجا مامور موا بچر منونا تی جنجن سے کوئی سات سو کیلوی فرود مدھیں۔ پرویش میں واقع ہے۔

سیونی میں میری تغیر ری جنوری المان میں جوئی۔ میں نے وہاں دوس قرمیس کے فرائفل نہام دیسے کے ملاوہ صدر مدت کی قرمر داری جی سنجالی دیسے کے ملاوہ صدر مدت کی قرمر داری جی سنجالی اور میں میں میں اور میں میں انتظامات کی قرمر داری جی سنجالی اور میں میں جا جاکہ دعوت و تبلیغ کا کام کر ناہمی اپنے معمولاً میں شامل کیا

میں نے سونی میں چارسال درس دیمدلیں کے فرائض انجام دیتے۔ پھرس کے فرائض انجام دیتے۔ پھرس کے ایم کی انتظامات سنبھالے تعطیل ہو وطن والیس آیا تو مدرسددا رائت علیم مبارکپور کے اراکین نے بہاں کے علیمی انتظامات سنبھالے اور تدریس کے فرائض انجام دینے کے لیے حد در حراصرار کیا۔ اور محصے بیر بیش کش قبول کرنی پڑی ب میں نے اپنی اولین ما در علمی کے اندری و معدداریال سنبھالیں۔ دوسال بعد جامعہ سلفیہ کے انظم اعلیٰ نے

مرسددارالتعليم كيسريبت سي كفتكوى كم مجمع عاموسلفية متقل كردي وعاموكي فيرخوا بى الدديرينه روابط كييش نظربات هے بوكتى اور ميں اكتوبر ملك فياء ميں جامع سلقيد آگيا يوبي بيبر كام كرر با بهول . ما لیفات ما لیفات ما لیفات ما لیفات آلیفت دنصنیف کابھی کچھڑ کچھٹاں جاری رکھا۔ چنانچیختلفٹ بمضامین و مقالات کے علاوہ اب مک آٹھ عدد (بلکداپ کوئی بیس عدد) کما ہوں اور رسائل کی مالیعث یا ترجے کا کام بھی ہو جیکا

نشرے از بارا تعرب رعوبی از بار العرب علامہ محد سورتی کا جمع کردہ نفیس عربی اشعار کا ایک منتخب اور ممتاز مجموعہ ہے۔ شرح سنت المام میں تکھی گئی ، مگر قدیسے ناقص رہی۔ اور طبیع نہیں کوائی ماکی

المصابيح في مسالة التراوي للتيوطي كالرووترجد دستندول جند بارطبع بوديكاب - و المصابيح في مسالة التراوي للتيوطي كالرووترجد دستندول والمع ويكاب - و المحالكم الطينب لا بن تيميت واستنداع غير طبوع -

و تذکرہ تشیخ الاسلام محدین عبدالوہ بی رسلن اللہ ایک ایک ایک بارطبع ہوئی ہے۔ یہ اصلاً محکمہ شرعیہ قطرکے قاضی شیخ احدبن مجر کی عربی البیت کا ترجہ ہے بیکن اس میں کسی قدر ترمیم واصافہ کیا گیا ہے۔

﴾ تاريخ الرسفود (اردو بالكائم تركره شيخ الاسلام محد بن عبدالواب كم يبني اوردومرس البيش کے ساتھ ٹٹانع ہومکی ہے۔

اشعات الكرام تعليق بلوغ المرام لا بن جرعت علا في رعربي الملك واع مطبوع -

قادیانیت این آئیندی (اردو سطنه) مطبوع -

نتنهٔ قادیانیت اورمولانا ثنارالندام تسری داردو بالندام مطبوع -

🕦 بیش نظر کتاب جردا بعاد عالم اسلامی میں بیش کرنے کے بیتے الیعت کی گئی داوراس کے بعد مزید چندرسا مے سپروقلم کیے گئے جو یہ جی -

انکارصدیث کیول ؟ داردوسیه

الكارصديث في يا باطل (اردوسي المعلوم

رم حق د باطل دمنا عره بجرد میه کی رو داد شه ایم مطبوع س

- (۵) ابراز الحق و تصواب فی مسالة السفور والحجاب رعربی مشکواری بیشت سیستی علاقه القراکتر تقی لدین بالی کشی منطقه الدین بالی کشی منطقه النامی المامی منطقه النامی بین قسط وارشائع برواسید.
  - (العلامة السلفيه من الديانات في البندو ممال الدعوة الاسلامية فيها رعر بي بلاي المعالم من مجله المعالم المعالم
    - الفرقة النّاجيه والفرق الامية الأفرى دع بي كان واع عمطبوع
      - اسلام اور عدم تشدو زاردو مشواعي مطبوع
      - بهجیز النظرفی مصطلح ایل الآثر دعربی مطبوع
      - الم تصوف كى كارستانيال داردولامواع مطبوع
    - الاحزاب السبامية في الاسلام دع الاشائية الديم الاحتاج الدير طبع علاده الدير السبامية في الاسلام دع الاشكام والم المسكري المستري المستريح المحام دست من المستريح المستريح المحام دست من المستريح المحام دست من المستريح المحام دست المستريح المحام دست المستريح المحام دست المستريح المحام دست المستريح المحام المحام المستريح المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المستريح المحام ا

والله العونق وازمة الامود كلما بيده - ربيا تقبله منا بقبول حسن وإنبته نباما لعساء

### يسمع الله الرَّحُمهُنِ الرَّحِيمُ عِرْ

المعمد لله الذي ارسل رسوله بالهذى ودين الحق ليظهره على الدين كله فجعله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا ،وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منبرا ، وجعل فيه أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الأخر وذكر الله كشيرا ، الله عسل وسلم و بارك عليه وعلى أله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين و فجرلهم ينابيع الرحمة والرضوان تفجيرا - أمّا بعد ا

پھریہ مبری سعادت وخوش کئی ہوگی کہ میں مجی اس مبارک مقلط میں شکت کرول بیکن میری بساط ہی کیا ہے کہ بیس سیالا دلین والآخری میں الشفیلی کی حیات مبارکہ پروشی ڈال سکول میں تو بہنی مباری خوش کئی کی حیات مبارکہ پروشی ڈال سکول میں تو بہنی مباری خوش کئی دکا مرانی اسی میں سمجھ انہوں کہ مجھے آپ میں اللہ کے انوار کا کچھے صدفعی ہیں ہوجائے انہیں میں ایک کیوں میں بھٹا ہوا کہ مرائی کے بجائے آپ میں اللہ کا انداز میں ہوئی کہ میں ہوئی کہ میں ہوئی کہ ایک اوراسی واقعی میری موت بھی آئے ۔ اور پھر آپ کا لا ہائی کی شفاظ عت کی برکت سے اللہ تعالی میرے گئا ہوں پرقلم عَفُو بھی وے ۔

کی شفاعت کی برکت سے اللہ تعالی میرے گئا ہوں پرقلم عَفُو بھی وے ۔

ایک چھوٹی میں بات اپنی اس کمآپ کے انداز تحریر کے متعلق بھی عرض کرنے کی صرورت

محسوس كرر ہا ہوں اور وہ يہ ہے كہ ميں سقے كتاب تكھنے سے پہلے ہى يہ بات ہے كر بى تقى كہ اسسے بارتها طربن جانے واسلے طول اور ا دائیگی مقصود سنے قاصررہ حاسنے واسلے انتقصار دونوں سسے بیجتے ہوئے تا توسط درہے کی ضخامت میں مرتب کروں گا۔ لیکن جب کتب سیرت پر نگاہ ڈالی تو دیکھاکہ واقعات کی زمیب اور جزئیات کی تفصیل میں بڑا انتمالات ہے۔ اس لیے میں بنافیصیلہ كياكه جہاں جہاں ايسى صورت يبني آئے و ہاں بحث كے ہريدلويے نظر دوڑا كراور مجربورتھين كركے جزیتیجرا خذکروں اسے اصل محک ب میں درج کردوں ۔اور دلائل دشوا مرکی تنصیلات اور ترجیج کے اسباب كا ذكرنه كروں - ورنه كماپ غيرمطلوب حدثك طويل ہوجائے گئے ۔ البتہ بہال يرانديشه ہوكھ میری تحقیق قارتین کے لیے چرت واستعجاب کا باحث سینے گی ، یاجن وا تعات کے سیسے میں عام اہل قلم سنے کوئی ایسی تصویر پیش کی ہوج میرسے نقطہ نظرسے میسے نہ ہو ویاں دلائل کی طرف بھی اٹ دہ کردوں ۔

بالله! میرسے بیلے دنیا اور آخرت کی مجالاتی مقدر فرما۔ تولقیبنا عفور ووّدُووسے۔ عن کا مالک ہے اور بزرگ دیر ترہے۔

صفی الریمن مبارکبوری

جامعیه سلفیه بنارس ، مستید جمعة المبارك ٢٣ ريخيس مان ٢٣ يولان بالعام

# عُرب \_ محلِّ وقوع اور قوم ِ

عرب کامی وقوع این عبد فدیم سے تعوی میں میں صحالا ور بے آپ وگیاہ زمین ، عبد فدیم سے عرب کامی وقوع ایر تعدید ملئے عرب اور اس میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا ہے۔

عرب کے مغرب میں بھراحمرا ورجزیرہ تمائے سینا ہے۔ برشرق میں فیلیج عرب اورجوبی واق کا ایک بڑا حصّہ ہے۔ جنوب میں بحرعرب ہے جو درتقیقت بحریند کا پھیلاؤ ہے۔ شمال میں لنک شام ادرکسی قدرشما لی عواق ہے۔ ان میں سے بعض سرحدوں کے تتعلق اختدا ف مجی ہے کی اتھے کا اندازہ دس لا کھ سے تیرو لا کھ مربع میل تک کیا گیا ہے۔

بهزیرہ نمانے عرب طبعی اور حغرافیائی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اندرونی طور پر پر ہر پر ہم بارجانب سے حواا ور ریکستان سے گھرا ہوا ہے جس کی بدولت یہ ایسا محفوظ قلعہ بن گیا ہے کہ بیرونی قوموں کے لیے اس پر قبضہ کرنا اور اپنا اثر و نفو ذکھیلا ناسخت شکل ہے۔ ہی وجہ کے قلب برزہ العرب کے باشندے عہد تھی ہے اپنے جملامعا ملات میں کمل طور پر آزاو و نود مخآ رنظر آتے ہیں مالانکہ یہ الیہ دو عظیم طاقتوں کے ہمسایہ تھے کہ اگر یہ طوس قدرتی دکاوٹ نہ ہوتی توان کے جملے روک بینا باسٹ ندگان عرب کے بس کی بات ترتھی ۔

بيرونى طور ريجزيره نملت عرب رياني و بيلسك تمام معلوم براعظمون كيري راقعه اور

خشی اور سمندردونوں راستوں سے ان سے ساتھ جڑا ہواہے ۔ اس کا شمال مغربی گوشہ، برّاعظم فریقہ میں دافلے کا دروازہ ہے۔ شمال مشرقی گوشہ بورپ کی نجی ہے مشرقی گوشہ ایران، وسط البتیا اور مشرق بعید سکے درواز سے کھولتا ہے اور مبندوشان اور چین تک بینچا تا ہے ۔ اسی طرح مربر اعظم مند مشرق بعید سکے درواز سے کھولتا ہے اور مبندوشان اور چین تک بینچا تا ہے ۔ اسی طرح مربر اعظم مند کے راستے بھی جزیرہ نمائے ہو سے جڑا ہوا ہے اور ان کے جہاز عوب بندرگاموں بربراہ راسست مندان میں بربراہ راسست سے اللہ انداز میں ترجی ہے۔

" اس جغرا فیا نی محلّ و قوع کی وجہ سسے جزیرۃ العرب سے شعالی اور جنوبی گوشنے ختلفت قوموں کی آما جگاہ اور شجارت وثقافت اور فنون و مذا بہب سے لین دین کا مرکز رہ چکے ہیں .

عرب فرمل المراب المراب

(۳) عرب تعفر بر — بینی وه عرب قیائل جوحضرت اسماعیل علیدانسانام کی نسل سے ہیں - انہیں عدمًا نی عرب کہا جا آ ہے۔

عرب عاریہ بینی قعطانی عرب کا اصل گہوارہ ملک مین تھا۔ یہیں ان کے فاندان اور قبیلے مختلف شاخوں میں بھیوسٹے ، پھیلے اور بیسے ۔ ان میں سے دوقبیلوں نے بروی شہرت عامل کی ۔

(العن) جمیر — جس کی مشہور شافیں زیر الجہور، قصناً عدا ورسکا بیک میں ۔

(اب کہلان ۔ جس کی مشہور شافیں جمدان ، اُنْمَا ﴿ مَنْ ﴾ مَذْ جَحْ ﴾ بُذَام ، اُزْ وَاوَنَ بِنَ اللهِ مِنْ اللهِ بِعَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ بِعَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ا من من المران قبائل من المران المرا

کچھ عجب نہیں کہ کہلانی اور جمنیری خاندانوں میں چیمک بھی دہی ہو اور برجی کہلانیوں کے ترک وطن کا ایک مؤٹر سبب بنی ہو۔ اس کا اشادہ اس سے بھی ملنا ہے کہ کہلانی قبائل نے تو ترکوطن کیا ۔ لیکن حمیری قبائل اپنی مگر برقرار سے ۔

جن كبلاني قبائل في ترك وطن كياان كي چارتميس كي جاسكتي بيس -

۱- أرو — انبوس نے اپنے سردار عمران بن عروم زیقیار کے مشورے پر ترک وطن کیا ، پہلے تو بریمن بی میں ایک عبد دوسری عبد مشتقل موتے ہے اور حالات کا پتا سگانے سکے لیے آگے آگے آگے اسکے بارول دیتوں کو بھیجتے ہے لیکن آخر کا رشمال کا درجی مختلف شاخییں گھو مستے گھاتے مختلف جگہ دائمی طور پر سکونت پذیر مرکنیں ۔ اس کی تفصیل درج ذیل ہے ۔

اس نے اُولاً حجاز کا رُخ کیا اور تعلیبہ اور ذی قار کے درمیب ان اقامت افتہار تعلیبہ بن عُمر فی کی میں اقامت افتہار تعلیبہ بن عُمر فی جب اس کی اولا دبڑی ہوگئی اور فائدان مضبوط ہوگیا تو مدیبۂ کی طرف کو چھ کیا، اور اسی کو ایٹ کو چھ کیا، اور اسی کو ایٹا وطن بنا دیا۔ اسی تعلیبہ کی اسل سے اُؤس اور ڈرڈز رُج جی جو تعلیبہ کے صاحب اور سے حارثہ کے بیاج و تعلیبہ کے صاحب اور سے حارثہ کے بیاج و تعلیبہ کے صاحب اور سے حارثہ کے بیاج و تعلیبہ کی سال سے اور ساور ڈرڈز رُج جی جو تعلیبہ کے صاحب اور سے حارثہ کے بیاج و تعلیبہ کے اور اس کی بیا۔

یعنی خُراعداوراس کی اولا دید لوگ بینها سرزمین مجاز میں گردش کرنتے ہوستے حارثہ بن عُمرو مارٹہ بن عُمرو مرخود کھ میں بود و باش افتیاد کرلی۔

عمران بن عُرُو است تعلق رکھنے والے قبائل نے تہامہ میں قیام کیا۔ یہ لوگ از دعمان کملاتے ہیں۔

است تعلق رکھنے والے قبائل نے تہامہ میں قیام کیا۔ یہ لوگ اُزدِ شنوء کہ کلاتے ہیں۔

اس نے کمک شام کارُح کیا۔ اور اپنی اولا وسمیت وہیں متوطن ہوگیا۔ یہی خص اُن حکمان کا رہے کہ ان لوگوں

ادشا ہوں کا مُدِاعلی ہے۔ انہیں آلِ غَمَان اس لیے کہا جا تا ہے کہ ان لوگوں

بن شام منتقل ہونے سے پہلے جاڑ میں عُمَّان نامی ایک پیٹے پر کچھ عرصہ قیام کیا تھا۔

۱- مخم و جنرا کی سے پہلے جاڑ میں غُمَّان نامی ایک پیٹے پر کچھ عرصہ قیام کیا تھا۔

۱- مخم و جنرا کی سے ان ہی لخیدوں یں نصر بن رہید تھا چوجیرہ کے شاغ اِن آل مُنذر کا جذر اعلیٰ ہے۔

۱۰- بنوطی سے اس قبیلے نے بنواڈ دیے ترک وطن کے بعد شمال کا درخ کیا اور اجار اور سلیٰ نامی و و بامیوں کے اجاز سال کا درخ کیا اور اجار اور سلیٰ نامی و و بامیوں کے اجاز سی کے اجاز سی کی نہیں مشہر کی نسبت مشہر کہتیں ہوتے دارا ہے۔

برامیوں کے اطراف میں تقلی طور پر سکونت پذیر ہوگیا، بیمانتگ کہ بیر دونوں بہاڑیاں قبیار می کی نسبت مشہر کہتیں ہوتے دیکن مجبورا وہاں

سے وہ کشش ہوکر خصفر مُوت گئے۔ مگروہاں می اُ مان نہ می اور آخر کا رنیم میں ڈریسے ڈالنے بڑے۔ بہاں ان لوگوں نے ایک عظیم الشّان حکومت کی داغ بیل ڈالی مگریہ حکومت باتیدار نہ ثابت ہوئی اوال کے آنا رہا دی تابید ہوگئے۔

کبلان کے علاوہ حمر کا بھی صرف ایک قبیلہ قضاعہ ایسا ہے۔ ادر اسکا حمری بونا بھی فتھ فیہ ہے۔ جس نے بین سے ترک وطن کر سکے عدو دعوات میں بادیتہ السمادہ کے اندر بود و باش اختیار کی لیے حرب عمریہ ان کے بُدِاعلیٰ سیّدنا ابل بیم علیہ السلام اصلاً عواق کے ایک شہراً و رکے باشد سے عرب عرب و اقعے تھا۔ اس کی گھرائی کے شعہ دریائے فرات کے مغربی ساصل پر کونے کے قربیب و اقعے تھا۔ اس کی گھرائی کے دوران جو کتابات برآ مد ہوئے ہیں ان سے اس شہر کے شعبی بہت سی تفصیلات منظر عام بہا تی بیں اور حضرت ابرا سیم علیہ السلام کے خاندان کی بعض تفصیلات اور باشندگان ملک کے دینی و بہتا ہی مالا

یه معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیبال سے بچرت کرے شہر خُراُن تشریف سے گئے

اور پیروہاں سے فلسطین جاکراسی ملک کو اپنی پغیبار نا مرگرمیوں کا مرکز بنا لیا تھا اور دعوت البین نے کے بیے بیس سے افروہ ن وہیرون ٹاک مصروف بھی و قاز رہا کرتے تھے۔ ایک ہارا ہے

مصر تشریف سے گئے۔ فرعون نے آپ کی بچری حضرت ساڑہ کی کیفیت سنی توان کے ہا سے بی برنیت ہوگیا اور لبنے درباری بھیے اراف سے بلایالین الٹرنے حضرت ساڑہ کی دعائے تیجے برفیبی طور پرفرعون کی اور وہ حادث کی نوعیت برنی کہ کہ وہ باتھ پاؤں المنے وہ بینے کا اس کی نیت باس کے مقر پراود کی کی اور وہ حصرت ساڑہ کی نوعیت سے بھی کی کہ حضرت ساڑہ اللہ کی نہایت خاص اور تھرب بندی جس اور وہ حضرت ساڑہ کی اس خصوص سے بھی کی کہ حضرت ساڑہ ہوا کہ اپنی بیٹی ہا جُڑہ کو ان کی فدرست میں وسے دیا۔ پھر حضرت ساڑہ اس خصوص سے جو گیا کہ حضرت ابرا بنیم علیالسلام کی زوجیت میں وسے دیا تیکھ

ال ان قبائل کی اور ان سے ترک وطن کی تفصیلات سے بیاہ طاحظہ ہو۔ محاضرات تاریخ ،لامم الاس پیر للخضری الراا - ۱۴ قلب جزیرته العرب ص ۱۲۴۱ - ۲۳۵ م - ترک وطن کے ان واقعات کے آیا نہ اور اسباب کے تعتین میں آریخی کا خذ کے درمیان پڑاسخت اختلات ہے۔ ہم نے مختلف پہلوؤں پر بغور کر کے ہو بات راجے محسوس کی است ورج کر دیا ہے۔

حضرت ابرامبيم عليه السلام ،حضرت ساره اورحصرت ناجره كوهم اه ئے كرفلسطين واپس تشربیت لائے ۔ پیمرائند تعالی نے حصرت ابراہیم علیہ اسلام کو ناجرہ علیہ السلام کے بطن سے ایک فرزندار جمند-اسماعيل عطافرايا ليكن اس ريه صنرت ساره كوجوسب اولا وتقيس برمي غيرت ا نی اورانبوں نے حضرت ابرا سمیم علیدانسلام کومجبود کیا کہ حضرت ہاجرہ کوان کے نوزائیدہ بیجے ہمیت عبدا وطن کر دیں۔ حالات نے ایسار نے اختیار کیا کہ انہیں حصریت سارہ کی بات ماننی پڑی اور وہ حضرت اجرة اورصرت اسماعيل عليها السلام كوممراه كرحجا وتشريب في كف اوروبال ايك بالماقيكياه وا دی میں بیت الله شراعت کے قریب مقبرا دیا۔ اُس وقت بیت الله شراعیت نه تھا. صرف میلے کی طرح انجری ہوئی زمین تھی۔سیلاب آنا تھا تو دائیں بائیں سے کتراکز بکل عاتا تھا۔ وہیں مسیر حرا م کے بالائی عصفے میں زُمُزَم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا۔ آب نے اسی درخت کے پاس حضرت بإجره اورحضرت اسمأعيل عليهما السلام كوجيور اتتفاء اس وقت مكترين زياني نقاته أدم ا وراً دم ما د-اس کیے حضرت ابراہیم نے ایک توشہ دان میں مجورا ورا یک مشکیزے میں یا نی ر کھ دیا ۔ اس کے بعد فلسطین واپس جیلے گئے ۔ میکن چندہی دن میں تھجوراوریا نی ختم ہوگیا اور سخت مصل بین آئی گراس مشکل وُقت پرالند کے ضل سے زُمْزُم کاجٹمہ بھوٹ پرا اور ایک عرصه ممک کے کیلے سامان رزق اور متابع حیات بن گیا ۔ تفصیلات معلوم ومعروف میں سیمی كجه وسع بعدين سعايك تبيلة يا جعة اريخ من جُزيم أنى كهاجا ما سه ويرقب بيله اسماعيل

علیاسلام کی ال سے اجازت مے کر مکترین مقبر گیا۔ کہا جا آسے کہ یہ تعبیلہ پہلے مکر کے گردو سے کی واربوں میں سکونت پذریر تھا۔ سیح مخاری میں انٹی صراحت موجو دہے کہ در باکش کی غرض سے پر لوگ مكر میں حضرت اسماعیل علیالسلام كی آمریكے بعداور ان كے جوان ہونے سے بیلے وارد ہوستے تھے۔

لیکن اس دا دی سے ان کا گذر اس سے پیلے بھی ہُواکر ما تھا ہے

حضرت ابراميم عليدالسلام البين متروكات كى ممبداشت كيدي وقتاً فوقتاً مكة تشريعيف لا باكيت تنصے ۔ لیکن بیرمندم نہ ہوسکا کہ اس طرح ان کی آ مرکتنی بار ہوئی۔ البتہ تاریخی ما خذمیں جار باران کی آمد کی تفصيل محفوظ ہے سچر سے۔

۱- قرآن مجبد میں بیان کیا گیاہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابرامہم علیہ انسلام کو خواب میں دکھلایا

که ده اپنے صاحرا دے دصرت اسماعیل علیہ السلام کو ذیح کردہے ہیں۔ یہ نواب ایک طرح کا حکم اللی تھا اور باپ بیٹے دونوں اس حکم اللی کی تعییل کے لیے تیار ہوگئے۔ اور جب دونوں نے ترسیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کویٹٹانی کے بل لٹا دیا توالٹڈ نے پکالا بھے ایرا ہم ابتم نے نواب کوسچ کر دیا اور باپ نے کاروں کو اسی طرح یدلہ دیتے ہیں۔ یقینا گیا کی کھلی ہوئی آزمائش تھی اور اللہ نے انہیں فاریس کھلی ہوئی آزمائش تھی اور اللہ نے انہیں فذہ ہے میں ایک عظیم و بیچہ عطافر بایا ہے "

مجموعه بأيبل كى كما ب بدائش من فركور ب كرحضرت اسماعيل عليدانسام ، حضرت اسماع على عليدانسام ، حضرت اسماق عليدانسام كى عليدانسام كى عليدانسام كى عليدانسام كى عليدانسام كى بدائش سے بيلے بيش آيا تھا ، كيونكر في دا واقعه بيان كر جينے كے بعد صفرت اسمات عليدانسام كى بيدائش كى بندائش كى بندائ

اس دلتعے سے ٹابت ہوتا ہے کرحفرت اسماعیل **علی** اسلام سے چوان ہونے سے جسلے کم ازکم ایک بارحصرت ابرامهم علیدانسلام نے مکر کا مفرضرور کیا تھا۔ بقید تین سفرول کی تفصیل صحیح مجاری کی ایک موبل روابیت میں سے جوابن عباس رضی النرعنه سے مرفوعًامروی سجنے اس کا خلاصہ بہ ہے! م. حضرت اسماعيل عليدافسلام جب جوان موسكة - برُنهم سنة حربي سيحد في اوران كي تكامون مين شیخے لکے توان بوگوں نے اپنے قاندان کی ایک فاتون سے آب کی شادی کر دی ۔ اسی دوران صرت إجره كانتقال بوكبا - ادهر صنرت ابرامبيم عليه السلام كوخيال مواكدا بناتركه ديمينا جامية بينانجه وه مكته تست ربعیت سے گئے۔ نیکن مصرت اسماعیل سے ملاقات نہ بُوئی۔ بہوسے مالات درہا فت کئے ۔ اس سنے تنگ دستی کی شکایت کی آپ سنے وصیّت کی کہ اسماعیل علیدانسام آئیں توکہنا لینے وروازے کی چوکھٹ برل دیں۔اس وصیت کامطلب حضرت اسماعیل علیہ انسلام سمجھ گئے بوی کوطلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کرلی جو تُجرُم کے سرار مضاح بن عُرُو کی صاحبزاوی تھی ۔ ۳- اس دوسری شادی کے بعدا بک یار پیرحضرت ابراسمیم علیدانسانام مکه تشریعیت ہے گئے گر اس وفع بھی حضرت اسماعیل علیہ انسلام سیسے ملاقات نہ ہوئی ۔ بہوستے احوال دریا فت کئے تو اس ستے الله کی حمدو تنام کی آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ اسلام اینے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں اور فلسطین دائیں ہو گئے۔

له مورهٔ صافات: ١٠١٠ عنه! (فَلْمَا أَسَلاً . بِذِبِعِ عَظِيم ) كم يح بخارى الر ١٥٥ من الله عنه قلب جزيرة العرب ص ٢٢٠

ہ ۔ اس کے بعد بھرتشریت لائے تواسماعیل علیالسلام دُمْزُ مُ کے قریب ورضت کے نیچ تیر کھڑ رہے نئے ۔ ویکھتے ہی لیک پڑے اور وہی کیا جو الیہ موقع پرایک ہاہ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا باپ کے ساتھ کا ایک زم دل ساتھ اور بیٹا باپ کے ساتھ کتا ہے ۔ یہ طاقات استے طویل عرصے کے بعد ہوئی تھی کہ ایک زم دل اور شفیق باپ سے بیٹے سے اور ایک اطاعت شعاد بیٹا اپنے باپ سے بیٹنکل ہی آئی کم بی جدائی برداشت کرسکت ہے ۔ اسی وقعہ دولوں نے مل کرفائہ کعیہ تعمیر کیا ۔ بنیا دکھود کر دیواری اٹھائیں اور ابہم علیالسلام نے ساری ونیا کے لوگول کو جے کے لیے آواز دی ۔

الله تعالی نے مضاف کی صافحزادی سے اسماعیل علیہ السلام کو بارہ بیٹے عطافر مائشتے جن کے الم برجیں۔ نابت یا نبا ایوط، قیدار ،اوبائیل ، برشام ، مثاع ، دوما ، بیشا ، صدد ، تیما ، یعور نفیس ، قیدمان ان بارہ بیٹوں سے بارہ تجیلے وجودیں آتے اور سب نے نکہ ہی میں بودو باش اختیار کی ان کی معیشت کا دارہ مدار زیادہ تر کمین اور مصروشام کی تجارت پر تھا ، بعد میں یہ قبائل برزیرۃ العرب کے شاف اطراف میں سے بلکہ بیرونِ عرب بھی سے میل گئے اور ان کے حالات ، زمانے کی دبیر تاریکیوں میں دب کررہ گئے ۔صرف نابی اور قیار کی اولا داس گنامی سے مشتیظ ہیں۔

عدّان ، بی فیل فیلی کے مسلسائر نسب می اکیسوں پیشت پر پڑتے ہیں ۔ بعض روا تیوں بنا ا کیا گیا ہے کہ آب فیل فیلی کی جب ایٹا سلسائر نسب وکر فرملتے تو عدّان بر پہنچ کررک جاتے اور سکے نہ بڑھتے ۔ فرماتے کہ اہر بن انساب علط کہتے ہیں گاگھ کھا ارکی ایک جماعت کا خیال ہے کہ مدّان سے

له ایضاً ایضاً ین ناه دیکھتے آریخ ارض القرآن ۱/۸۵-۲۰ الله طبری: آریخ الامم دالملوک ۱/۱۹۱-۱۹۱۰ الاعلام ۵/۲

آگے ہی نسب بیان کیا عالماً ہے ۔ انہوں نے اس روایت کوضعیف قرار دیاہے ۔ ان کی تین کے سطابق عدنان اور حضرت اراہیم علیہ السلام کے درمیان عالیہ نہتیں ہیں۔
بہرمال مُعَدِّ کے سیلے نُزار سے جن کے تنعلق کہا جا آ ہے کہ ان کے علاوہ مُعَدٌ کی کوئی اولاد نہ تھی ۔ کئی فاندان وجود میں آئے۔ در تقیقت نزار کے عالم سیلے تھے اور ہر بیٹیا ایک برات میں ہیں۔ اِیاد ، ا ثمار ، ربیعہ اور مُعَنَّر ، ان میں سے مؤخر الذکر دو قبیلوں کی شافیں اور تافیل کی شافیں بہت زیادہ ہوئیں ۔ جنائچہ کر بیعہ سے اسکہ بن ربیعہ بھنرہ ، عبدالقیس ، وائل ، بر، تُغلب اور بنو عنیف وغیرہ وجود میں آئے۔
مؤخر الذکر دو قبیلوں کی شافیں اور تو عنیف وغیرہ وجود میں آئے۔
مؤخر الذکر دو قبیلوں کی شافیں اور بنو عنیف وغیرہ وجود میں آئے۔
مؤخر الذکر دو قبیلوں کی اولاد دُوّ بڑے والے میں موئی ۔

ا- تيس عيلان بن مضر -

تیس عبلان سے بنوشکیم، بنو ہُوَا تِر اَن ، بنوعُطْفان ، غطفان سے عَبْس ، فَرْبِیَان \_\_\_\_ اَشْحَعُ اورغَیٰی بن اَعْصُرْکے قبائل ویجود میں آئے ۔ اُشْجَعُ اورغُنِی بن اَعْصُرْکے قبائل ویجود میں آئے ۔

اندر رکھا' پیرقیال کوئیا تو مجھے مب سے ایھے قبیلے کے اندربتایا' پیرگھرانوں کوئینا مجھے سے ایھے

سل صیم اروم ۱۰۰۱ ما مع ترندی ۱/۱۰۱

ما معاضرات فصرى الرمها ١٥٠

گھرانے میں بنایا " لہٰدا میں اپنی ذات سے اعتباد سے بھی سب سے اچھا ہوں ' اور اپنے گھرانے سے اعتباد سے بھرانے گ اعتباد سے بھی سب سے بہتر ہوں گئے "

بہر حال عدنان کی نسل حب ریادہ بڑھ گئی تووہ جاسے یا ٹی کی طاش ہیں عرب کے ختلف اطرات میں بچھ گئی چنانچے قبیلہ علیہ علیہ میں سنے ، مجربن وائل کی کئی شاخوں نے اور نج تمیم کے خاندانوں نے بحرین کارُخ کیا اور اسی علاقے میں جا بسے ۔

بنو حذیفہ بن صعب بن علی بن بکرنے یُامُد کا رُخ کیا اور اس کے مرکز جحریں سکونت پذر ہو گئے۔ کربن وائل کی بقید شاخوں نے ، یمامہ سے ہے کر بھرین ،ساحل کا ظمہ ، فیلیج ،سوادِ عواق ،البُنہ اور بہنیت بک کے علاقوں میں بودو باش اختیار کی ۔

بنونقلب بربره فراتیه میں اقامت گزیں ہوئے ، البتہ ان کی بیض شاخوں نے بنو کر کے ساتھ سکونت اخت بیاد کی ۔

بنونميم نسف باديه بصرو كواپنا وطن بنايا -

بنوشکنیم نے مدینہ کے قریب ڈریسے ڈوائے۔ان کامنٹکن وادی القری سے نشروع ہوکر خیبر اور مدینہ کے مشرق سے گذرہ ہوا حرہ بنوشکنی سے تصل دو بیہا ڈول یک منتبی ہو ہا نفا۔

گردوبیش ڈیرسے ڈائے۔ ان کاسکن کم۔ بصرہ شاہراہ پرواقع تھا۔ بندائر ڈینار کے مشرق اور کوفہ کے مغرب میں حیرزن ہوئے۔ ان کے اور تیماً رسکے میاب

بنوذُ بنان تيما سكة قريب سؤران كاطراف يس آباد موسة.

تهامه میں بنوکنائه کے فاندان رہ گئے تھے۔ان میں سے قرشی فاندانوں کی بودوباش کمہ اوراس کے اطراب میں سے قرشی فاندانوں کی بودوباش کمہ اوراس کے اطراب میں تھی۔ یہ لوگ پراگندہ ستھے،ال کی کوئی شیرازہ بندی ندھی تا آنکہ قصنی بن کلاب ابھر کرمنظر عام برایا اور قدم شیدوں کومتی کرکے شرف وعن ت اور بلندی ووقار سے بہرہ ورکیا ہیں۔



## عرُب حکومتیں اور سُرداریال

اسلام سے بیلے عرب سے جو حالات تھے ان پرگفتگو کرنے ہوئے مناسب معلوم ہوہاہے کوہاں کی حکومتوں سروار بول اور فرا ہب واُڈیان کا بھی ایک مختصر سا فاکہ بیش کر دیا جائے تاکہ ظہور اسسام کے وقت ہو بوزیشن بھی وہ ہاسانی سمجھ میں آسکے ۔

عن دقت بزیرهٔ العرب پرخورشیواسلام کی تا بناک شعاعین خَرُه نگن بوئین و پال دوقسم کے عکمان تھے۔ ایک تان بوش با دشاہ جو در تقیقت محمل طور بر آزاد دخود مخار نہ تھے اور دوسرے قبائلی سروار جنہیں اختیارات کے اعتبارے دی حیثیت عاصل تی جوان پرخس با دشاہوں کی تھی لیکن ان کی اکثریت کو ایک مزیدا متیازیہ یعنی عاصل تھا کہ دہ پورے طور پر آزاد وخود مخارت تھے ببری ماصل تھا کہ دہ پورے طور پر آزاد وخود مخارت تاجی بری کی تھی کی تھی ہوئی ان بی اکثریت کو ایک مزیدا متیازیہ بھی ماصل تھا کہ دہ پورے طور پر آزاد وخود مخارت تاجی فری سے بری منام اور شابان جغیرہ (عراق) بقیہ عرب جبری دہ توم سباہی میں میں منام ہوئی دہ توم سباہی میں میں میں میں منام ہوئی دہ توم سباہیں میں میں دو ان میں دوائی جزار سات قبل میں میں تو م ہوتا ہے اس قدم کا ذکر ملتا ہے لیکن اس کے عودے کا زمانہ گیارہ صدی قبل میسے سیسے شروع ہوتا ہے اس قدم کا ذکر ملتا ہے لیکن اس کے عودے کا زمانہ گیارہ صدی قبل میسے سیسے شروع ہوتا ہے اس قدم کا ذکر ملتا ہے لیکن اس کے عودے کا زمانہ گیارہ صدی قبل میسے سیسے شروع ہوتا ہے اس کی تاریخ کے اہم اُدوار میں بین ؛

ا منظاری مست پہلے کا دُور۔۔اس دُور میں شاہانِ سَا کا لقب کرب ساتھا ،ان کا بائے تخت صرواح تھا جس کے کھنڈر آج بھی آرب کے مغرب میں ایک دن کی را ہ پر پائے بائے تخت صرواح تھا جس کے کھنڈر آج بھی آرب کے مغرب میں ایک دن کی را ہ پر پائے باتے ہیں ادر خریب کے مشہور بند کی بنیاد رکھی جائے ہیں ادر خریب کے مشہور بند کی بنیاد رکھی گئی جسے مین کی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دو میں ملطنت سالم کو اس قدر عوج عاصل ہواکہ انہوں نے عربے اغرا ورع ب سے با ہر جگہ جگہ اپنی نو آبادیاں قائم

۲- سنے ترق مسے مطالعتی میں کا دُور — اس دُور میں مُباکے باد ثنا ہوں نے مکرب کا نفط میں مُباکے باد ثنا ہوں نے مکرب کا نفط میں والے میں مُباکے باد ثنا ہوں ان مکرب کا نفط میں والے کے برجائے گارب کو اپنا دارا اسلطنت بنایا

اس شہرکے کھنڈر آج تھی صنعار کے - امیل مشرق میں پاتے ہاتے ہیں۔

سور سے الدق م سے منت میں کا دُور ۔۔ اس دُور میں ساکی مملکت پر قبیلہ خمیر کو غدبہ قال رہا اور اس نے مارب کے بجائے کریدان کو ابتا بایئے تخت بنایا۔ پھر دیدان کا نام ظفار بہر کیا جس کے کھنڈر ت اس مجھی شہر رہم کے قریب ایک مُدُوّد بہاڑی بہاٹے جانے جی ۔۔

یں دورہے جس میں قرم ساکا زوال شروع ہوا۔ پسطے مبطیوں نے شمالی مجاز پراپا، قدار قائم کرکے ساکوان کی نوآباد یوں سے بھول باہر کیا پھر دو میوں نے مصور شام اور شمالی جاز پرقبصنہ کر کے ان کی تجابت کے بحری راستے کو مخدوش کر دیا اور اس طرح آئی تجارت دفتہ تباہ ہوگئی۔ ادھ فحطانی قبائل ٹودمی باہم دست گریباں سے ان حالات کی تقیم پر جواکہ قوطانی قبائل اپنا وطن پھر ڈچورٹر کر اچر دور پر گذرہ ہوگئے۔

ہم ۔ سنتاری بعدسے آغاز اسلام تک کادور — اس دور میں مین کے اندر سسل اضطراب و انشار برپاریا و انقلابات آئے ، خانہ جنگیاں ہوئی اور بیرونی قوموں کو دافعات کے مواقع باتھ آئے ۔ خانی کرایک دون ایسا بھر تھی کہ دور سے جس میں رومیوں نے میان حقی کرایک دون اسلام تا کہ میان کی باہمی کشاکش کا فائد ہوئے کے نواز میان کی جو جمہود ہمدان کی با ہمی کشاکش کا فائد و اٹھاتے ہوئے کے نواز میان ہوگئی ۔ پہلا تو میان کی باتھ کی باتھ کی باتھ کے میان ہوگئی کر اور دور سے جس میں رومیوں نے میان کر اور دیا ۔ اس کے بعد مین کی آزادی تو بھال ہوگئی گرائز ہوئے کہ اس کے بعد مین کی آزادی تو بھال ہوگئی گرائز ہوئے کہ انداز میں ہوئے بیاں تک کہ بالا خرسے کی گرائز ہوئے میں بندوے ہوگئے میان ہوگئی اور دور میان ہوگئی سے کیا گیا ہے ۔ یہ بڑا فرد وست صاد شرحیا۔ اس کے تیتیے میں بنتیوں کی بنتیاں وریان ہوگئیں اور بہت سے قبائل ادھر کی گرائز ہوں گرائز ہون گرائز ہونے گرائز ہونے

پر سلامہ میں ایک اور سنگین عاد شہیش آیا تعنی مین کے بہودی بادشاہ ذونو اس نے نجران کے عبدا بئوں پرایک ہیں بناک حملہ کرکے انہیں عیسائی فرمب چھوڈ نے پرمجبور کرنا چا ہا اور جب وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے تو ذونو اسس نے خندقیں گھدوا کر انہیں بھڑ گئی ہوئی آگ کے الا وُ میں چھوٹ دیا ہوئی آگ کے الا وُ میں چھوٹ والے میں اسی لرزہ نیز واقعے کی طر اللہ عند والح میں اسی لرزہ نیز واقعے کی طر اللہ وہ اللہ عندی اسی ہوئی کی اللہ وہ میں بلا وعرب کی اللہ وہ میں بلا وعرب کی فتو حات اور توسیع بہندی کے یہے جہائے ہی سے چست و چا بگدست تھی ، انتقام بینے پرش گئی اور جسٹیوں کو میں پر جملے کی ترغیب فیتے ہوئے انہیں بھری بیڑہ مہیا کیا جبت بیوں نے رومیوں کی شم

پاکر مصلاع یا میں ارباط کی زیر تعیا دہ ستر مزار فوج سے بین پر دو بارہ قبضد کر لیا۔ قبضہ کے بعد ابتداءً توشاہ سے ارباط کی زیر تعیا دیا تھا ہے۔ بعد ابتداءً توشاہ سے ارباط کی در کی دیشیت سے ارباط نے بین پر حکم ان کی لیکن بھر اس کی فوج کے ایک ماسخت کمانڈر ۔۔ اربہ کا سے قتل کر کے خود اقتدار بر قبضنہ کر لیا اور شاہ میں کو بھی اپنے اس تصرف بر راضی کر دیا۔

یہ وہی ایر بَر ہے جس نے بعد میں فانہ کعبہ کو دھانے کی کوشش کی اورایک سے مشہور ہوگیا۔
پند ہتھیوں کو بھی فوج کشی کیلیے ساتھ لایا جس کی وجہ سے پر شکر ہمحاب فیل کے نام سے مشہور ہوگیا۔
اوھر دا تعد فیل میں جب بیوں کی جر تباہی ہوئی اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اہل مین نے کوئیت فارس سے مدو مالگی اور جب بیوں کے فلا عن فکم لبغاوت بلند کر کے سیعت فری بُرُن حمیری کے نہیت معد یکریپ کی قیادت میں مبشیوں کو فلا عن فکم لبغاوت بلند کر کے سیعت فری بُرُن حمیری کے نہیت معد یکریپ کی قیادت میں مبشیوں کو فلا عن فکم البار کیا اور ایک آزاد و فود مختار قوم کی جیشیت سے مُدیکریپ کی آباد و فود مختار قوم کی جیشیت سے مُدیکریپ کو آبنا ہا وہ ایا ہوئیا ہنتے ہی کرلیا۔ بیر ہے کہ کا واقعہ ہے۔

ازادی کے بعد معد کرنے کے جیست یوں کواپنی فدمت اور شاہی مبوکی زینت کے لیے دوک بیا لیکن پیٹوق مہنگا ثابت ہوا ۔ ان بشیر سے ایک روز مُعْدیکر ب کو دھو کے سے قبل کر کے بی کری کے فا ندان سے مکرانی کاپڑاغ ہمیشہ کے لیے گل کر دیا ۔ اوھر کسر کی نے اس صورت حال کا فائدہ اُٹھاتے ہوئے کُن کر بیا ۔ اوھر کسر کی نے اس صورت حال کا فائدہ اُٹھاتے ہوئے کُن اُر برایک فارسی افسل کور زر مقرر کرکے مین کوفایس کا ایک صوبہ بنا لیاب کے بعد میں پریکے بعد دیکھرے فارسی گورزر دن کا تقریب میں ایک کہ آخری کورزر با ذَان نے مراب ہو کر اسلام کی مراب کے ساتھ ہی مین فارسی افتدار سے آزاد ہوکر اسلام کی عملداری میں آگیا ہے۔

عواق ادراس کے نواحی علاقوں پر کوروش کبیر دنورس یاساتہ س ڈوالقنمن بھیرہ و کی ما دسامی اساتہ س ڈوالقنمن سے اہلے فارس کی عمرانی جو اس کی عمرائت کرتا بہاں تک کولائٹ تہ قوم میں سکند رُغَدُنی نے دارا اقال کوشکست نے کرفارسیبوں کی طاقت توڑ دی جس کے نتیجے میں ان کا ماک محکوشے کے دارا اقال کوشکست نے کرفارسیبوں کی طاقت توڑ دی جس کے نتیجے میں ان کا ماک محکوشے کے دارا اقال کوشکست نے کے دوارا اقال کوشکست کے دارا اقال کوشکست کے دوارا اقال کا ملک کوشکست کے دوارا اقال کوشکست کے دوارا اقال کے دوارا اقال کوشکست کے دوارا اقال کوشکست کے دوارا اقال کوشکست کے دوارا اقال کوشکست کے دوارا اقال کے دوارا اقال کے دوارا اقال کے دوارا اقال کی دوارا اقال کی دوارا اقال کے دوارا اقال کوشکست کے دوارا اقال کوشکست کے دوارا اقال کوشکست کے دوارا اقال کی دوارا اقال کی دوارا اقال کی دوارا اقال کوشکست کے دوارا کوشکست کے دوا

ا مولانا سیسلیمان نمدوی رحمرات نیم اوش القرآن میلدادل میں ضحیا است خاتم کتاب کم مختلف ، ریخی شوا برکی رواند کی مولانا مودودی نے تفہیم القرآن مهر ۱۹۵۰ میں مولانا مودودی نے تفہیم القرآن مهر ۱۹۵۰ میں کچھ تفصیلات جمع کی بین میکن تاریخی ما تحق بین سنین وغیرہ کے سلسلے میں بڑے ، ختل فات بین سنی کی معبل میں محققین نے ان تفصیلات کو میں بلول کا افسانی قرار دیا ہے ۔

بوگیا اورطوانف الملوکی شروع بوگئی - یا نتشاد ستاندهٔ یک جاری رہا اور اسی دوران قحطانی تبائل سنے ترک وطن کر کے عواق کے ایک بہت بڑسے شاداب سرحدی علاقے پر بود و باش انحت بیار کی۔ پھرعد نانی تارکین وطن کاریلاآیا اور اُنہول نے لڑجھڑ کرجزیرہ فراتیہ کے ایک صفے کو اپنا ممکن بنایا۔ ادھر کہتا ہے میں اُروکٹ پیر فیان کے حب ساسانی عکومت کی داغ بیل ڈائی تورف ترف وقت فارسیوں کی طاقت ایک بار بھر بلے شاقی - ادوشیر نے فارسیوں کی شیرازہ بندی کی اور لینے ملک کی مرحد پر آباد عور بوں کو زیر کیا۔ اسی کے نتیجے میں تصفاعہ نے ملک شام کی داہ کی جبکہ بیٹرہ اورا نبار کے عرب باشندوں نے باجگذار بننا گوارا گیا۔

اُردُشِيرِ کے عہدميں جرہ ، باوية العراق اورجزيرہ کے ربیعی اور مُضَری قبائل پرجذية الوضاح کی حکمرانی تھی۔ ايسامعلوم ہوتا ہے کرارُدُشِیر نے محسوس کر ليا تھا کہ عرب باستندوں پر براہِ راست حکومت کرنا اور انہیں سرعد پر لوٹ ماست بازر کھنا ممکن نہیں ملکہ اس کی صرف ایک ہی مورت ایک ہی مورت سے کہ خودکسی الیسے عرب کوان کا حکمران بنا ویا جائے جے اپنے کئے قبیلے کی حایت و تا تبده مال ہو۔ اس کا ایک فائدہ برجی ہوگا کہ بوقت صرورت دومیوں کے نمالات ان سے مدد لی جاسکے گی اور شام کے روم فواز عرب حکم انوں کو کھڑا کی جاسکے گی اور شام کے روم فواز عرب حکم انوں کو کھڑا کی جاستے گا۔

میروم فواز عرب حکم انوں کے مقابل عراق کے ان عرب حکم انوں کو کھڑا کی جاست بادینشین عرب بغیری شام بیاجا تھی۔

 مُنْذر بن الراسار کے بعد نعمان بن مُنْدُر کے عہد کہ جیرہ کی مکرانی اسی کی نسل میں بیتی رہی بھر زید بن عدی عبادی سنے کہ گرش اس اور نعمان کولینے زید بن عدی عبادی سنے کہ گرش کی سے نبو تنگان بن منذر کی جھوٹی شکایت کی کیشر کی بحیر ک ابھا اور نعمان کولین باس طلب کیا ۔ نعمان پینیچا اور اپنے اہل وعیاں اور بال وعیاں اور مال مال و دولت کو اس کی اور دہ تید بھی ملک و دولت کو اس کی اور دہ تید بھی فوت ہوگی ۔ نوت ہوگی ۔

ا دھرکسری نے نعان کو قید کرنے کے بعداس کی جگایاس بن قبیصہ طائی کو جرہ کا حکمان بنایا
اوراسے کم دیا کہ ہائی بن سعود سے نعان کی امانت طلب کرے۔ ہائی غیرت مند تھا اس نے صرف اکاری منہیں کیا۔ بلک اعلان جنگ بھی کر دیا۔ پھر کیا تھا الیاش اپنے جبو میں کیسرٹی کے لاؤ سٹکرا ور مرز بالوں کی جامعت سے کر دوانہ ہوا اور فرنی خارے میدان میں فریقیش کے دومیان گھسان کی جنگ ہوئی جس میں بنوشیشان کو فتح ماصل ہوئی اور فارسیوں نے شرماک تکست کھائی۔ یہ بہدا موقع تھاجب عرب نے جم پر فتح ماصل کی تھی۔ یہ واقعہ نبی میں فلائل تھی۔ یہ ماسل کی تھی۔ یہ واقعہ نبی میں فلائل تھی۔ یہ دول بعد کا ہے۔ آپ طال تھی تھی کے پیدائش ہوئی ہوئی تھی۔

تھا۔ اور دومیوں کے آلہ کار کی جیٹیت سے دیارِ شام پران کی حکم انی ملسل قائم رہی تا آنکہ خلافت فار قی میں مسلسے میں کرفوک کی جنگ شیٹ آئی اور آل خستان کا آخری حکمال جُبلہ بن اُنہم حلقہ بگوش اسلام ہوگیا تی داگرچہ اس کاغ در اسلامی مساوات کوزیا دہ دیر تک برداشت زکرسکا۔ اور وہ مرتبہ ہوگیا۔)

جہات کی امارت نے معروف ہے کہ کہ میں آبادی کا آغاز حضرت اسم بیلی علیہ استلام سے بڑوا۔ آپ میں امارت نے معراسال کی عربا کی تابی ہے اور تاحیات مکہ کے سربراہ اور بہت اللہ کے متوتی ہے۔ آپ کے بعد آپ کے دوصا جبزاد کان سے تابیت پھر قیندار ، یا قیدار بھر نابت سے بیائی کہ کہ اس کے بعد ان کے بعد ان کے بعد ان کے کام صفاض بن عُرُوجُر نیکی نے ذمام کاما ہے ہاتھ میں سے لی اور اس طرب کہ کی سربرا ہی بوجر ہم کی طرف منتقل ہوگئی اورایک عرصے تک انہیں کے ہاتھ میں رہی مصفرت اسم عیل علیہ اسلام چونکہ دلینے والد کے ساتھ مل کی بیت اللہ کے بائی دھارتھے اس لیے ان کی حضرت اسم عیل علیہ اسلام چونکہ دلینے والد کے ساتھ مل کی بیت اللہ کے بائی دھارتھے اس لیے ان کی

پھردن پر ون اور سال پر سال گذرتے گئے لیکن صفرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد گوشہ کھنائی سے مذکل سی، بہاں کا کہ بخت نصر کے طہور سے کچھے میلے بنوج ہم کی طاقت کمز ور پڑگئی اور کاتہ کے افتی پر عدایات کا میاسی شاروع ہوا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ بخت نصر نے ذات ہم تی سال میں عرب نوٹ کی اس میں عرب نوٹ کا کما ٹڈرج ہمی نہ تھا گئے

اون دكوايك باوقار مقام صرورها صل رماء تيكن اقتدار و اختيار مي ان كاكوني حِصّه نه تقايف

اس کے بدر کر میں برہم کی حالت خواب ہوتی گئی۔ انہیں تنگئے تھے اللہ اس کے بدر کر میں برہم کی حالت خواب ہوتی گئی۔ انہیں تنگئے نے گھے انہیم یہ ہُوا کہ انہوں نے زائر بن بیت اللہ برزیاد تیاں شروع کر دیں احد خانہ کعبہ کا مال کھانے سے بھی دریع ذکیا ۔ دھر بنوعد نان اندر ہی اندران کی ان حرکتوں پر کڑھتے احد بجڑ کے رہے اسی بیے جب بوٹرز مو

له تلب بزیرة العرب من ۱۴۴ - سك رجمة للعالمین ۲ ۴۸ شد تلب جزیرة العرب ، ص ۱۳۱

سه محاصرات خضري الرسمة ، اديخ ارض القرآل ٢٠٠٠ ٥- ١٨

تله بيدائش دمجموعه بأيبل ، ٢٥ : ١٤ كله علي جزيرة العرب من ٢٣٠ ، ٢٣٠ هي ايضا أيضا وبن شهم ارادا - ١١١٠ ابن مِشام في اسليل عليال اللهم كي اولاد ين من الناب كي تركيب كا ذكركيا هي .

سنے مرّا لغلم ان میں پڑاؤ کیا اور دکھا کہ بنو ہدنان بنوج ہے سے نفرت کرتے ہیں تواس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک عدفا فی تبلیلے ربنو بحر بن عبد منافت بن کتائے کوساتھ لے کر بنو برہم کے فلات جنگ جھیڑ دی اور انہیں کہ سے ٹکال کرا قدار پڑو دقیفہ کہ لیا ۔ یہ واقعہ دو مری صدی عیسوی کے وکھا گاہے۔
بنوج ہم نے کم چھوڑتے وقت زمزم کا کٹوال پاٹ دیا اور اس بن گئی ارمی چیزی و فن کہ کے اس کے فتانات بھی مثا وسیئے ۔ محمد این اسحاق کا بیان ہے کہ بھروی عادمت بن مضاف کھیوہی نے فائد کعبہ کے دونوں تاہوں اور اس کے کوئے بی لگا ہوا پھر سے جواسود ۔ مکال کر زمزم کے کئیں من فن کردیا اور اپ نے بیائی میا کہ ان میں جائے ہو و فرکور نے اس کے طرف اور و ہال کی میں فرک میں جائے ہو و فرک رہے اس کے میں انتحار کے ہوئے کہ بڑا تھی تھا جنائی بنوج ہم کو کھے سے قبلا دطنی اور و ہال کی میں میں انتحار کے ۔

کان لعریکن بین الحجون إلی الصفا انبس ولی بیسعی بعکة ساعی بلی منعن حین العلیا مناب ادنا صروت اللیالی والجد و العواسی الله الله مناهدی العواسی مناهدی العواسی مناهدی العواسی المی مناهدی تحقیر مناهدی تحقیری مناهدی تحقیری مناهدی م

ا۔ عاجیوں کوع فات سے مزدلفہ ہے جاتا اور یوم النَّفرُ ۔ سالہ ذی الجو کو جوکہ جج سے سلسلہ کا آتری دن ہے ۔ مِنی سے روانگی کا پروانہ دیٹا۔ یہ اعزاز الیاس بن مضر کے فاندان بنوغوث بن مرہ کو عاصل تھا جو صوفہ کہ لاتے تھے۔ اس اعزاز کی توضیح یہ ہے کہ مالہ ذی المجہ کو ماجی کنکری نہ مارسکتے تھے جب یک کہ پہلے صوفہ کا ایک ایک آئے می کنکری نیاد لیتا۔ پھر صاحی کنکری مارکہ فارغ ہوجا تے اور منی ہے

ملک یہ وہ مضاض جربی نہیں ہے جس کا ذکر حضرت اسماعیلی علیہ اسلام سے واقعے میں گذرجیکا ہے۔ مساحہ مسودی نے مکھا ہے کہ ابل فارس مجھیلے دوری فاز کو یکے لیے اموال دیوا ہوات بھیجنے رہے تھے ۔ مارمان بن بابک سے نے کے بنے بھرنے دوہرن بچرا ہوات ، تواری اور مہت ساسونا بھیجا تھا ۔ عرد نے پیرٹ بعرم کے کوئی میں فال یاتھا۔ (مردج الذہب ارده ۲۰) سللہ ابن بشام الرام ۱۱ و ۱۱ -

روائکی کا را وہ کرتے توصوفہ کے لوگ منی کی واحدگذر کا ہ مقبہ کے دونوں جانب گیراڈال کر کھڑے ہوئیاتے
ا درجب تک نئو وگذر نہ بلینے کسی کوگذر سنے نہ دیتے - ان کے گذر سلینے کے بعد بقید اوگوں کے بلے راستہ فالی ہوتا ۔ جب صوفہ ختم ہو گئے تو یہ احواز بنو تمیم کے ایک فاندان بنوسعد بن زید منا تہ کی طرح منتقل ہوگیا۔

ہ ۔ ، ارفی الحجہ کی صبح کو مزد لفہ سے ممنی کی جانب فی اضہ (روائگی) یہ اعواز بنو عدوان کو حال تھا۔

ہ ۔ حوام مہینوں کو آگے ہیجے کوئا۔ یہ اعواز بنو کتانہ کی ایک شاخ بنو تمیم بن عدی کو حاصل تھا۔

ہ کہ پر بنو ٹر اعرکا اقتدار کوئی تین سوری تک قائم لیا اور بہی زمانہ تھا جب عدی نی قبائل کم لور حجاز سے نکل کرنجد ، اطراب عواق اور بجریان وغیرہ میں پھیلے اور مکہ کے اطراب میں صون قریش کی جہاز شمیں یا تی رہیں جونما نہ بدوش تھیں ۔ ان کی الگ الگ فولیاں تھیں اور بنوکنا نہ میں ان کے کوئی تصدیہ تھا بہا لیکھے پیٹر اتھے گر مکہ کی حکومت اور بریت الٹارکی تولیت میں ان کا کوئی تصدیہ تھا بہا لیکھے قسمی بن کلاپ کا مہور ہوائیگ

قعنی کے متعلق تبایا جا آ ہے کہ وہ ابھی گوری بی تفاکراس کے والد کا انتقال ہوگیا۔ اس کے بعد
اس کی والدہ نے بنو نُفذر ہ کے ایک شخص ربیعہ بن حرام سے شادی کرلی ۔ یہ ببیلہ چو کو ملک شام کے
اطراف میں رہاتھا اس بینے تفتی کی والدہ وہیں جبی گئی اور وہ تفتی کو بھی اپنے ساتھ بیتی گئی بجب
قعنی جوان ہوا تو کہ واپس ہیا۔ اس وقت کہ کا والی مُلکیل بن جیشیہ شوزاعی تھا۔ قفتی نے اس کے
پاس اس کی ہیڑے جی سے نکاے کے لیے پیغام بھیجا یُلکیل نے منظور کر لیا اور شاوی کر دی۔ اس
پاس اس کی ہیڑے جی سے نکاے کے لیے پیغام بھیجا یُلکیل نے منظور کر لیا اور شاوی کر دی۔ اس
کے بعد حب مُلکیل کا انتقال ہوا تو کہ اور مبیت اللہ ریفقئی کا اقدار قائم ہوگیا۔
جنگ ہوگئی اور اس کے بینچے میں مکہ اور مبیت اللہ ریفقئی کا اقدار قائم ہوگیا۔
جنگ ہوگئی۔

جنگ کا سبب کیا تھا ؟ اس بارسے میں تین بیا نات ملتے ہیں ، ایک بیر کرجب تھنگی کاولاد فرب بھل بیٹول گئی اس کے باس دولت کی بھی فراوانی ہوگئی اور اس کا وقار بھی بڑھ گیا اور ادھر فکنیل کا انتقال ہوگیا توقعتی نے محسوس کیا کہ اب بنوخراعہ اور بنو بکر کے بجائے میں کعبری ولیت اور مکہ کی حکومت کا کہیں زیا دہ حقدار ہوں - اسے یہ احساس بھی تھا کہ قریش فالص اسماعیلی عرب میں اور بھنیہ آل اسماعیل کے سردار مجی جیں دلہذا سرایا ہی کے متحق وہی ہیں ، چانچہ اس نے فریش

الے این ہشام ارمهم ، 1911–1911 سلم یا قوت :۔ ما دّہ مُکمَّ میں محاصرات خصری اردم مابن ہشام الرمال علم این ہشام الرمال

اور بنوخزاعہ کے کیچے لوکوں سے گفتگو کی کہ کیوں نہ بنوخزاعہ اور بنو کر کو کمہسے پھال ہاہر کیا جائے اِن لوگوں نے اس کی رائے سے اتفاق کیا ہے

ی دور ابیان یہ ہے کہ ۔ خزاعہ کے بقول نے دخلیل سے قطنی کو وصیت کی تھی کہ وہ کعبہ کی گھہدا شنت کریے گا۔ اور مکہ کی باگ ڈورسنجائے گا۔

تینسرا بیان به ہے کوئلیں نے اپنی بیٹی جی کو بیت الٹاد کی تولیت سونپی تھی اورابوغبثان نزاعی کو اس کا وکیل بنا با تھا بیٹا پنی حی کے نائب کی تیٹیت سے وہی فا نہ کعبہ کا کلبد بردارتھا بیب منگ کا انتقال ہو گیا توقعتی نے ابوغبثان سے ایک مشک شراب سے بدلے کعبہ کی تولیت خریدلی کیکن خواحہ نے یہ جہ کی تولیت خریدلی اورقعتی کو بریت الٹرسے روکنا چا با اس پڑھتی نے بنوزاعہ کو کہ سے نکالے کے بہتے تریش اور بنوک نہ کو جمع کیا اور وہ تھتی کی آواز پر ببیک کہتے ہوئے جہ سے موسی کی آواز پر ببیک کہتے ہوئے جسم میں گھر کے گھرائے۔

بہرمال وجربوبی ہو، واقعات کاسلداس طرح ہے کرجب مُلیل کا اُسّفال ہوگیا اورصوفہ
نے وہی کرناچا ہا جودہ جیشہ کہتے آئے تھے توقُتی نے قریش اورکنانہ کے لوگوں کو ہمراہ ایا اورعقبہ
کے نزدیک جہاں وہ جمع تھے ان سے آکر کہا کہ تم سے زیادہ ہم اس اعواز کے حقدار ہیں اس پر
صوفہ نے لڑا تی چھیڑ دی مگرفش نے انہیں مغلوب کرکے ان کا اعواز چھین لیا بہی موقع تھا
حب خواجو اور بنو بکر نے قُشّی سے دامن کشی آخت بیار کرلی ۔ اس پرقستی نے انہیں بھی المکارا بھر
کیا تھا، فریقین میں مخت جنگ چھڑگئی اورطرفین کے مہبت سے آدمی مارے کئے ، اس کے
بعد صلح کی آوازیں بلند ہوئیں اور بنو بکر کے ایک شخص کی آری کرون کو تھی ہایا گیا ، کیم نے فیصلہ
کیا کہ خواجہ کے کہائے قسی خانہ کھی کی تولیت اور مکر کے اقتدار کا زیادہ مقدار ہے ۔ نیز قسی نے
متناخوں بہایا ہے سب رائیگاں قراد دے کہ پاق س نئے روندر ہا ہوں ۔ البتہ خواسی اور تو کہ بنا کروں کو گئی ہے۔ شکر کو گئی ہے میں کے والد کروں کو گئی کے والد کروں کو گئی ہے۔ شکران کو وی کے والد کروں کو گئی ہے اس کے والد کروں کو گئی کے والد کروں کو گئی ہے۔ شکران کو کرونہ کی کے والد کروں کے میں کا وی سے کھڑکا کو تھی کے والد کروں کو گئی ہے۔ شکران کو کرونہ کی کرونہ کو گئی ہے۔ شکران کو کرونہ کی کرونہ کے والد کروں کو گئی ہے۔ شکران کو کرونہ کی کرونہ کی کرونہ کو کرونہ کی کرونہ کی کرونہ کی کے والد کرونہ کی کرونہ کو کرونہ کی کرونہ کو کرونہ کی کرونہ کو کرونہ کی کرونہ کی کرونہ کی کرونہ کو کرونہ کی کرونہ کو کھڑکی ۔ شکران کو کرونہ کی کرونہ کو کرونہ کرونہ کو کرونہ کرونہ کی کرونہ کی کرونہ کرونہ کو کرونہ کرونہ کی کرونہ کرونہ کرونہ کی کرونہ کرونہ کو کرونہ کرونہ کو کرونہ کرونہ کرونہ کرونہ کرونہ کرونہ کے واقع کرونہ کرونہ کرونہ کرونہ کو کرونہ کرونہ کرونہ کو کرونہ ک

لله ایضاً ایضاً کله ایضاً ۱۱۸۱۱ شكه رحمت للعالمین ۱۸۵۲ وله ابن بشم ارس۱۲ ۱۲۲۲۱ کا دہنی سربراہ بن گیا جس کی زیادت سے لیے عوب سے گوشے گوشے سے آنے والوں کا آنا بندھا مہاتھا۔ مکہ برنصتی کے تسلّط کا بدواقعہ پانچویں صدی عیسری کے وسط نعنی سنائے کا ہے ہے۔

قصی نے مکہ کا بند وابست اس طرح کیا کہ قراش کو اطراف کہسے بلاکر ہورا شہران ریقسیم کہ کا اور مہرخاندان کی بودویاش کا ٹھکا نامقر دکر دیا۔ البتہ مہینے آگے پیچھے کرنے والول کو ، نیزا آل خوان، بنوعدوان اور بنومرہ بن عوف کوان کے مناصب پریر قرار دکھا ۔ کیونکہ قصی مجتمعا تھا کہ بیجی دین ہے۔ سے جس میں رو وبدل کرنا ورست نہیں لیے

قطنی کا ایک کا را مر بریمی ہے کہ اس نے حرم کعبہ کے شمال میں دارا لندوہ تعمیر کیا۔ داس کا دروازہ مجد کی طرت تھا ) دارائدوہ در تقیقت قریش کی پارٹیمنٹ بھی جہاں تمام بڑے بڑے ادرائی معاطلات کے فیصلے ہوئے تھے۔ قریش پر دارالقہ دہ کے بڑے احسانات ہیں کیونکہ بیان کی دحدت کا ضامن تھا اور مہیں ان کے الیمھے ہوئے مسائل مجسن وخوبی کھے ہوئے تھے۔ کا ضامن تھا اور مہیں ان کے الیمھے ہوئے مسائل مجسن وخوبی کھے ہوئے تھے۔ کا منامن تھا اور مہیں ان کے الیمھے ہوئے مسائل مجسن وخوبی کھے ہوئے تھے۔ کا منامن تھے :

۔ وارالنّدوہ کی صلارت ،جہاں بڑے برفسے معاملات کے متعلق مشورے ہوتے تھے اور بہاں لوگ اپنی لؤکیوں کی ش دیاں بمی کریتے تھے۔

۲- بوارسینی جنگ کا پرمم تصنی ہی سے التھول باندها ما آتھا۔

س۔ حیابت \_\_\_یعنی خانہ کعبہ کی پارا نی۔ اس کا مطلب پرسپے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ تھی ہی کھولٹا تھا۔ اوروہی خانہ کعبہ کی خدممت اورکلپرمیزاری کا کام انجام دیّیا تھا۔

م. سغایه دبانی پلائی بسیاس کی صورت بیری کرکچه دون میں ماجوں کے بیانی بھردیا جا آ تھا اوراس میں کچھ مجرراور کشمش ڈال کراسٹے بین بنا دیا جا آتھا۔ حبب مُخَاجِ کمرآتے تھے تولسے بینے تھا ساتا

۔ رفادہ رحاجیوں کی میز انی ، ۔۔۔ اس کے معنی یہ یں کہ حاجیوں کے بیے بطور ضیافت کھانا تبار کیا جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے تُعتَّی نے قرایش پر ایک خاص رقم مقرر کر رکھی تھی ،جوموسم جی میں قصتی کے باس جمع کی جاتی تھی۔ تُعتَّی اس رقم سے حاجیوں کے لیے کھانا تیاد کر انا تھا جو لوگ۔

نگ تلب جزیرة العرب ص ۲۳۱ کی این جنام ۱/۱۲۵ ۱۲۵ کی ایضاً ۱/۱۲۵ دعاضرات خصری ایرام ، اخباد الکرام ص ۱۵ سی محاضرات خصری ۱/۲۳

منگ دست ہوتے ، یاجن کے پاس توشہ نہ ہوتا وہ بھی کھانا کھاتے تھے ۔ یہ سارے مناصب تفتی کو عال متھے قفتی کا پہلا بیٹا عدالدار تھا، مگراس کے بجائے دومرا بینا عبد مناف ، تَفَعَی کی زند کی ہی میں تنرف وساوت کے تعام پر پہنچ گیا تھا۔ اس لیسے صُنّی نے عبدالدارسے کہا کہ برلوگ اگر چرشرف وسیا دت میں تم پر یازی سے جا جیکے ہیں ۔ مگر میں تمہیں ان کے ہم پدکرکے رہوں گا۔چنائج تفتی نے اپنے سادے مناصب اوراع زازات کی ومیتت عبالدار کے بیے کر دی ایعنی دارائندو و کی ریاست ،خانه کعبر کی حجابت ، اوار ، میتفایت اور رفاده سب مجھ عبدالدار کو دے دیا بچو کمر کسی کام میں قصّی کی مخالعنت نہیں کی جاتی تھی اور نداس کی کوئی با مسترد کی ماتی تھی ، بلکہ اس کا ہراقدام ، اس کی زندگی میں بھی اور اس کی موت سے بعد بھی داجات ع دین سحها ما تا تھا۔ اس میسے اس کی وفات سے بعد اس سے بیٹوں نے کسی زاع سے بغیراس کی وصبت قائم رکھی ۔ لیکن حب عبرمنات کی وفات ہوگئی تواس کے بیٹول کا ان مناصب کے سيسلے ميں اپنے چيرسے بھائيوں ميني عبدالدار كى اولا دست حجاكم اجوا - اس كے بيہے ميں قراش دوكرو و میں بٹ کتے اور قربیب تفاکہ دونوں میں جنگ ہوجاتی مگر بھرامنہوں نے صلح کی آواز بلند کی اولان مناصب كوبا بهم تقسيم كرابيا بيئاني سقايت اور رفاده كے مناصب بنوعبد منات كو مدينے كتے اوردارالندوه کی سربراہی اوا مراور حمایت بنوعبدالدار کے اتھ بیں دہی میر بنوعبدمنا ت نے اسینے ماصل شده مناصب کے لیے قرعہ ڈالا توقرعہ إشم بن عبرمنات کے نام بھلا البدا باشم ہی نے ابنى زندگى بجرستا بهر ورفاده كا انتظام كيا-البته حبب إشم كا انتقال موگيا توانيح بها ني مُطْلِب نے ان کی جانشینی کی، گرمُطلِب کے بعدان کے تیسیجے عدالمطلب بن ہاشم نے ۔۔ ہورمول ال يهال يمك كرحب اسلام كا دُوراً يا توصورت عُمّا س بن عبدالمطلب اس منصب بر فائز تنصية ان کے علاوہ کیمے اور مناصب میں تھے جنہیں قریش نے ایم تقیم کررکھاتھا۔ ان مناصب اور انتظامات کے ذریعے قریش نے ایک چھوٹی سی حکومت \_\_ بلکہ حکومت نما انتظامیہ \_\_ تائم كرر كھى تھى جى كے مركارى ادارىك ادرتشكىلات كيھواسى دھنگ كى تھىيى تاج كل ياليانى مجلسيں اور اوا رسے ہوا كرتے ہيں ۔ ان مناصر كل خاكر حسب ذيل ہے :

ا۔ ایسار۔ یعنی فال گیری اور قسمت دریافت کرنے سکے لیے بتول سکے پاس جو تیرر کھے ہتے تھے ان کی تولیت۔ یہ منصب بنوجے کوحاصل تھا۔

ہ۔ مالیات کا نظم ۔۔۔ یعنی تبول کے تقرب کے لیے جو نذرانے اور قربانیاں بیش کی جاتی تھیں ان کا انتظام کرنا بنیز بھیگڑے۔اور مقدمات کا فیصلہ کرنا۔ یہ کام بنوسہم کوسونیا گیا تھا۔

سوری \_\_\_\_ یه اعزاز بنواسد کوحاصل تنا -

س اثناق \_ بيني ديت اورجرانون كانظم-اسمنصب بربروسيم فائز تھے -

٥- عقاب \_\_\_ يعنى قومى يرجيم كى علمبردارى - يدينو أمَيَّه كاكام تها -

ہ۔ تبہ یبنی فرمی کی کا انتظام اور شہداروں کی قیادت ۔ یہ بنو مخروم کے عصے است

الله الا مفارت \_ بنوعدی کامنصب تھا۔

بقیہ عرب سسر وار بال ایم پیپی صفات میں تعطانی اور عدنائی قبائل کے در میان تقییم ہوگیا تھا اس کے بعد کا ذکر کر میکے ہیں اور تبلا میکے ہیں کہ پورا ملک عرب ان قبائل کے در میان تقییم ہوگیا تھا اس کے بعد ان کی امار توں اور سردار یوں کا نقشہ کچھ یوں تھا کہ جو قبائل بیر و کے ار دگر د آباد سخے انہیں کومت بنائی امار توں اور جن قبائل نے بادیتہ اختام میں سکونت اختیار کی تھی انہیں نقتانی حکم الوں کے تابع قرار د باگیا گریہ ہتھی صرف نام کی تھی ، عملاً نرتھی ۔ ان دومقا ات کو چھور کر کا ندرون عرب آباد قبائل بہر طور آزاد دیتھے ۔

ان قبائل میں مرداری نظام رائنج تھا۔ قبیلے خود ایٹا سردار مقرر کردتے تھے۔ اور ان مرازوں کے بیار ان مرازوں کے بیار ان مرازوں کے بیار ان مرازوں کے بیار ان کا قبیلہ ابک مختصر سی مکومت ہوا کرتا تھا ، سیاسی وجود و تخفظ کی بنیا د ، قبائلی وحدت مربینی عصبیت اور اپنی سرزین کی حفاظت و دفاع سے ششتر کہ مقاوات تھے ۔

تبائی سرداروں کا درجراپنی قوم میں بادشاہوں جیساتھا، قبیلہ صلع وجنگ میں بہرحال بینے سردار کے فیصلے کے بائع ہوتا تھا اور کسی حال میں اس سے انگ تھنگ نہیں رہ سکتا تھا برظار کو دیروں کا تھا اور کسی حال میں اس سے انگ تھنگ نہیں رہ سکتا تھا برظار کو دیری کا تھال دیروں کا برحال دیری استبراد حاصل تھا ہو کہی ڈکھیٹر کو حاصل ہواکر تاہے جنی کہ لعبض سرداروں کا برحال تھا کہ اگر وہ برٹر جاتے تو ہزاروں تواییں میرو چھے بغیر بے بیام ہوجاتیں کہ مردار کے غصے کا سبب کیا ہے۔

المع تاريخ ارض القرآن ۲/۱۹۰۱، ۱۰۹، ۲۰۱

تاہم پونکہ ایک ہی گنبے کے چیرے بھا یُوں میں سرداری کے لیے کٹاکش بھی ہوا کرتی تھی اس لیے اس کا تقاضا تھا کہ سردار اپنے قبائلی عوام کے ساتھ روا داری ہے نوب مال خرجی کرے مہمان نوازی میں بیش بیش رہے ہو کہم و بُر دیاری سے کام لے مشجاعت کا عملی منطا ہرہ کرے اور غیر آمندا نہ اُسور کی طرف سے وفاع کرے تاکہ لوگوں کی نظر میں عمراً ، اور شعراء کی نظر میں تھوساً خوبی و کما لات کا جائے بن جائے رکھ وکڑ شعرار اس دور میں قبیلے کی زبان ہواکہ تے تھے ) اور اس طرح سردا را بینے ترتھا بل حصرات سے بلند و بالا درج حاصل کرے ہے۔

> صُفِی : وہ مال سے تقیم سے پہلے ہی موارائے لیے منتخب کردہے -نشیطہ : دہ مال جوال قوم کر بہنچنے سے بیلے راستے ہی میں سردار کے باتھ لگ جائے۔

نصول: وه مال جوتقبیم کے بعد بچ رہے اور غازیوں کی تعداد پر بارتقبیم نے ہو مثلاً تقبیم سے پیجے ہوئے ونٹ گھوڑے وغیرہ ان سب اقسام کے مال سردار قبیلہ کاخی ہوا کرتے تھے ، سیاسی حالت اجزیرہ العرب کی حکومتوں اور حکم الوں کا ذکر ہو چکا بیجا نہ ہوگا کہ اب ان کے کسی قدر سیاسی حالت کے ذکر کر دسیئے جائیں۔ قدر سیاسی حالات بھی ذکر کر دسیئے جائیں۔

جزیرة العرب کیوة بینول سرحدی علاقے ج غیر ممالک سکے بڑوس میں بڑتے ستھے ان کی ریاسی حالت سخت اضطاب و انتخارا ور انتہائی زوال و انحطاط کا شکارتھی۔ انسان ،الک اور غلام باصا کی اسان ،الک اور غلام باصا کی اسان ہالک اور غلام باصلی ہوئے میں بٹا ہوا تھا۔ ساسے فوائر سر را ہول — اور خصوصاً غیر سکی گریا ہوئے کے حاصل تھے اور سارا بوجھ فعلاموں کے سرتھا۔ اسے زیادہ واضح الفاظری یوں کہاجا سکتا ہے کہ رعایا در حقیقت ایک کھیتی تھی جو حکومت کے لیے محاصل اور آمدنی فراہم کرنی تھی اور حکومت کے لیے محاصل اور آمدنی فراہم کرنی تھی اور حکومت کے لیے محاصل اور آمدنی فراہم کرنی تھی اور حکومت کے بیاد سکتا کی کہا ہے۔ اور ان بر ہرطوف سے خلام کی بارمٹس ہورہی تھی۔ گروہ حرف شکا بیت زبان پر ہزلا سکتے تھے۔ بر ہرطوف سے خلام کی بارمٹس ہورہی تھی۔ گروہ حرف شکا بیت زبان پر ہزلا سکتے تھے۔

بلکه صرف می تفاکه طرح طرح کی ذات و رُسوائی اورظلم و چیره دستی برداشت کری اور زیما در است کری اور زیما در این بندر کھیں ، کیونکہ جراستیاد کی حکم ان تھی اورانسانی حقوق نام کی کسی چیز کا کہیں کوئی وجود نہا استحال ان علاقوں کے پڑوس میں رہنے والے قبائل تذبر ب کا شکار تھے ۔ انہیں اغراض وجوا بہتا اور اوھرسے اوھر چین کتی رہتی تھیں ۔ کمبی وہ عواقیوں کے ہمنوا ہوجاتے سجے اور کمبی شامیوں کی ال میں ال ملاتے ہے۔ اور کمبی شامیوں کی ال میں ال ملاتے ہے۔

مبحرقبائل اندرون عؤب آباد يتفيان كيميم جوثر وتصيلے اور شيرازه منتشرتها و برطرف تباتلي مجنگروں ،نسلی فسا دات اور مذہبی اختلافات کی گرم بازاری تقی جس میں سرتیبیلیے سے افرا د بہرموت اسين اسين تبييل كاساتم وسيت شعه خواه ووت يرمويا باطل يربينانجدان كازجمان كهاسهم وَمَا أَنَا وَلَا مِنْ غَيْرِيَّةٍ إِنْ غَوَرَتْ عَوَيْتُ ، وَلَوْنَ تَرُوشُكُ غَيْبِيَّهُ أَرْشُهُ « یر بحی توقبیله غزیری کا ایک فرد ہول ۔ اگر دہ غلط راہ پر جلے گا تو یں بھی غلط راہ پر میلوں گا اوراگر ده صمی راه پر جلے گاتو میں بھی میسے راہ برملول گا یا ا ندر دن عرُب کوئی با دشاه نه تھا جوان کی آ واز کو قوست میبنیما تا اور نه کوئی مرجع ہی تھا ہی کی طرف مشکلات و شدا ترمیں رجوع کی جاتا اورجس پر وقت پر استے پر اعتماد کیا ہا ؟۔ لان حجاز کی حکومت کو قدر داخترام کی نگاه سندنتیناً دیجهاما تا تھا اور استے مرکز دین کا قائد و پاسان مجی تصورکیا جا تا تھا ۔ بیمکومت دینقیقت ایک طرح کی ذبیوی قبا دست اور دینی پیشوا تی کا معجون مرتب تقی است ابل عرب بر دینی چیشوانی کے نام سے بالادستی حاصل تھی اور حرم اورالان حرم براس كى با قاعده مكرانى تقى- دىي زائرين بيت الله كى صروريات كانتظام اورشرليين البيمي

کے احکام کانفاذ کرتی تھی اور اس کے پاس پارلیمانی اداروں جیسے ادارسے اورتشکیلات بھی تھیں۔ میکن برسکومت آئی کمزورتھی کہ اندرونِ عوب کی ذمردار اور کا بوجوا تھانے کی طاقت نہ رکھتی تھی میں ایکن برسکومت آئی کمزورتھی کہ اندرونِ عوب کی ذمردار اور کا بوجوا تھانے کی طاقت نہ رکھتی تھی جیسا کہ مبتیوں کے حملے کے موقع بین طاہم بھوا۔

## غرب \_ أدبان ومزام ب

عام با نفدگان عرب حفرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے بیٹیجے میں دین اہراہی کے بیٹر و تقے اس یے صرف النّد کی عبادت کرتے تھے اور توجید پر کار بند تھے النہ ر نوحید اور کھرون ساتھ ساتھ انہوں نے فعدائی درس ونصیعت کا ایک حصہ بھلادیا ۔ پھر بھی ان کے اندر نوحید اور کھرون ابراہی کے شعار یا تی درہے ، تا آگر بنوش اعرکی کاسردار عمرون کئی منظر عام پر آیا۔ اس کی نشود نماہی ابراہی کے شعار یا تی درہے ، تا آگر بنوش اعراد کہری دلیے پر ہوئی تھی ، اس یے لوگوں نے اسے محبت کی نظرے دکھیا اور اسے اکا برعل ادورا فاضل ادلیا ۔ میں سے سمجھ کراس کی بیروی کی ۔ پھراش خص نظرے دکھیا تو وہاں بنول کی پوجا کی جارہی تھی ۔ اس نے سمجھا کہ یم بہبت موادر برق ہے برق ہے کیونکہ ملک شام کو مقرب کے دوران کی مرز مین اور آسمائی کتا ہوں کی نزول گاہ تھی ۔ چا پنج دو اپنے ماتھ برگر کی دعوت برق ہے کیونکہ ملک شام ہو بھی جو الی اور عرم کے اندر نصب کردیا اور اہل کمہ کو انٹد کے ساتھ شرک کی دعوت برق ہے ۔ ابل کمہ سے اس پر بسیک کہا ۔ اس کے بعد مبست عبلہ باشنہ گان جارہی کان جارہی کا اہل کمہ کو انٹد کے ساتھ شرک کی دعوت دی ۔ اہل کمہ سے اس پر بسیک کہا ۔ اس کے بعد مبست عبلہ باشنہ گان جارہی کان جو اپنی کو دور بیس بہت پر بست عبلہ باشنہ گان جارہی کان جو رہی ابن کمہ سے اس پر بسیک کہا ۔ اس طرح عرب بیں بہت پر سے جو کیونکہ دو ، بیت النتہ کے دالی اور عرم کے باشن سے سے گئے اس طرح عرب ہیں بہت پر بست کی تھا۔ گانا عیا تھیں بائی گان جو اس طرح عرب ہیں بہت پر بروا ۔ گانا عیا تھیں تا بروا ۔

 غرض شرک اور بُت پرستی اہلِ جا ہلیت کے دین کاست بڑا مظہر بن گئی تھی جنہیں گھمندھا کہ وہ حضرت ابرا سمیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔

پھرالی جاہیت کے بہال بت پرستی کے کچھ خاص طریقے اور مراسم بھی رائیج تھے حج زیادہ ترعمرو بن گئی کی اختراع تھے ۔ا ہل جا ہلیت سحیتے تھے کہ عمرو بن گئی کی اختراعات دینا براہمی ہیں تبدیلی نہیں بلکہ برعت صنہ ہیں۔ ذیل میں ہم اہلِ جاہیت کے اندر رائیج ثبت پرشنی کے چنداہم مراسم کا ذکر

۔ دورِ حالم بہت کے مشرکین ترول کے پاس مجاور بن کر بیٹھتے تھے، ان کی بیناہ ڈھونڈھتے تھے، ان کی بیناہ ڈھونڈھتے تھے، ان کی بیناہ ڈھونڈھتے تھے، ان ہمیں زور زورسے لیجار تے تھے اور حاجت روائی وشکل کشائی کے لیے ان سے فرپاداورالتجائیں کہتے تھے کہ وہ الشرسے سفارش کرکے ہماری مراد بوری کرا دیں گے۔
۲- بتوں کا حج وطواف کرتے تھے ، ان کے سامنے عجر و نباز سے بیش کہتے تھے اورانہیں سے رکی از متھ

۳- بنوں کے بیے نزرانے اور قرانیاں بیش کوئے اور قربانی کے ان جانوروں کو کھی بنول کے ات نوں پر بیجا کر ذریح کوئے تھے اور کمی کسی مجی حکہ ذریح کر لیتے تھے گر بنول کے نام پر ذریح کرتے تھے۔ ذریح کی ان دونوں صورتوں کا ذکراللہ تعالی نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ ارشاد ہے: وکما ذریع ہے تھی کا لنصب (۱۳۰۰) مینی وہ جانور بھی موام ہیں جوآشانوں پر ذریح کے گئے ہوں نا دوسری حکمارٹنا دہے وکلا تَاکُلُوا مِنْ اَلَمْ يُذَكِّرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ را ۱۳۱۰، مینی اُس جانور کا گؤٹٹ میں مجانس کی اور میں کا ایک طریقہ یہ بھی تھاکہ مشرکین اپنی صوا برید کے مطابق اینے کھانے یہ نے کا ایک طریقہ یہ بھی تھاکہ مشرکین اپنی صوا برید کے مطابق اینے کھانے یہ نے کا ایک طریقہ یہ بھی تھاکہ مشرکین اپنی صوا برید کے مطابق اینے کھانے یہ نے

کی چیزوں اور اپنی کھیتی اور جو پائے کی پیدا وار کا ایک حصد بنوں کے لیے فاص کر فیتے تھے۔ اس سیسے میں ان کا ولیپ رواج برتھا کہ وہ الٹر کے لیے بھی اپنی کھیتی اور جانوروں کی بیدا وار کا ایک صد فاص کرتے تھے پومختلف اسباب کی بٹا پر الٹد کا حصد تو بتوں کی طرف منتقل کر سکتے تھے لیکن بول کا حصد کسی بھی حال میں الٹد کی طرف منتقل نہیں کر سکتے تھے۔ الٹد تعالیٰ کا ارشا دہے:

وَجَعَلُوا لِللهِ مِمَا ذَراَ مِنَالِحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِنّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهُذَا لِشَهِ مِمَا كَانَ لِشَرَكَا بِهِمْ فَالاَ يَصِلُ الْمَاثُنَا وَمَاكَانَ لِللهِ فَهُوَيَصِلُ الْمَاثُلُونَ وَمَاكَانَ لِللهِ فَهُوَيَصِلُ اللّهُ شَرَكَا بِهِمْ مُسَاءً مَا يَخَكُمُونَ ٥ (١٣٦١١)

م الله نے جو کھیتی اور چرپائے بیدا کتے ہیں اس کا ایک حصد انہوں نے اللہ کے بیدے مقرر کیا اور کہا یہ اللہ کے بید اسے مقرر کیا اور کیا اللہ کے بید ہے ۔ توجو ن کے شرکار کے لیے ہے ، توجو ن کے شرکار کے لیے ہے ، توجو ن کے شرکار کے لیے ہوتا ہے وہ آت ہے ۔ کا اللہ کا اللہ کے نظر کا رہم اللہ ہیں ہے ہوتا ہے دہ ان کے نظر کا رہم کہ بنتی وہا آہے ۔ کننا مرکب ہوتا ہے ۔ کا ایک کریتے ہیں یا

۵ تنوں کے تقرب کا ایک طراقیہ بہ بھی تھا کہ وہ مشرکین کھیتی اور چرپائے کے اندرمختلف تسم کی ندیب مانتے سنھے اللہ تعالیٰ کا ارث دہے ،

نديتيا يري بحيره ب اوراس كى ال سائب ب

وسیند اس بری کوکہا جاتا تھا جو بانچے وفعہ ہے در ہے دو دو ادہ بیے مبنتی رہینی بانچے بار
میں دس مادہ بیحے بریدا ہوتے ، در میان میں کوئی فرنہ بیدا ہوتا ۔ اس بکری کو اس بلیے وصیلہ کہا
جاتا تھاکہ وہ سارے مادہ بیج ل کو ایک دومسرے سے جوڑ دیتی تھی ۔ اس سے بعد اس بکہ بعد اس بکہ بعد اس بکہ بعد اس بہری
سے جو بیکے بیدا ہوتے انہیں صرف مرد کھا سکتے تھے عور تیں نہیں کھا سکتی تھیں ۔ البنة اگر
کو تی بید مردہ بیدا ہوتا اتو اس کو مرد عورت سبجی کھا سکتے تھے ۔

عُامی اُس نُرْ اونٹ کو کہتے تھے بنگی نُمتی سے پے درید وس ادہ نیجے پیدا ہوتے، دریان میں کوئی نُرْ نہ بیدا ہوتا ۔ ایسے اونٹ کی بیٹے محفوظ کر دی جاتی تھی ۔ نراس پرسواری کی جاتی تھی ، نہ اس کا بال کا اُ جا تا تھا ۔ اوراس اس کا بال کا اُ جا تا تھا ۔ اوراس کے دیوٹر میں نُجنتی کے بیلے آزاد چھوٹر دیا جا تا تھا ۔ اوراس کے سوا اس سے کوئی دوسرا فا مُرہ نرا ٹھایا جا تا تھا ۔ دُورِ جا بلیت کی بُت پرستی کے ان طریقوں کی تربید کی بُت پرستی کے ان طریقوں کی تربید کی بُت پرستی کے ان طریقوں کی تربید کرنے اسٹر تھا لی نے فرما یا ؛

مَا جَعَلَ لِلهُ مِنْ بَعِيْرَةٍ وَلاَ سَآيِبَةٍ وَلاَ وَصِيْلَةٍ وَلاَ حَامٍ ۚ وَلِكِنَّ الَّذِيُ كَفُرُوا يَفْتَرُوْنَ عَلَىٰ لِلْهِ الْكَذِبَ ۚ وَأَكْثَرُهُ مُ مَ لَا يَغْقِلُوْنَ ۞ ١٥٢٠٥)

" الله نے ڈکوئی بچرہ ، ٹرکوئی سائبہ نہ کوئی دصیلہ اور نڈکوئی مائی بنایاہے نیکن جن ٹوگوں نے کفرکیا وہ اللّذرہِ حُجودت گھڑتے ہیں اوران بی سے اکثر معل نہیں دیکھتے نا ایک دوسری مجکہ فرایاء

چوپایوں کی ندکورہ اقسام لیعنی بجیرہ ،سائیہ وغیرہ کے کچھے دوسرے مطالب بھی بیان کئے گئے بین جوابن اسماق کی فرکورہ تفییرسے قدرے مختلف ہیں ۔ حصرت سعید بن مینی رحمہ الٹر کا بیان ہے کہ بیجانور ان کے طابعی توں کے لیے تھے۔ اور صیح مبخاری میں مرفو عاً مروی ہے کو نمر و بن انمی بیبلاشخص ہے جس نے تبول کے نام پر جانور چھوڑ ہے لیے

عرب اپنے بوں کے ساتھ میرسب کچھ اس عقیدے کے ماتھ کہ یہ بہت انہیں اللہ کے قریب کے اس عقیدے کے بیاب انہیں اللہ کے قریب کے دیر باتھ میں میں اللہ کے حضوران کی سفارش کردیں گئے ۔ چنانچہ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ مشکین کہتے تھے :

مَّا نَعَبُدُ هُمُ وَ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلُفَى ﴿ ٢١٣٩ ٢ ﴿ مِنْ اللّٰهِ رُلُفَى ﴿ ٢١٣٩ ﴿ مِن اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَالْمِي اللّٰهِ كَرِيبٍ وَمِن اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهِ عَلَى الللّٰهُ الللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الل

یہ بین اللہ کے سواان کی عہادت کرتے ہیں جوانہیں نہ نفع پہنچاسکیں نہ نقصان اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے باس ہمادے سفارتنی ہیں یہ

مشركين عرب از لام يعنى فال كتير بجى استعال كرت سخف دازلام ، ركم كى جمع ہے۔
اور زُكُم اُس تير كو كہتے ہيں جس ميں يُر ندگھے ہوں ، فال كيرى كے ليے استعال ہونے والے يہتير تين قسم كے ہوت ہوت سخے ۔ ايك وہ جن برصرف اِس اِس نہيں علما ہوا تھا ۔ اس قسم كتير سفر اور تكام دفيرہ جيبے كاموں كے ليے استعال كئے جاتے ہے ۔ اگر فال ميں الس اسكا اومطاوم كا كر ڈالا جا ما اگر منہيں "كلا توسال بھر كے ليے طنوى كر ديا جا تا اور آئدہ بھر فال نكل جاتى ۔ فال كيرى كے تيروں كى دومرى قسم وہ تنى جن پر پانى اور ويت وغيرہ ورج ہوتے سخے اور تيم ورج ہوتے سخے اور تيم موت وغيرہ ورج ہوتے سخے اور تيم مون تن بروں كامصرف يہ تھا كو تم ميں سے ہے " يا "تمہارے علاوہ سے ہے" يا "تمہارے علاوہ سے ہے" يا تمہارے علاوہ سے ايك واؤنوں محتی ہوتا تھا كہ تم ميں سے ہوتا تو اسے ايك واؤنوں محتی ہوتا تو اسے ايك واؤنوں كو تيرول كے تيرول كو تيرول كے تيرول كو تيرول كے تيرول كار ميرول كار تيرول كو تيرول كے تيرول كار تيرول كار تيرول كو تير

قراریا تا اورگریه بحلتاک کمی شهید توان کے اندر اپنی چینیتت پربرقرار مبتا، نه قبیلے کا فرد مانا جاتا ناصیف کے ج

اسی سے ملہ بلہ ایک رواج مشرکین میں ٹبوا کھیلنے اور جوئے کے نیراستعال کرنے کا تھا ۔ اسی سے ملہ بلہ ایک رواج مشرکین میں ٹبوا کھیلنے اور جوئے کے نیراستعال کرنے تھا۔ تھا ۔ اسی تیر کی نشا ندہی پر وہ جوئے کا اُونٹ و نکے کرے اس کا گوشت بانشتے تھے۔ کا ہمن اسے مشرکین عرب کا ہنوں ، عُرا فوں اور نجو میوں کی خبروں پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ کا ہمن اسے ہو۔ بعض کا ہنوں کا یہ بھی دعو کی تھا کہ ایک جن ان کے تا بع ہے جو انہیں نجریں پہنچا تا دہنا ہے کہ اور بعض کا ہن کہتے تھے کہ انہیں ایسا فہم عطاکیا گیا ہے جس کے ذریعے وہ غیب کا بہت لگا لیستے ہیں۔ بعض اس بات کے مذعی تھے کہ جرآ دمی ان سے کوئی بات پر چھنے آتا ہے اسکے قول فول سے یاس کی حالت سے باس کی حالت سے آتا ہے اسکے قول فول سے یاس کی حالت سے ، کچھ مقد بات اور اسباب کے ذریعے وہ عائے واردات کا بیتا لگا لیتے ہیں۔ اس قسم کے آدمی کو عُرا اف کہا جاتا تھا۔ شلاً وہ شخص ہوج دی کہال ہوری کی مگداور کم شدہ جانور ہیں۔ اس قسم کے آدمی کو عُرا اف کہا جاتا تھا۔ شلاً وہ شخص ہوج دی کہال ہوری کی مگداور کم شدہ جانور وغیرہ کا بیتا انگا ۔ انہیں اس قسم کے آدمی کو عُرا اف کہا جاتا تھا۔ شلاً وہ شخص ہوج دی کہال ہوری کی مگداور کم شدہ جانور وغیرہ کا بیتا انگا۔

نبومی اسے کہتے ہیں جو تاروں پر غورکر کے اور ان کی زفتار واو فات کا صاب لگا کر ہتا لگا ہا ہے۔
کہ دنیا میں آئدہ کیا حالات وواقعات بیش آئیں گے ہے ان نبومیوں کی خبروں کو ما ننا درخیبقت ہی وں
پر ایمان لانا ہے اور تاروں پر ایمان لانے کی ایک صورت پر بھی تھی کوش کی نزم کین عرب نبوش وں پر ایمان کھتے
تھے اور کہتے تھے کہ ہم پر فلاں اور فلال نبی تھر ہے یا رش ہوئی ہے ہے۔

مشکین میں برشکونی کا بھی روائ تھا۔اسے عربی میں طیئرۃ کہتے ہیں ۔اس کی صورت برتھی کم مشکین کسی چڑیا یا ہرن کے پاس ماکراسے مجتکاتے ستھے۔ بچواگروہ داہنے مائب محاکما تواسے امجانی اورکامیابی کی علامت سجوکرا پناکام کرگذرتے اوراگر باتیں جائب بھاگما تواسے نوست کی علامت سمجھ کرلینے کام سے باز رہے۔ اسی طرح اگر کوئی چڑیا یا جانو دراستہ کا ط و تیا تواسے بھی منوس سمجھتے۔

کے عاصرات خصری ارا 4 ماری جہام ۱۰۳،۱۰۲۱ کے اس کا طربقیہ یہ تعاکر خرا تھیلنے والے ایک اوش و بھے کر کے اسے وس یا اٹھا تیس حضوں کرتنہ ہم کرنے ۔ پھرتیروں سے قرعه اندازی کرتے یہ سی تیر رجبت کا نشان بنا ہو قا اور کوئی تیر ہے نشان ہو گا جس کے ہم بچریت کے نشان والا تیز نکلنا وہ تو کا میاب ماناجا بہ اور اپیا حصد لیٹا اور جس کے ہم پر ہے نشان تیر نکلنا اسے قیمت دینی پڑتی ۔ گے معاقہ المفاتی شرح مشکافہ المصابیح ۲/۲ ، ۳ طبع لکھنٹو۔ شاہ ماحظہ ہو جسی مسلم مع مشرح نودی بکا ب الا بمان ، باب بیان کفر من قال مُطراط النوء ار 4 ہ

اسی سے طبی جدتی ایک برکت یے بھی کی مشرکین، نرگوش کے شخنے کی بڑی لاکھاتے تھے اور بعض دانوں ، مہینوں ، جانوروں ، گھروں اور عورتوں کو منحوس سمجھتے ہے ۔ بیماریوں کی حجوت کے الو بن جانے کا عقیدہ دکھتے تھے۔ لینی ان کا عقیدہ نشا کہ جب بہ مقتول کا برلہ نہ بیا جائے ، اس کوسکون نہیں ملتا اور اس کی روح الو بن کر بیا با نوں میں گردش کرتی تھی ہے اور بیاس ، بیایس ، بیایس یا تو ، محصے بلاؤ ، کی صدالگاتی رہتی ہے ۔ جب اس کا بدلسے لیا جا تھے تھے۔ اور اسے راحت اور سکون مل جاتے ہے ۔

## وین ایرانیمی میں فریش کی برست

یہ تقے اہلے جابئیت کے عقائد واعمال ،اس کے ساتھ ہی ان کے اندر دین ابراہی کے کچھ افیات می تقے یعنی انہوں نے یہ دین پورے طور پر نہیں مچھوڑا تھا ۔ چنانچہ وہ بیت اللّٰد کی تعظیم اوراس کا طواف کرتے تھے ۔ جج وعمرہ کرتے تھے ،عرفات ومزد لفہ میں تھہرتے تھے اور بُری کے جانوں کی قربانی کہتے تھے ۔ البتہ انہوں نے اس دین ابراہیں میں بہت سی برعتیں ایجاد کرکے شامل کی میں تھی یہ مثلاً ،۔

ہ یا ہے۔ اور کی ایک بدعت بریخی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ مس اقرایش ، کے لیے احرام کی حالت میں نظر ان کی ایک بدعت بریخی کمی کہ وہ کہتے تھے کہ مس اقرابیش ، کے لیے احرام کی حالت میں واخل بنیرا ورکھی بنانا درست نہیں اور نہ بیر درست ہے کہ بال والے گھر دمینی کمبل کے فیمی میں داخل بنیرا ورکھی بنانا درست نہیں اور نہ بیر درست ہے کہ بال والے گھر دمینی کمبل کے فیمی داخل

لله صحیح سنجاری ۱/۱۹۸، ۵۷۰ مع شوح - سله این بشام ۱/۱۹۹۱، صحیح بخاری ۱/۱۲۲

ہوں اور نہ یہ درست ہے کہ سایہ حاصل کرنا **ہوت**و چیڑے کے تیمے سکے سواکہیں اور سایہ حال کریں تیلھ

ان کی ایک برعت یہ کھی گئی کہ وہ کہتے تھے کہ برونِ حَرمُ کے یا شندسے جج یا عمرہ کرنے کے سیسے آئیں اور برونِ حرم سے کھانے کی کوئی چیز سے کہ آئیں تواسے ان کے سیاے کھانا درست نہیں ساہ

ایک برعت بربی بخی کرانبول نے بیرون حم کے باست ندول کو مکم دے رکھاتھا کہ وہ حرم میں اسے بعد بیبا طو ت محس سے ماصل کئے ہوئے کیڑوں ہی بی کریں مینانچراگران کا کیڑا دستباب نہ مہذا تو مرد نظے حوات کریا ہو ان محس سے ماصل کئے ہوئے کیڑوں ہی بی کریں مینانچراگران کا کیڑا دستباب نہ مہذا تو مرد نظے حوات کریتے ۔ اور عورتیں اپنے سال کی بڑے انار کرصرت ایک جھوٹا سا کھلا ہڑا کریا ہیں لمبین ۔ اور اسی بیل طوات کریس اور دوران طوات بہت عربی جاتیں :

بهرمال اگر کوئی عورت یامرد برتر ادر معرز بن کر ، بیرون حرم سے لائے بوت لیفنی کیٹروں
میں طوان کرلیٹا توطوان کے بعد ان کیٹر دل کو پھینک ویٹا ، ان سے شخود فائدہ اٹھا ہا نہ کوئی اور د
میں طوان کرلیٹا توطوان کے بعد ان کیٹر دل کو پھینک ویٹا ، ان سے شخود فائدہ در وازے سے وافل
میں تربی بیم بھی کے بھی گھی کہ وہ حالت احرام میں گھر کے اندر در وازے سے وافل
نہ ہوتے تھے بکہ گھر کے بچھواٹر سے ایک بڑا اساسوراخ بنا بیتے احد اسی سے آتے جالے متھے اور
اپنے اس اُجٹر پٹے کوئیکی سمجھتے تھے قرآن کر میم سنے اس سے بھی منع فرما یا۔ ۱۹ ، ۱۹ )
میں دین ۔۔۔ یعنی ترک دیٹر برتی اور تو ہمات وخرا فات پرمبنی عقیدہ وعمل والا دین ۔۔
اس میں دین ۔۔۔ یعنی ترک دیٹر برتی اور تو ہمات وخرا فات پرمبنی عقیدہ وعمل والا دین ۔۔

اس کے علاوہ جزیرۃ العرب کے مختلف اطرات میں میہودیت مسیحیت ، مجوسیت اورصابئیت نے بھی دُرُنے کے مواقع پالیا تھے ، لہذا ان کا ناریخی فاکر بھی مختصراً ببیش کیا جار ہا ہے ، برزرۃ العرب میں میہو دکے کم از کم دلو اُ دوار بیں۔ پہلا دُور اس وقت سے تعلق رکھتا ہے جف طب طیبن میں بال درا شور کی حکومت کی فتوحات سے مبب میچو دلیوں کو ترک دطن کرنا بڑا ۱۰س کومت کی سخت گیری اور نجت نصر کے باخفوں میچودی بستیوں کی تیا ہی دورا نی ،ان سکے شیل کی بربا دی اوران کی اکثریت کی بمک بابل کوحبلا دطنی کا بینجریہ ہوا کہ میچود کی ایک جاعت فلسطین جیوڑ کر حجا نے شالی اطراف میں آب ہیں ہے۔

دورا دُور اس وقت شروع ہوتا ہے جب شائیٹس روی کی زیر قیادت مست ہے ہیں رویوں سے فیادت مست ہے ہیں رویوں سے فیلے سے فیلے میں میں ہودیوں کی دار دکیرا وران کے بہل کی برادی کا نتیجہ یہ ہُواکہ متعدو ہیجودی قبیلے جا زیجاگ آئے اور نیٹرب ، خیئر اور تُنیا میں آباد ہوکر بہاں اپنی باقاعدہ بستیاں بسالیں اور قلعے اور گرطھیاں تعمیر کرلیں ۔ ان تاکین وطن میہود کے ذریعے عرب باشش میں کسی قدر ہیجودی ذریعے اور اس کے ابتدائی میں کسی قدر ہیجودی ندیب کا بھی رواج ہوا اور اسے بھی ظہولواسلام سے پہلے اور اس کے ابتدائی دور کے سیاسی جوادت میں ایک قابل ذکر حیثیت عال جوگئی ۔ ظہوراسلام کے وقت مشہود ہیجودی قبائل یہ تھے ۔ خیئر کر فیشیر ، مصطلق ، قرکی فیڈ اور قیشقاع سنمہودی نے دفار الوفا حدال میں ذکر کیا ہے کہ میہود قبائل کی تعداد ہیں سے زیادہ بھی کے

یہودیت کوئین میں بھی فروغ حاصل ہُوا۔ بیہاں اس کے پھیلنے کا سبب تبان اسعد
ابوکرب تھا۔ بیشخص جنگ کر تاہوا یٹرب پہنچا۔ دہاں یہودیت قبول کرئی اور بنو قرئیلہ کے دوہوئی
علماء کو اپنے ساتھ مین ہے آیا اور ان کے ذریعے میہودیت کوئین میں دسعت اور پھیلاڈ ماسل
ہوا۔ ابوکرب کے بعد اس کا بٹیا پوسف فولو اس مین کا حاکم ہُوا تواس نے یہودیت کے جوشیں
نئون کے بیسا بئوں پر قبہ بول دیا اور انہیں مجبود کیا کہ میہودیت قبول کریں ، گرانہوں نے انکار کڑیا۔
اس پر ذولواس نے خدن کھدوائی اور اس میں آگ جلواکر بوڈسھ ، بیتے مردعورت سب
کو بلا تمیزاگ کے الاور میں حجونک دیا۔ کہا جا تا ہے کہ اس حادث کا شکار ہونے والول کی تعدا و
میں سے جالیس ہزار کے درمیان تھی۔ یہ اکتو برسات می کا واقعہ ہے۔ قرآن مجید نے سورہ بروجین
اسی دلقعے کا ذکر کیا ہے شاہ

جہاں پر عیسائی مذہب کا تعلق ہے تو بلا دِعرب میں اس کی آمریشی اور روی فیضر گیروں

لا تلب جزرته العرب ص ٢٥١ على اليضاً اليضاً اليضاً النصاء المراء العرب ص ٢٥١ على اليضاء اليضاء الماء ٢٥١ المراء المراء ٢٥١ المراء المراء ٢٥١ المراء المراء ١٥١ المراء المراء ١٥١ المراء المراء المراء ١٥١ المراء الم

اور فاتحین کے ذریعے ہونی ہم تباجکے ہیں کہ مین بہ جشیوں کا قبضہ بہلی بایر بہتاء میں ہوا۔ اور مث الدائم من برقرار إ- اس دوران من ميسيمش كام كرا را رتقريباً اسى زمان مي ايب متباب الدعوات اورصاحب كإمات زاہرِس كأما فيميون تھا، نجرُان مبنجا اور وہاں سے بانندُ س میں عیسا تی ندسب کی تبلیغ کی ۔ اہلِ نجران نے اس کی اوراس سے دین کی سجائی کی کھالیا ت دیکھیں کہ وہ عیسائیت کے ملقہ بگوش ہوگئے <sup>آیا</sup>

یم وولواس کی کارروائی کے رُدِعمُل کے طور پر جنشیوں نے دوبارہ مین پر قبضہ کیا اور اُبریمُر نے مکومت بمن کی باگ ڈوراسینے ہاتھ میں لی تواس نے براسے جوش وخروش کے ساتھ بڑے بهماست پرعیسا بُنت کوفروغ دسینے کی کوشش کی اسی جوش وخروش کا نتیجہ تھا کہ اس سے ہم بی ایک کعبہ تعبیر کیا۔ اور کوسشنش کی کہ اہل عرب کو د کمہ اور مبیت اللہ سنے مروک کراسی کا حج کہتے ا ورکہ سے بہت اللّٰہ شریعیٹ کوڈھا وسے۔ لیکن اس کی اس حراّت پرائٹڈ تعائی سے اسطیسی مزادی کہ املین وآخرین کے بیے عبرت بن گیا۔

دوسری طروت ردمی عن تول کی ہمسائیگی سے سبسب آلِ عُسّان ، بٹونننسب ا ورہوکمی وغیرہ ت تل عرب میں بھی عیسا بیّت بھیل گئی تھی۔ بلکہ جیڑہ سے بعض عرب یا دشا ہوں نے بھی عبسائی نربب قبول كربياتها -

بھال یک مجوسی زہب کا تعلق ہے تواسے زیادہ ترابلِ فارس سے ہسایہ عربول ہی فرمغ ما مهل ہوا تھا۔ مثلاً عواتی مومیہ ، بھرین ، دالا صار، مجراور قلیج عربی کے ساملی علاقے ۔ ان کے علا وہ مین بر فارسی قبضے کے دوران وہاں تھی اگا دکا افرادستے مجوسیت قبول کی -

یاتی رہا صابی نرمیب توحوات دغیرہ سے آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران جوکتیات برآ مرموستے مين ان من پتا چاتاسه كه يه مضرت ابرانهم عليه اسلام كى كلدا فى قوم كا مذهب تفا. دُورِ قديم مي نیمت تنام وبمن کے بہت سے باشندسے بھی اسی فرمہب سے پُٹرِوُ تھے ، میکن جب بہو دیت اور پھرعیسا كا دُور دُوره هوا تواس مذہب كى بنيادىي بل كئيں اوداس كى شميع فروزال كل موكر رو كئى۔ تاہم مجوں کے ساتھ خلط ملط ہوکر یا ان کے پڑوس میں عواق عوب اور خلیج عوبی کے ساحل پراس مراب کے کچھے نہ کچھے بیرو کار باتی سے۔

جس دقت اسلام کانیرِ آباں طلوع ہوا ہے بہی نزامہب وادبان تقے جو وسی حالت مربیں بیائے جاتے تھے۔ لیکن برمادے ہی غرابہب شکست ورمیخت سے

دو جارتھے۔ مشرکین جن کا وعوٹی تھا کہ ہم دینِ ابراہی ہم بی شریعتِ ابراہی کے مشرکین کو امر دنوا ہی سے کوسوں دُور سقے۔ اس نشر لعیت نے جن مکارم اخلاق کی تعلیم دی تھی ان سے ان مشرکین کو کو فی واسطہ نہ تھا۔ ان میں گنا ہوں کی بھرارتھی اور طول زما نہ کے سبب ان میں بھی مُت پرستوں کی وہی واسطہ نہ تھا۔ ان میں گنا ہوں کی بھرارتھی اور طول زما نہ کے سبب ان میں بھی مُت پرستوں کی درجہ ما مسل ہے۔ ان عادات درسوم ہیدا ہوئی تھیں جنہیں دینی خرا فات کا درجہ ما مسل ہے۔ ان عادات درسوم نے ان کی ایتماعی سیاسی اور دینی زندگی پر منہایت گہرے اثرات ڈالے تھے۔

میمودی ندبهب کا حال برتھاکہ وہ محض ریا کاری اور تحکم بن گیا تھا۔ بیبودی بیشیا الند کے بجائے نود رب بن بیٹے تھے۔ لوگول پر اپنی مرضی جیلاتے تھے اوران کے دلول بیل گزرنے والے خیالات اور بونٹول کی حرکات تک کا محاسبہ کرتے تھے۔ ان کی ساری توج اس بات پرمرکوز متھی کہ کسی طرح مال وریاست حاصل موہ خواہ دین برباد ہی کیوں نہ ہو اور کفروا نحاد کوفروغ ہی کیوں نہ ہو اور کفروا نحاد کوفروغ ہی کیوں نہ متال ہو اوران تعلیمات کے ساتھ تسائل ہی کیول نہ بڑتا جائے جن کی تقدیمیس کا اللہ تعاسلے نے برخص کو مکم دیا ہے۔ اور عن پرعمل درآ مدکی ترغیب دی ہے۔

عیسائیت ابک ناقابل فہم بُت پرستی بن گئی تھی۔ اس نے اللہ اورانسان کوعجیب طرح سے ملط ملط کر دیا تھا ، بچرجن حربی سنے اس دین کوائشت یا رکیا تھا ان پر اس دین کا کوئی حقیقی اثر مذتھا کیونکہ اس کی تعلیمات ان کے الوٹ طرز زندگی سے میل نہیں کھاتی تھیں اور وہ اپناظر نر زندگی سے میل نہیں کھاتی تھیں۔ اور وہ اپناظر نر زندگی جے وہ نہیں سکتے تھے۔

یا تی اویانِ حرب سے ماننے والول کا حال مشرکین ہی جیساتھا کیونکہ ان سے دل کیسا سکھے عقائد ایک سے ننے 'اور رسم ورواج میں ہم آئم گھی ۔

## حامل معاشرے کی جید حصلکیال

جزیرت العرب کے سیاسی اور نمر ہی حالات بیان کر لینے سکے بعد اب وہاں کے اجتماعی' اقتصادی اور افعاتی حالات کا خاکہ مختصراً پیش کیا جار کا سبعیہ

عرب آبادی منتقت طبقات پرشمل متی اور مرطبقے کے حالات ایک اختماعی حالات دوسرے سے بہت زیادہ مختلف تنفے بینانچ طبقہ انشران میں مردعور كاتعلق فاصائرتی بإفته تعا-عورت كوبهبت كيجه خود مغارى حاصل تقى-اس كى بان ما نى جاتى تقى ـ اوراس كا اتنااحترام اور شخفظ كيا ما تا تها كداس راه مي تلوارين بمل بيثر تى تفيس اورخوزيزيا ب بوحاتی تقیں۔ آدمی حبب اینے کرم وشجاعت پر جے عرب میں بڑا بلندمتفام حاصل تھا اپنی تعربیب کرنا چاہتا توعموماً عورت ہی کو مناطب کرتا بسااد قات عورت جاہتی تو قبائل کو صلح کے لیے اکٹھاکر دیتی اور چامتی توان کے درمیان جنگ اور نوزیزی کے شعلے بھڑکا دیتی الیکن ان سب کے باوجود بلانزاع مرد ہی کو خاندان کا سرراہ مانا جاتا تھا۔ اور اس کی بات فیصلہ کن ہارا تھی۔ اس طبقے میں مرد اور عورت کا تعلق عقد تکاح کے ذریعے ہوتا تھا، اور یہ نکاح عورت کے اولیا م کے زر نگرانی انجام با با تھا۔ عدرت کو بیری نہ تھا کہ ان کی ولایت کے بغیر لینے طور پر اپنا بحاح کر ساہے۔ ابك طرف طبقة انشرات كايه حال تقاتو دومسرى طرف دُوسرسه طبقول بين مرد وعورت کے اختلاط کی اور بھی کئی صورتیں تھیں جنہیں برکاری دیسے جیاتی اور فحش کاری وزنا کاری سکے سوا كوتي وينًا نهبيل ديا عامكيّا وحصرت عائشة رصني الله تعالى عنها كابيان سبي كه جا المبيت مين يحاح كي جاله صورتیں تقیں۔ ایک تو دہی صورت تھی جو آج بھی لوگوں میں را سیجے ہے کہ ایک آدمی دومسرے آدمی کواس کی زیرِ ولابیت لڑکی سکے لیے تھام کا پیغام دیتا۔ پھرمنظوری سکے بعدمہر دسے کراس سے کاح کریتا ، دوسری صورت بر تقی که حورت جب بیش مسے پاک ہوتی تواس کا شوہر کہتا کہ فلا تشخص کے پاس بیغام بھیج کراس سے اس کی شرم گاہ حاصل کرو (بینی زناکراؤ) اور شو ہرخود اس سے لگ تفلک رہتا اوراس کے قریب نہ حایا یہال تک کہ واضح ہوجا آ کرحیں آدی سے شرمگاہ عال

كى تقى دىينى زناكرايا تھا) اس سے عمل تھر گيا ہے۔ حب عمل واضح بہوجا آتو اس كے بعد اگرشو ہر جا ہتا تو اس عورت کے پاس جا ما۔ ایسا اس میے کیا جا ماتھا کہ لاکا مشرلیف اور با کمال ہیدا ہو۔ اس نکاح کونکام استیضاع کہا ما تا تھا۔ داور اسی کو ہندوستان میں نیوگ کہتے ہیں۔ نکاح کیمیری مترز یر تھی کہ دس آ دمیوں سے کم کی ایک جماعت اکٹھا ہوتی ۔سب کے سب ایک ہی عورت کے پاس مائے اور بدکاری کرتے ہوب وہ عورت حاملہ ہوماتی اور بچے بیدا ہو اتو پدائش کے بیند رات بعدوہ عورت سب كوبلاميحتى اورسب كوأ تا پڑتا مجال ناتھى كە كونى نە آئے۔اس كے بعدوہ عور كہتى كەآپ لوگوں كا جومعاملەتھا وہ توآپ لوگ مېلىنىتى بى بى ادراب بربرے نىجن سے بىچە پىدا ہواہے ا ورائے فلال وہ تمارا بیٹائے۔ وہ عورت ان میں سے جس کا نام جائتی الدروہ اُس کا لڑ کا مان لیا جا آ بیوتی نکاح یہ تھا کہ بہت سے لوگ اکٹھے ہوئے اور کسی عورت کے پاس جاتے۔ وہ اسپنے پاس كسى آنے والے سے انكار نەكرتى يەرنٹرياں ہوتى تفيس جواپنے دروازوں برجھنٹرياں گا ٹرے ركھتى تقيل تاکہ یہ نٹ نی کاکا کا دے اور جوان کے پاس جانا جا ہے سیے دھراک چانا جا سنے یوب ابسی عورست حاملہ ہوتی اور بچہ پیدا ہوتا توسب سے سب اس سے پاس جمع ہوتے اور تیا فرشناس کوبلا ستے۔ قیا فرسشناس اپنی داسنے کے مطابق اس لاکے کوئسی بھی شخص کے ساتھ ملی کرد تبا- پھر ہاس سسے مربوط مرومیا تا اور اس كالط كاكبلا تا ده اس سے أسكار نه كرسكتا تقا سست الله تعالیٰ في في مستد وَلِلْهُ الْعَلِيمَا لَهُ وَمِعِ وَقُدُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّلَّ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا لَ عرب میں مرد وعورت کے ارتباط کی تعص صورتیں ایسی تھی تھیں جو تلوار کی دھارا ورنیزے کی نوک پر دجود میں آتی تخیب بعنی تبائلی جنگوں میں غالب آنے والا تبییام علوب تبییلے کی عورتول کو قید کرسکے البنے حرم میں داخل کرمیما تھا ،لیکن المیمی عورتول سے سیدا جونے والی اولاد زند کی عجرعار محسوس کرتی تھی۔ ز ما نہ جا ہمیت میں کسی تحدید کے بغیر متعدد میریاں رکھنا بھی ایک معروف بات تھی۔ توک لیے دو و تیر بھی بیک وقت نکاح میں رکھ لیتے ستھے جو آبس میں سنگی مہن ہوتی تقییں۔ باپ کے طلاق دینے یا د فات پانے کے بعد میں اپنی سوتیلی ما*ل سے بھی تکاح کر فیتا تھا۔ طلاق کا ا*فتیار مرد کو عاصل تھا۔ اور اس کی کوئی صدمین شرحتی ہے۔

سله سيمع بخارى: كتاب الذكائ ، باب من قال لا يحاج الا لولى ١٩/٢ و الوداؤد : باب وحوه النكاح -له ابو داود ، نسخ للراجعة ليدالتطليقات الثلاث ، نيزكت تغيير تتعلقه الطَّلَاق مُرَّتا بان

زناکاری تمام طبقات میں عووج پرتھی۔ کوئی طبقہ یا انسانوں کی کوئی قیم اسے تنشیخ نتھی البستہ کچھ مرداد کچھ عورتیں ایسی صفرور تھیں جنہیں اپنی بڑائی کا احساس اس بُرائی کے کھیم شدیں اس بہر آزاد عورتوں کا حال فرنڈ ایس کے متعابل نبستا اُ چھاتھا ۔ احسل معیدت نونڈ بیاں بہتیں ۔ اور ایسا مگتا ہے کہ اہل جا جیت کی فالب اکثریت اس برائی کی طرف منسوب ہونے میں کوئی عارجی توں نہیں کرتی تھی چن پنج سنن ابی واقد وغیرہ میں مروی ہے کہ ایک دفد ایک آدمی نے کھڑے ہوگئے۔ ہوگئے۔ نہیں کرتی تھی چن پنج سنن ابی واقد وغیرہ میں مروی ہے کہ ایک دفد ایک آدمی نے کھڑے ہوگئے۔ ہوگئے۔ پارسول اللہ اِسٹانی بنا اس سے زناکیا تھا۔ رسول اللہ ایکٹائی نے فرایا ، اسلام میں لیسے دکھے کی کئی گئی تش نہیں جا جمید کی بات گئی ، اب تو لوگا اس کا مولیک ہوگا جس کی بیوی یا لویڈی ہو اور زناکار کے لیے پتھر ہے ۔ اور عضرت سعد بن ابی وقاص فا اورعید بن موجھ کڑا پیش نئی تھے۔ میں جھ جھ کڑا پیش نئی تھا وہ بھی معلوم ومعروف ہے سیسے کے ارسے میں جھ جھ کڑا پیش کیا تھا وہ بھی معلوم ومعروف ہے ہوں۔

ماہیت میں باپ بیٹے کا تعلق بھی مختلف وزعیت کا تھا۔ کچھ تو ایسے تھے جو کہتے تھے سه اللہ میں باپ بیٹے کا تعلق می انسما او کا دینا بیسے نکنا انسکار سے بار میں ایک اور اسے ایک اللہ میں اللہ میں اولا و ہمارے کیسے بیں جو روسے زمین پر چیلتے بھرتے ہیں "

لیکن دوسری طرف کچھ الیے مجی تھے ہو رہ کیوں کورسوائی اور خرج کے نوف سے زندہ دفن کرنے ہے

ستھے اور بچوں کو فقرو فاقد کے فررسے ارڈ النتے تھے لیے لیکن یو کہنا شکل ہے کہ یوسنگ ولی بٹیسے

بیمانے پررائج متمی کیونکہ عرب اپنے دخمن سے اپنی مفاظمت سے لیے دوسروں کی برنسبت کہیں یادہ
اولاد کے متماع تھے اور اس کا احساس مجی رکھتے ستھے۔

جہاں کہ سکے بھائیوں بچیرے بھائیوں اور کنے قبیلے کے لوگوں کے اہمی تعلقات کامعاملہ ہے تو یہ فاصی پختہ اور فسیر خرار کے اس کے لوگ قبائلی صبیبیت ہی کے سہارے بھیتے اور اس کے لیے مرتے تھے ۔ قبیلے کے اندر باہمی تعاون اور اجتماع بیت کی روح لوری طرح کا رفرا ہوتی تھی ۔ جے عصبیت کی موح لوری طرح کا رفرا ہوتی تھی ۔ جے عصبیت کا جذبہ مزید مو آنٹ رکھتا تھا۔ در تقیقت قومی عصبیت اور قرابت کا تعلق ہی ان کے اجتماعی عصبیت کا جذبہ مزید مو اگر اس کے لفظی معنی کے مطابق عمل پراہتے کہ اُنگھٹوا کھا اُنگالِلاً

اُو مَ ظُلُوماً (لینے بھائی کی مدد کروخواہ ظالم ہو یا مظلوم) اس شل کے معنی میں ابھی وہ اصلاح نہیں ہوئی تھی جو بعد میں اسلام کے دریعے کی گئی بعنی ثلاثم کی مدد بیسب کر اُسے ظلم سے باز رکھا جائے۔ البتہ شرف و مرداری میں ایک دومرے سے آگے تھل جا سفے کا حب نہ بہت ہی دفعہ ایک ہی خص سے وجود میں آنے والے قبائل کے دومیان جنگ کا مبسب بن جایا گڑا تھا جیسا کہ اُذی وُنز رُئج ، بیشن و ذُرِیا ن اور بجرو تُعذب وغیرہ کے واقعات میں دیجھا جامکتا ہے۔

جہاں کہ مختلف قبائل کے ایک و و مرے سے تعلقات کا معاملہ ہے تویہ بیری طرح شکرہ المحتلقہ بین نا ہور ہی تھی ، البتہ دین اور مرخ شرخ سنے ۔ قبائل کی ساری قوت ایک و و سرے کے فلات جنگ ہیں نا ہور ہی تھی ، البتہ دین اور فات کے میزے سے تیار شرح بعض رسوم و عادات کی بردلت بسا او قات جنگ کی جرّت و شدت ہیں کمی آجاتی تھی اور بعض حالات میں مُولاۃ ، حلمت اور تا بعداری کے اصولوں پُرتنف قبائل کیجا ہو جاتے تھے ۔ علاوہ ازیں حم جینے ان کی زندگی اور حسولِ معاثل کے لیے سرائی رحمت و مدوستے ۔ فلاصہ یہ کہ اجتماعی حالت شعت و بے بصیرتی کی بتی ہیں گری ہوئی تھی ، جہل اپنی طنا ہیں نا موستے تھا اور خرافات کا دور دورہ تھا۔ لوگ جانوروں جبیں زندگی گذار دہنے تھے ۔ عورت بھی اور جریدی جاتی تھا تھا۔ توم کے باہمی تعلقات کمزور جاتی تھی اور بعض او قات اس سے مٹی لور تی جرید اسے سے دارے کی رعایا سے خزا نے بھر نے با فالفین جمہ نے کہ محدود تھے ۔ اور حکومتوں کے سادے عورائم اپنی رعایا سے خزا نے بھر نے با فالفین پر فرج کئی کہ نے بھر نے تک اور حکومتوں کے سادے عورائم اپنی رعایا سے خزا نے بھر نے با فالفین پر فرج کئی کہ نے بھر نے تھے ۔ اور حکومتوں کے سادے عورائم اپنی رعایا سے خزا نے بھر نے با فالفین پر فرج کئی کہ نے بھر نے تھی۔ اور وکومتوں کے سادے عورائم اپنی رعایا سے خزا انے بھر نے با فالفین پر فرج کئی کہ نے بیا میں مدود تھے ۔

بہاں کے منتقوں کا معاملہ ہے توعوب اس میدان میں ساری ونیا سے پیچھے ستھے کپڑسے کی بنائی اور چرطے کی دِباق میں جوجبند نعتیں یا تی بھی باتی تھیں وہ زیادہ تر بمن جرہ کی بنائی اور چرطے کی دِباغ تق وغیرہ کی شکل میں جوجبند نعتیں یا تی بھی باتی تھیں وہ زیادہ تر بمن جرہ اور شام کے متصل علاقوں میں تھیں۔ البنۃ اندرون عرب کھیتی باڑی اور گلہ بانی کا کسی قدر رواج تھا۔

ساری عوب عورتیں سوت کانتی تقیں کئین شکل پیقی کرسادا مال و متاع ہمیشہ لرا نیوں کی رومی تبا تھا ۔ فقراور کھوک کی وبا عام تھی اور لوگ صروری کپٹر ول اور لباس سے بھی بڑی صریک محروم استے تھے یہ تر اپنی جگرمُ تلے ہے ہی کہ اہلِ جاہلیت میں خُسیْس و رُذِیل عاد تیں اور وجدا ن و احسب لاقی شعور اور عقل سلیم کے خلاف باتیں بائی جاتی تھیں لیکن ان میں ایسے بہدیدہ

اخلاق فاضد بهي تقصِّ جنهيں ويجيوكر انسان وي*نگ اورششندر رہ عا ناہيے۔ مثلاً* : ا۔ کرم وسخاوت \_\_\_\_ میرا بل جاہلیت کا الیا وصعت تقابس بیں وہ ایک دوسرے سے آگے شکل بانے کی کوششش کریتے ستھے اور اس براس طرح فیخر کریتے ستھے کہ عرب سے آوسھ اشعار اسی کی نذر ہوگئتے ہیں ۔اس وصعت کی بنیا د رکسی نے نو دائیں تعربیٹ کی سے ڈکسی نے کسی ادر کی ۔ حالت بیتنی کہ سخت ماڑے اور بھوک کے زمانے میں کسی کے گھر کوئی مہمان آجا آ اور اس کے پاس اپنی اس ایک او ٹمنی کے سواکھے نہ ہوتا جواس کی اور اس کے کنیے کی زندگی کا وامد ذرایعہ ہوتی تو بھی ۔ ایسی سنگین مالت کے با وسم و ساس پر سنماوت کا جوش غالب آ جا تا اوروہ المحکراسینے مہمان کے کے بیداینی اونٹنی ذبے کروتیا ان کے کرم ہی کاتیجہ تما کہ دہ بڑی بڑی دبیت اور افی داریا سامھا لیتے اور ہی طبع انسانوں کو ربا دی اور خوزرزی سے بجا کر دوسے تمیول اور مرزاروں کے مقابل فمز کرتے ہتے۔ اسى كرم كانتيج تحاكد وه شراب نوشى ير فخركرت تقے واس يدنيين كريد بذات خودكوني فخركی چیر بنفی مبکه اس بیسے کہ پر کوم وسخاوت کو آسان کر دنتی تھی کمیونکہ سنتے کی عالت میں ال الثا ا ان فی طبیعت برگران تہیں گذرتا اس ملیے یہ لوگ انگورسکے درخت کوکرم اور انگور کی شراب کو بنت الكرم كهتية منتقع. ما على اشعار كديوًا دِين ير نظر والي توريدت وفيخر كا ايك الهم باب نظر لت كا-عننزه بن شداد هبسی اینے مُعلقہ میں کتباہے ہ۔

ركدالهواجربالمشوف المعسلم قرنت بأرهربالشمال مفدم مالى، وعرضى وافرلوبيكلم وكماعلمت شمائلي وتكسى ولقدشریت من المدامة بعدما بزیاجة صفراء ذات اسسرة مناذ اشریت فساسنی مستهلک وإذ اصحوت فعالقصی عندی

میں نے دو پہر کی تیزی رکنے کے بعدا بیک زر درنگ کے دھاری دارجام بیوریں سے جو بائیں جانب رکھی ہوئی ، بناک اور منہ نبدخم کے ساتھ تھا ، نشان لگی ہوئی صاف شفا ن شراب پی ۔اورجب میں پی لیتا ہوں تو اپنا مال لٹا ڈا لٹا ہوں ۔ لیکن ممیری آبرو بھرلور رہتی ہے اس پر کوئی چوٹ نہیں آئی۔ ورجب میں ہوش ہیں آنا ہوں تب بھی سخاوت میں کونا ہی نہیں کہ الدر ممیرا اغلاق وکرم جیساکھ ہیے تمہیں معلوم ہے "

من کے کرم ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ ہوا کھیلتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ بھی سخاوت کی ایک راہ بسب کے ونکہ انہیں ہو نفع ماصل موتا ، یا نفع ماصل کرنے والوں کے عصب سے چوکھے فاضل نکی رتبا اسے کینوں کو وہ دیتے تھے۔ اس میے قرآن پاک نے شراب اور جوتے کے نفع کا ایجار نہیں کیا بلکہ یہ فسنہ مابا کہ قرآن پاک نے شراب اور جوتے کے نفع کا ایجار نہیں کیا بلکہ یہ فسنہ مابا کہ قرآن پاک نے شراب اور دونوں کا گناہ ان کے نفع سے برا محکر سے "

ال وائے بگر من نگفیم ما را ۱۹۱۶ می ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے برا محکر سے "

ال وفات عہد سے یہ بھی دور جا بلیت کے اضلاق فاضلہ میں سے ہے۔ عہد کو ان کے نزدیک دین کی جشیب ماصل تھی حب سے وہ بہر حال ہے شربہتے تھے۔ اور اس ماہ میں اپنی اولا دکا نون اور اپنے گھر بار کی شاہی تھے۔ اور اس ماہ میں اپنی اولا دکا نون اور اپنے گھر بار کی شاہی تھے۔ اسے جونے کے لیے بانی بن سود تینیا نی ہسموال بن عادیا اور حاجب بن زرار ہ کے داتھات کا فی ہیں۔

سا۔ خوداری وعزت نفس — اس پرقائم دہنا اور ظلم دجر پرداشت ذکرنا ہی جا بلبت کے معروف افغات میں سے تھا۔ اس کا بیٹے یہ تفاکر ان کی شہاعت وغیرت حدسے بڑھی مجوئی تھی۔ وہ نورا گھردک اسٹے تھے اور ذرا دُرا اس بات پرجس سے ذات وا بانت کی بُراتی شمشیروشان اٹھا لیتے اور نہا بہت نوز پرز جنگ چھیڑ دیتے۔ انہیں اس راہ میں اپنی جان کی قطعاً پروا ند دہتی۔
م ۔ عزائم کی تھیل — ابی جا بلیت کی ایک ضوعیت یہ بھی تھی کر حب وہ کسی کام کو مجد وافغار کا فرایعہ سمجھ کرانجام دینے پرتن جات تو پھرکوئی دکا در شانہیں دوک نہیں تھی تھی۔ وہ اپنی جان کی اُرانجام کے انہاں کہیل کراس کا اُکا اُجام

داسے ہے۔ مد جائم دفرہ فراری ادر سبیدگی ۔۔۔ بیر مجی اہل جاہلیت سکے نزدیک قابلِ سائٹ خوبی تھی، گریہ ان کی حد ردھی ہوتی شیاحت ادر جنگ کے لیے ہم وقت آمادگی کی عادت کے سبب نادر الزجود تھی۔ ہے۔ ہُڑ وی سادگی ۔۔ بینی تمدّن کی آلائٹوں اور داؤی تیج سے نا وا ففیت اور دوری ۔ اس کا نیج بین تعالیٰ کران میں سپیائی اور امانت یائی جاتی تھی ۔ وہ فریب کاری و بدع ہدی سے دوراو زُرَّنَن تقریقے۔ کران میں سپیائی اور امانت یائی جاتی تھی ۔ وہ فریب کاری و بدع ہدی سے دوراو زُرِیَن تقریقے۔ ہم سمجھتے ہیں کر جزیرہ العرب کو ساری دنیا سے جو حیفرافیائی نسبت حاصل تھی اس کے عملا وہ ہی وہ قیمتی اخلاق تھے جن کی وحیسے اہل عرب کو بنی نوع انسان کی قیادت اور رسالت ما شرکا ہو جواگھ دنے

کے لیے منتخب کیا گیا ۔ کیونکہ یہ اندان اگرچ بعض اوست است شتروفساد کا میسب بن ماتے تھے اور ان کی دجہ سے المناک حا ڈٹات پیش آمائے تھے لیکن یہ فی نغبہ بڑسے قیمتی اخلاق تھے۔ پچھوڑی سی اصلاح سے بعدانسانی معاشرے سے سیے نہایت مفیدین سکتے تھے اودیی کام اسلام نے انجام دیا۔ غالباً ان اخلاق بین میما یفاست عهد کے بعد عزت نفس اور پختگی عزم مسب سے گرال تیمت ا ورنفع بنش جو مرتها كيونكه اس قوت قابره اورع بمضمم ك بغيرشرو فسادكا فاتمه اورنظام مدل كاقياً

ا بل ما بلیت کے کچھ اور مجی اخلاق فاضلہ تھے تیکن بہاں سب کا احاط کرنامقصود نہیں -

نی مظافظ الله کاسلانس بین صول رقیم کیاجاسکتا ہے ۔ ایک حصر میں کا کو سال کے ۔ ایک حصر میں کا بیا کی سیسے ایک انداز کا سیسے کی انداز کا کہ میں ہوتا ہے ۔ دوسرا حصر میں بیا بی سیسر کا انتقال میں ہے اور کوئی قائل ہے ۔ یہ عدمان سے اور ابرا ہم علیا اسلام کا منتہی ہوتا ہے ۔ یہ عدمان سے اور ابرا ہم علیا اسلام کی منتہی ہوتا ہے ۔ یہ سا حصر میں یقینا کی فلطیاں میں یہ خرت ابرا ہم علیا اسلام سے اور حضرت آدم علیا اسلام کی جاری ہے ۔ یہ ماحصر میں کی جانب ہے ۔ ذیل میں تینوں صور لی کی در تینوں میں کی جا رہی ہے ۔ یک جا تا ہے ۔ اس کی جانب اشارہ گذر چکا ہے ۔ ذیل میں تینوں صور لی کی در تینوں بیش کی جا رہی ہے ۔ میں اسلام سے اس کی جا نہ ہوتا ہے ۔ ذیل میں تینوں صور لی کی میں میں بیٹ کی میں خالب بن فیر دانہی کا لقب قرار میں کی طرف قبیات قرار شیس میں میں میں میں نوار بین کا تا ہی کی القب قرار میں الیا س بن مضر بن نزاد بن منتوب ہے ، بن مالک بن نفر رقیس ) بن کن زبن خور کید بن مدرکہ دعام اس بن الیا س بن مضر بن نزاد بن منتوب ہے ، بن مالک بن نفر رقیس ) بن کن زبن خور کید بن مدرکہ دعام اسلام بن الیا س بن مضر بن نزاد بن منتوب ہے ، بن مالک بن نفر رقیس ) بن کن زبن خور کید بن مدرکہ دعام اسلام بن الیا س بن مضر بن نزاد بن منتوب ہے ، بن مالک بن نفر رقیس ) بن کن زبن خور کید بن مدرکہ دعام اسلام بن الیا س بن مضر بن نزاد بن منتوب ہے ، بن مالک بن نفر رقیس ) بن کن زبن خور کید بن مدرکہ دعام اس بن الیا س بن مضر بن نزاد بن منتوب من مناب ہے ۔

ووم را حصر المحتمد عدنان سے اور لینی عدنان بن أ دین جیسے بن سلامان بن عوص بن بوز بن توال بن آبی بن علی بن عاش بن ماخی بن عیف بن ان اسماعیال بن انسان میلی بن میم علد السال میلیه ایرام بی علم السال میلیه

موساح صلی الموسیم الم الم علیدالسلام سے اُوپر ، ابراہیم بن قارع (آزر) بن ناحوربن سارہ علیالان فی ایالان فی مسر موسر حصیہ الم میں عابر بن شائخ بن ارفحت بن سام بن نوح علیدالسلام بن لا مک بن متوشلی بن انحو ن بن راعو بن فائح بن عابر بن شائخ بن ارفحت بن سام بن نوح علیدالسلام بن لا مک بن متوشلی بن انحو ن رکہا جا تا ہے کہ یہ ادرسیں کا نام ہے ، بن برو بن مہلائیل بن بینان بن آئوشربن شعیث بن آ دم علیدالسلام اللہ الم

اله ابن بشام الرا، وتلقی فہوم الل الاثرص ۵، و رحمة للعالمین ۱/۱۱ تا ۱۹،۵ مدا بن سعب کی روایت سے جمع سله علامهن صور بوری نے بڑی وقیق تحقیق کے بعدیہ صدنسپ کلبی اور ابن سعب کی روایت سے جمع کیا ہے ویکھے رحمت للعالمین ۱۹۱۶ تا رکھی گافذیمی اس سعید کی بابت بڑا اختسالات ہے۔

سله ابن بش م ارم تا ام - تلقیع الفہوم صلا خلاصیة السیوص و رحمة للعالمین ۱۸، ابعض الوں کے متعلق ان آفذیمی افزیمی میں مافظ بھی جی ۔

نی میزانه اور اور اینے عُدِ اعلیٰ باشم بن عبد مناف کی نسبت سے ف نواور ہا ہم کے نام اور اور ہائی کے نام اور اور کے بعد کے بعض فراد مالی اسے معلوم ہوتا ہے کہ باشم اور ان کے بعد کے بعض فراد کے بعد کے

۔ کا اللہ جا ہے۔ ہم بنا جیکے ہیں کرجب ہنو عدمنات اور بنوعدالدار کے درمیان عہدول کی تقیم پر مصالحت ہوگئی تو عدمنات کی اولا دیس ہاشم ہی کوسھاً یہ اور برقا دہ بینی حجاج کرام کو با تی بلانے اور ان کی میز با نی کرنے کا منصب حاصل ہوا۔ ہاشم بڑے معز ذا ور الدار سقے۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہول نے سے کے میں حاجیوں کوشور باروئی سان کر کھالانے کا اجتمام کیا۔ ان کا اصل نام عُمرُ وتھا لیکن دوئی توریخ سے ان کو ہاشم کہا جانے دگا کیونکہ ہاشم کے معنی ہیں توریخ الا۔ توریخ ہا ہے کہ بہا جانے دگا کیونکہ ہاشم سے معنی ہیں توریخ الا۔ توریخ ہیں ہائے کہ باعبانے دگا کیونکہ ہاشم سے دو سالانہ تجارتی مفروں کی بنیادر کھی ان کے بارے میں شاع کہتا ہے :

عمروالذى هشم التربيد لقوم عملة مسندين عمات سنت اليد الرحلتان كلاهما سفرالشتاء ورحلة الأصبات

" یوغروبی بین جنبول نے تعط کی مادی ہوئی اپنی لاغ قوم کو مکہ میں روٹیال توٹو کرشور سے میں مسلم میں معرف کی اور م محکومی کوکر کھلائیں اور جا شہرے اور گرمی سے دولؤں سفروں کی بنیا و رکھی !

ان کا ایک ایم واقعہ یہ ہے کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف کے وراستے میں دین فررسے نہا ہوں کا ایک فاتون مُن کی بہت کا وہ کا اور کچھ دانوں وہی فررسے مربیح تو وہاں قبیلہ بنی نمبار کی ایک فاتون مُن کی بہت کا وہ اور جھ کے اور وہاں ماکر فلسطین سے بچر بچری کو حالت مُن میں میں جی ورکر ملک شام روانہ ہوگئے اور وہاں ماکر فلسطین کے شہر خُوز کو میں استے جو کہ نیکے کے شہر خُوز کو میں اسفیدی تھی اس لیے ملی نے اس کا نام شیئیہ کو گا اور شرب میں اپنے میکے بی کے کے میں کے اور وہاں کا میں سفیدی تھی اس لیے ملی نے اس کا نام شیئیہ کو گا اور شرب میں اپنے میکے بی کے اندر اس کی پر ورش کی آری جل کر میں بچے حیدالمُظَلِّثِ کے نام سے شہور ہوا ، عرصے تک فائلان اندر اس کی پر ورش کی آری جا کا علم نہ ہوسکا ۔ ہاشم کے کل جار بیٹے اور ہانی بیٹیال تھیں جن ہام یہ بیٹ اور دہ نادہ ، فلیدہ ، فلیدہ ، فلیدہ ، فلیدہ ، فلیدہ ، قیداور جنہ ۔

ایم میں ۔ اسد ، ایوسیفی ، نضلہ ، حیدالمُظَلِثِ شمر معلوم ہو کیکا ہے بھا یہ اور دِ فادہ کا میں استراکہ کا میں ایک اور دِ فادہ کی کا میں ہو کیکا ہے بھا یہ اور دِ فادہ کا کھا ہے اور کا کا میں کیا ہے ہو کیکا ہے بھا یہ اور دِ فادہ کا کھا ہے بھا یہ اور دِ فادہ کا کھا ہے بھا یہ اور دِ فادہ کا کھا ہے ہو کیکا ہے بھا یہ اور دِ فادہ کا کھا ہے بھا یہ اور دِ فادہ کا کھا ہے ہو کیکا ہے بھا یہ اور دِ فادہ کا کھا ہے ہو کیکا ہے بھا یہ اور دِ فادہ کا کھیل کے ایک کھا کہ کا دور دِ فادہ کی کھا ہے دور کا کھا ہے کہ کو کہ کا کھا ہے کہ کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کہ کہ کی کھیل کے کہ کے کہ کے کہ کا کھا کہ کہ کھا کہ کو کٹر کی کھیل کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کا کھا کہ کہ کہ کہ کہ کی کھیل کے کہ کے کہ کہ کہ کہ کے کہ کو کر کی کے کہ کے کہ کی کھیل کے کہ کھا کے کہ کو کہ کے کہ کہ کو کو کے کہ کو کی کے کہ کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کہ کہ کہ کے کہ کھیل کے کہ کے کہ کہ کہ کے کہ کے کہ کو کہ کے کہ کہ کو کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کہ کہ کو کو کی کو کھیل کے کہ کہ کو کہ کے کہ کے

اشم کے بعدان کے بھائی مُظَلِب کوملا۔ یہ تھی اپنی قوم میں بڑی خوبی واعزاز کے مالک تھے۔ ان کی بات ما بی نهبیں جاتی تھی۔ ان کی سخاو*ت کے سبب قریش نے ان کالقب فیاض رکھ حصور ا*تھا جبتی ہیہ یعنیء بالطلب ۔۔۔ دس ہارہ برس کے ہوگئے تومطّلب کوان کاعلم ہوا اور وہ انہیں لینے کے لیے رواز موتے جب یترب کے قریب پہنچے اور شیب پر نظل۔ را پی توانکبد ہو گئے انہیں سینے سے لگا لیا اور پیراپنی سواری پر پیھیے بٹھاکہ کمت کے لیے دوانہ ہوگئے۔ گرشیب نے ال کی اعبازت کے بغبرماته وباستصب انكاركروباءاس ليفطلب ان كى ال سے اوبازت كے طالب بوستے گرمال نے اجازت نہ دی ۔ آخرمُطَّلِبْ نے کہا کریراہتے والدکی حکومت اورا لٹد کے حرم کی طرف حارسے ہیں۔ اس پر ماں نے اجازت دے دی اور مقلب انہیں اپنے اُونٹ پر شماکہ مکر سے آئے ۔ کتے والوں نے دیکھا تو کہا یہ عبد المطلب ہے معنی مُظّلِب کا غلام ہے مُظّلِب نے کہانہیں نہیں۔ یہ میراہمتیجا یعنی میرسے بھائی ہاشم کا لوکا ہے۔ پیرٹینیہ نے مطلب سے پاس پرودش یا تی اور جوان ہوستے — اس کے بعدمقام رومان ریمن ہیں مُطَلِب کی وفات ہوگئی اوران کے چھوڈے ہُوستے مناصب عبدالمُطَلِبُ كوماصل مُوستَ يعبدالُطَليب سنه ابني قوم ميں اس قدر شروت واعزاز ماصل كياكران كے آباروا جلادین بھی کوئی اس مقام کونہ بہنچے سکاتھا۔ توم نے انہیں دل سے چا با اوران کی بڑی

مشرَئ قریش کوگواہ بنایا بچرعبدالمطّلب کے گرگیا اور بن دور مقیم رہ کوئرہ کرنے کے بعد مدینہ واہل جیرگیا ۔

اس داقعے کے بعد فوفل نے بنی ہاشم کے خلات بنی عبیم سے باہی تعاون کا عبدو بیمان کیا ۔ ادھر بنو مخترا المطّلب جی اس طرح مدد کی ہے تو کہنے گئے کہ عبدالمطّلب جی طے بنو مزاور نے عبدالمطّلب جی اس کی عبد دکائی زیادہ ہے اس کی وجہ یہ تھی مہاری اولاد ہے ہماری بھی اولاد ہے ۔ ابنائی وجہ یہ تھی کرعبیم منات کی مال قبیل فرد اعربی سے تعاق رکھتی تھیں سے جینانچہ بنو غزاعہ سنے دارالنّدوہ میں جاکہ بنوعبیشمس اور بنو فرق کی سے خلاف بنو ہا شم سے تعاون کا عبدو ہیمان کیا ہی پیمان نشاح آگے جل کرد اسلامی دور میں فتح مکہ کا مبدب بنا تفصیل اپنی عبگر آرہی ہے جب

دیت انٹرکے تعلق سے عبدالمطّلب کے ساتھ دواہم واقعات پیش آئے، ایک جاہ زُمُوُم کی کمدائی کا داقعہ اور دوسے سرا فیل کا داقعہ ۔

عا و رمزم کی کھارتی ایک واقعہ کا قلاصہ یہ ہے کہ عبالگفلی نے نواب دیکھا کہ انہیں اور می جا اور نواب ہی ہیں انہیں اس کی جگہ سے جا و رمزم کی کھارتی اس کی جگہ سے بیار ہونے کے بعد کھا تی سروع کی اور رفتہ رفتہ وہ چیزی بامہ ہوئیں جو نوٹر می بیا تی بیار ہونے کے بعد کھا تی سروع کی اور رفتہ رفتہ وہ چیزی بامہ ہوئیں جو نوٹر می سائنگلی ۔ انہوں نے وقت جا و زمزم ہیں دفن کی تقییں ۔ بینی تلواری ، زرمیں ، اور سونے کے دونوں ہمان کی جا اور خوال میں فٹ کتے اور ماجیول کوزمزم بیانے کا بندولیت کیا ۔

کھوائی کے دوران یہ واقع بھی پیش آیا کہ جب زمزم کا کنواں نمو دار بہوگیا تو قریش نے علیم لیابیں سے جبگر افروس کیا اور مطالبہ کیا کہ بہیں بھی کھوائی میں شریک کراو ۔ عبدالم ظلب نے کہا میں ایسا نہیں کرسکتا ، بیں اس کام کے بیے مضروص کیا گیا بول ، لیکن قریش کے لوگ باز نہ آتے ۔ یہاں تک کو فیصلے کے سیکن میں میں اور لوگ کڈسے روا نہی بوگئے اسیکن کے سیا اور لوگ کڈسے روا نہی بوگئے اسیکن ماستے میں اللہ تا انہیں ایسی علامات دکھلائیں کہ وہ سمجھ گئے کہ زمزم کا کام قدرت کی طرف ماستے میں اللہ قبال نے انہیں ایسی علامات دکھلائیں کہ وہ سمجھ گئے کہ زمزم کا کام قدرت کی طرف سے عبدالمظلب کے رائے مضوص ہے۔ اس لیے داستے ہی سے طیع ہے آتے ۔ یہی موقع تھا جب عبدالمظلب نے ندر مائی کو گرائے میں میں اور کے عطا کئے اور وہ سب کے سب اس عمر کو پہنچے عبدالمظلب نے ندر مائی کو گرائے کو کھیے ہی سے طیاب کے اور وہ سب کے سب اس عمر کو پہنچے کہ ان کا بھیا فرکھیں تو وہ ایک لڑکے کو کھیے ہی سے طیاب کے اور وہ سب کے سب اس عمر کو پہنچے کہ ان کا بھیا فرکھیں تو وہ ایک لڑکے کو کھیے ہی سے طیاب کے اور وہ سب کے سب اس عمر کو پہنچے کہ ان کا بھیا فرکھی تو وہ ایک لڑکے کو کھیے ہی اس قریا ان کر دیں گئے ہے۔

عند مختصر ميرة الرسول! مشيخ الاسلام محدين حبوالوياب تجدي ص ام ١٧٠ م هم اين بشام ١٧١١ ما ١٥٠١

میں ایک بہت بڑا گلیسا تعمیر کیا ہاور جا یا کہ عرب کا جج اسی کی طرت بچیر دسے گرجب اس کی شمر نبوکنا نہ کے ایک آ دمی کو بُوئی تواس نے دات کے وقت کلیسا سے انرزگھس کر اس کے قبلے پر پائنا نہ پوت دیا۔ أبربه كويتا عيلا توسخت برسم بوا-اورسا عربزار كاايك لشكر يرّارك كريكي كو دُها نے كے ليے كل كھڑا ہوا اس نے اینے بیار ایک زبروست اتھی تھی منتخب کیا بسٹ کرمیں کل نویا تیرہ اتھی تھے ۔ ابر ہم يمن سير يبغاركرتا بوامُنعَسُ ببنيا اوروبال اسينه فتكركو ترتيب ديكراود بانتى كو تياركرك بكتيب الطلح کے بیسے میل بڑا حبب مُزْ دَلِفَہ اور مِنی کے درمیان دادی مُحَسّریں بہنچا تو ہاتھی بیٹھ گیا اور کیسے کیطرت برصفے سے بیے کسی طرح نہ اٹھا ۔ اس کا رُخ شمال جنوب یامشرق کی طرف کیا جا آ تو اٹھ کر دورسے مكتا كيكن كيھے كى طروت كيا جا يا تو بعيثھ ما يا - اسى دوران التدسفے چڑايوں كا ايك خجند بيسى ويا حس تے تشکررٹیکری جیسے پیھرگرائے اورالٹرنے اس سے انہیں کھائے ہوئے بھش کی طرح بنا دیا ۔ پرٹیال ا با بیل ا در قمری مبیسی تقییں ، ہرجیٹے یا کے پاس تین تین کنگریاں تھیں ،ایک چونچی میں اور دوہ بنجول دین کیال بین میں تاری کی تاکہ جاتی تھیں اس سے اعضار کٹنا شروع ہوجانے تھے اوروہ رہا آتھا کیکایاں برا دمی کونهیں لگی تغیس ،نیکن شکر میں ایسی میعگذر بھی کہ میرخص دوسے کورونڈ، گیکٹا گڑا پڑ<sup>ہ</sup>ا مجاگ ہا تقا - ميم بمبلكنے ولسلے ہرداہ پرگر دسبے حقے اور بر پیشمے پرم دیسہے تھے - ا وحراً بُرُمِدُ پر السّٰد نے الیسی آفت بيبى كداس كى انتظيوں كے پور حجر وسكتے اور صَنْعَار بہنچتے بہنچتے جُوزے جبیبا ہوگیا۔ بھراس كاسيد بھيٹ گیاء دل با ہر تکل آیا اور وہ مرکبا۔

اُرْم مرکساس ملے کھ قع پہنے کے باشد سے مان سے فون سے گھا ٹیوں میں مجھ گئے تھے اور پہاڑی چریوں پر جا چھنے سے جب لشکر پر مذاب انزل ہو گیا تو اطمینان سے لینے گروں کو بہت آئے بھی اور پہاڑی چریوں پر جا چھنے سے جب لشکر پر مذاب ان ازل ہو گیا تو اطمینان سے لینے گروں کو بہت آئے بھی یہ واقعہ سے بیشتر اہل بر مرکسے لقول سنبی میں بیش کیا تھا ابدا یہ سامھ کی فرود ی کے اوا خریا ماری کے اوائل کا واقعہ ہے در جھے تھے ایک تمہیدی نشاتی تھی جو النار نے اپنے نبی اور اپنے کعیہ کے لیے فل بر فر مائی تھی کیو کھی تھے کہ اپنے دور میں اہل اسلام کا قبلہ تھا اور وہاں کے باسٹ ندھے لمان

و ابن شام ارسوم تا ۲۹

تنے۔ اس کے اوجود اس بیرالٹرکے ڈسمن بینی مشرکین کا تسلط پوکیا تھا ہیںا کہ مجنت نضر کے جملہ دمشتنگا اور اہل دو ما کے قبضہ دسٹ میچ سے تھا ہر ہے۔ لیکن اس کے برفیلان کعبر بیر عیسائیوں کونسلط حال نہ ہوسکا ، حالا نکہ اس وقت بہی مسلمان ستھے اور کیسے کے باشتہ ہے مشرک تھے۔

بھریہ واقعہ ایسے صالات میں بیش آیا کہ اس کی خبراس وقت کی متمدّن دنیا کے میشر علاقو لینی روم و فارس میں آن فانا پہنچ گئے۔ کیو کھ بیش کا روم بول سے بڑا گہرا تعلق تھا اور دوسری طرف فارسیل کی نظر ومیوں پر برابر رہتی تھی اور وہ روم بول اور ان سے طیعفول کے ساتھ بیش آنے والے واقعات کا برابر جائزہ لینتے رہتے تھے ۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے بعدا بل فارس نے نہایت تیزی سے کم اس واقعے کے بعدا بل فارس نے نہایت تیزی سے ایمن پر قبصد کی نمائندہ تھیں ۔ اس لیے اس واقعے کی وہ ایک نمائندہ تھیں ۔ اس لیے اس واقعے کی وجہ سے ونیا کی نگا ہیں فانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہوگئیں۔ انہیں بیت اللہ کے نشرف معظمت کا ایک کھل ہوا فل کی نگا ہیں فانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہوگئیں۔ انہیں بیت اللہ کے نشرف محلمت کا ایک کھل ہوا فعل کی نہائندہ یہاں کی آبادی سے کسی انسان کا وعوائی ہوت کو انٹید نے تقدیس کے لیے منتقب کیا ہے۔ ابدا آئندہ یہاں کی آبادی سے کسی انسان کا وعوائی نہو گا جو ساتھ اٹھنا اس واقعے کے تقاضے کے عین مطابق ہوگا۔ اور اس فیل نی حکمت کی تفیہ ہوگا ہو مالم اساب سے بالا ترطر لیقے پر اہل ایمان کے فعلان شرکین کی مدد ہیں بھر شیدہ تھی۔

عبدالمُظَلب کے کل دس بیٹے تھے بن کے نام یہ بین : حارث ، ڈبیر ، ابوطاً اِب ، عرافت مرز وہ ابوطاً اِب ، عرافت مرز وہ ابوطاً اِب ، عرافت مرز وہ ابوطاً اِب الله الله مرز وہ ابوطاً اِب کہ گیارہ تھے ۔ ایک نام حمر نفا ایکن قتم تھا اور نعیض اور لوگوں نے کہا ہے کہ تیرہ ستھے ۔ ایک کانام عبدالعبداور ایک کانام عبدالعبداور ایک نام عبل نفا ایکن دس کے قائلین کہتے ہیں کہ متوم ہی کا دوسرانام عبدالعبداور غیدات کا دوسرانام عبدالعبداور غیدات کا دوسرانام عبدالعبداور غیدات کا دوسرانام عبدالعبد کی اولا دیں نہ تھا ۔ اور کی اور ان کی بیٹیاں چھر تھیں ۔ نام یہ ہیں: المجلیم ان کانام بیضار ہے۔ بُرہ ۔ عَاتِکَهُ مصفیہ ۔ اُرُو کی اور انگیریٹ کے

س- عَبْدُ الله سَولُ الله سَالَةُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله ع كالمار المارة الله الله على ا

ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا اور وہ عمرو بن عائز بن عمران بن مخزوم بن تعظہ بن مرہ کی صاحبزادی تھیں ۔ عبدالمطّلِب کی اولا ویس عمداللّہ سب سے زیا وہ خولصورت پاکدامن اور چیلیے سکھے اور ذبیح کہلاتے تھے۔ ذبیح کہلاتے کی وجہ یہ تھی کہ جب عبدالمطّلیب سے لڑکوں کی تعدّد بوری وس ہوگئی اور

اله ميس الغبوم من ١٠ وحمد اللعالمين ١ /١٥ ١ ١٦٠

وہ بچاؤ کینے کے لائن ہوگئے۔ توعبدالمطلب نے انہیں اپنی ندرسے آگاہ کیا۔سب نے بات وال لی۔ اس کے بعد عبدالمطلب نے قسمت کے تیروں پر ان سب کے نام مکھے ۔ اور مُبَل کے قبیم کے حوالے کیا۔ قبم نے تیروں کو گروش وے کر قرعہ نکالا توعبراللّٰد کا نام بھلا۔ عبدالمُنظلِبْ نے عبداللّٰہ کا ہاتھ بکرٹا، چھری بی اور ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس سے گئے۔ لیکن قریش اور خصوصاً عبالتیمہ كے نهبال والے بعنی بنو مخزوم اور عبداللہ كے مجاتی ابوطالب آرائے آتے بعبدالمطلب سف كم تب میں اپنی نذر کا کیا کروں ؟ انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ کسی خاتون عُرآ فہُ کے پاس جاکر صل دریا فت کریں۔ عبد المطلب ايك عراف كي باس كية اس في كها كد عبد التداور وس او تول ك درمبان قرعه الداري كرين، أكر عبدالتارك نام قربور شكلے تو مزير دس ا دنٹ براها ديں -اس طرح اونٹ براها تے جائيں اور قرعها زازی کرتے جائیں، بہاں تک کر الله راضی ہوجائے ، پھراؤٹوں کے نام قرعہ کل آئے تواہیں ذبح كردين بعيدالمطلب نے واپس آكر عبدالله اور دس اونٹوں كے درمیان قرعمه اندازی كی مگر قرعه عبدالتارك نام بكلا - اس كے بعدوہ وس وس او ترف براهاتے كئے اور قرمو اندازى كرتے كئے مكر قرعه عبدالتدك مام بى بمكلماً و با رجب سواونت بوُرے موكئے تو قرعدا وسوں كے نام نكلا- اب عبدالمظلت نے انہیں عبداللہ کے بدلے ذبح کیا ور وہی چھوڑ دیا کسی انسان یا درندے کے لیے كونى ركاوت ندمقى - اس داقعے سے پہلے قرایش اور عرب میں نحون بها ردمیت ، کی مقدار وکش اونٹ تھی گراس اقعے کے بعد سوا ونٹ کر دی گئی۔ اسلام نے معبی اس تقدار کورترار رکھا۔ نبی میں اللہ اللہ اللہ اسے آپ کا برارشا دمروی سبے کریں دو ذبیج کی اولا دمول - ایک حضرت اسماعیل علیالسلام اورودسر

عبدالمظین نے اپنے صاحرا درعیداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمند کا انتخاب کی ہم
دہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحرا دی تھیں اور نسب اور رہتے کے لحاظ سے
قریش کی افضل ترین فا تون شمار ہوتی تھیں ۔ ان کے والدنسب اور شرف دونول جینیے بوزہرہ
کے سروار بختے ۔ وہ مکہ ہی میں رفصت ہو کر حضرت عبداللہ کے پاس آئیں گر تھوٹ سے عرصے بسک
عبداللہ کوعبالم فالمین نے کھور لانے کے لیے میں بیجیجا اور وہ وہیں انتقال کرگئے ۔

لا عبر بشام ١/١٥١ م ١٥٥ وحمة للعالمين ١/٩٠٠ - ٩ مختصر ببرة الرسول سنسيخ عيدالله نجدى صديما ١٢٢٠ ، ٢٢ ، ٢٢٠

بعض اہل سیرکہتے ہیں کہ وہ تجادت کے لیے ٹاک شام تشریف ہے گئے تھے ۔ تربش کے ایک قافلے کے ہمراہ واپس آتے ہوئے بیمار ہو کہ مدینہ اڑے ۔ اور دہیں اشفال کرگئے ۔ تدسنین نابغہ عُبدی سے مکان میں ہوئی ۔ اس وقت ان کی عمری پیس برس کی تھی ۔ اکثر مؤرضین کے بقول ابھی رسول الشد مظافی ایک بیدائش میں ہوئے تھے ۔ البتہ بعض اہل سیرکہتے ہیں کہ آب مثلاث کی بیدائش ان کی وفات کی خرکہ بینچی تو حضرت آمنہ نے نہایت دہایت ورد آگیز مرثبے کہا جو یہ ہوئی تھی کے تلاحیب ان کی وفات کی خبر کہ بینچی تو حضرت آمنہ نے نہایت ورد آگیز مرثبے کہا جو یہ ہے :

ويعاور لحداخار جانى الغماغم ومساتركت فى الناس مش ابن هاشم تعاوره اصعابه في التزاحم فقد كان معطاء كثير التراحم فقد كان معطاء كثير التراحم

عف جانب البطحاء من ابن هاشم دعته المنايا دعوة من اجابها عشية راحوا يحملون سرير يرؤ فان تك غالته المنايا وربيها

> عنه ابن بشام ۱/۱ ۱۹ م ۱۵ متر البيره از محد توالى مسطيع ، رحمت للعالمين ۱/۱۹ عنه طبقات ابن سعد ا/۱۲

سله مخصراسيرة ارتشيخ عيدالتم مفراا تلقيح الغهوم مفرا المحيح سلم الروو

# ولاد باسعاد الرسطاطيبه عال

كى تخت نشينى كاچالىيىوارسال تھا اور ۱۰ يا ۱۲ راپريل كى شەپىم كى تارىخى تى مەعلامەمىمدىليمان صاحبىيان منصور بورئ اورممود بإشافلكي كيحقيق مبي سيسية

ابنِ سُعْد كى رواميت بهدك رسول الله يَتَرَافَ اللهُ عَلَيْكَ أَلَى والده في فرايا "حبب آب كى والارت مولى تومیرسے جسم سے ایک نور ٹکلا حیں سے ٹکک شام سکے محل روشن ہوسگئے ۔ امام انٹمدسنے حضرت مواض بن ساربیسسے بھی تقریباً اسی مضمون کی ایک روایت نقل فرانی سیے سیے

بعض روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ ولا دت سے وقت بعض واقعات نبوت سے پیش نہے کے طور پڑ لم ہور نبریر مبوستے ، بعنی ایوا اِن کسرلی کے چودہ کنگویے کر گئے۔ جوں کا انس کدہ تھنٹا ہوگیا۔ بھیرو ساوہ خنک ہوگیا اوراس کے گرسے منہدم ہوگئے۔ یہ بہنی کی روایت سبے۔ یکن محدغزالی نے کسس كودرست تسليم نهيس كيا تكيير-

ون دنت کے بعد آپ کی والدہ نے عبدالمطلب کے پاس بیستے کی نوشخبری بیموائی۔ وہ شادا ں و فرحال تشریف لائے اور آپ کونا زکھیہ میں سے حاکرات تعالیٰ ست وعاکی ، اسس کاشکرا واکیا اور اب کانام مستخب کار تجویز کیا ۔ بیانام حرب میں معروف نہ تھا ۔ بھرعرب وستورکے ملابق ساتویں دن منتند کیا ہے

<sup>&</sup>quot; لد يخ خصرى ١ ١١/ دممة للعالمين الهمس ، ٩ س ميل كي ارتح كانتسلعت عيسوي تقويم سمير اختلاف كانتيب -

مختص اليسرة كشيخ عيدالله مسال، اين سعد ١٧٣/٠ -

ايضأ مختعابيرة مسكا تله

س ديمين نقه السيرة محد غزال صهيم .

ابن بشام ۱۱۹۰۱۱۵۱۱ اور تح خصری ۱۱/۱۱ ایک قول یر می ہے کہ آپ مختون (ختنہ کئے بوئے ، پیدا ہوئے تھے۔ دیکھیے تلقیح الغہوم صریع گر این تیم کہتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی تابت حدیث مدیث بارے میں کوئی تابت حدیث بار نهين دي<u>كعته</u> زاد المعاد الر^ ا

آپ کو آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے الولہب کی لونڈی تُوینْبر نے دودھ بلایا۔ اس و اس کی گودیں جو بچہ تھا اس کا نام مسروع تھا۔ تُویبُ نے آپ سے پہلے حضرت بمز، ہ بن عبدالمُظَّبِ کو اور آپ کے بعد البُسُلم بن عبداللسد محزومی کو بھی دووھ میلایا تھا۔

عرب کے شہری باشندول کا دستورتھا کہ دہ اپنے پول کوشہری امراض سے دوریکھنے

اسٹی سعد میں

اسٹی دورو میں باشند والے اور اپنے گہوارہ ہی سے قالص اور مقوس عوبی زبان سکے میں

اسٹی دستی دورو میں بالم اسٹی دورو میں بالم کے والی دایہ تلاش کی اور نبی شطاف اللہ کو صربت ملیم شاہر بنت ابی ڈویٹ سے حوالے کیا ، یہ جبیلہ بنی سعد بن بکر کی ایک فاتون تھیں ۔ان کے شوہر کا نام مار اسٹی معد اسٹی سعد ہی سے تعلق در کھتے ستھے ۔

اسٹی عبدالعوری اور کنیت ابوکہ شدی اور وہ بھی تبیلہ بنی سعد ہی سے تعلق در کھتے ستھے ۔

رفناعت کے دوران محفرت علیم سنے یہ بیانی کی برکت کے الیے ایسے مناظر دیکھے کورا لیا میں مناظر دیکھے کورا لیا ہے مناظر دیکھے کورا لیا ہے میں کہ محفرت علیم ہیں ہورت رہ گئیں۔ تفصیلات انہیں کی زیانی سنیئے ۔ ابن اسحان کہتے ہیں کہ محفرت علیم ہیں ہوائی کی کہ وہ اپنے شوہرکے ساتھ اپنا ایک جھوٹا سا دودھ پتیا بچر سے کرنی سعد کی کچھ عورتوں سے قافلے میں اپنے شہرست یا ہردودھ پینے والے بچول کی تلاش میں تکلیں۔ یہ تحطرا لی سے ون ستھے اور تحطرت کچھ باتی نہ جھوڑا تھا۔ میں اپنی ایک سفید گرھی پرسوارتھی اور ہمارسے یاس ایک اُونگی تھی میکن بخدا اس سے ایک قطرہ دودھ نہ تکلیا تھا۔ اِدھ کھیوک سے بچے اس قدر بلکتا تھاکہ ہم رات بھرسونہ بی سکتے اس تدریکاتا تھاکہ ہم رات بھرسونہ بی سکتے

تھے۔ ندمیرے بیٹے میں بچہ کے لیے کچھ تھا۔ نداو تمٹنی اس کی خوراک نے سکتی تھی بہ ہم بارش اور فوشال کی آس لگائے بیٹے تھے۔ میں اپنی گدھی پر سوار ہو کرچلی تو وہ کر دری اور ڈوبلی بن کے بب انسی سات رفعاً دکار کی آس لگائے بیٹے ان کے بب انسی کہ میں نہ کسی طرح دودھ پیٹے دائے بچوں کی تلاش میں مکر پہنچ گئے۔ بھرہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس پر رسول اللہ شکا انسی کھی تی ہیں کہ بیٹی ہے کہ میں بیر سول اللہ شکا انسی کم بیٹے کہ بھر تھی جس پر سول اللہ شکا انسی کھی تھے کہ میں تو دہ آپ کو لینے سے انکار کر دیتی ، کیونکہ ہم بچے کے مارسی سے داد و دہش کی اگر بر میں درجتی کہ ہم کہتے کہ بیٹے کہ بیٹو تی تھے۔ ہم کہتے کہ بیٹو تی تھی ہے۔ والدسے داد و دہش کی اگر بر میں درجتی کہ ہم آپ کو لینا نہیں چا ہے تھے۔ داد اس کے بیوہ ماں اور اس کے داد اک یا جہتے ہیں۔ بس بہی دہ تھی کہ ہم آپ کو لینا نہیں چا ہے تھے۔

اده رضی عورتی میرے ہمراہ آئی تقیق سب کوکوئی ذکوئی بچتر بل گیا صرف مجد ہی کون السکا جب والیسی کی باری آئی قومی نے اپنے شوہرے کہا فدا کی قسم المجھے اچھا نہیں لگتا کہ میمری ساری سہیلیاں تو نیسے سے کرمائی اور تنہا میں کوئی بچتہ لیے بغیرواپس میاؤں میں جاکداسی تیم نیچے کو بعد میں ہوں یشوہر نے کہا کوئی حرج نہیں ایمن ہے الٹراسی میں ہمارے بیے برکت دے۔ اس کے بعد میں نے جاکہ بچے سے لیا اور محض اس بنا پر سے لیا کہ کوئی اور بچتہ نہ بل سکا۔

مصرت علیم کہتی ہیں کہ حب میں نیکے کو لے کر اپنے ڈیرے پر والیں آئی اور اسے اپنی
آخوش میں رکھا تواس نے جس قدر چاہا دونوں بینے دودھ کے ساتھ اس پر امنڈ پڑے اوراس نے
شکم سر ہوکر پیا ۔ اس کے ساتھ اس کے بعائی نے بھی شکم سر ہوکر پیا ، پچر دونوں سوگئے مالا تکہ اس
سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سونہ ہیں سکتھ تھے ۔ ادھر میرے شوہراؤٹٹنی دوہتے گئے تو دیکھ اس
کو اسس کا تقن دودھ سے برزیہ ہے ۔ اجہوں نے اثنا دودھ دوہ اکہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو
کر پیا اور بڑے آرام سے دات گزاری ۔ ان کا بیان سے کہ صبح ہوئی تومیرے شوہر سے کہا جیا ہم!
فداکی قسم تم نے ایک با برکت دورے حاصل کی ہے ۔ میں نے کہا : شجھ می بری توقع ہے ۔
مدیشا کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہما را قافلہ روانہ ہوا ۔ میں اپنی اسی خستہ حال گھی یہ سوار ہوئی
ادراس نے کو بھی اسے ساتھ لیا ہیکن دارے وہ مردا کہ تھی تورے دائے کو کا دیے کہ اس کے بعد ہما را قافلہ روانہ ہوا ۔ میں اپنی اسی خستہ حال گھی یہ سوار ہوئی

اوراس نیجے کومجی اپنے ساتھ لیا ہیکن اب وہی گدھی خداکی تھم پورسے قافلے کو کاٹ کراس طرح آگے۔

'کل گئی کہ کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکوسکا - بیہال تک میری سہیلیال مجوسے کہنے لگیں ، او ا ابوذو بب
کی بیٹی اسے یہ کیا ہے ؟ ورا ہم پر مہر باتی کر ۔ آخریہ تیری وہی گدھی توسیع جس پر تُوسوار ہو کہ آئی تی ۔

میں کہتی ایس باس ابخدایہ وہی ہے ۔ وہ کہتیں ' اس کا یقیناً کوئی خاص معامل ہے ۔ '

بهرسم نوسَعد میں اسپنے گھرول کو آگئے۔ مجھے معلوم نہیں کہ اللّہ کی روستے زمین کا کوئی خطہ بمارے ملاقے سے زبادہ تحط زوہ من ایکن ہماری والیبی کے بعدمیری بکریاں جرنے جاتیں تو سوده حال ور دو دره سن مير بوروايس آتين - مم دوسية اورسينية بيجبر كسي اورانسان كو دوره كابك تقطره بھی تصییب نہ ہوتا۔ ان کے حیا نورول کے تھنول میں دودھ سریے سے رہتا ہی نہ تھا۔ حتی کہاری قوم كے شہری اینے چرد ابوں سے كہتے كه كم نجتو! جانور دہيں چرانے سے جايا كر وجہاں ابو ذويب کی بدنی کاچروا با سے مبا باہے ۔۔۔ تیکن تب بھی ان کی کمریاں بھوکی واپس آتیں۔ ان کے اندابک قطره دوده نه ربتنا جبکه میری بکریال آسوده اور دو ده سے بھرلوپر پلیٹیں - اس طرح ہم الٹرکی طر سے سلسل اضافے اور خیر کامشاہرہ کرتے رہے۔ یہاں یک کراس بیجے کے دوسال پورسے موسكتے اور میں نے دو دو چیڑا دیا۔ یہ بچرووسرے بجول كے مقابلے میں اس طرح برصر باتھاكر دوسال پیرسے ہوتے ہوتے وہ کرا اور کٹھیل ہو حیل اس کے بعد ہم اس بیجے کو اس کی والدہ کے پاکسس ہے گئے ۔ لیکن ہم اس کی جو برکت دیکھتے آئے تھے اس کی وجیسے ہماری انتہائی خواہش ہی تھی کم وہ ہما رسے پاس رسبے مینانچرہم نے اس کی ال سے گفتگو کی ۔ بیس نے کہا : کیول نوآپ لینے نیکے كوميرس پاس مى رسيف دين كه ذرامضنبوط موجاست، كيونكه محصاس كمتعلق مكركي وباركانحطرو ہے۔ بوض ہماں سے سلسل اصار رہ انہوں سنے بچرہیں واپس وسے دیا ہیں رسيسنه مبارك چاك كئے ملتے كا واقعه ميش آيا - اس كي تفصيل حضرت انس ريني الله عنه سي مسلم میں مردی سے کہ رسول اللہ شالی اللہ میں اللہ میں مقرت جرالی علیدانسان م تشریف لاستے۔ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تنفے حضرت جریل نے آپ کو بکڑ کر لٹایا اور سینہ جاک کرے ول بکالا بھر دل سے ایک بوتھڑا بکال کر فرما یا بہتم سے شیطان کا حصہ ہے پھردل کو ایک طشت میں زمزم کے باتی سے دھویا اور پیراسے جوڈ کر اس کی مبکہ لوٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ کی مال مینی دایہ کے پاس بہنے

شه ابن بشام ا ۱۱۲۰٬۱۲۳٬۱۲۳٬۱۳۰۱-ه عام مبیرت بگاروں کا بہی تول ہے کیکن ابن اسحاق کی ددایت سے معلوم ہوتاسہے کہ بہ واقعہ تيسرے سال كا ب ديكھتے ابن مشام ارس ١١٥، ١١٥ -

اور کھنے سکے: عقر آل کرویا گیا۔ ان کے گھرے لوگ جبٹ پٹے کے دیجھا تو آپ کا نگ اڑا ہوا تھا۔

اس واقعے کے بعد طبعہ کی کوخطرہ محسوس نبوا اور انہوں نے آپ مال کی اعوس نبوا اور انہوں نے آپ مال کی اعوس محسس میں کو آپ کی مال کے حوالے کر دیا جینا نجہ آپ جیوساں کی عمر کہ والدہ ہی کی آغوز شمجیت میں رہے لیے

ا د حرحضرت آمنه كا ارا وه بهواكه وه اسپينے مُنتو فَى شوبېركى يادٍ و فايس نَثْرِب مِاكران كى قبر كى زيارت كرير - چنانچه وه اپنے تنهيم بيے حيكن مينان اپنى فادمه أم أيمن اور اسينے سربیست عبدالمطلب کی معیت میں کوئی یا سچے سوکیلومیٹر کی میا فتھ کیے کہ کے مدینہ تشریب کے کئیں اور وہاں ایک ماہ تک قبیام کرسکے واپس ہوئیں، نیکن ابھی ابتدار را ہ میں تقبیں کہ بیماری نے آئیا۔ پھر پیر بہاری شدت اختیار کرتی گئی بہا*ں تک کرمکداور مدینہ کے درمیان مقام اُ* پُوَار میں بہنچ کر صِعت گئیں دادا کے سابہ شف میں اس میں اس میں ہوئے کو بے کہ کم مینی ان کا دل اپنے دار کے سابہ شف ان کا دل اپنے دار کے سابہ سے میں اس میں میں ہوئے کی مجبت وشفقت سے میڈیات سے میں رہا تھا۔ كيونكه اب است ايك نياچ كا نگاته اس نے پرانے زخم كرير دينے تھے رعبد المطلب كے بذبات بي پویتے سے بیے ایسی رقت تھی کہ ان کی اپنی مگلبی اولا دیس سے بھی کسی کے لیے ایسی رقت نہ تھی بنانچہ قىمىت ئے آپ كونهائى كے ميں صحابيں لا كھڑاكىيا تھاء الكظلين اس ميں آپ كونها چھوڈ سنے كے بيے تیار نہ تھے بلکہ آپ کواپنی اولا دسے بھی بڑھ کر چا ہتے اور بڑوں کی طرح ان کا احترام کرتے ہتھے۔ ابن ہشام کا بیان سہے کرعبز کم طلبث سکے بیلے خانہ کعیہ کے ساستے ہیں فرش بچھا یا بیا تا ۔ ان سکے سامے ہے لا كم فرش كے اردگر دبیر میں مائے ، عبد المطّلب تشریب لاتے تو فرش پر بیٹے ، ان كى عظمت كے شریب لاظر ان کاکوئی لاکا فرش پرند بیشماً کیکن رسول اللّٰہ ﷺ تشریعیت لاستے توفرش ہی پہیٹے عاستے ۔ ابھی آپ کم عمر بیجے تھے۔ آپ سے چا مضرات آپ کو بکڑ کر آ نار دیئے۔ لیکن حیب موبد کمطلب انہیں ایسا کہ ہے ديكھة توفرات، ميرے اس بيٹے كوچوڑ دو بخدا اس كى ثنان زالى سے بھرانہيں اسنے ساتھ اپنے ت يرسماييت رايي إتحسب يثير سهلات اوران كي نقل وحركت ديكوروش بوت ساله " ب كى عمرا بحى ٨ سال دومهيينے دس دل كى مُونَى تقى كه دا داعبدالْمُظَّلِبْ كا بھى سايىشى نىستە أنھ

ناه صیح کم دیب الاسلام ۱۷۴۱ - لله تلقیح الغبوم مسکه این بشام ۱۷۴۱ -ساله این بشام ۱۷۸۱ تلقیح الغبوم صنک تاریخ خضری ار ۱۳ نقدالبیرة عزالی منث ساله این بشام ۱۷۸۱

گیا ۔ ان کا اتقال کمر میں ہوا اور وہ وفات سے پہلے آپ میٹائٹ کھی گیا اور وہ وفات سے پہلے آپ میٹائٹ کے چیا ابوط اب کو۔۔ جو آپ کے والدعبداللہ کے سکے بھائی تھے آپ کی کفالت کی وصیّت کریگئے تھے پہلے

ابرطانب نے اپنے بھتیجے کاحق کفالت بڑی خوبی سے ادا مسفسون جیا کی گفالت میں معان جیا کی گفالت میں ایک آپ کواپنی اولادیمیں شامل کیا، بلکدان سے بھی بڑھ کرہ تا۔

مزیداع دارواحترام سے نوازا بیالیس سال سے زیادہ توسے بکت توت پہنچا نگابی حمایت کاسا بہ دراز رکھا اورآپ ہی کی بنیا دیر دوستی اور دشمنی کی بزید وضاحت اپنی عبکہ آرہی ہے۔

م مرد مرد این می ارک بیسے فیصنان بارال کی طلب ایسے میاری نے میں مکر آیا ۔ دوگر تعطیب دو

چار ستے ۔ قریش نے کہا ہ ابوطالب اوادی قحط کا شکار سہے ۔ بال نیکے کال کی ذریس ہیں ۔ چیلتے بارشس کی دعا کی جیئے ۔ ابوطالب ایک بچرسا تفدے کر برآ مد ہوئے ۔ بچرا برا کو دسوری معنوم ہوتا تھا ۔ جسسے گھنا باول ابھی ابھی چیٹا ہو۔ اس کے ار دگر داور بھی بیجے تھے ۔ ابوطالب نے اس بیچے کا باتھ پکوٹرکال کی بیٹھے کعبہ کی دیوارسے ٹیک دی ۔ بیک دی ایک انگلی پکڑر کھی تھی ۔ اس دفت آسمان پر بادل کا ایک مکوٹا نہ تھا ۔ بیکن و دیکھتے ، اوحرا دھرسے بادل کی آ مدشروع ہوگئی اورایسی دھواں دھا دبائل ہوئی کہ وادی ہی سیل ب آگی اور شہرو بیا بال شاداب ہوگئے ۔ بعد ہیں ابوطالب نے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کے محمد میں ابوطالب نے اس واقعے کی مدے ہیں کہا تھا ۔

وابیض نُسْتَسُقَی الغمّامُ بوکجهه مُنَالالْیکامی عِصْمَهُ للأرامِلِ فَلَهُ « وه توبسورت مین ان کے چہرے سے مادش کا فیضائ طلب کیا جا تا ہے۔ تیموں سکے مادئی اور بیواؤں سکے محافظ میں یہ

ر بعض روایات کے مطابی ۔۔ جن کی استنا دی حیثیت مشکوک ۔ جب کی کی استنا دی حیثیت مشکوک ۔ جب کی استنا دی حیثیت مشکوک دی اللہ اپنی کی عمر بارہ برس اور ایک تفصیلی قول کے مطابق بارہ برس دو مہینے دی ان کی بوگئی توابوطان آپ کو ساتھ لے کر تنجارت کے لیے طاک شام کے سفر پر نکلے اور بھری بہتے۔ بھری سن م کا ایک مقام اور حودان کا مرکزی شہر ہے۔ اس وقت یہ جزیرۃ العرب کے بھڑی سن م کا ایک مقام اور حودان کا مرکزی شہر ہے۔ اس وقت یہ جزیرۃ العرب کے

 ردمی مقبوضات کا والکومت تھا۔ اس شہریں جرجیس نامی ایک رابہب رہتاتھا جرئج زاکے بقب سے معروت تھا۔ جب قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو یہ رابب اپ گرجا سے نہی کر قافلے کے اندراً یہ اور اس کی میز بانی کی عالانکہ اس سے پہلے وہ کھی نہیں تکلنا تھا۔ اس نے دسکول اللہ تھ فاقیا تھا۔ اس کے اوصات کی بنار پربیچان بیا اور آپ کا ہاتھ کی ٹرکر کہا؛ یہ سیدالعالمین جیں۔ اللہ انہیں وقت ملعالین باکر بھیجے گا۔ ابوطالب نے کہا: آپ کو یہ کھیے معلوم ہوا ؟ اس نے کہا، تم کوگ جب کھا ٹی کے اس جانب نمووار بھوئے تو کوئی بھی ورخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جرسجدہ کے لیے جب نہ گیا ہو اور بیاب نموار بھوئے کی درم بڑی ہی ورخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جرسجدہ کے لیے جب نہ گیا ہوں ورخت میں بین کر تیں۔ بھر جس انہیں فہر نہوت سے بیچانا ہوں میں جو بیات یہ جو نے میں بین کر تیں۔ بھر جس انہیں اپنی کتابوں میں جی پاتے ہوئی ہیں۔ بھر بھر انہیں اپنی کتابوں میں جی پاتے ہوئی ہیں۔ بھر بھر انہیں اپنی کتابوں میں جی پاتے ہوئی ہیں۔ بھر بھر ہے۔

اس کے بعد بخیر ارام ب نے ابوطانب سے کہا کہ انہیں والیسس کر دو ملک شام نرے جاؤ کیونکہ بہودسے خطرہ ہے۔ اس پر ابوطانب نے بعض علاموں کی معیست میں آپ کومکم والس بھیج دیا چکھ

من و آور حلف الفضول علم الفضول بيش ائي بين ائل قريش ينى بنى باشم ، بنى مُطلب ، بنى اسْدُن عالِمُورُى

کے مخصرہ المبیرۃ شیخ عبائشہ صلا ، ابن بشام ۱۷۰۱ تا ۱۸۱۳ ، ترمذی وغیرہ کی روایت میں مذکور ہے کہ آپ کو حضرت بن گی کی میں بندگور ہے کہ آپ کو حضرت بنائ کی میں میں روانہ کیا گیا لئین یہ فاش غلطی ہے۔ بلال تو اُس وقت قا با پیدا بھی نہیں ہوئے سے اور گر پید ہوئے مقے تو بھی ببرطال ابوطالب یا ابو بجریرہ کے منافقہ نہ تھے ۔ ڈاد العاد ۱۷۵۱ ،

میں ابن بشام ار۱۸۲۲ تا ۱۸۲۱ قلب جزیرہ العرب صفاح سیاریخ خضری ۱۳۲۱

بنی زمبرہ بن کلاب اور بنی مثیم بن مُڑہ نے اس کا انتہام کیا ۔ یہ لوگ عبداللّٰہ بن ْبْدُعان تیمی کے مکان پر جمع ہوئے ۔۔۔ کیونکہ وہ بین وشرف میں متازتھا ۔۔۔ اور آپس میں عہد و ہمان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظرآئے گا۔خواہ کے کا رہنے والا ہو یا کہیں ادر کا بیسب اس کی مدد ا ورحما بت میں گھ کھڑسے ہوں گئے۔ اور اس کاحق و**لواکر رہیں گئے۔ اس اجماع میں رسول اللّٰہ میں اللّٰ** میں اللّٰہ میں ال نفے اوربعد میں نشرفِ دسالت سے مشرف ہونے کے بعد فرما پاکرتے ہے، میں عبدالتّٰدین مُبْدَعَان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ مجھے اس کے عوض مشرخ اُونٹ بھی بیند نہیں اور اگر دور) اسلام میں اس عہدو ہمان سے سلے مجھے ملایا حایا تو میں بیک کہتا ہے اس معابدے کی روس عصبتیت کی ترسے اسٹھنے والی جا ہلی حمیّت کے منا فی تھی ۔ اس معاہد كالبلب يه بتايا عاياً سبي كه زبيد كاليك آدمي سامان سلے كر مكرايا اور عاص بن وائل فيه اسس سامان خربدا - ليكن اس كا متى روك بيا - اس منه عليهت تميا بل عبدالدار ، مخزوم ، جمع ، شهم اور عَدِثَى سسے مددكى ورخواست كى اليكن كسى نے توجہ نہ دى ۔ اس سے بعد اس نے جُبل اوِقَبْنيس پرچیم ه کر ملند آوا زست چنداشعا د ریاست جن میں اپنی داشان مظلومیت بیان کی تھی۔ اس پر زبیر بن عبدالمُطَّلِبْ سے دوڑ دھوپ کی اور کہا کہ پیشخص ہے پار و مدوگارکیوں سہے ؟ ان کی کومشس ستے اور ذکر سکتے ہوستے قیائل جمع ہوگئتے۔ پہلے معاہرہ سے کیا اود مچرعاص بن وائل سے اس زبيدي كاحق ولايانيك

حضرت می کی استانی استانی استانی استانی استانی است اور است بها کمی استانی استان استانی استانی استان استانی استان استانی استان استانی استان استانی استان استان استانی استان استا

سائع ابن بنام ار ۱۸۰،۰۰۰ -۱۲۲ ابن بنام ار ۱۹۰،۰۱۰ فقر البرة صوف معنی الفهوم صد

بچین ہی میں انتقال کرگئے البتہ پیچیوں میں سے ہرایک نے اسلام کا نما نہ پایا جسلان ہوئی اور بھرت کے شرف سے مشرف ہوئیں لیکن محفرت فاطمہ رضی الندعنہا کے سوا باقی سب کا انتقال آپ کی زندگی ہی میں ہوگیا ۔ صفرت فاطمہ کی دفات آپ کی رصلت کے چیدا ہ بعد ہوئی ہے گئے کہ کہ کہ میں موگیا ۔ صفرت فاطمہ کی دفات آپ شیافی بھائے کا کی عمری اور حجر اسود کے مثاری می کا فیصلم افریش نے نئے مرے سے فانہ کعبہ کی تعمیہ اور حجر اسود کے مثاری می جوانجی جہار دلواری کی شکل میں تھا۔ صفرت اسماعی سل علیہ اسلام کے زمانے ہی سے اس کی بلندی ہی جاتھ تھی اور اس پر جیت نہ تھی۔ اس کے علادہ اس کی تعمیر اور کی ان کی میں اور اس کی تعمیر اور کی تائی کا تنہ میں اور اس کی تعمیر کی تعمیر کی تعمیر کا در کا تو ان کی تعمیر کا در کی تعمیر کی کا شیکار ہو جاتھ تھی کو دو دو اور کی تعمیر کی تعمیر کی تعمیر کی کا تعمیر کی کا تعمیر کی کا تعمیر کی تعمیر کی تعمیر کی تعمیر کی تعمیر کی تعمیر کی کا تعمیر کی کا تعمیر کی تعمیر کی کا تعمیر کی تعمیر کی کا کی کا تعمیر کی کا ت

سیر سرزتم کے دور کے اس کے اندر کا ہوا خزار چالیا ۔۔ اس کے علاوہ اس کی تعمیر اس کے علاوہ اس کی تعمیر پر ایک طویل زمانہ گذر بچا تھا۔ عمارت خشکی کاشکار ہو بچک تھی اور دیواری بجسٹ گئی تھیں۔ ادھراسٹال ایک ندر دار سیلاب آبا میں کے بہاؤ کا رُخ فانہ کعبہ کی طرف تھا۔ اس کے تیبجے میں فانہ کعبہ کسی مجمی کھے وہوسکتا تھا۔ اس لیے قریش مجبور ہوگئے کہ اس کا مرتبہ ومتقام برقرار درکھنے کے لیے است از سرزتم یکریں۔

اس مرصد پر قریش نے بیمتفقہ فیصلا کا کہ فاندگھیہ کی تعیریں صرف ملال رقم ہی استعال کی استعال کی استعال کی استعال نہیں ہونے گئے۔

اس میں دنڈی کی انجرت، سُود کی دولت اور کسی کا ناش لیا ہوا مال استعال نہیں ہونے گئے۔

(منی تعیر کے بیے پر انی عمارت کو ڈھا ناضروری تھا ہیکن کسی کو ڈھا نے کہ جرآت نہیں ہوتی تھی بالآخ دید بن مغیرہ مخور وی نے ابتداء کی جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی آفت نہیں لوٹی تو باتی لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی آفت نہیں لوٹی تو باتی لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی آفت نہیں لوٹی تو باتی لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی آفت نہیں لوٹی تو باتی الگ انگ ہولیا کے دھا نا شروع کیا اور مرقبیلے نے علیوہ علیوہ پھرکے دھیر لٹکا دیکھے تھے۔ تعیر شروع ہوئی ، باقوم نامی کا مصدمقر رتھا اور مرقبیلے نے علیوہ علیوہ پھرکے اسود تک بلتہ ہوجگی تو یہ تھیکڑا اٹھ کھرا مہوکا کہ چراسود کو اس کی جگر رکھنے کا شرف دامتیاز کے ماصل ہو۔ یہ تھیکڑا چاری وزریک عاری رہا اور رفتہ زفتہ اس قدر کی کا شرف دامتیاز کے ماصل ہو۔ یہ تھیکڑا چاری خواری خواری کے دوئری عاری رہا اور رفتہ زفتہ اس قدر شدت اختیار کہا کہ معلوم ہوتا تھا سرز مین حرم میں سخت خون خوار ہوجائے کا جیکن اوائریتہ مخزدی نے شدت اختیار کہا کہ معلوم ہوتا تھا کہ دوئری دن جوستے پیلے آئی ہولئے لینے موردی کے دوئری دن جوستے پیلے آئی ہولئے لینے کا دیک نام دیکے دن جوستے پیلے آئی ہولئے لینے کے دوئری دن جوستے پیلے آئی ہولئے لینے کے دوئری دن جوستے پیلے آئی ہولئے لینے کے دوئری دن جوستے پیلے آئی ہولی لیا ہے دیکھا کہا کہ کوئی کوئی کی کے دوئری دن جوستے پیلے آئی ہولئے لینے کے دی خور سے پیلے آئی ہولئے کی دوئری دن جوستے پیلے آئی ہولئے لینے کہ کوئی کے دوئری دن جوستے پیلے آئی ہولئے کی دوئری دن جوستے پیلے آئی ہوئی کے دوئری دوئری دن جوستے پیلے آئی ہوئی کے دوئری دوئری دن جوستے پیلے آئی ہوئی کے دوئری دوئری دن جوستے پیلے آئی ہوئی کھر کے دوئری دوئری دن جوستے پیلے آئی کی دوئری دوئری دوئری دن جوستے پیلے آئی کھر کے دوئری دوئری دوئری دوئری دوئری دوئری دوئری دوئری دی دوئری دوئر

علے ابن ہشام ار ۱۹۱، ۱۹۱ فقرالیروسند فتح البادی ۱۸۵۰ و تاریخی مصادر میں قدرے اختلات ہے میرسے نزدیک جوراجے ہے بی نے اسی کو درج کیا ہے۔

ادھرقریش کے پاس ال حلال کی کمی پڑگتی اس لیے انہوں نے شمال کی طرف سے کعبہ
کی لمبائی تقریباً چھ ہاتھ کم کر دی۔ یہی کھڑا جو اور طیشم کہلا تاہے ۔ اس ذعہ قریش نے کعبہ کا در واڑہ
زیمن سے فاصا بلند کر دیا "اکہ اس میں وہی شخص داخل ہو سکے سبے وہ اجازت دیں جب دلیاری
پندرہ ہاتھ بلند ہوگئیں تو اندر چرستون کھڑے کرے اور سے چست ڈال دی گئی اور کعبانی کیسل کے
بعد قریب قریب ہوکورشکل کا ہوگیا ۔ ای فانہ کعبہ کی بلندی پندرہ میرش ہے ۔ جر اِسُود والی دلار اور
اس کے سامنے کی دلوار لینی عبوبی اور شمالی دلوار دیں دس دس میرش ہیں ۔ جر اِسود مُساف کی ندایں سے
ڈیرٹھ میڈکی بلندی پر ہے ۔ وروازے والی دلوار اور اس کے سامنے کی دلوار لینی پورب اور بچھم کی دلوای

اس کے سامنے کی دلوار نونی مین ہو اور شمالی دلوار اور اس کے سامنے کی دلوار الینی پورب اور بچھم کی دلوای

اس کا اسلامی ہوئے گئی نما فلسلے کا گھیوا ہے جس کی اوسط اونی تی ہو ہاسینٹی میرشرا ور اوسط چرٹرائی میرٹ میرٹ میرٹ میرٹ میں تاہد کا جردے ہو سے لیک قرین شرین سے اسے بھی
جھودہ اُتھا ہے۔

اره ۱۹ یاریخ خضری ارد ۱۹ ۲۵۰۰-

دسید و تقصد کی دیستگی سے خطّ وافرعطا ہوا تھا۔ آپ میظائی اپن طوبل فاموشی سے سسل خور و نوش، دائی تفکیراورش کی کرید میں مدد لیتے تھے۔ آپ میٹائی این شاداب عقل اور دوشن فطرت سے زندگی کے صحیفے، لوگوں کے معاملات اورجاعتوں کے احوال کا مطالعہ کیا اور مین خرافات میں بیسب دائن شہب سے میں شہب سے دائن شہب سے میں شہب سے میں شہب سے سے ساتھ لوگوں کے درمیان زندگی کا سفر طے کیا بعنی لوگوں کا جو کام انجھا ہوا ان سے میں شرکت فرمانے ورند اپنی مقروہ تنہائی کی طوت پلٹ جائے۔ جہانچہ آپ میٹائی اور شہب کی طرف بلٹ جائے میں شرکت فرمانے ورند اپنی مقروہ تنہائی کی طوت پلٹ جائے دیا نے جانے دائے دوائے تہدارا ورمیوں تھیلوں کی میٹ میں شرکت نہ کی ۔

آپ کوشرد ع بی سے ان باطل معبود ول سے آنی نفرت تھی کدان سے بڑھ کر آپ کی نظریں کوئی چیز مبغوض نہ تھی سے کہ لاکت وعوزی کی قسم سننا بھی آپ کوگوا را نہ تھا بیکھ

اس بین شبه نهیس که تقدیر نے آپ پرحفاظت کا سایہ ڈال رکھاتھا بچنانچہ حیب بعض دنیاوی تمتعات كے معول كے ليے نفس كے جذبات متحك بُوئے يابعض ناپبنديرہ رسم ورواج كى پيروى پر طبیعت آماده مونی توعنایت ریا نی دخیل موکررکاوٹ بن گئی - ابن اثیر کی ایک روایت سے کردول ا مَنْ الله المالية الله الله المبيت بوكام كهت ته محمد دو دفعه كما و وكميم ال كاخبال منهب كذر البكن ان دونوں میں سے بھی مروفعہ النّہ تعالیٰ شے میرسے اور اس کام کے درمیان رکا وسٹ ڈال وی اس کے بعد بچرمیمی محصے اس کاخیال نرگذرابہال مک کہ انتدائے محصے اپنی بیغمیری سے مشرف قرما دیا بہوا به كه جوانه كا با لا في مكه مين ميرسيس اتفر كم يان چرايا كميّا تعااس سيدايك لات مين سند كها و كيون نه تم ميري بمریاں دیکھو اوریں مکہ جاکہ دوسرے جوانوں کی طرح وہاں کی سٹ بانہ قصہ کوئی کی مفل میں شرکت كرار اس نے كہا تھيك ہے - اس كے بعد مين تكا اور ابھى كمد كے بيلے بى گھر كے ياس بنيجا تھا کہ بلہے کی آواز منائی پڑی میں نے دریافت کیا کہ کیا ہے ؟ لوگوں نے بتایا فلال کی فلال سے شادی ہے۔ میں سننے بیٹھ گیا اوراللہ نے میل کان بند کر دیا اور میں سوگیا۔ کیرسورج کی تمازت ہی سے میری انکو کھلی اور میں اپنے ساتھی کے پاس واپس میلا گیا ۔ اس کے پوتھینے پر میں نے تفصیلات تبائیں۔اس کے بعدایک دات بھر میں نے ہی بات کہی اور مکہ مہنچا تو بھیراسی رات کی طرح کا دا قعہ

ارم ١٢ ميزاك واقعد ميراس كى دليل موجود ا ويمين اين جنام الرم ١٢

ينين آيا اور اسكے بعد پير كمبى علط ارادہ نه ہوائ<sup>سله</sup>

میسی مجاری میں مصرت جابرین محیدالتدسے مروی ہے کہ جیب کعید تعمیر کیا گیا تو نبی مظال اللہ اللہ اور حنرت عباسٌ بتعروه وسيستف يحضرت عباسٌ في يَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا پرر کھ ہوتی تھرستے حفاظمت دسہے گی الیکن جونمی آٹ نے ایسا کیا آٹ زین پر جاگرے۔ بھیں سهان کی طرت اُنھ گئیں ما فاقد ہوتے ہی آوازنگائی و میرا تہبند-میرا تہبند اور آپ کا تہبند آپ کو بانده دباگیا-ایک روایت کے الفاظ بیمیں کہ اس سے بعد آپ کی تشرمگاہ کہی نہیں دیمیں گئی کیا نبى يَنْكُ اللَّهُ الْبِي قُوم بِن شيري كردار، فاضلانه افلان اوركربها نه عادا مي كاظ سيدمثما زقيه. چنانچرآب سب سے زادہ بامروت ،سب سے نوش افلاق ،سب سے معزز مہسا ہے ،سب سے بڑھ کر دوراندیش ،سب سے زیادہ راست گو ،سب سے زم میبوسب سے زیادہ پاکنفس ،فیریس سب سے زیادہ کرمم ،سب سے نبک عمل ،سب سے برد حدکہ یا بندعہدا ورسب سے بردے ا ما نت دارستے ہوئی کہ آپ کی قوم نے آپ کا نام ہی ابین "رکھ دیا تھا کیونکہ آپ احوالِ صالحہ اورخصال مميره كايمكر يتفي اورجبياك حضرت نديج كأشهادت بهوات بوالي ويظافيكان درما ندور كا يوجدا تفاشقه تنبى دستول كابندولبت فرات تنفيء مهمان كى ميزيا فى كرنے تھے اور مصائب حق میں اعانت فرماتے تھے نہیے

شکے سمیریٹ کوحاکم ذہبی نے میچے کہاہے لیکن این کثیر نے البدایہ والنہا یہ ۱۷۶ میں اس کی تضعیعت کی ہے۔ اللہ صبحے مبخاری باب بنیان انکعیدا / دسم ہے شکے صبحے مبخاری امرام ۔

## تبوّت ورسالت كى حيا دل من

كا ذہنی اور فکری فاصلہ بہت وسیع كرویاتھا \_\_\_ توآپ پيناللفظين الى تونہائی مجوب ہوگئی بینانچہ آپ مختصرسا فی رہے جس کا طول جیارگز اورعرض پونے ووگز ہے۔ برنیجے کی جانب گہرا نہیں ہے بلکدایک مخضرراستے کے بازو میں اور کی جٹا نول کے باہم ملتے سے ایک کوئل کی شکل افتیار کئے ہوئے ہے۔ \_ آب منطال المال المترابيا ل تشريب المال تشريب المالي تعالى المالية ال ا ورقریب ہی کسی عبکہ موجود رہتیں ۔ آب مثلاث علی کا رضان بھراس غارمی قیام فرطاتے۔ <u>آنے جانے والے می</u>کیسنوں کو کھانا کھالاتے اور بقیاو قات النڈ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے ، کا تنات کے مشاہدا وراس کے بیجیکا فرا قدرت نادره برغور فروات . آب منظف المائي وابني قوم كے بجرادي شركية عقا مراوروا ميات تصورات برر والكل اطمينان مزتما ليكن آب مطاف المينان كالمست كوتى واضح راسته بمعين طريقه اورا فراط وتفريط ست بي بوتي کوئی الیبی را ہ ندمتی حب بہاہ ملائظ المینان وانشراح قلب کے ساتھ رواں وواں ہوسکتے لیے نبی شِلِهٔ الْفِیکُلُ کی بیرنها نی بیندی می درخقیقت الندتعالی کی تربیر کا ایک حصد تعی - اس طرح الله تعالی آب کو آنے واسلے کا رعظیم کے لیے تیار کرر ایجا۔ درحقیقت ص روح کے بیے بھی متعدر ہوکہ وہ انسانی زندگی کے حقائق پر اثرا نماز ہوکر ان کا رُٹٹے بدل ڈلیے اس کے لیسے صروری ہے که زمین کے مشاغل زندگی کے شور اور لوگول کے چھوٹے چھوٹے نئم وغم کی دنیاسے کٹ کرکچھ وہے کے لیے الگ تھالگ ا ورخلوت نشین رہے۔

ی میں اسی سننت سے مطابق جب اللہ تعالی نے محد میں اللہ تعالی نے محد میں اللہ تعالیٰ کوا مانت کبری کا بوجوا مفانے روسے زمین کو برسانے اور تُحطِد تاریخ کو موڑ نے کے لیے تیار کرنا چایا تورسالت کی ومہ داری عام کے نے

الم وحر العالمين اريم ابن بشام الهمم ، ١٠٠١ في كمال القرآن باره ١٢٩/٢٩ -

دلائل وقرائن پر ایک جامع نمکاه وال کرحضرت جریل علیالسلام کی تشریف آوری کے اسس واقعے کی تاریخ معین کی جامکتی ہے۔ ہماری تحقیق کے مطابق پر واقعہ رمضان المبارک کی ۱۱ رتاریخ کو دوشنبہ کی داشتیں میں المبارک کی ۱۱ رتاریخ کو دوشنبہ کی داشتیں میں آیا۔ اس روز اگست کی ارتاریخ تفی اورسٹالٹ تھا۔ قمری حساب سے نبی مظالم المائی میں میں مال چر مہینے بارہ دن اورشمسی حساب سے معاسال تین مہینے ۲۷ دن تھی سے معاسال تین مہینے ۲۷ دن تھی سے معاسال تین مہینے ۲۷ دن تھی سے

آیے اب وراصرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زبانی اس واقعے کی تفسیلات نیں بیان اربوت
کا ایک دیسا شعارتھا جس سے کفر وضلات کی تاریکیاں چھٹتی جا گئیں' بیہاں تک کو زندگی کی دفار بدل
گئی اور آریخ کا دُخ بلٹ گیا جھٹرت عائت رضی التُرخنہا فراتی ہیں' دسُول اللہ ﷺ ورحی
کی ایر از بین کا دُخ بلٹ گیا جھٹرت عائت رضی التُرخنہا فراتی ہیں' دسُول اللہ ﷺ ورحی
کی ایر از بین اچھ تواب سے ہُوئی آپ جو چھی تواب دیکھتے تنے وہ بیمیدہ صبح کی طرح نمو وار ہوتا تھا۔ چراپ کو تنہا نی مجوب ہوگئی بینا نجہ آپ فالوج را میں فلوت افتھیاں فرمات اور کئی کئی رات گھرتشر لیف لا سے
بغیر مصروب عبادت رہتے اس کے لیا آپ وشہ سے جاتے بھر (توشر ختم ہونے پر) صفرت فدیر ہے اس کے لیا آپ فیمیری توشر نے پر اور شرختم ہونے پر ہوا ہوا نہیں ہول اس مفارح را میں فرائس کے لیا پڑھو! آپ فیموائی' میں پڑھا ہوا نہیں ہول اس مفارح کہا پڑھو! آپ فیموائی' میں پڑھا ہوا نہیں پڑھا ہوا اس نے کہا پڑھو! آپ فیموائی کی کرات کے کہا ہیں پڑھا ہوا ہوا اس نے بھرچھوڈ کر کہا پڑھو! میں نے بھرکھو ایک کو کو کہا ہوا اس نے کہا ہیں پڑھا ہوا ہوا اس نے بھرکھوڈ کر کہا پڑھو! میں نے بھرکھو کی کو کر دوبھا ۔ بھرچھوڈ کر کہا پڑھو! میں نے بھرکھ کہا میں پڑھا ہوا ہوا اس نے بھرکھ کر کرات کی خکو کی کو کر کی کو کر کو کہا ہوا کہ کہا تھی کو کا کا لگر ٹی خکو گئی کو کر کو کی کی کھٹر کے کو کر کو کو کہا کو کر کی کو کو کو کو کر کو کیا گر کی کو کو کو کو کو کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کی کو کو کو کو کو کو کو کر کو کر کو کر کو کر کے کو کو کو کو کو کو کو کر کو کر کو کو کی کو کر کو کر کو کر کو کر کو کو کر کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کو کو کر کو کو کر کو کو کر کر کو کر کر کو کر کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کر کو کر کر کو کر کو کر کر کر کر کو کر

مِنْ عَلَقِ ۚ إِقَّلُ وَرَبُّكُ الْاَكْرُ مُنَّ "بِرُعُوا بِنَهِ ربِ كُ الْمُستَحِسِ نَهِ بِيدا كِيا السان كولو تقرِّست سے بِيدا كيا . بِرُعُوا ورتمہارا رب نہا بيت كريم ہے ؟

طبری ادر این مشام کی روایت سے معلوم ہو تاہیے کہ آپ اچانک وی کی آ مدے بعد نی ر

ه أتي علَّع الْإِنْسانَ مَا لَهُ يَعِلُو يَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

لنه صیح بخاری باب کمیفت کان برّ الوی ۱ ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۱ ماظ کے تفویہ سے سے اختلات کے ساتھ یہ روا بیت صیح بخاری کتاب انتفید اور تعبیر الرویار میں بھی مردی ہے۔

جرًارسے پھلے تو پھروالیں آگرا بنی بقید مدت قیام گیری کئ اس کے بعد کمّ تشرفیف لائے۔ طبری کی روایت سے آپ کے بھلنے کے مبیب ریجی روشنی پڑتی ہے۔ روایت یہ ہے ہ

رسُول الله عِيلَافِهُ الْفِيكَةُ سَفِ وَى كَي آهِ كَا مَذِكُرَه كُرسَة بُوسِتَ فَرايا "الله كَي مَخلوق مين شاعراور پاگل سے بڑھ کرمبرے ز دیک کوئی قابل نفرت نہ تھا۔ (میں ٹنڈت نفرسے) ان کی طرف دیکھنے کی "ماب نه رکفها تھا- (اب جو وحی آئی تو) میں سفے داسینے جی میں) کہاکہ بیرنا کارہ — بعنی خود آپ — شاء یا پاک ہے امیرے بنے میں قریش ایسی بات مجبی نرکہ کمیں گے۔ ئیں بہاڑ کی جوٹی برجار ماہوں وہا سے البنية ب كونسيج لزه كاورا في اورا بنا فاتمركول كا اورميشه كيلية راست بإما وَنَكَا . أب فرطت بي كم من بي سوى كرنكا بحبب بيني بباريني إقرائهان معدايك أوازسانى دى المصحرا بين الشفيكان تم الترك يول مو الديس جربي ويت كيت ميك كري في اسمان كي طرف إياسار عاليه ديجها توجيري ايك دي كي كسك مي أفق سے اندر باقال جمائے کوشے میں اور کہ رسے میں: اے مخد! مَثَلَّالْفَلِیّاتُ تم النَّدسے رسُول ہوا ورمَی جبریں ہوں ات فرماتے ہیں کہ میں وہیں مشہرکرجبڑیل کو دیکھنے لگا اور اس شغل نے مجھے میرسالوں سے غافل کر دیا۔ اَب میں نہ آگے جارہا تھا نہ پیچھیے - البتہ اپنا چہرہ آسان کے انق میں گھا رہا تھا اور اس کے جس گوشے پہنی میری نظر ہے تی تعی جبریل اسی طرح دکھائی دیتے تھے۔ میں سلسل کھڑا رہا۔ نہ آگے بره رانها نه بیجی بهان کک مَرْبِحَة ف میری الله میں اپنے قاصد بیجے اوروہ مکہ تک جاکر بلیٹ ستے بیکن ئیں اپنی مبکہ کھڑا ر ہ ، بھرجبریل جلے گئے اور میں مجی اسپنے اہل خانہ کی طرف پیٹ آیا اور فدر کرد اس پہنچ کران کی دان سے پاسس انہیں پر ٹیک مگاکر بیٹھ گیا ۔ انہوں نے کہا ا بوالقاسم إآب كها ل يتن بخرا! بن سفات كى تلاش بن آدى بييجاوروه كم كك جاكروايس آ سكنة راس كے جواب ميں ميں سنے جو كچھ ديكھا تھا انہيں تباديا - انہوں سنے كہا : چھا كے بعثے! آپ خوش ہوجا بیئے اور آپ ثابت قدم رہیئے۔اس ذات کی قسم س کے قیضے میں میری جان سہنے میں اُمیدکرتی ہوں کہ آپ اس اُمت سکے نبی ہوں گے۔ اس کے بعدوہ ور قدبن نونل کے پاکسس گئیں۔ انہیں اجرا سُنایا۔ انہوں فے کہا قدوس تقدوس اس فات کی قسم جس کے ہاتھ میں ورقہ کی جان ہے ان سے پاس دہی ناموسِ اکبرآ باہے جوموسی سے پاس آیا کہ اتھا۔ یہ اس اُمت کے نبی ہیں۔ ان سے کہو ثابت قدم میں اس کے بعد صرت خدیج بھنے واپس آگر آپ کوور قر کی بات بتائی ، بھرجب مُولِ يَنْظِينُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

وی کی بندست ابن عبال سے ایک دوایت نقل کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ بندش وی کی بندست ابن عبال سے ایک روایت نقل کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ بندشس چند دنوں کے لیے تھی ادر سارے میں ہوؤں پر نظر والنے کے بعد میں بات راجے بلکریقینی علوم ہوتی ہے ادر یہ جوشہورہ کہ وی کی بندش تین سال یا وُھائی سال یک دہی تو یہ قطعاً الصحیح نہیں ۔ البتہ یہاں دلائل پر بحث کی گنجائش نہیں ہے

وی کی اس بندش کے عرصے میں رسول منظافہ کا سمزین وشکین رسبے اوراب پرجیرت واستعجاب ماری رہا بینانچر میری بخاری کتاب التعبیر کی روایت سبے کہ:

"وی بند ہوگئی جس سے رسُول اللّٰہ عَیْنَا اَللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّ پرتشریف سے گئے کہ دہاں سے الاصل جائیں کین جبکی پہاڑی جی ٹی پر مینیچے کہائے آپ کوالا مکا لیس توصفرت جبریل کمو دار ہوتے اور فرملت اللہ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰل

مانظ ابن مجر من کرید روزه بندش اس می افظ ابن مجر من فرات بی کرید را بینی وحی کی پند روزه بندش اس مجر من و می است می است می موجات می است می ای آب برجو خون طاری موگیا تھا وہ خصرت موجات اور دوبارہ وحی کی آمر کا شوق و انتظار پیدا موجائے میں جائی جب حیرت سے ساتے کی وکی تا می انتخاب کی تعیق میں موجک بی افزائد کی تعیق کی موجک بی افزائد کی تعین کی موجک بی موجک بی افزائد کی موجک بی موجک

تفتح البارى درعع

مقوری می توضیع حاشید نمراایس آری ہے۔ صبح بخاری کم البتعبیر باب دول ما برتی بردسول الله طاف الله الدویا الصالحة عهرم ۱۰ است

وحی کی افسا استیم سلیم بسیان سے ذرا ہے کو بعنی دسالت و نبوت کی حیات مبارکہ کی وحی کی افسا استیم بیلے دحی کی اقسام ذکرکر دینا چاہتے ہیں کیونکہ بدرسالت کا مصدرا ور دعوت کی کمک ہے۔ علام ابن قیم شنے دحی کے صب ذیل مراتب کی کیک ہے۔ علام ابن قیم شنے دحی کے صب ذیل مراتب کی کی کہ بیاں دھی کی ابتدار ہوئی۔

۔ سیجانواب: اسی سے نبی میکا شکھی تھا ہے ہاں وحی کی ابتدار ہوئی۔

المَّا اللَّهُ وَلَمُلائَى لِيهِ بَغِيرًا بِ كُه ول مِن بات وُال وَيَا تَعَا مِثْدًا بِي عَلِيْهُ فَلِيَّا كَا الرَّارَ ؟
 النَّ رُوحَ الْقَدُسِ نَفَتَ فِي رَوْجِي انَّا ذَلُ تَمُونَتَ نَفَسُّ حَتَّى تَشَعَمُ لَكُولَ إِلَى الْمَلْدِ ، وَلَا يَعْمِلُنَا أَنْ السِّرِبْ طَاءً الرِّرُ وَ إِلَى الطَّلَبِ ، وَلَا يَعْمِلُنَا فَي السِّرِبْ طَاءً الرِّرُ وَ إِلَى الطَّلَبِ ، وَلَا يَعْمِلُنَا فَي السِّرِبْ طَاءً الرِّرُ وَ إِلَى الطَّلَبِ ، وَلَا يَعْمِلُنَا فَي السِّرِبْ طَاءً الرِّرُ وَ إِلَيْ الْمَلْدِ ، وَلَا يَعْمِلُنَا فَي السِّرِبْ طَاءً الرِّرُ وَ إِلَيْ الْمَلْدِ ، وَلَا يَعْمِلُنَا فَي السِّرِبْ طَاءً الرِّرُ وَ إِلَيْ الْمُلْدِ ، وَلَا يَعْمِلُنَا كُمْ السِّرِبْ طَاءً الرِّرُ وَقِي الْمُلْدِ ، وَلَا يَعْمِلُنَا كُمْ السِّرِبْ طَاءً الرَّرِ وَالْمُلْدِ ، وَلَا يَعْمِلُنَا كُمْ السِّرِبْ طَالْمُ اللَّهُ الْمِلْدُ إِلَى الْمُلْدِ ، وَلَا يَعْمِلُنَا كُمْ السِّرِبْ طَاءً اللَّهِ الْمُلْدِ ، وَلَا يَعْمِلُنَا فَي الطَّلْدِ ، وَلَا يَعْمِلُنَا مُ السِّرِبْ طَاءً اللَّهُ الْمُلْدِ ، وَلَا يَعْمِلْنَا مُ السِّرِبْ طَالْمُ اللَّهُ الْمُلْدِ ، وَلَا يَعْمِلْنَا مُ اللَّهُ الْمُلْدِ اللَّهُ الْمُلْدِ اللَّهُ الْمُلْفِ الْمُلْوِي الْمُلْدُ اللَّهُ الْمُلْدِ اللَّهُ الْمُلْدِ اللَّهُ الْمُلْدِ الْمُلْدِ اللَّهُ الْمُلْدِ اللَّهُ الْمُلْدِ الْمُلْدِ الْمُلْدِ الْمُلْدِ الْمُلْدِ الْمُلْدِ اللْمُلْدِ اللْمُلْدِ اللْمُلْدِ الْمُلْدِ الْمُلْدِ الْمُلْدِ اللْمُلْدِ اللْمُلْدِ اللْمِلْدِ الْمُلْدِ الْمُلْدِ الْمُلْدِ الْمُلْدِ الْمُلْدِ اللْمُلْدِ الْمُلْدِ الْمُلْدِ الْمُلْدِ الْمُلْدِ الْمُلْدُ اللْمُلْدُ اللْمُلْدِ اللْمُلْدِ الْمُلْدِ الْمُلْدِ الْمُلْدُ اللَّهُ الْمُلْدُ اللّهُ الْمُلْدُ الْمُلْدُ الْمُلْدُ الْمُلْدُ اللّهُ الْمُلْدُولُ اللّهُ الْمُلْدُ اللّهُ الْمُلْدُولُ الْمُلْدُ الْمُلْدُ الْمُلْمُ الْمُلْدُ اللّهُ الْمُلْمُ ال

سل مصح بخارى كتأب التغسير باب والرجز فالبحر ٢ رسا٤٤

اس روابت کے بعض طر آ گے۔ آغاز میں یہ اضافہ کی ہے کہ آپ نے فرایا: میں نے بڑا میں افتکان کیا۔ اور حب بہ بہ ابت اس کا معتکان پر اکروپکا تو نیچے اترا۔ پھر حب میں بُطُن وادی سے گذر رہا تھا تو مجھے پکارا گیا۔ میں نے دائیں بئی آئے بیچے دیکھا، کچھ نظر نہ آیا۔ اُوپر نگاہ اُٹھائی توکیا دیکھا ہوں کہ دہی فرشتہ . . . . التح اہل ببرکی تمام روایات کے مجموعے سے بربات معلی ہوت ہے کہ آپ نے تین سال جار میں ماہ درمضان کا اعتکاف کی تھا اور نز دل دی والا رضان تیں آخری رمضان تھا درآپ کا کوستور تھا کہ آپ مرصفان کا اعتکاف محمل کر کے بہلی شوال کو سویس ہی تیں ایس ایس وی کے دیں دوایت کے ساتھ اس ان کو جوڑنے سے یہ نتیج نکلتا ہے کہ آپ نیکھا اُلگ تُر والی دی بہلی دی کے دس دن بعد بھی شوال کو تھی بغذی بندش دی کی گئی مُرت دس دن تھی۔ والتا اعلم ،

عَلَى اَنْ تَطَلُبُوْهُ بِمَعُصِيةِ اللهِ فَإِنَّ مَاعِنْدَ اللهِ لَا يُنَالُ إِلَّا بِطعِيهِ

" رُوح القدس نے میرے ول میں یہ بات پُھُوکی کہ کوئی تنس مرنہیں سکتا یہاں کہ کہ بہتا رزق پُرا پُرا ماس کرسے بی استہ سے ورواور طلب یں اچھائی اخمت یاد کرو اور رزق کی تا فیر تمہیں اس بات بِآبادہ فرکے کہ کم کسے استہ کی معصیبت کے وریعے تلاش کرو تا کیو تکہ استہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی اطاعت کے بغیر ماس نہیں کیا جا سکتا ہے۔

مو۔ فرشتہ نبی طلانظ بین کے بیے آدی کی شکل افتیار کر سے آپ کو مخاطب کرتا پھر جو کچھ وہ کہتا است آپ یاد کر لیتے ، اس صورت میں کھی مجی صحافہ بھی فرشتے کو دیکھتے تھے۔ م ۔ آپ کے پاس و می گفتی کے ٹن ٹنانے کی طرح آتی تھی ۔ دمی کی بیسب سے تحت صورت ہوتی تھی ۔ اس صورت میں فرشتہ آپ سے ملٹا تھا اور دمی آتی تھی توسخت جا شے سے زمانے میں بھی آپ کی بیشانی سسے بسیسنہ بھوٹ و ٹر تا تھا اور آپ اور آپ اور تا ہے اور اس طرح و حی آئی کہ آپ کی ران جو تے تو وہ زمین پر بیٹے جاتی تھی ۔ اب باراس طرح و حی آئی کہ آپ کی ران جو تی ران پر تھی ، توان پر اس قدر گراں بار ہوئی کہ معلوم ہوتا تھا ران کیلی جائے گی۔

۵- آپ فرشتے کواس کی اصلی اور پیدائشی شکل میں دیکھتے منفے اور اسی مالت میں وہ التاتعالی کی صب بیش ہیں ہوالتاتعالی کی صب بیش ہیں ہیں ہیں کہ کرالتار کی صب بیش ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں کا ذکر التار تعالی نے سورت آپ کے ساتھ دو مرتب ہیں آئی جس کا ذکر التار تعالی نے سورت النجم میں فرایا ہے۔

۹ - وہ وی جوآپ پر معراج کی رات نماز کی فرضیت و فیرہ کے سلسلے میں الٹرتعالی نیاس وقت فرائی ، حبب آپ آسمانوں کے اُور تھے۔

ے۔ فرضت کے واسط کے بغیراللہ تعالی کا آپ حجاب میں رہ کر بارہ واست گفتگو جیسے اللہ تعالی سنے موسی علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تقی ۔ وی کی بیصورت موسلی علیہ السلام کے بیے نقس قرآئی سقطعی طور پڑتا بت ہے۔ بیکن نبی بیٹا فلفظ تا کے لیے اس کا نبوت رقرآن کی بجائے معراج کی مدیث بین بست بعض گور ن نے ایک آٹھوں شکل کا بھی اضافہ کیا ہے۔ بینی اللہ تعالی دو در دو تغیر مجاب کے گفتگو کرسے ۔ بینی بہ الیسی شورت ہے۔ جس کے بارسے میں سلف سے لے کر ضلف تک النت تعالی ۔ ویکن بیر الیسی شورت ہے۔ بیان بیر الیسی سے بیر الیسی سے بیران بیر الیسی شورت ہے۔ بیران بیر الیسی شورت ہے۔ بیان بیران بیران بیران بیران بیران بیران بیر الیسی سیران بیران ب

الله زاد المعاد ١١ بي ادرة شوي صورت كه باين مي اصل عبارت كه اخر محمودي تخيص كروى كئ ب-

متبليغ كأكم اورأس كضمرا

سورة الدر کی ابتدائی آیات \_ آیاتیک المُدُوّتِی سے وَلِوَیّاک فَاصُدِر کمک میں نی مینافظین کوکئی علم دینے گئے ہی جو بھا ہر تو بہت مختصا ورسادہ ہی لیکن حقیقة بُر شے وُور رُس مقاصد کرشتہ میں اور حقائق پر ان کے گہر سے اثرات مرتب ہوتے ہیں جنانچہ ا مقاصد کرشتہ میں اور حقائق پر ان کے گہر سے اثرات مرتب ہوتے ہیں جنانچہ ا ا افغار کی آخری منزل یہ ہے کہ عالم وجود میں اللہ کی مرضی کے فعالات جو بھی میں رہا ہواسے اس کے نیخطر انجام سے آگاہ کر دیا جائے اور وہ مجی اس طرح کر عذا ب اللی کے فوف سے اس کے دل و داخ میں ہمیل اور اتھ لی تیم جائے۔

 ہے۔ اُرب کی بڑائی وکبٹریائی بجالانے کی آخری منزل یہ ہے کدروستے زمین پرکسی اور کی کبریائی پرقم الد نہ ایسنے دی جائے۔ بعکہ اس کی شوکت توڑدی جائے اوراسے اُلٹ کر دکھ دیا جائے بہاں تک کہ روستے زمین برضرت الشدکی بڑائی باتی ہے۔

س کیوے کی پاکی اور گندگی سے دوری کی آخری منزل بہ ہے کہ ظاہر و باطن کی پاکی اور تمس می اُنوا من سے شوا مَن والذات سے نفس کی صفائی کے سلیلے میں اس مد کمال کو بہنچ عابیں جواللہ کی رحمت سے محفیہ سائے میں اس کی حف ظلت و گہداشت اور جابیت و فور کے تحت مکن ہے ، یہاں تک کوانسانی معاشرے کا ایسا اعلیٰ ترین نموٹر بن عابی کر آپ کی طرف تمام قلب سلیم کھنچتے چلے عابیں اور آپ کی معاشرے کا ایسا اعلیٰ ترین نموٹر بن عابی کر آپ کی طرف تمام قلب سلیم کھنچتے چلے عابیں اور آپ کی بیش بیٹ وعظمت کا حساس تمام کی ولوں کو بوجائے اور اس طرح ساری ونیا موافقت با مخالفت بیس آپ کے گردمر شکور ہوجائے ۔

ہے۔ اصان کرکے اس پرکٹرت نہ چا ہنے کی آخری منزل بیہ ہے کہ اپنی جدوجہدا ورکا رناموں کو بڑائی اور اہمیت نہ دیں بلکدا کی سے بعد دوسرے عمل کے لیے جد وجہد کرتے جائیں ۔ اور بڑھ پیمانے پر قربانی اور جہدو مشقت کرکے اسے اس معنی میں فراموش کرتے جائیں کہ بہ ہمارا کوئی گائی ہے ۔ یعنی اسڈ کی یادا ور اس کے سامنے جوا بدی کا احساس اپنی جُہذوشُقت سے احساس پر نمالی جسم ۔ تخری آیت میں اثبارہ ہے کہ اور کی طرف دعوت کا کام شروع کرنے کے بعد معاندین کی ۔ تخری آیت میں اثبارہ ہے کہ اور کی طرف دعوت کا کام شروع کرنے کے بعد معاندین کی ۔ تاخری آیت میں اثبارہ ہے کہ اور کی طرف دعوت کا کام شروع کرنے کے بعد معاندین کی

بانب سے خالفت ، استہزار ، ہنسی اور کھٹھے کی شکول ہیں ایڈارسانی سے ہے کہ آپ کو اور آپ کے ساتھوں کو قتل کرنے اور آپ کے کرد جمع ہونے والے اہل ایمان کونیست ونا ہو دکھنے تک کی میر ہے رکوششیں ہوں گی اور آپ کو ان سب سے سابقہ پیش آئے گا۔ اس صورت ہیں آپ کو بڑی ہمر دی اور نیٹنگی سے میر کرنا ہوگا۔ وہ بھی اس لیے نہیں کہ اس میر کے بدلے کمی خیظ نفسانی کے حصول کی توقع ہو۔ بلکہ محض اپنے رب کی مرضی اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے ورکز کہا خاصیوں اندا کہ ایسا استیاری ساتھ کی سے درکول بہائ فاضیوں اندا کہ ایسا اندا کہ ایسا استیاری کا میں کتنے ساوہ اور مختصر بیں اور ان کے الفاظ کی بندش کتنی پہلون اور کیشٹ شنگی ہے بڑوئے ہے۔ لیکن عمل اور مقصد کے لحاظ سے یہ احتمامات کینے بھالی کرنے ہوگا کی بندی کی خواساری دنیا کے گوشت کو میا کہ اور ان کے نتیجے میں کئی بخت چکھی آندی بہا ہوگی جو ساری دنیا کے گوشت کو میا کہ اور ایک کے فواس کے نتیجے میں کئی خت چکھی آندی بہا ہوگی جو ساری دنیا کے گوشت کو میا کہ اور ایک کے فواس کے نتیجے میں کئی خت چکھی آندی بہا ہوگی جو ساری دنیا کے گوشت کوشنے کو جا کہ اور ایک کے فواس کے نتیجے میں کئی خت چکھی آندی بہا ہوگی جو ساری دنیا کے گوشت کو میا کہ اور ایک کے فواس کے نتیجے میں کئی ہوئی کے بھی کر دکھ نے گی و

ان ہی ذکورہ آیات میں دعوت و تبلیغ کا مواد بھی موجود ہے۔ إنذار کا مطلب ہی یہ ہے کہ بنی اُدم کے پھوا عمال لیے ہیں جن کا انجام براہے اور نہ دیا جائے۔ اور نہ دیا جائے۔ اس لیے ہیں جن کا انجام براہے اور نہ دیا جائے اس لیے ہیں اندار کا ایک انتا نہ ہو ان کے سا رہے اعمال کا بدلہ دیا جا آہے اور نہ دیا جائے ہیں ہم میں ہم عمل کا پورا پورا اور شیک یہ بھی ہے کہ دنوں کے ملادہ ایک دن الیاجی ہونا چا ہیئے جس میں ہم عمل کا پورا پورا اور شیک شیک بدلہ دیا جائے۔ میں تیامت کا دن ، جزار کا دن اور بدلے کا دن سے بھاس دن بدلہ شیک بدلہ دیا جائے کا دن ہے میماس کے ملاوہ بھی ایک تھی ہونہ میں اس کے ملاوہ بھی ایک تھی ہونہ کے جو دنوید نوانس آجہ ہوں ایک تاری سے بیماس کے ملاوہ بھی ایک تاری سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ توحید نوانس آجہ سے اور الذکی مرضی بڑینس کی شواہش اور لوگوں کی مرضی کرتے دیں ماس طے دیا تاس طرح دون توحید نا سے کہ دونہ توحید نوانس کی مرضی بڑینس کی شواہش اور لوگوں کی مرضی کرتے دیں ماس طرح دونون و تبلیغ کے مواد کا خلاصہ میں ہوا ؛

رالف) توحيد

رب، يوم آخرت يرايمان

رجی تزکیۂ نفس کا اہتمام بینی انجام پر تک سے عافے والے گندے اور فحش کامول سے پر میز، اور فضائل و کمالات اور اعمال خیر رکیار بند ہونے کی کوشش

رد ) اینے سارسیمعاملات کی اللّٰدکوحوالگی وہیردگی۔

( ۷ ) پھراس سلسلے کی آخری کڑی ہیہ ہے کہ بیر سب کیجھ نبی میٹالٹائیکٹائی کی رسانت پر ایمان لاکر ، آپ

کی باعظمت قیادت اور رشد و مایت سے لیر ز فرمودات کی روشتی میں انجام دیاجائے۔ پھران آیات کا مطلع الله بزرگ و برتر کی آواز میں ایک آسمانی تدار برشتمل ہے جس میں نبی مینانشدیکانی کواس عظیم وبلیل کام کے بید استنت اور نیندکی جاور بیشی اور بسترکی گری سے عل کرجها و وَكَفَاحِ اورِ عِي وَثَقَت كِي مِيانِ مِن آلْهِ كِي لِي كَمَالِيهِ - أَيَاتُهَا الْمُدَّثِرُ ۞ قُمُ فَانَذِرْ ۞ ١١٠١٧ ارجادروش الداور ورا ، كويايه كماجار با بحرج اين ييجينا م وه توراحت كى زندكى كزارسكتاب لیکن آپ ،جواس زبردست بوجه کوانهارسے ہیں ، تو آپ کونیندسے کیاتعلق باآپ کوراحت سے كيا مروكار ۽ آپ كوكرم بسترسيدكيا مطلب ۽ رسكون زندگي سے كيانسبت ۽ راحت تجش سازد سامان سے ك واسط و آت أنظ عاية اس كار عظيم ك ليدجوات كامنتظرة اس باركران ك ليدجوات كى فاطرتبارى المراه المراه المراه المراه المحمد والمحت المراه المراع المراه المراع المراه الم اً بنینداور راحت کا وقت گزر دیکا، اب آج سے مہم بیاری ہے اور طویل و رُرِ مشقت جہاد ہے اُکھ جا ہے اوراس کام کے لیے متعداور تبار ہو جائے ۔۔۔ یہ بڑاعظیم اور رہیب کلم ہے۔ اس نے نبی شان المان کوریکون کھر، کرم آغوش اور زم بترسے کمینے کرتند طوقا نوں اور تیز حجا کو ول کے درمیان اتھاہ سمندر میں پھینک دیا اور لوگول کے فسمیراور زندگی کے حقائق کی کشاکش کے درمیان لاکواکیا -

الله في ظلال القرآن سوره مزئل ومدثر بيره 19: ١١٨ ما الما ١١١٠ ما

#### دعوت کے اُ دُوار و مُراہب ل

سم نبی مینان الله فی بغیرانه زندگی کو دوحصول بن تقییم کرسکتے بین جوایک دوسرے سے مکل طور ریا نمایاں اور ممتاز ستھے، وہ دولوں جصے بیر بین ،

١- كَتَى زُنْدَكِي \_\_\_تقريباً تيروسال

۲- بدنی زندگی \_\_\_ دسسس سال

پیران میں سے ہرحصہ کئی مرحلول پیشتل سہے اور میہ مرحلے بھی اپنی خصوصبات کے اعتبار سے ایک ورسے ایک ووسرے سے مختلف اور متناز میں۔ اس کا اندازہ آپ کی پینجہ از ذندگی کے دونوں حصوں میں پہنیں آنے والے مختلف حالات کا گہرائی سے حائزہ لیسنے کے بعد ہوسکتا ہے۔

### کی زندگی بین مرحلول بیشتمل تھی

ا- يس يرده دعوت كامر علر ين برس -

۲- ابلِ کریں گھکم کھلا دعوت تبلیغے کا مرحلہ ۔۔ پویتھے سال نبوت کے آغا نیسے دسویں سال کے اواخر تک۔

ما ۔ کہ کے باہراسلام کی دفوت کی مقبولیت اور بھیلاؤ کا مرحلہ ۔۔۔۔ دسویں سال نبوت کے اوا خرسے ہجرت مرینہ تک م

مدنی زندگی کے مراحل کی تفصیل دینی میگه آرہی ہے۔

#### کافر شایغ کاول مب

یے معلوم ہے کہ کہ دین عرب کا مرکز تھا۔ بہاں کھیہ کے محکہ دین عرب کا مرکز تھا۔ بہاں کھیہ کے خفیہ وعوت کے تمین سال

پر اعرب تعدیں کی نظرے دیکھتا تھا، اس ہے کسی دورا نقادہ متعام کی برنبعت کہ میں مقصد اصلاع کہ رسائی زرازیاوہ دشوارتی۔ یہاں ایسی عزیمت درکارتھی جے مصائب وشکلات کے جینکے اپنی مگر سے نہ بلاسکیں۔ اس کیفیت کے بیش نظر حکمت کا تھا ضاتھا کہ پہلے پہل دورت و بلیغ کا کام پس پردہ انجام دیا جائے گاکا ابل کم کے سامنے ایا ایک ایک ہوان فیز مشورت مال نہ آجائے۔

الولين أنهرُوان المراسل المام بيش كرتة بن سات كاسب ساكم ربط وتعلق تما، لینی لینے گھرکے لوگوں اور دوستوں ہے سپانچہ آئی نے سب سے میلے انہیں کو دعوت دی ۔ اس طرے آپ نے ابتدار میں اپنی میان میجان کے ان توگوں کوش کی طرف بلایا جن سکے چہول برآب بهلان کے آبارد بھی تھے اور برجان میکے تھے کہ وہ ق اور ٹیرکویٹ کریے تیں آپ کے صدر ق وصلاح سے داقف میں ۔ بھرآ ہے سفے خہیں اسلام کی دعوت دی ان میں سے ایک ایسی جماعت نے جي يعيى رسول الله يَيْلِيْ الْفَلِيمَالُ كَيْ عظمت ، عبلانت نفس اور سياني برشبه زگذرا تها ، آپ كي دعوت قبول کرلی - به اسلامی تاریخ میں سابقین اولین محے وصعت مسیم شہور ہیں ۔ان ہیں سرفہرست رد. آپ کی بوی ام المومندین حسترت خورنجبر میشنیت خورند ، آپ کے آزا د کر دہ نمال م حصنرت زیر بن حارفتہ ین نئر الکالی ایٹ سے چیرے بھائی حضرت علّی بن ابی طالب جو ابھی آپ کے زیر کفالت پن نئر ایک کالی ، ایپ سے چیرے بھائی حضرت علّی بن ابی طالب جو ابھی آپ کے زیر کفالت بیجے تھے اور آپ کے یاد تھار حصرت الو مکرصدیق رضی الندعنہم اجمعین میں میسب کے سب پہلے ہی د ن مسلمان ہو گئے تھے میں اس سے بعد ابو کر رضی النّدی نہ اسلام کی تبلیغ میں سرگر م \*\* اله یا جنگ ی قید بو کرخلام بنا مید کئے تھے۔ بعد میں تصرت فدریجہ ان کی مالک (باقی الکیسوروماندیو)

ہوگئے۔ وہ بڑے ہرولوزیز زم تو ، پیندیدہ خصال کے حامل یا انطاق اور دریا دل تھے ،ان کے پاس ان کی مروت ، دورا ندشی ، تجارت اور حض حیت کی وج سے لوگوں کی آمدو فت مگی رہتی تھی ۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پاس آنے جانے والوں اورا تھنے بیٹنے والوں میں سے جس کو قابل اعتماد پایا اسے اب اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی ۔ان کی کوششش سے حضرت عثمانی خشرت معدین ابی وفاص اور حضرت طلحہ بن جبیداً اللہ مسلمان رہی حضرت عبد الرحمٰن بن عوف تی مصرت معدین ابی وفاص اور حضرت طلحہ بن جبیداً اللہ مسلمان موسئے ۔ یہ بردگ اسلام کا ہراؤل دستہ تھے ۔

شروع شروع میں جولوگ اسلام لائے انہی میں حضرت بلال مبشی ہیں ہیں۔ ان کے بدامین اُمرت حضرت ابوعیدی مامرین حرائے ، ابوسٹر بن عبدالاسلااً رقم میں ای ال رقم عمان بن منطلب بن عبدانا من اور ان کے دولوں کھا ئی قدامہ اور عبداللہ ، اور عبدی من حارث بن طلب بن عبدانا ، اور عبدی مارث بن طلب بن عبدانا ، مشید بن زید ، اور ان کی بیوی لینی مصرت می کی بین فاطر شرنت خطاب اور خیا بن ارت، معبداللہ بن سعود اور دومرے کئی افرا دسلمان مرک ہے ۔ یہ لوگ مجموعی طور پر قرایش کی تمام شانول سے تعلق رکھتے تھے ۔ ابن مشام نے ان کی تعالی اولین میں شمار کرنا محل نظر سے ۔ دوکھتے اردی میں شمار کرنا محل نظر سے ۔ دوکھتے اردی میں شمار کرنا محل نظر سے ۔

ابن اسماق کا بیان ہے کہ اس کے بدیم داور عورتیں اسلام میں جماعت درجاعت واض ہوئے۔ بیاں کا برجا ہوگیا ہے ۔ بیاں کا کہ کہ میں اسلام کا ذکر بھیل گیا اور لوگوں میں اس کا برجا ہوگیا ہے ۔ بیاں میں کہ مکہ میں اسلام کا ذکر بھیل گیا اور لوگوں میں اس کا برجا ہوگیا ہے ۔ بیاکہ ہی ان یہ کہ بھیل ہے ہے ہاکہ ہی ان کے ساتھ جمع ہوتے ہے کھونکہ تبلیغ کا کام ابھی کا انفرادی کی رہنائی اور دینی تعلیم کے لیے ان کے ساتھ جمع ہوتے ہے کھونکہ تبلیغ کا کام ابھی کا انفرادی معرر پر بیں پر دہ جل رہا تھا۔ اوھر سودہ فرز کی ابتدائی آیات کے بعد وحمی کی آمد پورسے تعمل اور کرم رفتاری کے ساتھ جاری تھی۔ اس دور میں جھوٹی جھوٹی آیتیں نازل ہورہی تھیں مان آیک

سے رحمۃ للعالمین اردہ سے میرت این بشام ارا۲۹

ربتہ ذت مجھ اصور ہوئی اور انہیں رسول اللہ طفی اللہ کا دہیں کردیا۔ اس کے بعد ان کے والداور جہا انہیں گو سے بنے کے بیانہ آئے لیکن انہوں نے باب اور جہا کو حجوز کر رسول اللہ طائ ان کے ساتھ رہنا پندکیا۔ اس کے بعد آئے نے عرب کے دستور کے مطابق انہیں اپنا مشعنی دیے یا لک) بنالیا اور انہیں زیدین محد کہا جانے لگا بہاں میک کہ اسلام نے اس رسم کا فاتد کر دیا۔

کان ترکیهاں قسم کے بڑے گیشش الفاظ پر ہتر تا تھا اوران میں بڑی سکون نجش اور جاذب قبل نفکی ہوتی تھی۔ بھران آتوں میں نفکی ہوتی تھی۔ بھران آتوں میں تذکیہ نفس کی خربیاں اور آلائش دنیا میں لت بت ہونے کی برائیاں بیان کی جاتی تھیں اور بخت وجہنم کا نقشہ اس طرح کھینیا جاتا تھا کہ گویا وہ آنکھوں کے سامنے ہیں۔ بیرآیتیں ابل میان کواس وقت کے انسانی معاشرے سے بالٹل الگ ایک ووسری ہی فصل کی بیرکراتی تھیں۔ کواس وقت کے انسانی معاشرے سے بالٹل الگ ایک ووسری ہی فصل کی بیرکراتی تھیں۔ ابتدائہ جو کچھے نازل ہوا اسی میں نماز کا حکم بھی تھا۔ فرق بن سلیمان کہتے ہیں میں دورکوت شام کی نماز کی کیونکہ اللہ تعالیٰ خوا بندائے اسلام میں دورکوت صبح اور دورکوت شام کی نماز فرض کی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا درائی دے ابتدائے واسلام میں دورکوت صبح اور دورکوت شام کی نماز فرض کی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا درائی دے ابتدائے واسلام میں دورکوت صبح اور دورکوت شام کی نماز

.. وَسَرَبِّحُ بِحَمُدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ٥ ، ٢٠١ (٥٥) " صبح اورست ام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تبییح کروہ

این جمر کہتے ہیں کہ نبی میں افتان اور اسی طرح آپ کے صحابہ کوام واقعہ معاج سے پہلے قطعی طور پر نماز پڑھا کے البتہ اس ہیں افتان نہ ہے کہ نماز بنجا نہ سے پہلے کوئی نماز فرض تعلی طور پر نماز پڑھا نہ سے پہلے کوئی نماز فرض تھی یا نہیں ؟ کچودگ کہتے ہیں کہ سورج کے طلوع اور غروب ہوئے سنے پہلے ایک ایک نماز فرض تھی ۔

عارت بن ارا مر نے این کہید کے طرق سے موسولاً حضرت زیر بن عار فرشسے برعارت مورات کی ہے کہ دسول اللہ مطالفہ کا ایک کہید کے جات وی آئی تو آپ کے پاس صفرت جرال تشریف لات اور آپ کو وضو کا طریقہ سکھا یا جب وضو سے فارغ ہوستے توا کی مجتوباً فی کوشر مرکاہ برجھینٹا مادا ماب ماجہ نے بھی اس مفہوم کی مدیث دوایت کی ہے۔ برائر بن عازب اور ابن عیاس سے بی اس طرح کی مدیث مروی ہے۔ ابن عیاس عربی صدیث مردی ہے کہ یہ زنمازی اولین فراتفن میں سے تی ہے۔

ابن ہشام کابیان ہے کئی ﷺ اور صحابہ کرام نماز کے وقت گھا ٹیول میں جید باتے تھے اور اپنی قوم سے چھنپ کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک بارابوطالب نے بی طابق اور صفرت علی کونماز پڑھتے والے اور تھی تھے۔ ایک بارابوطالب نے بی طابق اور صفرت علی کونماز پڑھتے دیچھ لیا۔ بوجھیا اور تھی قت معلوم ہوئی تو کہا کہ اس بربر قرار رہیں ج

سکه مخصرامیره از مشیخ عبدانند مست ه ابن مشام ارسه

من المن کو اجمالی خیر انفات سے ظاہر ہے کہ اس مرعلے میں تبلیغ کا کام اگر جیہ فراس کو اجمالی خیر انفادی طور پرچھیپ جھیپا کرکیا با رہا تھا بیکن قریش کراسس کی منگن نگ کئی تھی ۔ البتہ انہوں نے اسے قابل توجہ نہ سمجھا۔

می خارد الی کلے بین کی بینے جائے ہیں۔ اور سے اسے اور ہیں ہیں ہیں قراش نے انہیں کوئی اہمیت ندی۔
فالباً انہوں سنے محمد عظافہ الی کو بی اسی طرح کا کوئی دہنی آ دی سمجھا جوالو بہت اور حقوق الوسیت فالباً انہوں سنے محمد عظافہ الی کو بی اسی طرح کا کوئی دہنی آ دی سمجھا جوالو بہت اور حقوق الوسیت کے موضوع پر گفتگو کر سے بیں میسا کہ اُم یَہ بن ابی ہما بھت قس بن سابھ اور زید بن مُفینل وغیو نے کیا تھا ،البتہ قریش نے آپ کی فہر کے بھیلا و اور الڑ کے بڑھا وسے کچوا نہ یشے مزد وجوں کئے تھے اور ان کی نہا ہیں رفتا ہونیا نہ کے ساتھ آپ کے انجام اور آپ کی تبلیغ پر دسنے لگی تھیں ہے۔
اور ان کی نہا ہیں رفتا ہونیا نہ کے ساتھ آپ کے انجام اور آپ کی تبلیغ پر دسنے لگی تھیں ہے۔
اندوت اور تعاون پر فائم تھی ، انڈ کا بینام بہنچاری تھی اور اس پینام کو اس کا مقام دلانے کے لیے انتوت اور تعاون پر فائم گھی ، انڈ کا بینام بہنچاری تھی اور اس پینام کو اس کا مقام دلانے کے لیے کوشاں تھی ۔ اس کے بعد وی اللی از ل ہوئی اور یول انڈ میکھ شاہ کی کا می کہ ایک اپنی توم کو کھکم کھکا دی کی دعوت دیں ۔ انکے باطل سے کو ایش اور ان کی تھی تھت واش کھان کریں ۔
کوشاں تھی ۔ اس کے بعد وی اللی اور ان کی تھی تھت واش کھان کریں ۔

O

## ر گھلی تبلیغ

میرا فیال ہے کرجب رسول اللہ ﷺ کو اپنی قوم کے اندر کھٹل کر تبلیغ کرنے کا حکم دیاگیا تواس موقع پرجھنرت موسی علیواسلام کے واقعے کی برتفصیل اس لیے بیان کر دی گئی تاکہ کھٹلم کھٹلا دعوت دینے کے بعد جس طرح کی گذیب اور ظلم وزیادتی سے سابقہ پیش آنے والا تھا اس کا ایک فیمنہ آپ اور صحابہ کرائم کے سامنے موجود رہے۔

دورری طرف اس سورہ میں پیغیروں کو عبدال نے والی اقوام مثلاً فرعون اور قوم فرعون کے علاوہ قوم فرع ن عاد ، ٹمو دُقرم ابرائیم ، قوم لوط اوراصحاب الایکر کے انجام کا بھی ذکر ہے ۔ اس کا مقصد غالباً بہ ہے کہ جولوگ آپ کو عبدالا بی انہیں معلوم ہوجائے کہ کلڈیب پراصرار کی صورت بیں ان کا انجام کہا ہونے والا ہے اور وہ الٹہ تعالی کی طرف سے کس قسم کے موافعہ سے دوچار ہوں گئے ۔ نیز اہل ایمان کو معلوم ہوجائے کہ اچھا انجام انھیں کا ہوگا ، جھٹل نے والوں کا نہیں جول گئے ۔ نیز اہل ایمان کو معلوم ہوجائے کہ اچھا انجام انھیں کا ہوگا ، جھٹل نے والوں کا نہیں قرابیت واروں میں مبلغ کے ابرحال اس آئیت کے نزول کے بعد نبی شاہ انجان نے بہلاکام یہ کیا دری بات ہے۔ اس کے ساتھ بی نُظلب بن عبدمناف کی بھی ایک جماعت تھی ، کل نیسا لیس آدی سے ایک نی اور ہولا " دکھیو یہ تمہارے جیا اور چیرے بھائی ہیں ، بات تھے ، لیکن اور نی بجوڑ دو اور یہ سمجھ لوکہ تمہارا خاندان سارے عرب سے مقابلے کی ، اب نہیں گھتا کہ و لیکن ناوانی بچوڑ دو اور یہ سمجھ لوکہ تمہارا خاندان سارے عرب سے مقابلے کی ، اب نہیں گھتا کہ و لیکن ناوانی بچوڑ دو اور یہ سمجھ لوکہ تمہارا خاندان سارے عرب سے مقابلے کی ، اب نہیں گھتا

ادری سب سے زیادہ تق دار ہوں کتم میں کیڑلوں پی تمہا اے لیے تمہا اے باب کا خانوادہ ہی کا نی ہے۔
ادر اگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو یہ بہت آسان ہوگا کہ قریش کے سارے قبائل تم پرٹوٹ پڑی اور
بقیہ عرب بھی ان کی امرا د کریں ، بھریں نہیں جانما کہ کوئی شخص اسپنے باپ سکے خانوادے کے بیے
تم سے بڑھ کریشر داور تیا ہی کا باعث ہوگا ۔ اس پرنبی میٹا شکا گانے نے خاموشی اختیار کرلی اور اس مجس
میں کوئی گفتگونہ کی ۔۔۔۔

اس کے بعد آپ نے انہیں دوبارہ جمع کیا اوراد شاد فرایا: "ماری حمدالتٰدکے لیے ہے بین سی کی حمد کرتا ہوں اور اس سے مدوچا ہتا ہوں اس پر ایمان دکھتا ہوں۔ اسی پر پھر دسا کرتا ہوں اور بر گواہی دیتا ہوں کہ التٰد کے سواکوئی لائی عبادت نہیں ، وہ نہا ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں " پھر آپ نے فرایا: "دہنا اپنے گھر کے لوگوں سے مجنوب نہیں بول سکتا ۔ اس فدا کی قسم سے سواکوئی مید نہیں میں تمہاری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف عمواً الشکار شول دفرستا دہ ) ہوں ۔ بخط اِنم لوگ اسی طرح موت سے دوجا رہوگے جیسے سوجاتے ہو اور اسی طرح اٹھ اسے جا واس کا تعمید سے سوجاتے ہو اور اسی طرح اٹھ اسے جا واس کے بیدیاتہ ہیں ہوں جینے سوجاتے ہو اور اسی طرح اٹھ اسے جا واس کے بعدیاتہ ہیں ہیں ہیں میں میں میں میں ہوں کہ اسی سے ساب لیا جائے گا۔ اس کے بعدیاتہ ہیں ہیں ہے لیے بنت ب

اس پرابوطائب نے کہا در برجیوں ہمیں تمہاری معاونت کس قدر بہدے اتمہاری نصیحت کس فدر قدر بہدے اتمہاری نصیحت کس فدر قابل قبول ہے اور ہم تمہاری بات کس قدر سچی جانتے مانتے ہیں اور بہتمہارے والد کا فالوادہ جمع ہے ۔ اور ہیں بھی ان کا ایک فرد ہول فرق اننا ہے کہ ہی تمہاری بند کی کھیل کے بیان سب سے بیش بیش ہوں، لہذا تہدین ہیں بات کا حکم ہوا ہے اسے انجام دو یجدا ایس تمہاری سلس معاظمت اعاقت میں در بھی والب البتہ میری طبیعت عبدالمظلب کا وین جھیوڑ سنے پر داختی نہیں ۔

خدا کی توحید اپنی رسالت اور پوم آخرت پرا میان لانے کی دعوت دی ۔ اس داشعے کا ایک کرا صحیح نجاری میں ابن عباس جنی التّذعنهٔ سے اس طرح مروی ہے کہ و

حِب وَانْدُدُدُعَيْدِيْرَتَكَ الْحُقْرَبِيْنَ نازل بُولَى تُونِى عِنْهِ الْعَلَيْلَ نَعُ وَصُفَا يَرَيُرُه كر بطون قریش كو آواز نگا فی تشروع كی سے بنی فهرا اے بنی عَدی ! یہاں یک كرسب كے سب بھھا بويك رحتى كداكركوني آومي خود نبع اسكما تقاتواس في إيناقاص يعيج دياكم ويمه معامل كياب، وغرض قريش آكية الولهب بمي آكيا- اس كابعد آپ نے فرايا جم لوگ به تباق اگر مَيں بيزجردوں كه ادهر وادی مین شهراروں کی ایک جماعت ہے جوتم رجیا یہ مارنا جاہتی ہے تو کیا تم محصے سیا مانو کے ؟ لوگوں نے کہا ' ہاں! سم نے آپ رائی ہی کا تجربہ کیا ہے۔ آپ نے فرایا اچھا ، تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے فہردار کرسنے کے سیلئے بھیما گیا ہوں ۔ اس پر ابو اُبٹیٹ نے کہا، توما ہے دن فارت ہوتا نے ہمیں اى ييم كاتفاراس رسوره تبيت ميد الله لكب ازل بن الهابيج دونون إتوغارت بول اورد وخود فارت بول اس واقعے کا ایک اور محرا امام سلم نے اپنی معم میں ابو ہریہ وضی اللہ عنہ سے روا بہت کیا ہے۔ وه كهتے جي كرحب آيت وَاَنْ إِ رُعَيْدِينَ اَكَ اَلْأَقْرَ بِينَ نَازِل بِونَى تَوْرِسُولُ لِلْهُ الْمُلْكِلِكِينَا نے کیارنگائی۔ یہ بیکار عام میمی تھی اور خاص میں آپ نے کہا الے جماعت قریش اسلینے آپ کوجہنم سے بچاد و اسے بنی کعب الینے آپ کوجہنم سے بچاؤ ۔ اسے محسستد کی بیٹی فاطمہ الینے آپ کوجہنم سے بها کیونکه مین تم لوگوں کوالٹد دکی گرفت، سے رہیانے کا کچھیمی اختیار شہیں دکھیا۔ البتہ تم لوگوں سے نسب وقرابت کے تعلقات ہیں جنہیں ہی باتی اور ترو ما زہ رکھنے کی کوشش کروں گاہے تعاكداب اس رسالت كى تصديق بى برتعلقات موقوت بين اورجى نسلى اورقعا بمى عصبيت برعرب قائم بیں وہ اس خدائی إنذار کی حارت میں کھیل کرختم ہومکی ہے۔ من من منار منار مناور المعال المعال

كاليك اورحكم نازل بواء

فَاصْدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ وَاعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۞ ١٩٢:١٩١

" آپ کوج علم طاہبے اسے کھول کر بیان کر دیجئے اور شرکین سے ڈخ بھیرلیجئے ؟

اس کے بعدر سُول اللّٰہ مِیْلِیْ اُلْمِیْکُا سُنے شرک سے خوافات واباطیل کا بردہ بپاک کرا اور بُتوں
کی تقیقت اور قدر وقیمت کو واشکا ت کرنا شروع کر دیا ۔ آپ شالیس دے دے کر سمجھاتے کر کی تقیقت اور دلائل سے واضح فرالتے کہ جِشخص انہیں او چیاہے اور ان کو اپنے اور اللّٰہ کے عابر زونا کارہ بیں اور دلائل سے واضح فرالتے کہ جِشخص انہیں او چیاہے اور ان کو اپنے اور اللّٰہ کے درمیان وسیلہ بنا تا ہے وہ کس قدر کھنی ہوئی گرا ہی میں ہے۔

قریش برمب کچھ مجھ کے سینے کیکن شکل یہ آن پڑی تھی کدان کے سامنے ایک الباشخص تھا ہو دایک طویل عرصے تھا ہو مان نظا انسانی اُقدار اور مُکارم افلاق کا اعلیٰ نمونہ تھا اور ایک طویل عرصے سے اُنہوں نے لینے آباؤ اجداد کی ماریخ میں اس کی نظیر نزد کھی تھی اور ندسنی ۔ آخراس کے بالمقابل کے بالمقابل کریں توکیا کریں قرایش حیران سکتھے اور انہیں داقعی حیران ہونا چاہیئے تھا۔

کا فی غورو نوص کے بعدایک راست مترسمجھ میں آیا کہ آپ سے چیا ابوطالب سے باس جائیں

او درطا لبہ کریں کہ وہ آپ کو آپ سے کام سے روک دیں۔ پھرا نہوں نے اس مطالبے کوتیقت واقعیت کا عام بہنا نے کے لیے یہ دلیل تیار کی کہ ان سے معبود وال کوتھوڈرنے کی دعوت دیتا اور بہنا کہ بیعبود ان معبود وں کوتھوڈرنے کی دعوت دیتا اور بہنا کہ بیعبود وں کوتھوڈرنے کی دعوت دیتا اور بہنا کہ بین اور کھتے وقعیقت ان معبود وں کی سخت تو ہبن اور بہنت بُری گائی ہے اور بہنا رسے ان آبا ڈاجدا دکوا حمق اور گراہ قرار فینے سے بھی ہم عنی ہے جواسی دین برگزر ہے ہیں۔ ور بہنا کہی داستا محبوث آبا اور انہوں نے برشی تیزی سے اس پر جواسی دین برگزر ہے ہیں۔ حریش کوبی داستا محبوث آبا اور انہوں نے برشی تیزی سے اس پر جہان شروع کر دیا۔

قربیش ابوطالب کی فرمت میں ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اُٹرانِ قریش سے چندا دی اُبرق کے پاس گئے اور بولے: اُلے ابوطاب اِآپ کے بھتیجے نے ہمارے فعاؤں کو بڑا مجلا کہا ہے ہمار کا مقلوں کو جماقت زدہ کہا ہے 'اور ہمارے پاپ دا داکو گھراہ قرار دین کی میر جبیب نی کی ہے ہماری مقلوں کو جماقت زدہ کہا ہے 'اور ہمارے پاپ دا داکو گھراہ قرار دیا ہے۔ بہذا یا تو آپ اہمیں اس سے روک دیں ، یا ہما رسے اور اُن کے درمیان سے ہمٹ جائیں کیونکہ آپ بھی ہماری ہی طرح ان سے مختلف دین پر ہیں ہم ان سے معاطمے میں آپ کے لیے جائیں کیونکہ آپ بھی ہماری ہی طرح ان سے مختلف دین پر ہیں ہم ان سے معاطمے میں آپ کے لیے بھی کا فی رہیں گئے ۔"

اس کے جواب میں ابوطا اب نے زم بات کہی اور داز دارا نہ ابجرافتیا رکیا۔ چنانچہ وہ واپس میلے گئے۔ اور دسول اللہ مظافیہ بیانی ابینے سابقہ طریقے پر دواس دواں دہنتے ہوستے اللہ کا دین میں بالنے اور اس کی تبلیغ کرنے میں مصروت سے چھے

و ان ہی دنون قریش کے سامنے ایک اور شکل آن کور میں کے سامنے ایک اور شکل آن کوری صحیحات کے در سے کے میں میں کے کہ در سے کے کہ در سے کے کہ در سے کے کہ در سے کا کہ در سے کا کہ در سے کا کہ در سے کا کہ در سے کہ کا تبلیغ پر چند ہی جہیئے گذریدے سے کہ دوس کے قود کی آ مد شروع ہوگ ۔ اس لیے وہ صوری سے سیجھتے سے کہ نبی کر جن میں گائے کے متعلق کوئی الیبی بات کہیں کر جس کی وجہ سے ابلی عرب سے دلوں پر آپ کی تبلیغ کا اثر نہ ہو۔ چنا بچہ دہ اس بات پر گفت وشند سے لیے ولید بن مغیرہ کے باس کھے ہوگ ۔ ولید بن مغیرہ کے باس کوئی انتخاب کوئی انتخاب کوئی انتخاب کوئی انتخاب کوئی انتخاب کوئی انتخاب کی بات دوسے منبیں ہونا چاہیے کہ خود تمہارا ہی ایک آ دمی دوسرے آدئی کی تکذیب کر دے اور ایک کی بات دوسے کی بات کوکا ہے دے۔ لوگوں نے کہا آپ ہی گئے۔ اس نے کہا تمہیں تم لوگ کہو، یمی سنوں گا اس

برجین داوگرں نے کہائیم کمیں گے وہ کا ہن سے ولیدنے کہا، نہیں بخدا وہ کا بن نہیں ہے ہم سے کا ہنوں کو دیکھا سہے۔اس تخص سکھا ندرنہ کا ہنوں عبیری گنگناہ سٹ ۔ نہ ان سے عبیری قافیہ کوئی

اس بریوگرں نے کہا ، تب ہم کہیں گے کہ وہ پاگل ہے۔ولیدنے کہا ، نہیں ، وہ یا گل بھی ہیں۔ ہم نے باگل بھی ویکھے ہیں اور ان کی کیفیت بھی۔ان شخص کے امرز ہا گوں جیسی دُم کھینے کی بغیت اورأنشى سيرهى حركتين مين اور ندان كي عبيي بهكي باتين -

لوكوں نے كہا ، تب ہم كہيں كے كه وہ شاعرہے وليد نے كہا وہ شاعر بھى نہيں يميں رُجزُن ہجر ، قرابین ،مقبوض مسبوط سارسے ہی اصنا ب سخن معلوم ہیں - اس کی بات بہرحال شعر نہیں ہے۔ وكون نے كہا، تب ہم كبيں كے كه وہ جا دوكرسے-وليد في كما، تيخص جا دوكر بھى نہيں بم نے عادوگرا وران کا جا دو معی د کیماست ، تیخص نه توان کی طرح حجار مجیونک کرناسے نه کره لگا تاسے۔ توگوں نے کہا: تب ہم کیا کہیں گے ، ولیدنے کہا، خدا کی شمراس کی بات برای شیری ہے۔ اس کی برط یا تبدارسے اور اس کی شامے میلدار تم جو بات بھی کہوگے لوگ اسے باطان مجعیں سے البتہ اس کے بارسے میں سب سے منامب بات برکبرسکتے ہوکہ وہ عیا دوگر سہے ۔ اس نے الیا کام میش کیا ہے جوجا دوسے اس سے باب بیٹے ، عبائی مجائی ،شوہر ہوی اور کنیے تبسیلے میں میکوٹ پراجاتی ہے۔ ں۔ بالاخرلوگ اسی تجویز بہشغق ہوکر وہاں سسے ترصیست ہُوستے ی<sup>اسے</sup>

بعض روایات میں تینصیل بھی خرکورسپے کرحبب ولیدسنے توگوں کی ساری تجویزیں روکردیں تولوگوں نے کہا کہ مجرآب ہی اپنی سیے داخ رائے رائے میش کیجئے ۔اس پر ولیدنے کہا ؛ دراسوی سیسے دو۔ اس کے بعد وہ سوچیّا رہا سوچیّا رہا ہیال بک کداپنی مذکورہ بالاراستے ظاہر کی سیکھ

اسی معلطے میں ولید کے متعلق سورہ میٹر کی سولہ آبات (اا تا ۲۷) تازل ہو میں حن میں سے چندآیات کے اندراس کے سویتے کی کیفیت کا نقتہ بھی کھینیا گیا جنا بخارشاد ہوا ،

إِنَّا فَكُرَ وَقَدَّرَ ۗ فَقُتِلَكَيْفَ قَدَّرَ ۗ ثُمَّ قُتِلَكَيْفَ قَدَّرَ ۗ ثُمَّ نَظَرَ ۗ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۚ ثُمَّ اَدُبَرَ وَاسْتَكُبَرَ ۗ فَقَالَ إِنَّ لَهٰذَاۤ إِلَّا سِمْحُرَّ يُؤْثُونُ إِنْ لَهٰذَا

إِلَّا قُولُ الْبَشَرِقُ (٢٥:١٨-٢٥)

" اس نے سوچا ور آنرازہ نگایا۔ وہ غارت ہو۔ اس نظیمیا اندازہ نگایا، پھرغارت ہواس نے کیسا اندازہ نگایا! پھرنظردوٹرائی، پھرچشانی سکٹری اور مندبسورا۔ پھرٹیا اور کلبرکیا۔ آخرکارکہاکہ یزلالاجا دوسبے جو بیٹے سے نقل ہو تاآر ہا سبے ۔ یہ محض انسان کا کلام سبے یہ

بہرصال یہ قرار دا دسطے یا چکی تو اسے عائمۂ عمل بینانے کی کا دروائی تشروع ہوتی ۔ کچھ گفا یہ مکا این حج کے مختلف راست توں پر بیٹھ گئے لود ہاں سے سرگذرنے والے کو آپ کے خطرے 'سے آگاہ کریتے ایک میں ایک کے متعلق تفصیلات بہائے لگے ہے۔

اس کام ہیں سب سے زیادہ بیش بیش اولکہ کتا ۔ دہ جے کے ایام میں اوگوں کے ڈیرول اور نوکانظ ، مجنہ اور ذوالمہا ز کے بازار دل میں آپ سکے پیچھے اسکارتہا ۔ آپ اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے اور ابو لہب پیچھے کے اس کی بات نمائنا پر حجوٹا بر دین ہے آگے اس کے اس کے اس کو واپس ہوسے نوان کے علم اس کے سے اپنے گھروں کو واپس ہوسے نوان کے علم میں پر بات آپھی تھی کہ آپ سے دیوئی نوت کیا ہے اور ایوں ان کے ذریعے بورے ویا دِعوب میں تا ہے کہ جو ایک کی جو بیا ہیں گیا ۔

ر مرا می کرفت از این کرفت از از احب قریش نے دیکیاکہ محد مظافیقاتی کو تبلیغ دین سے دوکئے محاوارا فی کے مختلف اندار ایک محمد کارگرنہیں ہورہی ہے توایک بار بھرانہوں نے غور وخوض کیا اور آپ کی دعوت کا قلع قمع کرنے کے لیے مختلف طربیقے افتیا دسکے جن کافلام میں ہے۔

یہ سے ۔

ا- بنسی ، تعظما ، تحقیر استهزار اور تکذیب اس کا مقصدیه تفاکه سلانول کوید دل کریک ان کے دوسلے نوژ دسیئے جائیں - اس کے بلے مشرکین نے نبی مظافلہ ایک کوناروا تہمتوں اور بہودہ گالیوں کا نشانہ بنایا -

وَعَجِبُولَ اَنْ جَاءَهُمُ مُنْذِرٌ مِنْهُمُ وَقَالَ الْكُفِرُونَ هٰذَا سِحِرُ كَذَابُ ٥(٢:٣٨)

"انهيں حيرت ہے كرخود انهيں ميں سے ايك ڈرانيوالا آيا اور كافرين كہتے ہيں كہ يوبادوگيہ جھوٹہ ہے "
يدُنّار آپ كے آگے پیچھے پُرغضن منتقان تكا ہول اور محرف ہوئے ہوئے جذبات كے ساتھ

علتے تھے ۔ ارشاد ہے :

وَ إِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِٱنْصَارِهِ مِ لَمَّا سَمِعُوا الدِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ ٥ ١٠٠١٨١

و اورجب گفار اس قرآن کوسنتے میں توآت کوایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کو گھاآتی تدم اکھاڑ دیں گے اور کہنے ہیں کہ یہ یقیناً پاگل ہے ؟

اورجب آب کسی بگرتشرنیت فرا ہوتے اور آپ کے اردگرد کم وراور مظلوم صحابہ کرا مظمر معابہ کرا میں معابہ کرا معابہ کرا

.. اَ هَوْ لَا مِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عُرِيْنَ بَيْدُنِا ﴿ ١٣١٦) «احِمالِي صَرَات بِن جِن رِ النَّدَف بما رسے عمیان سے احسان فرایا ہے !"

جواياً النَّد كا ارشا وسبيد،

اَلَيْسَ اللهُ بِأَعْدَارِهِ الشَّيْرِيْنَ (١٩١٩) مياريُّ شُكرگذارد ل كوسب سي زياده نهين مانتا بي

عام طور ريشركين كى كيفيت دى يفى حب كانتشد زيل كى آيات مي كيسنياكيا سهد:

إِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُواْ كَانُوا مِنَ الَّذِيْنَ الْمَنُولَ يَضْعَكُونَ أَوَاذَا مَـرُّوُا مِنَ الَّذِيْنَ الْمَنُولَ يَضْعَكُونَ أَوْ وَإِذَا النَّقَلُبُولَ اللَّهِ الْمُلْهِمُ الْفَلَكُولَ فَكَمِ بِنَ أَوْ وَإِذَا النَّقَلُبُولَ اللَّهِ الْمُلْهِمُ الْفَقَلُبُولَ فَكَمِ بِنَ أَوْ وَإِذَا النَّقَلُبُولَ اللَّهِ الْمُلْهِمُ الْفَقَلُبُولَ فَكَمِ بِنَ أَنْ وَإِذَا النَّقَلُبُولَ اللَّهِ الْمُلْولِ عَلَيْهِمُ خُولِطِينَ ٥ وَإِذَا النَّقَلُبُولَ عَلَيْهِمُ خُولِطِينَ ٥ (١٣٠، ١٩٠، ٢٥-٢٢) قَالُولَ إِنَّ هُؤُلِاءً لَصَالُونَ أَنْ وَمَا أَرْسِلُوا عَلَيْهِمُ خُولِطِينَ ٥ (١٣٠، ١٩٠، ٢٥٠)

"جوجم ننے دہ ابہان لانے والوں کا خاق اڑاتے تھے۔اور حب ان کے ہاں سے گذرتے نوآنکھیں مارتے تھے اور جب اسپنے گھروں کو پلٹے تو لُطعت اندوز ہوتے ہُوئے پلٹے تھے ۔اورجب انہیں دیجھتے تو کہتے کہ مہی گراہ جیں ، حالا کہ وہ ان پر گران بناکر نہیں جھیجے گئے تھے ۔''

ری معاقرآرا فی کی و وسری صورت ایپ کی تعلیمات کومنے کرنا شکوک تبہات پیدا کرنا جھوٹا پروپیگنڈہ کرنا ۔ تعلیمات سے سے کے شخصیت یک کو دا ہمایت اعتراضوں کا نشانہ بنانا وریہ سب اس كثرت سے كرناكر عوام كو آپ كى دعوت و تبليغ پر خور كرنے كاموقع ہى نہ مل سكے ـ چنا نچرتيركرن قرآن كے تنعلق كہتے تھے ؛

. اسَاطِیُرُ الْاَوَلِیْنَ کُنتَبَهَا فِی تُمُنلَ عَلَیْهِ بُکُرَةً وَاَصِیْلاَ ( ۱۲۵ ه اسکاطیرُ الْاَوَلِیْنَ اَبْ مَن کَمُنلَ عَلَیْهِ بُکُرَةً وَاَصِیْلاَ ( ۱۲۵ ه ک سی پہلوں کے اسلام کا وت کے جاتب یہ آپ پر مبیح وشام تلاوت کے جاتب یہ آپ پر مبیح وشام تلاوت کے جاتب یہ آپ پر مبیح وشام تلاوت کے جاتے ہیں ؟

> مشركين برسمى كهت متعدك . إن ما يعت بلك بتنت كل المامار، ي رقران ، تو آب كوا يك انسان سكما تا سهد و رسول التد مثلة في كل بران كا اعتراض به تما:

بخدا وہ کا ہن بھی تہیں ۔ ہم نے کا ہن بھی دیکھے ہیں ، ان کی انٹی میدھی حرکتیں بھی دیکھی ہیں اوران کی نفزه بندبان بمی سنی بین بیم اوگ کہتے ہووہ شاعر بین بنہیں بخدا وہ شاعر بھی نہیں ،ہم نے شعر جودی کمیعا ہے اور اسکے سائے اعدات جمز ، رجز ، وغیرہ ستے ہیں۔ تم لوگ کہتے ہو وہ پاکل میں۔ نہیں ، بخداوہ بالكر محى تهيس اسم في ياكل بن معى ديكها سه ريمال شاس طرح كي هنن سهد مدويسي بهي مهمي باتي اور نه ان سکے بیسی فربیب کاراند گفتگو ۔ قریش سکے لوگر اِسوجِ اِ خداکی قسم م پرزیر دست افعاد آن ہی ہے۔ اس کے بعدنفٹر بن صارت بھیرہ گیا ، وہال بادشاہوں کے دا قعات اور رستم و إسفَند بارکے تصييع ببرواب أيا توجب رسول التد والفائلين كسي مكربيط كرالتدكى باتس كيت اوراس كاروت ے توگوں کو ڈرلتے تو آپ کے بعد تیمض وہاں بینیج جا نا اور کہناک مجدا ! محدّ کی ہاتیں مجیسے بہر نہیں ۔ اس کے بعدوہ فارس کے باوشاہوں اور شتم واستعندیار کے قصص ساتا پر کتا ، آخرکس بنا رہر محکمہ کی بات مجیسے بہتر ہے ؟ ابنِ عماس کی روایت سے یہ بھی معلوم ہتا ہے کہ نصر نے چند تو نڈیا ن تحبیر رکھی تھیں اور جب وو کسی ا دمی سکے متعلق سنسا کہ وہ نبی میٹافیڈیٹالی کی طرف انل ہے تواس بہایک وزری مُسلّط کردیتا ، جواسے کھلاتی بلاتی اور گلنے ساتی بیال مک کراسلام کی طرحت اس کا جیکاؤ باتی نه رہ جا ، اسی سلے میں بی*ارشا دِ*الہٰی نازل ہُوا<sup>للہ</sup>

وَمِزَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَوَى لَهُوالْحَدِيْثِ لِيصِيلًا عَرْسِينِ لِللهِ .. (١٩١١)

" كهولاك ليه بين جوكميل كى بات خريرة بين اكرالله كى ماه سه بعثها دير ١٥ (١٩- ١٩)

مع فرارانى كى جومعى صور المورس بازيان جن ك وريد يع مشركين كى يه كوشش المحمد مع فرارانى كى جومعى صور المحمد المحمد

وَدُّوْا لَنُو تُدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ ٥ (٩:٦٨) ود و بالهة يم كرآب دُيل إلياسَ توده مي دُيل إلياسَ ي

چنانچرا بن جریر اورطرانی کی ایک روایت ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ مینان فیلیکا کو بہتجریز

این اسماق کا بیان ہے کہ رسُول اللہ ﷺ فاندکھ کا طوات کر دہے تھے کو اُسو دہن طلب بن اُسکہ کا طوات کر دہے تھے کو اُسو دہن طائب بن اُسکہ بن میں ایک بن کے سلمے آئے ہوئے یہ بن اُسکہ بن میں ایک بن کے سلمے آئے ہیں۔
یہ سب اپنی قوم کے بڑے لوگ تھے ۔ یو سے اللہ محمد آؤ جے تم ایسے تم بی جہتے ہواسے ہم بھی بوجیں۔
اور جے ہم پوجتے ہیں اسے تم بھی بوجو ۔ اس طرح ہم اور تم اس کام میں شترک ہو جائیں ۔ اب اگر تمہا رامعود ہما رسے معبود سے ہم جو جہتے ہوں کے اور اگر تمہا رامعود ہما رسے معبود سے ہم جو جائے ہوں کے اور اللہ تمہا رامعود تمہا رسے معبود سے بہتر کم جو القرقم اس سے اپنا حصد حاصل کر چکے ہوگے ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے بوری سورہ قُلْ یَا یَنْ کَا اَلٰکُولُ وَلَ اَلٰ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کیا گاہے ہے اللّٰہ تعالیٰ کے ایک معکونے کو اس مود سے بر نہیں ہوج کا اس مود سے بازی کی گوشش کی جو کا ہے دی گئی ۔ روایتوں میں افتقات عالیا اس بیے سے کہ اس سود سے بازی کی گوشش کر میں اس دے بازی کی گوشش کر میں اس دے بازی کی گوشش کر میں اس دو کا ہے دی گئی ۔ روایتوں میں افتقات عالیا اس بیے سے کہ اس سود سے بازی کی گوشش کر دی کا ہے دی گئی ۔ روایتوں میں افتقات عالیا اس بیے سے کہ اس سود سے بازی کی گوشش کر دی کا ہے دی گئی ۔ روایتوں میں افتقات غالیا اس بیے سے کہ اس سود سے بازی کی گوشش کر دی کا ہے دی گئی ۔ روایتوں میں افتقات غالیا اس بیے سے کہ اس سود سے بازی کی گوشش کر دی کا ہے دی گئی ۔ روایتوں میں افتقات نے الیا اس بیے سے کہ اس سود سے بازی کی گوشش کی سے کہ اس سود سے بازی کی گوشش کر دی گئی۔ روایتوں میں افتقال نے غالیا اس بیے سے کہ اس سود سے بازی کی گوشش کر دو کا ہے دی گئی۔ روایتوں میں افتقال نے غالیا اس بی سے کہ اس سود سے بازی کی گوشش کی سود کے بازی کی گوشش کے دیا تھوں کی کو کھوں کے دی گئی دو کا ہے دی گئی ۔ روایتوں میں افتقال نے غالیا اس بی سے کہ اس سود سے بازی کی گوشش کی کو کھوں کی کو کی کو کھوں کے دو کی کو کھوں کی کو کھوں کے دی کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کے دی کی کو کھوں کی کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کی کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کو ک

المردور بدرج عمل میں لائی گئیں اور مجنتوں بلکہ مہینوں شرکیاں سے آگے قدم نہیں برھایا اور درجہ بدرج عمل میں لائی گئیں اور مجنتوں بلکہ مہینوں شرکین نے اس اللہ علی اور مجنتوں بلکہ مہینوں شرکین نے اس سے آگے قدم نہیں برھایا اور طرح دنیاد تی شروع نہیں کی کین حب دکھا کہ یہ کا دروا نیاں اسلامی دعوت کی را ہ روسکتے ہیں اور کلم دنیاد تی شروع نہیں کی لیکن حب درکھا کہ یہ کا دروا نیاں اسلامی دعوت کی را ہ روسکتے ہیں موثر ثابت نہیں ہورہی ہیں توایک بار پھر جمع ہوئے اور ۲۵ سردار این قریش کی ایک کمیٹی تھی کہ دی حب کا سربراہ رسول اللہ شرکھ تھی تا کہ کا جھا ابولہ ہے۔ اس کمیٹی نے باہی شورے اور فور ذوی کی ایک کمیٹی نے باہی شورے اور فور ذوی کی ایک کمیٹی نے باہی شورے اور فور ذوی کی دی ہے کہ کا کہنا کہ اور حال اللہ شرکھ تھی تا ہے اور اسلام کی ایزا رسانی اور اسلام کا ایزا رسانی اور اسلام کی ایزا رسانی اور اسلام کا ایزا رسانی اور اسلام کی ایزا رسانی اور اسلام کی ایزا رسانی اور اسلام کا ایزا رسانی اور اسلام کی ایزا رسانی اور اسلام کا ایزا رسانی اور اسلام کی ایزا رسانی اور اسلام کا دیکھ کی کا خواد کی کرائی کی کرائی کرائی میا ہے کیا گھا

سله نتح القديريكشوكا في ٥/٨٠٥، سله ابن بشام الا ٣٩٢٠ سله دكيفة رحمة للعالمين اله٥، ٢٠

مشركين سنه به قراد واوسط كرك است رُوبُهُمل للنف كاعزم مصتم كرابيا مسلما نول اوْرْصوصاً کمزورسدانوں کے اعتبارسے تو بیر کام مبہت آسان تھا، لیکن رسول اللہ ﷺ کے اعاظ سے بڑی بشکلات تقبیں ، آپ ذاتی طور پر ٹریشکوہ ، با وقار اور منفر دشخصیت کے مالک تھے۔ دوست تئمن سعی آپ کوتعظیم کی نظرسے ویکھتے تھے۔ آپ میسی خصیت کا سامنا اکرام واحترام ہی سے کیا جاسکتا تھا اور آپ کے فلات کسی نیچ اور ڈلیل حرکت کی جرائت کوئی رذیل ادر احمق ہی کرسکتا تھا۔اس ذاتی عظمت کے علاوہ آیٹ کو ابوطالب کی عمایت وحفاظت بھی حاصل بھی اور ابوطالب کتے کے اُن گئے ہےنے لوگوں میں سے تھے جواپنی واتی اوراجتماعی دولوں میٹیٹوں سے اتنے باعظمت منتها كا كوئى شخص ان كا عبد توران ك أور ان ك خانوا دسے بر إتحد دُّالنے كى جسارت نہيں كرسكتا تا. اس صورت مال نے قریش کوسخت قلق ریشانی اور تشکش سے دوجار کر رکھا تھا ، مگرسوال بر سے كه چودعون ان كى ندمېي پېښوا ئى اور دنياوى سرماېى كى جراكا پې دنيا جامېنى مقى آخراس پراتنالميا صبر كب يك بالآخرشكين في الولهب كى مرابي من بي يَنْ الله الله الله الله الله الله وحراكا أغاز كروبا - وتقيقت نبي منظافه علی الدیمت من الدیب کا موقعت روز إقال بی سے جبکا بحق ریش نماس طرح کی بات سوچ بھی دیمتی ہی تھا۔ اس نے بنی ایم کی میس می جو کید کیا بر کر و صفار جو ترکت کی اس کا ذکر تھیلیا صفات میں آج کا ہے۔ لعص روا بات میں بریمی مذکور سہے کہ اس نے کو ہِ صُفّا پر نبی مِینافِ اللہ اللہ کو مار نے کے سیے ایک بیخر بھی اٹھا یا تھا <sup>میلے</sup> رقيًّ اورائم كانتُوم سے كى تھى لىكن بعث يى بعداس نے نہا بيت سختى اور درشتى سے ان دولۇں كوطلاق

ہم یہ بھی ذکر کرچکے ہیں کہ ایام جے میں اور اہب نبی عَیْنَا اُلَّمَا اَلَّهِ کَی کُفریب کے سابئے بازاروں اور اجتماعات میں آپ کے بیچھے پیچھے لگار ہماتھا۔ طار تن بن عبدالٹند مُحَارِ بی کی روایت سے معلوم ہوا

ها ترندی - ساته فی خلال القرآن ۱۳۸۰ تغییم القرآن ۱۷۴۱۵ - الله تغییم القرآن ۱۷۴۱۵ - الله تغییم القرآن ۱۷۴۱۹ - ا

ہے کہ بیشخص صرت کندیب ہی ریس نہیں کہ اتھا بلکہ پیھر بھی ارتا رہتا تھا جس سے آپ کی ابڑیاں خون آ و د ہوجا تی تھیں شیلھ

ابرلبب کی بیوی اُم جبیل جس کا نام اُرُوی تھا اور جوح رُب بن اُمینَہ کی بیسی اور ابولمغیان کی بہن تھی، وہ بھی بی خلافی آئے کی عدادت میں اپنے شوہرسے پیچھے نہ تھی بینانچہ وہ نبی خلافی آئے کے مرات کو کانٹے ڈال ویا کرتی تھی۔ خاصی برزبان اور مفسدہ پردازی تھی۔ بینانچہ نہی خاصی برزبان اور مفسدہ پردازی تھی۔ بینانچہ نہی خلافی مینانچہ کاری وافترار پردازی سے کام لینا، فتنے کی اس عظام لینا، فتنے کی اگر بی خلافی بیار کھنا اس کا شیوہ تھا۔ اسی لیے قرآن نے اس کو حقہ لکہ الحصلی راکھی یہ دوالی کا لعتب عطاکیا۔

ثله جامع الترفری به الله مشرکین میل کرنبی طالط این کومت شد کے بجائے نفر تم کہتے تھے جس کا معنی محت شد کے بجائے ، فرتم کہتے تھے جس کا معنی محت شد کے معنی کے واکل برعکس ہے محتر: وہ شخص ہے جس کی تعرفیت کی جائے ۔ فرقم : وہ شخص ہے جس کی تعرفیت اور بڑائی کی جائے۔ " ہے این ہشام ار ۱۳۴۹ ۲۳۳۹

ابولہب اس کے باوجود میرمادی حرکتیں کرر یا تھا کہ رسول اللہ طالی کا کھا اور بڑوسی تھا۔ اس کا گھرآئپ کے گھرسے مصل تھا۔ اسی طرح آپ کے دومرے پٹردسی بھی آپ کو گھر کے اندیس نے تھے ابنِ اسماق كا بيان ب كرج كروه كرسك اندر رسولِ الله شالله الله كوأ ذيّت دياك، ته وه به تها . الإلهب ، حكم بن الي العاص بن أميَّه ، عقب بن اليمُ عَيْظ ، عُدِثى بن حمرًا رَفَعَ فِي ، ابن الأصدار هُذَ لي -یرسب کے مب آپ سے بڑوسی تھے اور ان میں سے مکم بن ابی العاص کے علاوہ کوئی بھی مہان مذہوا ۔ ان کے شانے کا طریقہ میر تھا کہ حبب آت نماز پڑھتے تو کو فی شخص کمری کی بہجہ دانی اس طرت "كاكر بينكماكه وه تفيك آب كاوركرتي يوطع په باندي جيطهاني جاتي توبيد داني اس طرح بينكي كرميد مع إنشى من ماكرتى رأت نے مجبور بوكرايك كھروندا بناليا ماكر نماز بيست بھستے ہوئے ان سے نجاسكيں۔ بهرعال حبب آپ پر بیگندگی مینکی جاتی تو آپ است فکره ی پر سے کر نکلتے اور درواز سے میں۔ پر کھڑے ہوکر فرماتے: "اے بنی عبرمنات ایر کمیسی ہمسائگی ہے ؟ بچراسے راستے میں ڈال دیتے۔ تحقيبن الجمعيط ابني برنجتي اورخيباثت ميں اور براها ہوا تھا۔ بینا نبچہ میں مخاری میں حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله معندست مروى سب كرسى مَيْنَافِهُ الْفِيكَالَى بيت اللَّه ك إس نماز يرُّ هر سب تھے. اور ابوجل اور اس کے کچھ رفقا ربیٹھے ہوئے تھے کہ استے ہیں بعض نے بعض سے کہا ' کون ہے جم بنی فلاں کے اُدنٹ کی اوجھڑی لاتے اور حب محمد پینا شکھاتاتی سیرہ کریں توا ان کی بیپھے رہے ڈال کسے ج اس پر قوم کا برنجت زین آدمی — عقبه بن ابی معیط است. اتھا اوراو جولاکرانتظار کرینے لگا جب

نبی میلانگی اس سرے میں تشریف سے گئے تواسے آپ کی پیٹھ پر دولوں کندھوں کے درمیان ڈالدید میں ساما ماجرا دیکھ رہاتھا۔ گر کچھ کرنہیں سکتا تھا۔ کاش میرے اغرابی نے کی طاقت ہوتی ۔ حضرت ابن سعوۃ فراتے ہیں کہ اس کے بعد وہ نہسی کے مادے ایک دوسے پر گسانے گئے۔ اور رسول اللہ میلانگی سجد سے ہی میں پڑے رہے دہے۔ مُرز اُٹھایا۔ یہاں کا کمنے فاطر آئیں اور آپ کی پیٹھ سے اوجھ ہٹا کر بھینکی تب آپ نے مُراُٹھایا۔ بچر تین بار فرط یا اَللَّهُ۔ یَّدُ عَلَیْكَ بِقُسُورِ اِلْ آے اللہ وَ تَریش کو مکروسے ؟ جب آپ نے مُراُٹھایا۔ بھر تین بار فرط یا اَللَّهُ۔ یَّدُ عَلَیْكَ بِقُسُورِ اِللَّ

الله یدائموی نبیغه مردان بن مکه کمیاب میں - ملک این بشام ارا اس -سله نود صیح بخاری بی کی ایک دومری روایت میں اس کی صراحت آگئی ہے - ویکھنے ارس سے -

اَفْنُس بِن تُمْرَثُنُ تَقَفِّى بِي رَسُول اللّه عِلَيْهُ الْفَائِلُ كَ سَلَفُ وَالوں بِي تَعَا - قرآن مِين اس ك قراومات بيان كَتَسَكَّة بِي حِي سِي اس كَكُرُوار كا اندازه بُوتًا ہے - ارشاوسہ ، وَلاَ تُطِلعُ كُلَّ حَلَافٍ مِّي مِيْنِ فَى هَمَّالٍ مِّسَاءً بِنَمِيهُ مِي مَنْكَاعِ بِلِلْفَائِدِ مُعْتَلِد اَشِيْرِ ٥ عُتُلِ بَعْدَ ذَلِكَ وَنِي بُورِ ١٨ : ١٠ - ١١)

ایت و تم بات ندانو کسی قدم کها نے والے ذلیل کی مولعن طعن کرتا ہے ، چندیاں کھا تا ہے ۔ مجلاتی سے دورت میں میں مددرج ظالم ، برعمل اورج خاکارہے ۔ اور اس کے بعد براصل بی ہے ، مددرج ظالم ، برعمل اورج خاکارہے ۔ اور اس کے بعد براصل بی ہے ، "

ابوج کی کی رسول الله میرانی الله میرانی که بیاس اگر قرآن مندانها کیکن بس مندا بی تھا۔ ایمان د اطاعت اورا دے شیبت اختیار نہیں کر ماتھا۔ وہ رسُول الله میرانشکا کو ابنی بات سے اذبیت

پہنچا آا ورالتہ کی را ہسے روکتا تھا۔ پھرلینی اس حرکت اور بُرائی پرناز اور فحرکتا ہُوا جا آتھا۔ گویاآل نے کوئی قابل ذکہ کا رنامہ انجام دسے دیا ہے۔ قرآنِ مجید کی یہ آیات اسی شخص کے باسے بی نازائی بُرہ فکر صدَّد قَولاَ صدِّل عُنْ (۲۱:۰۵) منزاس فیصد قد دیانہ نماز بڑھی مجر مجملایا اور میٹے بھیری ۔ پھر وہ اکو یہ ہوا اپنے کھروالوں کے ہاس گیا۔ تبرے خوسب لائق ہے۔ توب لائق ہے۔

اس خص نے پہلے دن جب نبی مظافی آن کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تواسی دن سے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تواسی دن سے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تواسی دن جب بھے کہاں کو نماز سے روکست ادیا ۔ ایک بارٹبی بیٹھ فیٹھ کا مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ دسب تھے کہاں کا گذر ہوا۔ دیکھتے ہی بولا محمد آکیا میں نے تجھے اس سے منع نہیں کیاتھا ؟ ساتھ ہی دہ کی دی وسول اللہ بیٹھ فیل نے تیا فی ان کرسی وائن کرسی سے جواب دیا۔ اس پر وہ کہنے لگا ، اے مخدا محمد کا ہے کہ میں میری منسل سب سے بڑی ہے کا ہے کہ وہ کہنے لگا ، اے مخدا محمد کا ہے کہ وہ کہنے لگا ، اے مخدا محمد کا ہے کہ وہ کہنے لگا ، اے مخدا محمد کا ہے دستے ہوں دائی دیکھ کی اس دادی دیکھ میں میری منسل سب سے بڑی ہے ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آئیت نازل فروا تی ۔ فلیک نے کیا آئے ہے ابو وہ بلاتے اپنی مفل کو دہم بھی مزاکے فرشتوں کو بلائے دیتے ہیں ،

اُولی لک فَاولی ن نُنُوَ اَولی فَاکَ فَاکُولی اَلکَ فَاکُولی اَلکَ فَاکُولی اَلکَ فَاکُولی اَلکَ فَاکُولی اِلک " تیرے لیے بہت ہی موزوں ہے ۔ تیرے لیے بہت ہی موزوں ہے ۔ اس پرالٹد کا یہ وشمن کہنے لگا ! کے گھڑا مجھے دھمکی ہے سہت ہو ہو فُدا کی تعم اور تمہارا فرد کار مراکبی نہیں کرسکتے ۔ میں سکتے کی دونوں بہاڑیوں کے درمیان چلنے پھرنے والوں میں سے نہاوہ مدة : سوالی بیا

بہرمال اس ڈانٹ کے باوجود الوجل اپنی حاقت سے باز آنے والا نہ تھا بلکہ اس کی برنجتی میں کچھ اور اضافہ ہی ہوگیا ، چنا پخے صیحے مسلم میں ابو ہررہ وضی التّدعنہ سے مروی ہے کہ دایک بارسرداران قریش سے ابوجیل نے کہا کہ مختر آپ حضرات کے دُور و ایناچہرہ فاک آ کودکر ناہے بجواب دیاگیا۔ قریش سے ابوجیل نے کہا کہ مختر آپ حضرات کے دُور و ایناچہرہ فاک آ کودکر ناہے بجواب دیاگیا۔ بال اس نے کہا لات و مُحرّنی کی قسم بالگر میں نے داس حالت میں باسے دیکھ لیا تواس کی گردن روند دول گا۔ اور اس کا چہرہ مٹی پر دکھ دول گا۔ اعداس نے دشول اللّه مینافی اللّه کو ماز پر مصتے نہوئے

على في ظلال القران ١٩١٦/ ١٩ في في كل القران ١٠٠٠ م ١١٠ ايضا ١٩٢/٢٩ -

دیکھ لیا اوراس زعم میں میلاکہ آپ کی گرون رو نمر نے گا، لیکن لوگوں نے اچا نک کیا دیکھا کہ وہ ایری کے بل بیٹ رہا ہے۔ اور دولوں ہا تھ سے بچاؤ کر دہا ہے۔ لوگوں نے کہا 'ابوالحکم اِتمہیں کیا ہُوا ، اس نے کہا 'ابوالحکم اِتمہیں کیا ہُوا ، اس نے کہا : میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خند تی ہے۔ ہولنا کیا سیس اور بُر میں برول شاہ طلائے بیٹے نے نہ اور اس کے درمیان آگ کی ایک خند تی ہے۔ ہولنا کیا سیس اور بُر میں برول شاہ طلائے بیٹے ایک طلائے بیٹے ایک ایک عضوا کی بیتے نہے۔

جُوروسم کی برکار وائیاں نبی مینان کے ساتھ ہورئ تعیب اوروام وخواص کے نفوس یں ایس کی منفر شخصیت کا جو د قار واحترام تھا اور آپ کو کئے کے سب سے محترم اور تظیم انسان ابوط نب کی جو جمایت وحفاظت حاصل تھی اس کے با دجود ہور ہی تھیں۔ باتی رہیں وہ کا روائیال جوسلما نول اور تصوصاً ان میں سے بھی کمز ورا فراد کی ایڈارسانی کے لیے کی جا رہی تھیں تو وہ کچھ زبادہ ہی سنگین اور تانی میں مہر جبیلہ اسیف سلمان ہونے والے افراد کو طرح کی سزائیں وسے رہا تھا اور جشخص کا کوئی جبیلہ ان پاوباشوں اور سرداروں نے ایسے ایسے جوروشم روا رکھے تھے جنہیں مین کم حضبوط انسان کا دل بھی ہے جنہیں میں کہ سے رہینے لگتاہے۔

ابوجہل جب سی معزز اورطاقتور آ دمی سے سلمان ہونے کی خبرسند آتوا سے بُرا محبلا کہنا ذہبان رسواکت اور مال وجا ہ کوسخت خسار سے سے دو چار کرنے کی دھمکیاں دیتا اوراگر کوئی کمزورا دمی مسلمان ہوتا تواسے ارتاا ور دوسردی کومجی برانگی خند کرتا اللہ

حضرت عثمان بن عقان مِن الله عنه كا چيا انهيں كمجور كى جِنا تى بيں بيب كرنيج سے هوال آيا حضرت مُضعَب بن مُمير رضى الله عنه كى مال كو ان كے اسلام لانے كا علم ہوا تو ان كا دا نہا فى بند كر ديا اور انهيں گھرسے نكال ديا- بربرسے فاز ونعمت بيں پلے تھے والات كى بشدت سے دو چار ہوسئے تو كھال اس طرح ادھ والكئى جيد سانب كيلى جھوار آسپ الله

حضرت بنّال ، انجبتہ بن ملف جمی کے غلام متھے۔ انجیتہ انکی گردن میں رُسی و الکوروکوں کو وہ دیتا تھا اور وہ انہیں کھے کے بہاڑوں میں گھاتے بھرتے تھے بہال تک کدگر دن پررسی کا نشان پڑھا آن تھا اور چابیلاتی دھوپ میں جبراً نشان پڑھا آن جود اُئیتہ میں انہیں با ندھ کر ڈنڈے سے ارتا تھا اور چابیلاتی دھوپ میں جبراً بھائے رکھا تھا۔ کھانا بانی بھی نہ دیتا بلکہ بھو کا بیاساد کھا تھا اور اس سے کہیں بڑھ کر بینظم کرنا تھا

نظه مبحج مسم - الله ابن بشام ا/۳۲۰ الله دیمة للعالمین ۱/۵۰ الله ایشهٔ ارده و بمقی فهم ایلالاتر +

که حبب د ویبر کی گرمی تعیاب پر ہوتی تو مگہ سے پتھر بلیکنگروں پر نٹاکر سیلنے پر بھیاری نیھر رکھوا دیبا. بهركتها فداكي نسم؛ تو اسى طرح يرارسه كايبال مك كرم جاس، يا مُحَدِّك ساته كفركيب جهزت بلال اس حالت میں بھی فرماتے اُحدُ۔ اُحد ۔ ایک روز میں کارروائی کی جارہی تھی کہ الو بکریٹ کا گذر ہُو اِ۔ انہوں نے حضرت بڑال کوایک کا ہے عملام کے بدھے، اور کہا جا تا ہے کہ دوسو دیم دہ مرا، کر ام جاندی ، یا دوسواسی در بم دایک کیلوسے زائد جاندی کے بدے خربد کر آزاد کر دیا ہے حضرت عُمّارين يأسرين التُدعة بنومُخرَ وم كے علام شقے - انہوں سنے اور ان كے والدين نے اسلام قبول کیا توان پر قیامت ٹوٹ پڑی مشکین جن میں ابوجہل بیش بیش تھا سخت دھوپ کے وقت انہیں تپھر بلی زمین پیسے عاکر اس کی بیش سے سنا و بیتے۔ ایک با ر انہیں اسی طرح سزاد<sup>ی</sup> جاربی تقی که نبی بینی نفی تناف کا گذر بهوا - آپ سف فرما یا : آپ یا سرصبرکرتا - تمها دا تھ کا نا جنت سبتے - خوکا يا بسر ظلم كى ماب مذلا كرو فات ياكمة افر شُمْيةُ مِن جوصرت عَمّارِ عَلَى والده تقيس ، ان كى شرم گاه ميں ابوبس نے نیزہ مارا ،اور وہ وم تو را کنیں ۔ براسلام میں میلی شہیدہ میں بصرت عمار برسختی کاسسد جاری رہانہیں کبھی دھوپ میں نیایا جاتا تو کبھی ان کے سیسنے پرسرخ یتھ رکھند ہا جاتا اور کبھی ہاتی میں ڈلویا جاتا۔ ان مشرکین کہتے تھے کہ جب مک تم مُحدّ کو گالی نہ دو کے یالات وعرّ ٹی کے بارسے میں کارز خیر ز کہو گے ہم تمہیں جھوڑ نہیں سکتے رحضرت عارض عجبوراً ان کی بات مان لی۔ بھرنبی مینان ایک اس ان کے باس فتے اور معذرت كرست بوست تشريب لاست - اس بير برآيت نازل بوتى :

مَنْ كُفَّ بِاللهِ مِنْ بَعُدِ إِيمَائِهِ إِلاَّمَنَ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْلَمَيِنَ بِالإِيمَانِ .. (١٠٦:١٦) جس في التدبيا بيان السف كه بعد كفركيا داس برالتُدكا عَضب اود عذا مِنْ مِهِم به الكين حصر مجبور كما جائد ادر س كادل إيمان يُرهم مَن بو داس بركوني گرفت نهين م

حضرت فکیہ کے بیر مانکے تھا ، بنی عبدالدار کے علام تھے۔ان کے یہ مانکان ان کا پاؤں سی سے باندھ کر انہیں زمین بر گھیلئے تھے ہے۔

حضرت خَبَّاتُ بن اُرتَ ، تبیله فرزاعکه کی ایک عورت اُمِم اُنما رکے فعلام تھے پر ترکیبن انہیں طرع طرح کی منزائیں دبیتے تھے۔ ان کے سرکے بال نوچتے تھے اور سختی سے گردن مرور ہے

سه رحمة بعنالمين، ، ، ۵ تمقيح فهوم صلاً ابن بشام ابر ۱۳۱۰ سا۔ <u>۳ ميں بن بشام ۱</u> ۱۹۱۱، ۳۱۰ فقرالبيرة محد غزالي لام - عوني في ابن عباس سے اس کالبعض کا طروایت کيدہے دکھيے مسیر بن کتیرزیہ آیت خرکورہ کستا ہے رحمۃ للعالمین ۱/ ۵۵ بجوالہ اعجاز التزیل صسان تھے۔ انہیں کئی بار و کہتے انگاروں پر لٹاکراوپر سے پھردکھ دیا کہ وہ اُٹھ نہ کیں ہے۔

رنبیرہ اور نہدی اور ان کی صاحزادی اور اُم عبیس یسب و نڈیاں تھیں ، انہوں نے اس م

قبول کیا اور مشرکین کے باتھوں اسی طرح کی تنگین سزاؤں سے دوجار ہوئیں جن کے جند مونے ذکر

کئے جاچکے ہیں ، قبیلہ نی عدی کے ایک فا فوادے بٹی ٹول کی ایک اور می ملمان ہوئیں تواہند ہوئی ما مند عمرون خطاب ۔ جو بنی عدی سے تعلق رکھتے تھے اور اجبی مسلمان نہیں ہوئے تھے ۔ اس قدد مارتے سے کہ دارتے مارتے فود تھک عالی جائے کی وج سے جھوڑا ہے ہے۔

مروت کی وج سے نہیں جگر مض التُدون نے صفرت بلال اور عامرین فہیرو کی طرح ان لونڈ بوں کو جمی خرید اسٹے اور کی دوج سے جھوڑا ہے۔

اسٹوکا دو ماری کے دوران کو مجی خرید کرتے اور کی کارون کی طرح ان لونڈ بول کو مجی خرید کرتے دوران کی دوج سے جھوڑا ہے۔

مروت کی وج سے نہیں جگر منی التُدون نے صفرت بلال اور عامرین فہیرو کی طرح ان لونڈ بول کو مجی خرید کرتے اور ایک کرتے دیا ہے۔

مروت کی وج سے نہیں جگر منی التُدون نے صفرت بلال اور عامرین فہیرو کی طرح ان لونڈ بول کو مجی خرید کرتے اور ایک کرتے دیا ہے۔

مشرکین سنے سزاکی ایک شکل بریمی افتیار کی بخی که بعض بعض با کو اونٹ اورگائے کی کچھال میں بہت کر دھوپ ہیں ڈالدینے ستے اوربعض کو لوسے کی زرہ پہنا کر جلتے ہوئے بہتے رپولٹا دینتے ستے اوربی کی زرہ پہنا کر جلتے ہوئے بہتے رپولٹا دینتے ستے ستے سے اوربی کی خرصت بڑی لمبی ہے اوربی کی متحقیق والوں کی فہرست بڑی لمبی ہے اوربی کا متحقیق والوں کی فہرست بڑی لمبی ہے اور بی کا متحقیق والوں کی فہرست بڑی کم بی ہے دربیتے اور کا متحقیق والوں کی فہرست بڑی کہ بی کے دربیتے اور کر کا بہتہ جل جا آتا تھا مشرکین اس کے دربیتے اور کی جوجائے اور کی جوجائے ہے۔

وارار می ان سیم رانیوں کے مقابل حکمت کا تقاضایہ تھا کہ رسُوانی شافیقی الله مسلمانوں کو والا اور می اور اور می اور اور می اور ان کے ساتھ خوبہ طرح اسلام کے اظہار سے دوک دیں اور ان کے ساتھ خوبہ طرح اسلام کے اظہار سے دوک دیں اور ان کے ساتھ خوبہ کا ب مجول کیمونکہ اگر آگر آپ ان کے ساتھ کھی کا میں تقیین کے در مبیان تصادم ہو مکت کا میں یقینا اُرگا ووٹ ڈلسلتے اور اس کے نتیجے میں فریقین کے در مبیان تصادم ہو مکت تھا بلکہ عملاً سے ایک عمل میں ہو میں ہو ہو گا تھا۔ جس کی تفصیل یہ ہے کہ صحابہ کرام کھا ٹیول میں اسم سے ہوکر نماز پڑھا کہ سے ایک بار کفار قریش کے کھر لوگوں نے دیکھولیا تو گا کم گوجی اور روائی جھر گئے ہوئے دیکھولیا تو گا کم گوجی اور روائی جھر گئے ہوئے دیکھولیا تو گا کم گوجی اور روائی جھر گئے ہوئے ہوئی میں بیا گائے۔

پر اثر آئے ہوا با حضرت سند میں بیا گائے۔
اور یہ بہاخون تھا جو اسلام میں بیا گائے۔

من رحمة للعالمين الراء منتهج الفهوم مسلة على زنبره بروزن بشكيبنه اليني زكوز براورنون كوزيرا وليشديد المنتج العالمين الراء مرابي بتنام الراواس و تشكيد الين بتنام الروام ١٩٠٣ و المنتج المنام الروام ١٩٠٣ و المنتج ا

یہ واضح ہی ہے کہ اگر اس طرح کا ٹکواؤ یا رہار ہوتا اور طول کیڑ جاتا تومسلمانوں کے خاتمے کی نوبت أسكتي فني لهذا فكمت كاتعا صابيي تحاكركام بس برده كيا جاسئ بينانجه عام صحابركرام إبنا اسلام إبني عبادت ابني تبليغ اورابيف بالمي اجتماعات مب كيوس بده كرست يقط البنة رسُول الله والله الله والله الله الله الله تبليغ كاكام بمى مشركين سك رُورُوكه لم كللا انجام ديتے سقے اور عها دیت كا كام بھی كوئی چيز آپ كراس سے روك تہيں مكتى تقى ، تاہم آپ بجى مسلمالول كے ساتھ خودان كى مسلمت كے ميثي نظر تحفيد طورسے جمع ہوستے ستھے۔ اوھراُر قم بن ابی الاُرقم مخر وحی کا مکان کوہِ صفا ہر سرکشوں کی نگا ہوں اوران کی مجلسول سے دورالگ تھلگ واقع تھا۔اس بیے آپ نے پانچویں۔نہ نبوت ست اسی میکان کواپی دعوت اورمسلمانوں سکے ساتھ اسینے اجناع کا مرکز بنا دیاہیں ملی بہجرت حدیث المؤرستم کا ندکورہ سلسانہ بوت کے چیشے سال کے درمیان یا آخرین روع مُواتفا اورابتلاً مُعمولی تھا مگرون بدن اور ماہ براہ پڑھتا گیا بہاں بک کونبوت کے پانچویں سال کا وسط آنے آتے اسیے شاب کو پہنچ گیا حتی کرسلمالوں کے لیے کم میں رمہا دو بھر ہوگیا۔ اور انہیں ان بہم سنم دانیوں سے نجات کی مربر سوہنے سے لیے مجبور مہوجا نا پڑا۔ ان ہی شکین اور ناریک مالات بین سورة کبعث نازل م<sub>ونی</sub>- بداصلاً تومشرکین کے پیش کرده سوالات سے جواب ببن متى ملكن اس مين حرتين واقعات بيان كمئر كيئر كيان واقعات بي التُدتعالي كي طرف سي اسيف مومن بندول كمصييم متقبل كما وسعيم نهايت بليغ اثارات متع بينا بجدا صحاب كهعن مح واقعے میں ہے درس موجد دسہے کہ جبب دین وا بمان خطرسے میں ہوتو گفرو کالم سے مراکز نستے ہجرت سکے سيستن بالقدريكل بله نا جاسية ارشادس

وَإِذِاعُتَرَلْتُمُوهُ مُ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُوَّا إِلَى الْكَهُفِ بَنْشُرُلِكُو رَبُّكُو مِنْ تَرْحُمَتِه وَيُهَيِّئُ لَكُو مِنْ اَمُرِكُمْ مِرْفَقًا ٥ (١٦:١١)

" ادرجب تم ان سے اور اللہ کے موان کے دومرد معبود ول سے الگ ہوگئے تو غار میں بناہ گیر ہو جاق ،
تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت بھیلائے گا۔ اور تمہارے گا کے لیے تمہاری سہونت کی چیز تمہیں ہمیا کہ گا
موسلی اور خضر علیہ السلام سمنے ولقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نیا سمج میشند فل ہری حالا کے مطابق نہیں ہوتے ہیں لہذا اس افتاری حالات کے مطابق نہیں ہوتے ہیں لہذا اس افتاری حالات کے مطابق نہیں ہوتے ہیں لہذا اس افتاری حالات کے مطابق نہیں ہوتے ہیں لہذا اس افتاری حالات کے مالکل رحکس ہوتے ہیں لہذا اس افتاح

سي مختصراليرومحدين عيدالوياب مسال -

میں اس بات کی طرف لطیعت اشارہ بنہاں ہے ک*رسلما نوں کے فلات* اس وقت جو فلم وتشد دیر <sub>پا</sub>ہیے اس کے ساتے باسکل برعکس تھلیں گے اور بیرس شرکین اگرایمان نہ لائے تو ائندہ ان ہی تقہور و مجبُور مسلانوں کے سامنے سرنگوں ہوکرانے قیمت کے فیصلے کے لیے میں ہول گے۔ وُ والقَرْنِينَ كے واقعے میں جند خاص باتوں كى طرحت اشارہ ہے۔

ا۔ یہ کہ زمین النّٰد کی سہے۔ وہ اپینے نبدول میں سسے سیسے چاہتا ہے اس کا وا رث بنا ما ہے۔ ۲ - به كه فلاح و كامرا في ايمان مي كي راه مين سيد، كغر كي راه مين نهيس - ب

۳- بیکه التر تعالی ره ره کراسینے بندوں میں سے البیدا فراد کھڑسے کرتا رہا سے جومجبور ومقبور انسالوں کواس دورکے باجوج واجوج سنصنیات دلاتے ہیں۔

س بركه الله كے صالح بندسے بى زمين كى وراثت كے سب زيادہ حقدار جي . بھرسورہ کہفت کے بعدسورہ زُمْر کا نزول ہوا ادراس بی بجرت کی طرف اٹارہ کی گیا۔ اور تنایا گیا کرانترکی زمین ننگ نہیں ہے:

لِلَّذِيْنَ آحَسَنُوا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَهُ أَهُ وَارْضُواللَّهِ وَاسِعَةٌ وَانَّمَا يُوفَّ الصَّيِرُونَ اَجُرُهُمُّهُ بِغَيْرِ حِسَابِ0 (١٠:٣٩)

"جن اوگوں نے اس دنیایں اچھائی کی ان کے بیا بھائی ہے اورالٹر کی زمین کٹا دہ سے صبر کرنے والوں کوان كااجربلاحساب ديامات كاي

ا دهررسول النَّد مِينًا للنَّا اللَّهِ عَلَى الْمُعْتَمَاكُم أَحْسَعَمُهُ نَجَاشَى شَاهِ عَبْشُ أيك عاول بإدن وسبع وبال محسی بطلم نہیں ہوتا اس بیے آپ سنے سلمانوں کو حکم دیاکہ وہ فتنول سے اسپے دین کی حفاظت کے سلي مبشر بجرت كرحابين واس كے بعدا يك مطينده پروگرام كے مطابق جب سے منوى مين گارا کے پہلے گروہ نے مبشہ کی حانب ہجرت کی۔ اس گروہ میں بارہ مرداور جارعور تیں تھیں بعضریت شال بن عفان ان كامير خصرت رقية بخيس رسول النّه يَيْنَ اللّهُ عَلِينًا لَهُ سَلِّهِ النّ كے بارسے مِن قراباً كرحضرت ايرا بميم اور حضرت بوط عليها اسان م كے بعدیہ بیبلا گھرانہ ہے جس نے الٹرکی راہ میں ہجرت کی سیکھ

یہ لوگ رات کی تاریجی میں چیکے سے تکل کر اپنی تنیمتزل کی جانب روا نہوستے۔ راز داری

من منتصراب بيره شيخ عبدالنوصيره به و دا د المعاد الربهم منتصراب المراه -

کامقصد بہتی کہ قریش کو اس کاعلم نہ ہوسکے۔ رُٹ بحراحمر کی بندرگاہ شعیبُہ کی جا ب تھا بنوش قسمتی سے وہاں دو تجارتی کشعیاں موجودتھیں جو انہیں اپنے دامن عافیت میں ہے کہ سند بارجہ نہ جو گئیں ۔ قریش کو کسی قدر بعد میں ان کی روائلی کاعلم ہوسکا۔ تا ہم انہوں نے بیجھیا کیا اور ساصل تک بہنچے مین صحائب کرام آگے جا چھیا کیا اور ساصل تک بہنچے مین صحائب کرام آگے جا چھیا گئا ایک باہرم تشریب کا سانس لیا ہے۔ اس سال دمضال شریب میں میہ واقعہ چین آیا کہ نبی میں ان کھی جھے ، اس سال دمضال شریب میں میہ واقعہ چین آیا کہ نبی میں گئا ہوں ہے ہے۔ اس سال دمضال شریب میں میہ واقعہ چین آیا کہ نبی میں گئا ہوں ہے ہوئے اس کے سردار اور بڑے بوٹے ہوگ جمع منتے ہوئے سے اس سے پہلے عموا قرآن سے ایک دم اور کی دان کفار نے اس سے پہلے عموا قرآن سے ایک دم اور کی دان کفار نے اس سے پہلے عموا قرآن سے ایک دم اور کی دان کفار نے اس سے پہلے عموا قرآن سے الفاظ میں یہ تھا کہ ؛

اوراس کے ساتھ ہی سجدہ فرمایا توکسی کواپنے آپ پر قابونہ رہا اور سب کے سب سے پیسے میں گر پڑسے بنقیقت بہ ہے کواس موقع پریش کی رعثائی وجلال نے تنگیرین وُشَهْرِ بین کی بہٹ وھرمی کا پر دہ چاک کر دیا تھا اس لیے انہیں اپنے آپ پر قابونہ رہ گیا تھا اور وہ ہے انقدبار سجدے میں گر رئیسے ستھے لیے

بعدیں جب انہیں اصاس ہواکہ کلام اللی سے مبال کے ان کی نگام موردی -اوردہ شکیک دی کام کر بیٹھے جسے مٹلنے اور حتم کرنے کے لیے انہوں نے ایرس سے جوٹی تک کا زور انگاکھا

هميه رحمة للعالمين ارالا ، ذا والمعاد ارم

الله صبح بخاری میں اس سجیدے کا واقعہ ابنِ معود اور ابنِ عباس مِنی اللّه عنہما سے مخصر اُمروی، ( باتی انظیم طور اور ابنِ عباس مِنی اللّه عنہما سے مخصر اُمروی، ( باتی انظیم طور اور ابنِ

تھا اوراس کے ماتھ ہی اس واقعے میں غیر موجود مشرکین نے ان پر ہرطرف سے عمّاب اور الامت کی بوجھاٹ شردع کی توان کے ہاتھو کے طوطے اُڈیگئے اور انہوں نے اپنی جان بھڑا نے کے بیے رسول اللہ مطاقہ اللہ منافظ کا اور پر جموٹ کھڑا کہ آپ نے ان کے بتوں کا ذکر عزّت و احترام سے کہتے ہوئے یہ کہا تھا کہ:

يَلُكَ الْغَرَانِيقُ الْعُلَى ، وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى الْعُلَى ، وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى « يبلند بإيه ويويال مِن - اوران كي شفاعت كي أميد كي جاتي ہے ؟ « يبلند بإيه ويويال مِن - اوران كي شفاعت كي أميد كي جاتي ہے ؟

مالانکه به صری مجوس تفاج محض اسس بید گردیاگیا تھا آگرنبی شالیشا تاکہ نبی شالیشاتی کے ساتھ سجدہ کرنے کی ترفیطی ہوگئی ہیں اس کے بیدایات معقول عذر بیش کیا جاسکے۔ اور ظاہر ہے کہ جولوگ نبی فیلیشاتی ہوئی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جولوگ نبی فیلیشاتی ہوئی ہوئی ہے۔ اور قارت کے اور آپ کے فالا ن ہمیشہ دسیسہ کاری اور افترام پر داری کے تربیساتھ وہ اپنا وامن بجانے کے بیداس طرح کا مجموث کیوں زگھ ٹرتے ہیں۔

بہرجا آن شکین کے سچرہ کرنے سے اس واقعے کی خبر دیشہ کے مہاجرین کو مجی معلوم ہوئی کیکن اپنی اصل صورت سے بالکل بہٹ کو بینی انہیں بہ معلوم ہواکہ قریش سلمان ہوگئے ہیں۔ چنا نچرانہوں نے ، وِشال میں کمر واپسی کی راہ لی کسین جب استے قریب آگئے کہ مکہ ایک ون سے بھی کم فاصلے پر روگیا تو خیست مال اشکارا ہوئی۔ اس کے بعد کچھوگ قریب صحیحت بیٹ کئے اور کچھرگوگ جھی ہے با کریا قریش کے کسی آدمی کی بیا ہ لیکر کئے میں داخل مجھے کے میں داخل مجھے ہے۔

رگذشتہ سے بیریت، ویکھتے باب سیرة النج اور باب سیود المسلمین والمشکون الهم الورباب القی النی میظافیقین واصحابہ بمکر الام الله میں معلق النبی میظافیقین والمسلمین والمشکون الهم الورباب القی النبی میظافیقین واصحابہ بمکر الله میں محصلیل و تحریف سے بعد سینی تیجہ افتد کیا ہے۔

مریعے زاد المعاد الرموم ، مارموم ، این مشام الرموم ،

اس دنعه کل ۱۸ میا ۱۹ مردول نے بجرت کی رحضرت عمار کی بجرت مختلف فید ہے ادراعفارہ یا انیس عورتوں نے ایک ملا مرمنصور اور کی تے بقین کے ساتھ عور تول کی تعدا دا تھ رہ تھی ہے تھے مارین کوشن می کارسان این می مین کوشن تا کوسلمان این میان مهاجرین میسیر کے ملاف فیل کی سازس اورا پنا دین برباکرایک رامن ماکریساک کئے ہیں۔لہذا انہول نے عمرُوین عاص اور عبداللہ بن رَبْیعہ کوچو گہری مُوجِد بُوجِھ کے الک تھے اور ابھی مسلان نهيس يُوستُ تنصر الكاليم مفارتي مهم كے ليے منتخب كيا اوران دونوں كونمجاشي اور نظر نقوں كي فدرست میں بیش کرنے کے لیے بہترین تحفیا ور مدیدے دسے کرمبش روا ند کیا ، ان دونوں نے پہلے مبش پہنچ كريطِريةِ ول كوتحانف بيش كئے۔ بيمرانبيں اپنے ان دلائل سے آگاہ كيا بن كى نبياد ہر ومسما اول كومبش سے بمحلوانا چاہتے تھے بحبب بطریقول نے اس بات سے الفاق کرلیا کہ وہ نجانٹی کومسلما نوں کے نکال دسینے كامشوره دير كي تويد دو نول نجاشي كے حضور ما ضربُ وَستے اور شخفے تخالف میں کر کے ابنا مدّعا يول عرض كما ا وساے بادشاہ ! آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسم صونوجوان میاک آتے ہیں ، انہوں نے اپنی قوم كادين چيود يا سيے ليكن آب كے دين مين عى داخل بيس بوئے بيں بلك ايك نبادين ايجادكيا ہے ہے : ہم میلنتے ہیں نہ آپ ہمیں آرکی فارست میں نبی کی بابت ان سے والدین جیا وّل اور کینے بسیلے کے ممارین سے بھیجا سے۔ مقصدر سبے کہ اپنیبل ن کے پاس واپس بیجیریں کیونکہ وہ لوگ اِن پر کڑی بنگاہ رکھتے ہیں اور ان کی غامی اور عمّاب کے اسباب کوبہتر لمور بہسمجھتے ہیں ؟ جب به دولؤں اپتا مدعاء عن کرھیے تو بطرایقوں سنے کہا: " یا دشاه سلامت! بر دولول تغییک بهی کهررسه میں مآب ان جوانوں کوان دونوں سکے حوالے کر دیں ۔ یہ دونول انہیں ان کی قوم اور ان کے ملک میں وائیں میٹیادی گے۔ نکین نجاشی نے سوچا کہ اس تضیبے کو گہرائی سے کھنگا ان اور اس کے تمام ہیلوؤں کو سننا ضروری ہے۔ چنانچہ اس نے مسلمانوں کو الا بھیجا مسلمان بہتہیتہ کرکے اس کے دریار میں ائے کہم سے ہی بولیں گے خواہ متیجہ کچھ می ہو۔ جب مسلمان اسکتے تو نجاستی نے پوچھاہ یہ کونیا دین ہے سے سے کی بنیا دیرتم نے اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کرلی ہے اسکن میرے دین میں بھی واخل بہیں ہوستے ہو۔ اور مذان ملتوں ہی میں سے کسی کے دین میں واخل ہوئے ہو ؟ . مسلمانوں کے نرجان حضرت بَحِنفُرین ابی طالب رضی النّدعند نے کہا:"اے بادشاہ اہم البیی

توم تھے جوجا ہلیت میں مبتلا تھی۔ ہم سُت پوہتے تھے، مردار کھاتے تھے ، بدکا رہاں کرتے تھے۔ قرابتداروں سے تعلق توریقے تھے ، ہمها یوں سے برسلو کی کرتے تھے اور ہم میں ت طا فتوركمز و ركو كها ريو تقاءمهم اسى حالت ميں تھے كہ اللہ نے ہم ہى ہيں سے ايك رسو بھيجا اس کی عالی سبی استّانی اماشت اور با کدامنی ہمیں پہلے مصمعنوم تھی۔ اسس نے ہمیں اللّہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کرم صرف ایک النزگومانیں اور اسی کی عبادت کریں اوراس کے سواجن تچرول اور بتول کو بمارے باپ دادا پوہنے تھے ' انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سیج بوسلنے، اما نت اوا کرنے، قرابت جوڑنے، پڑوسی سے اجھا سلوک کرنے اورحام کاری و نوزرزی سے بازر سے کا حکم دیا۔ اور فوائش میں ملوث ہوسنے، جموث بوسنے، تیم کا مال کھانے ا ورپا كدامن عور توں پرجیونی تہمت نگانے سے منع كيا - اس نے يميں برهبی حكم ديا كہم صرف التُدكى عبادست كرير - اس كے ساتھ كسى كونشر كاب مذكريں - اس نے ہميں نماز، روزه اور زكوٰة كا يحم ديا"\_\_\_ اسى طرح محفرت جعفرضى النّدعنه في اسلام كے كام كمائے، كوكم، "ہم نے اس مینبرکوسیّا مانا، اس پرایمان لائے ،اور اس کے لائے ہوئے دینِ خداو ندی میں اس کی بیروی کی - چنا پنجہ ہم نے صرف اللہ کی عبا دت کی اس سے ساتھ کسی کو نٹر کی نہیں کیا۔ اورجن باتوں کو اسس بغیر نے حرام بتایا انہیں حرام مانا اورجن کوحلال بنایا انہیں حلال جانا۔اس پرہماری قوم ہم سے گوئے گئے۔اس نے ہم پرظلم دستم کیا اور سمبی ہما سے دین سے پھیرنے کے بیلے فتنے اور سزاؤں سے دوجار کیا۔ اکرہم اللہ کی عبادت چھور کرئبت پرستی كى طرف بليث جائيں - اور تن گندى چيزوں كوعلال سمجھتے تھے انہيں بھرحلال سمجھنے مگیں ہجب ا بنوں نے ہم پر بہت قہر وظلم کیا، زمین تنگ کر دی اور ہمارسے درمیان اور ہمالیہ وین کے درمیان روک بن کر کھر شے ہوگئے توہم نے آپ کے ملک کی راہ لی۔ اور دوسروں پرآپ کو ترجع دیتے ہوئے آپ کی بناہ میں رہنا لیسند کیا-اور یہ امید کی کہ اے باوشاہ!آپ کے یاس ہم پرطلم نہیں کیا جائے گا۔"

نجاشی نے کہا! " درامجھ بھی پڑھ کرسناؤ۔ "

صف بخفر نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات الاوت فرائیں۔ نجاشی اس قدر روباکداس کے داڑھی تر ہوگئی۔ نجاشی کے تمام اسفف بھی صفرت جھٹو کی الاوت سن کر اس قدر رقت کر ان کے صبیعے تر ہوگئے۔ بھر نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جوصرت عیسیٰ علیہ الت لام کے ان کے صبیعے تر ہوگئے۔ بھر نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جوصرت عیسیٰ علیہ الت لام کر آئے تھے۔ دونوں ایک ہی شمع وال سے نکلے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نجاشی نے کو تہا رہے حوالے۔ بین ان لوگوں کو تہا رہے حوالے بین ان لوگوں کو تہا رہے حوالے بین کرسکتا اور مزیبال ان کے خلاف کوئی چال جی جا سے ہوئے۔ اس کے موالہ بندی کر تہا ہے۔ اس کم پروہ دونوں ویا ل سے نکل گئے۔ لیکن بھر عمر وین عاص نے عبدالندی رہنی کر دکھ اس کے موالہ کا کہا کہ کہ ان کی ہروا کا ان کے موالہ کر دکھ اس کے مدالہ کی ان کے شعبی ایسی بات لاؤل گا کہاں کی ہروا کی کہو کا ان کر دکھ دول کا گا ان کی ہروا کی ہروا کی اس کے موالہ کہا تھی ہات کوئی گئر کو بری عاص اپنی دائے ہی کہنے تو یہ کے گئر کو بری عاص اپنی دائے ہی کہنے تو یہ کے گئر گئر کو بری عاص اپنی دائے ہی کہنے تو یہ کے گئر گئر گؤری عاص اپنی دائے ہی کہنے تو یہ کے گئر گئر گئر کو بری عاص اپنی دائے ہی کہنے تو یہ کہنے کوئی گئر کی کرائی کی جوئی کا مور دو کر کرائے کی کہنے تو یہ کہنے کر کرائی کی حوالے کہنے کی کہنے تو یہ کہنے تو یہ کہنے تو یہ کہنے کرائی کی حوالے کر دو تو ان کر کرائی کی کرنے کرائی کرائی کی حوالے کر کرائی کرائی

ا كلا دن آيا توعمرُو بن عاص نے نجاشی سے کہا "اے با دشاہ! برلوگ عبینی بن مربم سے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں ۔اس پرنجاشی نے مسلی نوں کو پھر بلا بھیجا۔ وہ پوچھنا جا ہت تفا كرحفرت عيبيا عليه السّلام سكه بارسه مين مسلمان كياسكت مين - اس وفيمسلمانول كوهمرابهث ہوئی ۔ نیکن ابنوں نے ملے کیا کرسی ہی بولیں گئے ۔ نیٹج خواہ کچھ کھی ہو۔ بیٹا پچہ جب مسلمان نجاشی کے دربارمیں حاضر ہوئے اوراس نے سوال کیا تو حضرت جعفر رضی اللہ عندنے قرایا ؛ ہیں ۔ لینی حضرت عینے اللہ کے بندیے ، اسس کے رسول ، اس کی رُوح او راس کا وہ کلمہ ہیں جد الله في كنواري باكدامن صفرت مربم طبيها السلام كي طرف القاكيا تقايد اس پرنجاشی نے زمین سے ایک تنکہ اٹھایا اور لولا: خدا کی قسم ! جو کچھتم نے کہا ہے حضرت عیسے علیہ السّلام اسس سے اس تنکے کے برا بریمی بیٹھ کر مذیحے۔ اس پربطریقوں نے " ہونہ" کی آواز لگائی۔ نجاشی نے کہا! اگرچیتم لوگ ہونہ" کہو۔ اس کے بعد نجاشی نے مسلما نول سے کہا "جا وّا تم لوگ میرے قلمرو میں امن وا مان سے ہو۔ جوتہبیں گالی دے گا اس پر تا وا ن لگایا جائے گا۔ مجھے گوارا نہیں کہتم میں سے میں کسی آدمی کو

تناوَں اور اسس کے بدیے مجھے سونے کا پہاڑیل جائے۔"

اس کے بعداس نے اپنے حاشیر شینوں سے نحاطب ہوکر کہا ، ان دونوں کوان کے پریے والیس کر دو۔ جھے ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ خدا کی قسم اللہ تعاملے خیرا ملک والیس کی دو میں رشوت کوں۔ نیزاللہ فی کوئی اس کی راہ میں رشوت کوں۔ نیزاللہ نے میسب بارے بارے بیل کوگوں کی بات اول نہ کی نفی کوئی اللہ کے بارے بیل کوگوں کی بات ما نوں ۔ "میسب بارے بیل کوگوں کی بات ما نوں ۔ "میسب بارے بیل کوگوں کی بات ما نوں ۔ "میسب بارے بیل کوگوں کی بات ما نوں کے میسب بارے بیل کوگوں کی بات ما نوں ۔ "میسب بارے بیل کوگوں کی بات ما نوں ۔ "میسب بارے بیل کوگوں کی بات میں اللہ عنہا جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے ، کہتی ہیں اس کے لبد وہو دونوں اپنے بریے بیل بیل کیا ہے بیل کا اس کا کہ بیل کا کا دوم می بات کا در می میات کی باس کا کہ اپنے کا دوم میں ایک ایک ایک لیک کوگوں کی بات کا در میں بیک ایک کا دوم میں ایک ایک ایک کیا تھی کے دونوں اپنے کے کروس کے فرار ماریم میں ایک ایک کا دوم میں ایک ایک کیا تھی کے دونوں ایک کا دوم میں ایک ایک کوئیر میں ہے کہ کا دوم میں ایک ایک کیا تھی کے دونوں ایک کا دوم میں ایک ایک کا دوم کوئیل کا دوم کی کوئیل میں کوئیل کی کوئیل کا دوم کوئیل کا دوم کوئیل کا کوئیل کی کوئیل کوئیل کی کا دوم کوئیل کا کوئیل کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کی کوئیل کوئیل کی کوئیل کوئیل

یہ ابن اسماق کی روایت ہے۔ دوسرے سیرت نگاروں کا بیان ہے کہ نہاشی کے دربار میں حضرت عُرو بن عاص کی جا ضری جنگ بررکے بعد ہوئی تھی یعبض لوگوں نے تطبیق کی بیضورت بیان کی ہے کہ حضرت عمرو بن عاص نم نجاشی کے دربار میں سلمانوں کی واپسی کے لیے دو مرتبہ گئے تھے 'نکین جنگ بررکے بعد کی حاض کی کے قدم نی جضرت جعفر رضی الشرعند اور نجاشی کے درمیان سوال وجواب کی جو تفصیلات بیان کی جاتی ہیں وہ نقریباً وہی ہیں جو ابن اسمان نے ہجرت مبشر کے بعد کی حاضری کے سیسے میں بیان کی ہیں۔ پھران سوالات کے ابن اسمان نے ہجرت مبشر کے بعد کی حاضری کے سیسے میں بیان کی ہیں۔ پھران سوالات کے مضامین سے واضح ہوتا ہے کہ نجاشی کے باس برمعاطم ابھی پہلی ارمیش بُوا بھا ، اس بیے ترج حاس یہ مضامین سے واضح ہوتا ہوئی کو داپس لانے کی کوشش صرف ایک بار ہوتی تھی ۔ اور وہ ہجرت مبشر کے بعد تی کو داپس لانے کی کوششش صرف ایک بار ہوتی تھی ۔ اور وہ ہجرت مبشر کے بعد تھی ۔

مبرحال مشرکین کی چال ناکام ہوگئ اوران کی مجھ میں آگیا کہ وہ اپنے جذبہ برعداوت کو اپنے دائرہ اختیاری میں آمودہ کرسکتے ہیں برلین اس کے نیتج میں انہوں نے ایک خوفناک بات سوچنی شروع کر دی۔ درختیقت انہیں اچھی طرح احساس ہوگیا نفا کہ اس معیست سے بات سوچنی شروع کر دی۔ درختیقت انہیں اچھی طرح احساس ہوگیا نفا کہ اس معیست سے بنتے کے بیے اب ان کے سامنے دوہی راستے دہ گئے ہیں ، یا تورسول اللہ میں انہیں دوسری صورت سے بزورطا فنت روک دیں یا پھرآئی کے وجو دہی کا صفایا کر دیں ۔ لیکن دوسری صورت صدد رجمشکل تھی کروک دیں ابوطالب آپ کے وجو دہی کا صفایا کر دیں ۔ لیکن دوسری صورت عدد رجمشکل تھی کروک دیں ابوطالب آپ کے عافظ تھے اور مشرکین کے عزائم کے سامنے

ا بنی دادار بنے ہوئے نئے۔ اس بیے بہی مفید بھاگیا کہ الوطالب سے دو دو ہاتیں ہوجائیں۔

البوطالب کو فریس کی وکمی ماصر ہوئے اور یوئے: ابوطالب ایس ہمائے اندر

سن وشرف اور اعزا زکے مالک ہیں۔ ہم نے آپ سے گذارش کی کراپنے بھینیے کو روکئے۔

ایکن آپ نے بہیں روکا۔ آپ یا در کھیں ہم اسے برداشت بہیں کرسکتے کہ ہمارے آباً واجداد

کو گالیاں دی جائیں، ہماری عقل وقیم کو عاقت زدہ قرار دیاجائے اور ہمارے ضرا وَں کی بیب بینی

کی جاتے ۔ آپ روک دیجئے وریز ہم آپ سے اور اُن سے ایسی جنگ چھیڑ دیں گے کہ ایک

فریق کا صفا یا ہوکر دہے گا۔"

یہ من کررسول اللہ عظام اللہ سنے بھی کراب آپ کے بی بھی آپ کاساتھ جوڑ دیں۔ کے۔اور وہ بھی آپ کی مُددسے کمزور پڑگئے ہیں۔ اس سیے فرط یا : چی جان! خدا کی قسم! اگر یہ لوگ میرے داہنے باتھ ہیں سورج اور بائیں باتھ میں چاند رکھ دیں کہ میں اس کام کواس مذہک پہنچائے بغیر جبوڑ و دل کہ یا تو النہ اسے خالب کردے یا میں اسی راہ میں فنا ہرجاوک تو نہیں جیوڑ کیا ؟

اس کے بعد آپ کی آنکھیں انٹھیار ہوگئیں۔ آپ رویڑے اور اُٹھ گئے، جب واپس ہونے گئے تو ابوطا لب نے پکادا اور سائے تشریف لائے تو کہا ، بھینے ! جاؤجوچا ہو کہو ، خدا کی تسم میں تہیں کہی بھی میں وج سے چیوڑ بہیں سکتا ۔ بڑھے اور یہ اشعار کے :

وَاللّٰهِ لَنْ يَصِلُوا اِلْهُ لَكَ بِحَمْعِهِمُ صَحَتَّى اُوَ مَسَدَ فِي اللّٰ اِلَّ اِلْكَ بِحَمْعِهِمُ صَحَتَّى اُوَ مَسَدَ فِي اللّٰ اِللّٰ اِلْكَ بِحَمْعِهِمُ صَحَتَّى اُوَ مَسَدَ فِي اللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ اِللّٰ اللّٰ اللّ

مٹی میں دفن کر دیا جا وَں۔ تم اپنی یات کھیم کھلا کہو۔ تم پر کوئی قدغن نہیں ، تم نوش ہوجاؤ اور تمہاری آنکھیں اس تھنڈی ہوجا ئیں ؟

من ایک بارمچرالوطالب کے سامنے فریس ایک بارمچرالوطالب کے سامنے نے دمکھا کررسول اللّٰہ ﷺ

ا بنا کام کے جا رہے ہیں تو ان کی سمجھ میں آگیا کہ ابوطانب رسول اللہ ﷺ کو چوڑ نہیں ابنا کام کے جا رہے ہیں تو ان کی سمجھ میں آگیا کہ ابوطانب رسول اللہ ﷺ کو تیا رہیں جنانجہ سکتے ، ملکہ اسس بارے میں قریش سے جدا ہونے اور ان کی عداوت مول یلنے کو تیا رہیں جنانجہ وہ لوگ ولیدین منیرہ کے لائے کارہ کو ہمراہ لے کرا بوطانب کے پاسس پہنچے اور ان سے یوں عرض کیا ؛

"اے ابوطانب إیر قرئیس کا سب بانکا اور توبھورت نوجوان ہے۔ آپ لسے
لے لیں۔ اس کی دست اور نصرت کے آپ حقدار ہوں گے۔ آپ اسے اپنا لا کا بنا لیں۔
یہ آپ کا ہوگا اور آپ اپنے اس بھیج کو ہمارے حوالے کر دیں جس نے آپ کے آیا۔ و
اجدا د کے دین کی نمی لفت کی ہے ، آپ کی قوم کا تیبازہ منتشر کر رکھا ہے ، اور ان کی
عفلوں کو جاقت سے دوجیار تبلایا ہے۔ ہم اسے قبل کریں گے یس یہ ایک آدی کے برلے
ایک آدی کا حساب ہے۔"

ا بوطانب نے کہا : خداکی قسم اکتنا بُراسوداہے جتم لوگ مجھ سے کررہے ہواتم اپنا بیٹا مجھے دبینتے ہوکہ میں اسے کھلاؤں بلاؤں۔ بالوں پوسوں اورمیرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہوکہ اسے قبل کردو۔ خداکی قسم! برنہیں ہوسکتا۔"

اس پرنوفل بن عبر من ال پر المنظیم بن عربی بولا إضار کی میری بولا از خدای قسم اسد ابوطاب اتم است نیک سے تمہاری قرم نے انصاف کی بات کی سے اور جوصورت تمہیں ناگوار سے اس سے نیک کی کوشش کی ہے۔ اور جوصورت تمہیں کو اچاہتے ۔ "
کوکشش کی ہے۔ نیکن میں دیکھتا ہول کرتم ان کی کسی بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے ۔ "
جواب میں ابوطالب نے کہا ہ بخدا تم لوگول نے جھے سے انصاف کی بات نہیں کی ہے میکتم میں میں اساتھ جھوڑ کرمیرے مخالف لوگول کی مدد پر تکے بیٹھے ہو تو ٹھیک ہے جو چا ہو کرو ۔ کی جی میراساتھ جھوڈ کرمیرے مخالف لوگول کی مدد پر تکے بیٹھے ہو تو ٹھیک ہے جو چا ہو کرو ۔ کی اس وشوا ہر سیرت کے ماضد میں کچھلی دونول گفتگو کے زمانے کی تعیین نہیں ملتی لیکن قرائن وشوا ہر

سے طاہرہونا ہے کہ یہ و ونوں گفتگوسٹ ہرتوی کے وسط میں ہوتی تھیں اوردونول کے مِیان فاصلہ مختصر ہی تھا۔

بى صَلَىٰ للهُ عَلَيْ مِي اللهِ عَلَىٰ مِنْ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ کاسلسلہ پہلےسسے فزول تر اور سخنت تر ہوگیا۔ ان ہی د تول قریش کے سرکشوں کے د ماغ میں نبی میلین علی کے خاتمے کی ایک تجویز انجری سکن بھی تجویز اور بہی سختیاں کرکے جانبازوں میں سے وو ناور وَ رُوز گارسرفروشول ' لینی حضرت تُمَرِّرُ مِن عبدالمطلب رضی النُّرعنه اورصرت عمر بن خطاب منی الشّعند کے اسلام لانے اور ان کے ذریعے اسلام کو تقویت بہنچانے کا سبب بن گئیں۔ بؤر وبجفًا كمصنسكة ورا زمك ايك وو نموف بربي كرايك روز الولهب كابيا تعتيب کے ساتھ کفر کرتا ہوں ''۔ اس کے بعدوہ آت پر ایڈا رسانی کے ساتھ مستط ہوگیا۔ آپ کا کرتا بھاڑ دیا اورات کے چرب پر تفوک دیا۔ اگرچہ منفوک آٹ پر منز پڑا۔ اسی موقع پر نبی ﷺ نے بردعا کی کہ اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مستط کر دے۔ بی قطاع اللہ کی یہ بردُ عا قبول ہوتی۔ چنا بخد عثینبدایک بار قرنیش کے کچھ لوگوں کے ہمرا و سفریں گیا۔ جب انہوں نے ملک شام کے متعام زُرُ قارمیں پڑا و ڈالا تورات کے وقت شیرنے ان کا چکر لگایا ٹیمنیئر نے دیکھتے ہی کہا" او تے میری نباہی ایر خدا کی تسم مجھے کھا جائے گا۔ مبیا کر محد مظالم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مجد پر ہر دُعا کی ہے۔ و مکھو مُیں شام میں ہوں۔ میکن اس نے مکر میں رہنتے ہوستے مجھے ما ر ڈوا لا۔ احتیاطاً لوگوں نے عینیہ کواپتے اورجانوروں سے گھیرے سے بیجوں بیج سلایا ۔ میکن رات کوشیر سب کو بیلانگیا بُواسیدها عُنَینه کے پاکس ہیجا-ا ورسر کی کر ڈالا۔ شدہ ایک بارغفیبرین ابی مُعیّط نے وسول اللہ مَیّالیّنظیکا کی گرون حالت سجدہ میں اس زور سے رُوندی کرمعلوم ہونا تھا دونوں آنگھیں مکل آئیں گی۔ لاہ ا بن اسحان کی ایک طویل روایت سے بھی قریش کے سرکشوں کے اس ارا دے پر

روشنی بڑتی ہے کہ وہ تبی ﷺ کے فلتے کے ملکے کے میکر میں ستھے، بینا بنجہ اس روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک بارا بوجیل نے کہا ہ

"براوران قرلیش ایپ دیکھتے ہیں کو تھ میں کا ایک ہمارے دین کی عیب مینی ہمارے ابار و اجدا دکی بدگونی میں ہماری عقلوں کی تخفیف اور ہمارے معبود دوں کی تذلیل سے با زنہیں اتا -اس لیے میں اللہ سے عبد کر دا ہوں کد ایک ہمیت بھاری اور شکل اُسٹھنے والا پتھر کے کہ بیٹھوں کا اور جب وہ سجدہ کرے گا تواسی نتی سے اس کا سرکچل دوں گا۔اب س کے بعد چاہیے تم لوگ مجمد کو جا و بدگا رجیو ڈووہ چا ہے میری حفاظت کرو۔ اور بنوع برنمات بھی اس کے بعد جوجی چاہے کریں ۔ لوگوں نے کہا " نہیں والٹرسم تمہیں کہی کسی معلیلے میں بھی اس کے بعد جوجی چاہے کریں ۔ لوگوں نے کہا " نہیں والٹرسم تمہیں کہی کسی معلیلے میں بھی اور عدد گارنہیں جھوڑ سکتے ۔ تم جو کرنا چاہتے ہو کرگڑ دو ۔

مین ہوئی تو ابوہل ویبا ہی ایک پتھر نے کردسول اللہ میل اللہ علی اللہ کے انتظاریس بیلے۔
گیا۔ رسول اللہ علی اپنی بیسوں میں آپ کے ستے۔ اور ابوہل کی کارروائی دیکھنے کے منتظر ستے۔
قریش بھی اپنی اپنی بیسوں میں آپ کے ستے۔ اور ابوہل کی کارروائی دیکھنے کے منتظر ستے۔
جب رسول اللہ علیہ اللہ اللہ علی جب تی تشریف ہے گئے تو ابوہ ہل نے پتھوا مٹھایا۔ پھر
آپ کی جانب بڑھا۔ لیکن جب قریب بہنیا تو تنگست خوردہ حالت میں واپس بھاگا اس
کا دنگ فئی تھا اوروہ اسس قدر مرعوب تھا کہ اس کے دونوں یا تھ پتھر پرچپک کردہ
گئے تھے۔ وہ مشکل یا تھرسے پتھر بھینیک سکا ۔ اوھر قریش کے کچھوٹی اکھ کو اس کے پاس
کی تھے۔ وہ مشکل یا تھرسے پتھر بھینیک سکا ۔ اوھر قریش کے کچھوٹی اکھ کو اس کے پاس
استے اور کہنے گئے قابو الحکم انہیں کی ہوگیا ہے ؟ ۔ اس نے کہا یس نے رات ہوبات کی
تفی وہی کہنے جاریا تھا لیکن جب اس کے قریب بہنیا تو ایک اونے آٹے گئے۔ بخرایں
نے کہنی کسی اونے کی وہیں کھوپڑی وہیں گردن اورویسے دانت دیکھے ہی نہیں۔ وہ مجھے
کی جاتا تھا ۔ ۔

ابنِ اسما ق كهية بن : مجھ بنا يا كيا كه رسول الله ينظينيكا في فرايا ، يرجبرل عليه استلام تقے -اگرا بوجل قريب آيا تواسته دھر كريئيت شخص

اس كے بعد الوجهل في رسول الله طافق الله كاف ايك السي حكت كى جوحفرت

حرزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا سبسی بن گئی تفصیل آ رہی ہے۔

جہاں کا قرائ کے دوسے رو معاشوں کا تعلق ہے توان کے دلوں میں بھی نی فیلانفیڈ کے خاتے کا خیال برابر پوس دوائی ہے ایک ایک با ارشر کی خورت عبدا للہ بن عرو بن عاصل سے این اسحاق نے ان کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ ایک با ارشر کی خطیم میں جم نے ۔ یس بھی موجود تھا۔
مشر کمین نے دسول اللہ میں فیل کا فرکہ چیرا اور کہنے گئے ایک شخص کے معاطم میں بہت ہی بڑی بات میں اس کی مقالی نہیں۔ ورحق بیٹ ہے اس کے معاطم میں بہت ہی بڑی بات جمیبا صبر کیا ہے ۔ یہ گفتگو جل بہی رہی تھی کہ دسول اللہ میں فیل کے دار ہوگئے ۔ ایٹ نے انٹر لین پر مصبر کیا ہے ۔ یہ گفتگو جل بھی رہی تھی کہ دسول اللہ میں اللہ ایک عروا رہوگئے ۔ ایٹ نے انٹر لین کی مصبر کیا ہے ۔ یہ گفتگو کا محمد طواف کرتے ہوئے مشرکیاں کے پارس سے گذرے ۔ ایٹوں نے بھی کہ کہ کہ کہ طواف کرتے ہوئے مشرکیاں کے پیرے پر دیکھا۔ اس کے بعرج ب دو بارہ آئی کا گذر میں بہت کی جرب پر دیکھا۔ اس کے بعرج ب دو بارہ آئی میں اثر آئی کے چرب پر دیکھا۔ اس کے بعد جب دو بارہ آئی میں میں اس کے بعد آئی سہ با رہ گذرے تو مشرکیاں نے پھر آئی پر لائی طعن کی ۔ اب کی بار آئی میں اس سے بعد آئی سہ با رہ گذرے تو مشرکیاں نے پھر آئی پر لائی طعن کی ۔ اب کی بار آئی میں اس سے بعد آئی سہ با رہ گذر سے تو مشرکیاں نے پھر آئی پر لائی طعن کی ۔ اب کی بار آئی میں اس سے بعد آئی سہ با رہ گذر سے تو مشرکیاں نے پھر آئی پر لائی طعن کی ۔ اب کی بار آئی میں اس سے بعد آئی سہ با رہ گذر سے تو مشرکیاں نے پھر آئی پر لائی طعن کی ۔ اب کی بار آئی میں سے سے بعد آئی میں ان ان بی بار آئی میں سے بعد آئی سے بعد

" قرایش کے لوگو اِسُن رہے ہو؟ اس ذات کی قسم سب یا تقدیم میری جان ہے ! میں تمہارے یا سے کہ آیا ہوں ۔ تمہارے پاکس (تمہارے) قبل و ذریح ( کا حکم ) نے کہ آیا ہوں ۔ آپ کے اس ارتفاد نے لوگوں کو بکر لیا۔ زان پر ایباسکنۃ طاری مجوا کہ گویا ہرا دی کے سر پر چر ہیا ہے ، بہال کا کہ جہرات بہتر لفظ جو پا مسکتا تھا اس کے ذریہ ہے آپ سے طلب گار دھست ہوتے ہوئے کے لگا کہ ابوا لقاسم اواپس جائے۔ خدا کی فنم ! آپ کہمی بھی نا دان نہ ہے ۔

دوسے دن قراب ہور ہے۔ دیکھتے ہی سب ریکھ ان ہور ) ایک آدمی کی طرح آپ کا ذکر کر رہے تھے کہ آپ ہنو دار ہوئے۔ دیکھتے ہی سب ریکھ ان ہوکہ ) ایک آدمی کی طرح آپ پر پل پڑے اور آپ کو گھر لیا۔ پھر پئی سنے آپ کی چاد ریکڑ کی۔ راور گھر لیا۔ پھر پئی نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے گھے کے پاس سنے آپ کی چاد ریکڑ کی۔ راور بُل دراور بُل دینے لگا۔) ابو بر اُس کے بھا کہ گئے۔ وہ روتے جاتے ہے اور کہتے جاتے ہے : اُس کے بعد وہ لوگ ایک آدمی کو اس بے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ بعد وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر بیٹ گئے۔ سعیداللہ

بن عمرو بن عاص کیجے میں کریرسب سے سخت ترین ایڈا رسانی تھی ہوئیں نے قریش کو کمبی کرتے بڑے کوئیے دکھی۔ شکھی انسانہ ی ملخصا

حصارت استماری دوابیت بین مزیرتفسیل ہے کہ حضرت ابو کمرشکے پاس بیرچنی پہنچی کہ اپنے ساتھی کو بچاؤ۔ وہ جکٹ ہمارے پاس سے نکلے -ان کے سر برچارچو ٹیاں تھیں۔ وہ بر کہتے ہوئے سے گئے ۔ان کے سر برچارچو ٹیاں تھیں۔ وہ بر کہتے ہوئے گئے کہ کھٹے گئے گئے گئے اللہ ؟ تم لوگ ایک آوی کو مض اس بیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہنا ہے میرا دب الشریب ۔ مشرکین نبی میرا شہر تھی کہ ہم ان کی چو ٹیوں کا جو بال بھی چوتے کر ابو کرفٹ پربل پڑے ۔ وہ واپس آئے قوصا است بیر تھی کہ ہم ان کی چو ٹیوں کا جو بال بھی چوتے میں دہ ہما ری رجھی ) کے ساتھ میلا آتا تھا۔ شاتے

حضرت حمر و رضى الدّعنه كا فيول اسلام المحمدين كم اجا نك ايك بحلي كي اورتبهوول

کاراست روشن ہوگیا ، بینی حضرت حمزہ رضی المدعمة مسلمان ہوگئے ۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہد تھے واقعہد مسلمان ہوگئے ۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہد شری کے اخرکا ہے اور اغلب یہ ہے کہ وہ ماہ ذی الحجہ بین ملمان ہوئے تھے واقعہ سیان یہ ہے کہ وہ ماہ ذی الحجہ بین ملمان ہوئے تھے

عَلَيْهُ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

۵۵ بن نبش م ۲۹۰٬۲۸۹/۱ م**۵۵** میری بخاری باب ذکرمانتی النبی مینظینگان من المشرکین بمکتر اسم ۵۴۶ مختصرالسیروسینی عبدالترص ۱۱۳

خاموش رہے ، اور تحجیر بھی نہ کہا لیکن اس کے بعدائس نے ایٹے کے سرریہ ایک نتیمر دیے ما را ، حسب سے ایسی چیٹ آئی کرخون برنکلا۔ پیروہ خانہ کعبر کے یاس قریش کی بس میں جا ببیجها -عبدالشرین تبدّعان کی ایک لوندی کووصنهٔا پرواقع ایبنے مکان سے برسا رامنظر د میکه رسی تھی ۔حضرت حمزه رضی المدعنه کما ن حاکل کئے شکا رسے واپس تشریف لائے تواس نه ان سے ابوجیل کی ساری حرکت کہر سنائی ۔ حضرت تحریرہ عفقے سے بھرماک اسھے ۔۔ پیر قریش کے سب سے طاقتورا و زمضبوط حوان تھے۔ ماجراسن کرکہیں ایک محدر کے بغیردولئتے ہوستے ا وریہ تہیں کئے بڑے آئے کہ عجل ہی ابوجیل کا سامنا ہوگا، اس کی مرتب کردیں گے۔ پینا پیمسبرحرام بین داخل بوکرسیرسصاس کے سربہ جا کھرشے ہوستے، ور بوئے: اوسرن برخوشہو لگانے والے بزدل إتوميرے بعننج كو كانى دياہے حالا بحريب اسى كے دين پر ہول"-اس کے بعد کمان سے اس زور کی مارماری کر اسس کے سربہ برترین قسم کا زخم آگیا۔ اس پراہے تال کے بنیلے بنو مخروم اور حضرت مرزہ کے بنیلے بنو ہاشم کے لوگ ایک دو مرسے کے خلاف مجوک استھے۔ نیکن ابوجہل نے یہ کہدکر ابنیں خامیش کر دیا کہ ابوعمارہ کوجانے دو۔ بیس نے واقعی اس کے بھتیج کو بہت بڑی گائی دی تھی ۔التے

ا بندار مفرت مُحزه وضى المدعن كاسينه كمول ديا - اور انبول سند اسلام كاكر أمنبولى توبين كيول كى كن - ليكن كيرا لله في ال كاسينه كمول ديا - اور انبول سند اسلام كاكر أمنبولى سند منها مه ليا ملك اور مسلانول سند ان كاسينه كمول ديا - اور انبول سند اسلام كاكر أمنبولى وجرسه برشى عزت وقوت محكول كى الله وطنبان كرسيا و با دلول كى اللى تمبير في فنا محتررت عمر كا فيرول اسلام عمرون عمر كا فيرول اسلام عمرون عمر كا فيرول اسلام عمرون عرف الديرة تا بال كاجلوه نمود اربح احبل كى جمك يبله سن زيا ده خيره كن تفى العين حضرت عرضى الترعة مملان موسكة - ال كالملام

کی چیک پہلے سے زیا دہ خیرہ کن تھی ، بینی حضرت عمر رضی النّہ عنہ مسلمان ہوگئے۔ان کے اسالاً النے کا واقترت نبوی کا ہے۔ سالئے۔ وہ حضرت نمز فق کے صرف تین دن بعد سلمان ہوئے تھے اور نبی میں اللّہ الله کا اللہ کے اسلام السف کے لیے دُعاکی تھی۔ چیانچرام مرز زی نے ابنی مسلود کے لیے دُعاکی تھی۔ چیانچرام مرز زی نے ابنی مسلود سے روایت کی ہے۔ اور اسے بیمے مجمی قرار دیا ہے۔ اسی طرح طبرانی نے حضرت ابنی مسلود

الله مختصرالسيره بيخ محدبن عبدا لوبابٌ ص ٢٩ دحمة للعالمين ١/٨١، ابن بشام ١ ٢٩١ ٢٩١ مله ٢٩٢ ما ٢٩٢ ما ٢٩٢ من الله الله مختصرال من الله الله منتصرال الله الله من الله

ا و رحضرت السن سے روایت کی ہے کہ ٹی ﷺ کا نظامی کا سے فرایا ہ

ٱللَّهُ حَرَّا يَعِزَّا لِإِمْدُكُمْ مِا حَبِّ الرَّجُكِينِ إِلَيْكَ بِعِمْدِبِنِ الخطابِ اَوْبِا بِئ جهل بن هشامٍ .

'لے الند! عمرین خطاب اور اوچہل میں ہشام میں سے جوشخص تیرے نزدیک زیا دہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو قوتت پہنچا ہے

التديني بيروعا قبول فرمائي او رحضرت عمرضهمان بهوسكة الشرك زز ديك ان و ونول مين زياد ومحبوب حصرت عمرضي الشعبة يتصدرننانه

حعنرت عمرصنى التدعنسك اسلام لاسف سيمتعلق جهددوايات برججوى نظرة استفست واضح ہوتا ہے کہ ان کے ول میں اسلام رفتہ رفتہ جا گزیں ہُوا ۔منا سب معلوم ہوتا سبے کہ ان روایات كافلامهم بيش كرين سه يبيع حضرت عمر رمنى التدعمة كمراج اورجذبات واحساسات كيطرف بمى مختصراً اشاره كرديا ماسيّه.

حضرت عمرومنی الندعنداینی تندمزاجی اور مخنت خوکی کے سیامشہور پہننے مسلما نوں نے طوبل عرص كان كے إنفول طرح طرح كى مختيا رجيلى تقيں - ايبا معلوم ہو تا سب كمان ميں متعناؤهم كم جذبات بالم دمست وكربيال تنهم چنا يجرا يك طرف تووه آبار وا مدا دكي ل بجا دكرد و رسمول كا بشرا احترام كرت نفے نفے اور ملا نوشى اور اپو ولعب كے دلدا وہ تھے ليكن دوسری طرف وه ایمان وعقیدسه کی راه مین مسلمانوں کی تختی اورمصاتب کے سیسلے میں ان کی قربت برداشت کوخوشگوار جربت و پیند برگی کی نگا ه سے دیکھتے تھے۔ بھران کے اندرکسی می عقلنداً دمی کی طرح شکوک وشیهامند کا ایک معسد مقاجوده ده کرا مجراکریا تھا کراسلامی بات کی دعومت دسے را سے غالباً وہی زیادہ برتراور باکیزہ سے۔اسی سیے ان کی کیفیدت وم میں ماشہ دم میں تولہ کی سی تفی کرائی بیٹر کے اور انبی ڈھیلے پڑھئے۔ اللہ حضرت عردضى التدعنه كم اسلام لا في كمتعلق تمام دوايات كا خلاصه مع جمع وتطبيق -- یہ ہے کہ ایک دفعہ انہیں گھرسے باہررات گذارتی پڑی ۔وہ حرم تشریف لائے اور خارة كعبه كم يروب من كمس كية -اس وقت نبي يناه الماريد المراب سن الماديد

مهلی ترندی ابراب الماقب ایم افت ای حض عمرین الخطاب ۲۰۹/۲ هد حضرت عمردمنی الله عند کے مالات کا یہ تجر پیرشیخ عقر عزالی نے کیا ہے۔ نعتہ السیرہ ص ۹۳،۹۲

الحاقه کی تلاوت فرماد ہے۔ تنفے حضرت عمر رضی المترعمۃ قران سفنے لگے اور اس کی مالیت پر حیرت زوہ رہ گئے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے جی میں کہا ! ضدا کی تسم بیرتو ثاعرہے جیسا کہ قرین کہتے ہیں'' یسکین اتنے میں آپ نے بیرآ بیت تلاوت فرما تی۔

حضرت عمرضی الندعنہ کہتے ہیں میں نے ۔۔۔۔ اپنے جی میں ۔ کہا: راوہو) یہ توکاہن ہے۔ ۔ کہا: راوہو) یہ توکاہن ہے۔ کہا۔ استے میں اپ نے سے یہ است ملاوست فرمانی ۔

وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيَالًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۚ تَكْزِيْلُ مِّنَ رَّبِ الْعَلِيُنَ۞ (٣٧/٢٧١١) (إلى أخرالسّورة)

" يركس كابن كا قول بمي نبي - تم لوگ كم بى نصيحت نبول كرتے برد به الله رب إلعالمين كى طرف سنے نا زل كيا گيا ہے "

#### داخيرمورة يمك

حضرت عررضی النّدعة کابیان ہے کہ اسس وقت میرے ول میں اسلام کا بیج پڑا، لیکن ابھی ان یہ بہلا موقع تفاکہ حضرت عمرضی النّدعة کے ول میں اسلام کا بیج پڑا، لیکن ابھی ان کے اندرجا ہی جذبات، تقلیدی عصبیت اور آیا۔ واجدا دکے دین کی عظمت کے احماس کا چلکا اتنا مضبوط تفاکہ نہاں خامۃ دل کے اندر چلنے والی حقیقت کے مغز پرغالب رہا، اس میرکر دال رہے۔

ان کی طبیبت کی سختی اور درسول الله طافی این سے فرطر عدا وست کا یہ حال تھا کہ ایک رو زخود جناب مخدرسول الله ﷺ کا کام تمام کرنے کی نیست سے نواد سے کرکل پولے

للة آديخ عُمَّر بن الخطاب لا بن الجوزى ص ۱- ابن اسحاق في عطارا ور مجا بدست بهى نقريباً يهى بات نقل كرست المين المهم المرخود ابن جوزى في مجمى حضرت جابر دمنى الشرعنست السي كم قريب قريب دوايت نقل كى بند ليكن المركم الخرى حصر مجمى إس دوايت سع مختلف سب - ديجمة آديخ عُمر بن الخطاب ص ۱۰- ا

لکن ابھی راستے ہی میں تھے کرنگئم بن عبداللہ النام عدوی سے یابنی زہرہ یا بنی مخزوم کے کسی آ دمی سے ملافات ہوگئی۔اُس نے تیور دیکھ کر اوچیا ؛ عمر إ کہاں کا ارا دہ ہے ؟ انہوں نے كها " محمد ينطين عليه الموت كوت كوت كرف إلى الما المول - اس في كها " محمد ينطين الله الما كرك بواشم اور بنوزبره سے کیسے بی سکو گئے ؟ حضرت عمرضی الدعنہ نے کہا : معلوم ہو تا ہے تم مبی اپنا کچھیلادین چھور کرسے دین ہو چکے ہو۔اس نے کہا عرض ایک عجیب مات نربتا دو ل انمہاری بہن اور مبنوئی بھی تمهارا دین چھوڈ کر بلے دین ہوہیکے ہیں'۔ برسٹسن کرعمر غصے سے بے سست ابو ہو گئے ا ودمسيدسه بين ببنوني كا دُخ كيا- وإل ابنين حضرت خبّات بن أرُت سوره طاريشتل ایک صحیف پڑھا رہے نتھے اور قرآن پڑھانے کے بیے وہاں آنا جا فاحضرت خبات کامعول تقا بجب حفرت خيّاتِ نے حضرت عرم کی اس مسلسنی تو گھر کے اندر جیک گئے۔ ادھرحفرت عورة كربهن فاطرة في محيفه جيها ديا بمين حفرت عراة كركة قريب بهنج كرحفرت خبّاب كي قراوت سن چکے نئے ؛ چنا کچہ پوچھا کہ برکمیسی وحمیمی وحمیمی سی آوا زنقی جوتم لوگوں کے پاس میں نے سنی تقى ؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں لیس ہم آپس میں باتیں کردہے تھے "حضرت عررضی اللہ عند نے كيا: " فالبًا تم دونوں بے دين ہو چكے ہو؟ بہنونی نے كہا ،" اچھا عر إيه تباؤا كرحی تہاہے دين كربجائي كسي اور دين مين برتو ؟ حفرت عرض كا اتناسفنا تفاكه اپينه ببنوني پرچر له مبيع اور انہیں بڑی طرح کیل دیا۔ ان کدبہن نے بیک کرانہیں اپنے شوہرسے الگ کیا توبہن کوایا جانا ما را کرچېره خون آلود بوگيا- ابن اسخاتي کی روابيت سبے که ان سکه مريس چوڪ آئی۔ ببن نے جوش غضب میں کہا: عمر ااگرتبرے دین کے بجائے دوسراہی دین بری ہوتو ؛ اکٹھے دُ اَنْ لَّا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ الله - يُن شَهاوت ويتى بول كالله ك سواكونى لالنّ عبادت نهي اورئي شهادت ونتى بول كرمحة يَظْ اللَّهُ اللَّه كروسول بي. برسُن كرحضرت عرضير مايوسي كے ما دل جھا گئے اور البنيں اپني بهن كے جبرے يرخون و كھوكر مثرم و ندامت بمی محسوس ہونی۔ کہنے لگے "اچھا پرکتاب جوتمہارے پاکس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے کودو"

کلی یہ ابنِ اسخانی کی دوارت ہے۔ دیکھتے ابنِ ہشام ۱/۱۴ ہم ہو مثل یہ حضرت انس دحتی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ دیکھتے آلہ کئے عمرین انخطاب لا بن الجوزی ، ص ۱۰ و مختفرالسبیرۃ ازمشینے عبداللہ ص ۱۰۱ مولک یہ ابنِ عبارس دحتی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ دیکھتے مختفرالسبیرۃ ایفٹا ص ۱۰۱

حضرت خبّات حضرت عرض برفق من فراندرسه بابراً گئے ۔ کہنے گئے ! عمر خش بوجاؤ۔
مجھے امیدہ کر رسول اللہ منظام کے دریعے اسلام کو قرت پہنیا) یہ وہی ہے۔ اور اسس وقت عرض خوال اللہ منظام کے دریعے اسلام کو قرت پہنیا) یہ وہی ہے۔ اور اسس وقت رسول اللہ منظام کی وصفا کے پاس والے مکان میں تشریف فرا جیں ۔"

بیس کر حضرت عمر رمنی النوعند نے اپنی تلوار حمائل کی اور اس گھر کے پاس اکر دروازے پر د مناک دی - ایک آومی نے اُکھ کر دروا زے کی درا زسے جمانکا تو دیکھا کہ عمر تلوا رحما کل کئے موجود میں۔ بیک کررسول اللہ ﷺ کواطلاع دی اورسارے لوگ سمٹ کر مکیا ہوگئے بحضرت حروه رضى الله عند في إلى إلت بية وكول في كما عربي يحضرت حمر أن في إلى المرابع وروا زه کمول دو- اگروه خیر کی نیت سے آیا ہے تو اسے ہم خیرعطا کریں سکے. اور اگر کوئی برا ارا ده مد کر آیاسیت توسیم اسی کی تنوا رسے اُس کا کام تمام کردیں گئے۔ او مربول الله مظافی الله اندرتشریف فرواستے۔ آپ پر وی نازل ہورہی تنمی۔ وی نازل ہوم کی توصفرت عرشکہ پاس تشریف لائے۔ بیٹھک میں ان سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے ایکے کیڑے اور نلوار کا پر تلاسمیٹ کر کیڑا ا ورسختی سے جھٹکتے ہوئے فرایا !عمر اِ کیاتم اس وقت مک با زنہیں آ وکے جب مک کرا للڈ تعلیا نم پریمی وسی می دقت و رسوانی ا و رعبر تبناک مزا فازل مذ فرما و سے حبیبی ولیدین مغیره پرنازل ہو يكى بهه ؟ يا الله! به عمر بن خطاب سهه- يا النثرا اسلام كوعمر بن خطاب كه دريع قوت وعزت عطا فرماً۔ آپ کے اس ارٹا دکے لبد حضرت عرضہ ملقہ بگوش اسلام ہوتے ہوئے کہا : أشهدان لا إله الاالله وإنّك رسوليالله.

" ئیں گواہی دیا ہول کہ یقیناً اللہ کے سواکوئی لائق عبادت نیں اور یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں" یہ سن کر گھر کے اندر موجود صحب ارسے اسس زور سے تکبیر کھی کہ مبعد حرام والول امام ابن جوزی نے صفرت عمرض الدعذ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب کوئی شخص ممان ہوجا تا تولوگ اس کے بیچے پر جم ان و و کوب کرنے ۔ اور وہ بھی ابنیں مارتا ، اس ہے جب میں سل ان بڑوا تو اپنے مامول عامی بن باشم کے پاس گیا اور اُسے جردی ۔ وہ گھر کے افدرگس کیا ۔ پھر قرارش کے ایک پڑھے اور کی ۔ یہ تو ایس کیا ۔ پھر قرارش کے ایک پڑھے اور کی کے باس گیا ۔ پھر قرارش کے ایک پڑھے اور کا سے باس گیا ۔ پھر قرارش کے ایک پڑھے اور گھر کے باس گیا ۔ شاید ابرجبل کی طرف اشارہ ہے ۔ اور اسے خبروی وہ بھی گھر کے افرار گھس گیا ۔ بائے

ابن بشام اورا بن جوزی کا بیان ہے کرجیب حفرت عرض ملمان ہوئے توجیل بن محرجی کے

ہاس گئے۔ یشخص کسی بات کا ڈھول بیٹنے میں پورے قرنش کے افدرسب سے زیادہ متاز تھا۔
حضرت عرض نے اسے تبایا کہ وہ سلمان ہو گئے ہیں۔ اس فرسفتے ہی نہایت بلندا وازسے چیخ
کر کہا کہ خطاب کا بٹیا ہے دین ہو گیا ہے۔ حضرت عرض اس کے دیجے ہی تھے۔ بوئے "یہ جموٹ کہتا
ہے۔ بئی مسلمان ہو گیا ہوں "بہرحال لوگ حضرت عرض پر ٹوٹ پر ٹوٹ اور ماربیٹ شروع ہو
گئی۔ لوگ حضرت عرض کو مار دہ ہے تھے اور حضرت عرض لوگ کا در سے تھے یہاں تک کرموج

ن تاریخ عرب الخطاب ص ۱۰۱۰ ایختصرانسیروشن عبرالنوص ۱۰۱۰ م۱۰ ایسیوت این مبتام ۱/۱۳ م ۱ ۱۳ ۲۳ م ایک این مبتام ۱/۱ ۲۳ ۲ ۲۰۰۰ سنگ تاریخ عمر بن الخطاب ص ۸

سریہ گیا۔ اور حصات عمر خوات عمر میں تھا گئے۔ لوگ سریر سوار تتھے۔ حضات عمر خدنے کہا جو بن پڑے کرلو۔ خدا کی قسم اگر ہم لوگ تبن سو کی تعدا دمیں ہوتے تو بچر سکتے میں یا تم ہی رہنے یا ہم ہی رہنتے۔ ساتے

اس کے بعد شرکین نے اسس ادادے سے صفرت عرف المدعذ کے گور پر بار اول دیا کہ انہیں جان سے مار ڈالیں ، چیا تجرمیح بخاری میں صفرت ابنی عرف الدعذ سے مردی ہے کہ حضرت عرف و ف کی صالت میں گر کے اندر شقے کہ اس دوران ابو عُرُوعا ص بن وائل ہی آگ ۔

و د دھاری دارمینی چاور کا جوڑا اور رشی گوئے سے آراستہ گرا ڈیب تن کتے ہوئے تھا۔ اس کو تعید اس کو چھا کیا بات ہے ؟
کا تعلی قبیلہ ہُم سے تھا اور پر قبیلہ چاہلیت میں ہما را صلیف نظا۔ اس نے پوچا کیا بات ہے ؟
صفرت عرض نے کہا میں سلمان ہو گیا ہوں ، اس بیا آپ کی قرم مجھے قتل کرنا چا ہی ہی سے ماص نے کہا دار پر میکن نہیں ۔ عاص نے کہا دار پر میکن نہیں ۔ عاص نے کہا دار پر جان سے سکا اور پر قبیلہ کے اور کا میں ہوگی ہوں ہوگی تھی ۔ عاص نے کہا دار چھا۔ اس کو اور سے سا ۔ اس وقت حالت بر تی کہ لوگوں کی بھیڑے ہوا دی کھی کھی بھری ہوگی تھی ۔ عاص نے لوگوں سے سا ۔ اس وقت حالت بر تی کہ لوگوں کی بھیڑے سے وادی کھی کھی بھری ہوگی تھی ۔ عاص نے بہ چھا ہے اس کی اداد و سبے آپ گوگوں نے کہا بہی خطاب کا بیٹا مطلوب سے جونے دیں ہوگی ہے ۔
عاص نے کہا ، اس کی طرف کوئی دا و نہیں ۔ برشنے ہی لوگ واپ سے ہے گئے ۔ لئے ابن اسمات کی کام میلیک دیا گیا۔ ھے

سفرت عرد منی الله عند کے اسلام اللہ فی پر پر کیمینیت تومشرکین کی ہوئی تھی۔ باتی ہے کہا ہے تو ان کے احوال کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ عجا بدر نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب سے دریا فت کیا کہ کس وجہ سے آپ کا لقب فاروق پڑا ہی تو ابنوں نے کہا بجھ سے نیمی دن پہلے حضرت حمزہ رضی الله عند مسلمان ہوئے۔ پھر حضرت عرشے ان کے اسلام النہ کے سنے کہا بجھ سے نیمی دن پہلے حضرت عرب کی مسلمان ہوئے اور سے میں نے کہا ؛ اے اللہ کے اللہ کا واقعہ بیان کرے اخیری کہا کہ پھر جب میں مسلمان ہوا تو سے میں نے کہا ؛ اے اللہ کے رسول ایک ہم میں پر بہنیں جی خواہ فرقہ و ہیں خواہ فری ہو ہواہ موت سے دوچا رہو۔

کی قسم سے مانظ میں میری جان ہے تم لوگ تی پر ہو خواہ فرتہ و ہوخواہ موت سے دوچا رہو۔

سه ایضاً ص ۸ - این بهشام ۱/۸۲۹، ۱۹۹۹ مه میمی بخاری باب اسلام عربن الخطاب ۱/۵۲۹

حفرت عرضکتے میں کرتب میں نے کہا کہ مجر حکیبناکیسا؛ اس ذات کی قسم سے اپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرا یا ہے ہم ضرور با برنگلیں گے ۔ جنانچہم دوصعول میں آپ کوہمرا ہ اے کر با ہر کئے۔ ایک صف میں حمز اللہ منصاور ایک میں میں نفا۔ ہمارے چلنے سے چکی کے آئے کی طرح ملکا بلکا عبار اُرْ ر ما تھا ہم یہاں مک کہ تم سجد حرام میں د اخل ہو گئے حضرت عرش کا بیان ہے کہ قریش نے مجھے اور تمزیّہ ميرا تقب فاروق ركد ديا. سنة

حفرت ابن مسعود رضی الندعمهٔ کاارشاد ہے کہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر قادر مذستھے۔ يهال مك كرحضرت عرشف اسلام قبول كيارك

حضرت عُنَهَبَیْب بن بن ان رُومی رضی اللّه عنه کا بیان سهے که حضرت عمر رضی اللّه عنه مُسلمان ہوئے تواسلام پروے سے باہر آیا ۔ اس کی علانیہ وعوست دی گئی۔ ہم منفے نگا کرمیت اللہ کے گروہی بیات كاطواف كياءاورس فيهم يرضني كى اس سے انتقام يا اوراس كيبض نظالم كاجواب دبارت حضرت ابن سعود ومنى المدعنه كابيان ب كرجب سع صفرت عرض اسلام فبول كي تب سع بم برا برطا قتور ا ورباع وست رسب را م

#### فريش كانما منده رسول الشرسكَ للهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ كَ يَصَنُور مِن اللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهِ عَلَي

لعنی حضرت حز و بن عبدا لمقلبب اورحضرت عمر بن الخطّاب رضی الشّرعنها کے مسلما ن بہوجائے کے بعنظم وطغیان کے بادل جُھٹنا مشروع ہوگئے اور مسلانوں کوبجوروشم کا تخنة مشق بنانے کے سیاہے مشركين پرجو برستى جيائى تتى اس كى عجرسو جو بوجد نے لينى نثروع كى۔ چنا پنجەمشركين نے پر كوشسش کی که اس دعوت سے نبی ﷺ کا جومنتا اور مقصود ہوسکتا ہے اسے فرا واں مغدار میں فراہم کرنے کی چیکٹ کرکے آپ کواٹ کی دعوت و تبلیغ سے با زر کھنے کے بیے سو دسے بازی کی جائے نیکن ان غربر ال کویٹز نہ تھا کہ وہ لیوری کا مُنامت جسب پرسورج طلوع ہوتا ہے ،آپ کی دعوت کے مقابل ريكاه كرجيتيت مجي نهي ركفتي اسبيه انهين اسيف اس مصوب بين ما كام و نامراد بونا يرا ـ

لائد تاریخ غمر بن الخطاب لا بن الجوزی ص ۲۰۷ سکے مختصر البیرہ ملینے عبد اللہ ص ۱۰۳ شکھ تاریخ عمر بن الخطاب لا بن الجوزی ص ۱۱۳ م مصبح النماري : باب اسلام عمر بن الخطاب ١ /٥٧ ٥

مشركين نے كها الوالدو آپ جائية اوران سے بات كيجة اس كے بعد عتب أنظ اور رسول الله عَلَيْهُ عَلِينًا كَيْ يُسس مِا كرجيتُ كيا- بيراولا "بيتيج إبهاري قوم مِن تبهارا بومرتبة ومقامه اورج باندیا پرنسب سے وہ تہیں معلوم ہی سے۔ اور اب تم اپنی قوم میں ایک بڑا معاطر اے کرائے ہوجیں کی وجہ سے تم نے ان کی جاعبت میں تفرقہ ڈال دیاءان کی عقبوں کو حماقت سے دوہار قرار دیا ۔ان کے معبودوں اوران کے دین کی عیب عینی کی ۔اوران کے جوایا قراَجُدا دگذر سے میں انہیں كا فرنظېرا يا - لېذا مېرى باستىسىنو بىئى تىم پرچند باتين كېش كرد دا بول، ان پرغوركرو - بوسكتاسى . كولى باست قبول كراو" رسول الله يَنْكَ الله الله الله الواليدكهوا مكي سنول كا" ابوالوليد الما ا "بهينج إيرمعا مدجية تم كرات بواكراس سة تم يه چا بنة بوكه مال حاصل كرو توم تمهارك يداتناهال جمع كئة دينة بن كرتم بم مين سب سد زياده ما لدار بوجا وي اور اكرتم يه چاست بوكاعزازد مراتبه حاصل كروتوسم تهبيرا پنا مروا ربنائے بينتے ہيں يہاں تك كرتمها دسے بغيركسى معامله كا فيصله مذ كريں گے؛ اور اگرتم چاہتے ہوكہ بادشاہ بی جاؤتو ہم تہيں اپنا بادشاہ بنائے بيتے ہيں ؛ اور اگريہ جو تہارے پاس اتا ہے کوئی بڑن مجون ہے جسے تم دیکھتے ہوئین اپنے آپ سے دفع نہیں کرسکتے تو م تمهارے بیاس کا علاج ملاش کئے دیتے ہیں اور اس سیسلے میں ہم این اتنا مال خرج کرنے کو تیار ہیں کہ تم شغایا ب ہوجا ؤ ؛ کیو کر کھی کھی ایسا ہو قاسبے کرچی تھجورت انسان پری ایس آجا قاسبے اور اس كاعلاج كروا يا يشقاب "

عُتُبَرَيهِ بِاللّٰهِ اللهِ الدَّرِيول اللهِ يَظْلُلْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ

کہا :ٹھیک ہے میسنوں گا۔ ایٹ نے فرمایا ہ بشيرالله الزّخمن الرّجينية

حْمَ ۞ تَغَزِيْلُ مِّنَ الْتَهْمُمِنِ الرَّحِيمِ ۞ كِتْبُ فُصِّلَتُ الْيَّهُ قُرْانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يُّعُهُ لَوُنَ۞ بَشِيْرًا وَنَذِيرًا ۚ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۞ وَقَالُوا قُلُوبُنَا

فِي َ أَكِتَ لِمَ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ .. (١:١٠هـ)

" حم - يه رجمن و جيم كى طرف سے أزل كى جونى اليي كتاب جس كى آيتيں كھول كھوں كر بايان كردى كئى ہيں . عربی قرآن ان لوگوں کیلیے جرعلم کیکتے ہیں ۔ بشارت شینے والا اور ڈرلنے والا سبئے بسکین اکثر لوگوں سنے اعراض کیااور وہ سفتے نہیں ، کہتے میں کرجس چیز کی طرف تم ہمیں بلتے ہو اس کیلیے ہمائے دول پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ الم رسول الله يَنْ اللهُ السَّكِيرِ السَّمَّةِ بارسب تقد اورعتبه ابيته دونوں ولتم يبحه زمين پر شیکے چُپ یا پ نسنتا جا رہا تھا۔ جب آپ سبدے کی آیت پر پہنچے تر آپ نے سبدہ کہا بھرنسدہ یا ا "ابوالوليد! تهمين جركيم شننا تقاسن چيكه اب تم جا نوا ورتمها را كام جائے."

عقیہ اس اوربیرها اپنے ساتھیوں کے پاس آیا۔ اُسے آنا دیکھ کرمشرکین نے اپس میں ایک دوسے سے کہا: فداکی قسم! ابوالولید تنہادے یاس وہ چہرہ نے کرنہیں آرہا ہے جو چہرہ لے کہ كَا تَمَا - بَهِرجب الوالوليد آكر مِبيناً كَا تُولُول نه لِوجيا :" الوالوليد إليهي كى كيا خرب ؟ اس نه كها: پیچے کی خربہ سہے کہ مئیں نے ایک ایسا کلام مستاسہے کہ دیسا کلام والٹنیں سے کہی نہیں گنا۔ خداکی قسم وه مذشعرسه ما دو، مذ کها نت ، قربیش کے لوگو! میری بات ما نوا وراسس معاسطے کو مجر پرهپوا دو- (میری رائے یہ ہے کہ) اس تنفس کو اس سے حال پر جیوڈ کر انگ تعلک بدیٹھ رہو۔ خدا کی تسمین نے اس کا جو تول مُن سبے اس سے کوئی زبر دست و اقعہ رُونما ہو کر دسہے گا۔ بھراگر استخص کوعرب نے مار دوالا تو تہرسا را کام دوسرول کے ذریبے انجام یا جائے گا۔ اور اگریشخص عرب پر غانب آگیا تو اس کی با د شامهت تمها ری با د شامهت اور اس کی عزت تمهاری عزست بوگی: اور اس كا وجود سب سے بڑھ كرتم ارسے بيا معادت كا ماعدت ہوگا۔ لوگوں نے كہا! ابوالوليد! خدا کی قسم تم پر بھی اس کی زیان کا جا دوچل گیا۔ تمتیہ نے کہا "استفس کے بارے ہیں میری رائے یہی ہے اب نہیں جو تھیک معنوم ہو کرو۔نشہ

ابى بشام ١/٩١١ ١٩٩٧

ایک دوسری روایت میں بیرند کورسے کرنبی میلانگانی سفیجب تلاوت سروع کی توعنبهٔ چُپ چاپ سنتار باءجب آپ الله تعاسل سکه اس قول پر پہنچے:

فَإِنْ اَعْرَضُواْ فَقُلُ اَنْذَرُتُكُو طَعِقَةً مِّشْلَ صَعِقَةِ عَادٍ وَّ تَمُوُدَ ﴿ ١٣:٣١) بِس اگروه روگردا فی کریں توتم کہدو گرمی تہیں عادو ثمود کی کڑک جیسی ایک کڑک کے خطرے سے آگاہ کرد ایمول۔

توعنند تفرّا کرکھوا ہوگیا اور یہ کہتے ہوئے اپنا التدرسول اللہ ﷺ کے منہ پردکھ دیا کوئیں اللہ ﷺ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں رکہ ایبا نہ کریں) لیے خطرہ تھا کہیں یہ ڈراوا آن مذہب کے اللہ کا اور فدکورہ گفتگو ہُوئی ۔ لاکھ

الوطائب بني ماشم اور بني مُطَلِّب كوجمع كرف بن المجان كارت المال الموطائب المحامل المح

کے ماحول میں فرق آپیکا تھا ، لیکن البطالب کے اندیشے برقرار تھے۔ انہیں مشرکین کی طرف
سے اپنے بھینیج کے متعلق برابرخط ، محسوس ہور ہاتھا۔ وہ پچھلے وا فغات پر برابرغور کر دہے تھے۔
مشرکین نے انہیں مقابلہ آرائی کی دھمکی دی تھی۔ پھران کے بھینیج کو عمارہ بن ولیہ کے عوض ما سسل مشرکین نے انہیں مقابلہ آرائی کی دھمکی دی تھی۔ پھران کے بھینیج کا سرکھیلنے ارشا میں۔ عُفر کر ان
کے بھینیج کا سرکھیلنے ارشا میں۔ عُفر برا ان کی کوشش کی تھی۔ ابرہ ہل ایک بھاری تیقو لے کر ان
کوشش کی تھی۔ خطاب کا بیٹیا تو ار لے کر ان کا کام تمام کرنے نماز نماز البوطانب ان وا نمائٹ پر
نورکرتے تو انہیں ایک الیسے نگین خطرے کی بُوعیس ہوتی جس سے ان کا ول کا نپ احت ۔ انہیں
لیسین ہوچکا تھا کرمشرکین ان کا عہد تو رہے اور ان کے بھینیج کوقتل کرنے کا تہیے کر بھی ہیں، اور
ان حالات میں خدانخواستہ آگر کوئی مشرک اچا تک آپ پر ٹونٹ پڑا تو حربُ ہی یا عربُ یا اور کوئی شخص
کیا کام دے سکے گا۔

ابوطانب کے نزدیک پر بات بقتین تھی اور بہرطال میں کھی کیونکر شکین اعلانہ درول لٹر شاہ المالی کے قبل کا فیصلہ کر چکے ہتھے اور ان کے اسی فیصلے کی طرف اللہ تناسلے کے اس قول میں

شارهسیے :

اَمْ اَبْرَمُوْا اَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُوْنَ ۞ (٩:٩٢٠)

" اگرانبول نے ایک بات کا تہید کرد کھا ہے توہم میں تہید کتے ہوئے ہیں یا

اب سوال يه نتما كم ان حالات مي الوطالب كوكيا كمنا چا پيئية! انېوں نے جب ديكھا كه قریش مرجانب سے ان کے بھینچ کی مخالفت پر مل پیٹے ہیں تو انہوں نے اسپنے جُرِّراعلی عبدِ مِناف کے دوصا جزا دوں مانتم اور مُطّلب سے وجود میں استے والے خاندا نول کوجمع کیا اور انہیں دعو دى كداب مك وه اپنے بھتنج كى حفاظمت وحايت كا جو كام ننها انجام دبيتے دہے ہيں اُسب استصسب مل کرانجام دیں۔ ابوطا سب کی بیربات عربی ٹمیست کے پیشِ نظران دونوں خاندا نوں كے سارے سلم اور کا فرا فراو سنے قبول کی۔البنۃ مرف ابوطانپ کا بھائی ابولہب ایک ایسافرو تفاحبس نے اسے منظور نذکیا اور سارے خاندان سے الگ ہوکر مشرکین قریش سے جاملا اور اك كاسائقه ديار الك

# منخل مائيڪاٺ

صرف جار ببغتے یا اس سے بھی کم ہوت بین ترکین کوچار فرسے بھیجے لگ چکے تھے، یعنی تفرت جورہ ا نے اسلام قبول کیا، پیر حضرت عرض مسلمان ہوئے، پیر محقد میں شاہد کا فرا فرا دسنے ایک ہوئی کش یا سوئے بازی
مستروکی، پیر قبید بنی یا تئم و بنی مُطلَّب کے سادے ہی سلم و کا فرا فرا دسنے ایک ہوکر نبی طلائے ہیں ا کی حفاظت کا عہد و پیمان کیا۔ ہسس سے مشرکییں مکرا گئے اور انہیں چکرا ناہی چا ہیئے تھا کیونکو ان کی سمجر میں آگا کہ اگر انہوں نے نبی میں شاہد کیا ہی کا اقدام کیا تو آپ کی حفاظت میں کم کہ کی وا دی مشرکین کے فون سے لالر زار ہوجائے گی۔ جگر مکن ہے ان کا مکس صفایا ہی ہوجائے، اس سے انہوں نے قبل کا منصر و میں ہو تا کہ کا ایک اور را و بجویز کی ہوان کی آب تک کی

اس تجویز کے مطابق مشرکین وادی تحصیب میں فیفف بنی کنا مذ طلم و تم کا پیمیان کے اندرجمع ہوتے اور ایس میں بنی باشم اور بنی مطلب کے

علاف برعهدو پیمان کیا کہ نہ ان سے شا دی بیاہ کریں گے، نہ خرید و فروخت کریں گے، نہ ان کے ساتہ اضیں بیٹیمیں گے، نہ ان سے ساتہ اس کے گروں میں جائیں گے، نہ ان کے سے بات چیت کریں گے جب کا کہ وہ رسول اللہ شِلانہ فِلِی کا کہ کو تا کہ سے بات جیت کریں گے جب کا کہ وہ رسول اللہ شِلانہ فِلِی کا کہ تا ان کے حوالے نہ کر دیں ۔ مشرکین نے اس بائیکاٹ کی وث ویز کے طور پر ایک صحیفہ کھا جس میں اس بات کا عبدو بیمان کیا گیا تھا کہ وہ بنی باشم کی طرف سے کہی کھی مسی ملے کی بیش کش قبول نہ کریں بات کا عبدو بیمان کیا گیا تھا کہ وہ بنی باشم کی طرف سے کہی کھی مسی ملے کی بیش کش قبول نہ کریں گے نہ ان کے ساتھ کسی طرح کی مُروّت برتیں گے جیب کا کہ وہ رسول اللہ شرکین کے حوالے نہ کوئی ۔

ابن قیم کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ رہ تعیفہ منصور بن عکرمہ بن عامر بن ہاشم نے لکھا تھا اور بعض کے نذویک نصر بن مارٹ نے لکھا تھا' لیکن صبح ہات یہ ہے کہ مکھنے وال بخیص بن عامر بن ہاشم تھا۔ رسول الله عِينَ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَياد الله

من سال شعب الى طالب من الكين بوسكة سفة اورسامان خور ونوش

کی آ مدبند ہوگئی کیونکہ کے میں جو علّہ یا فروضتی سامان آ آ تھا اسے مشرکین لیک کرفر پر لینے تھے۔

اس لیے محصور بن کی حالت نہا بہت بنی ہوگئی۔ انہیں پہتے اور چرف کھانے پرٹے ۔ فاقد کشی کا حال پرتفاکہ بھوک سے بھتے ہوئے بچوں اور عور توں کی آواز بی گھاٹی کے باہر سنائی پڑتی تغییں۔

ال یہ بناکہ بھوک سے بھتے ہوئے بچوں اور عور توں کی آواز بی گھاٹی کے باہر سنائی پڑتی تغییں۔

ان کے پاس مشکل ہی کوئی چیز پہنچ یاتی تھی ، وہ بھی پی پردہ ۔ وہ لوگ عرمت والے بہینوں کے طلاوہ باتی آیام میں اشیائے صرورت کی خرید کے لیے گھاٹی سے باہر نکھتے بھی مذکھے۔ وہ اگر حیسہ قافلوں سے سامان خرید سکتے سنے جو باہر سے کہ آتے ہے کی تی ان کے سامان کردم کی جو باہر سے کہ آتے ہے کی محصورین کے بیلے کھی خرید نامشکل ہو جاتا تھا۔

اس قدر بڑھا کر خرید نے کے لیے تیار ہو جاتے تھے کو محصورین کے بیلے کھی خرید نامشکل ہو جاتا تھا۔

تھیم بن حزام چوصفرٹ خدیجہ رضی الٹرعنہا کا بھتیجا تھا کمبی کمبی اپنی بھیوبھی کے بیٹے ہوں بھیجوا دیتا تھا۔ ایک بازا پوجل سے سابقہ پڑگیا۔ وہ عقر دوسکنے پراً ڈگیا کمین ابوالبختری نے ماضلت کی ' اور اسے اپنی بھیوبھی کے پاکسس کم ہول بھیجانے دیا۔

ا دھرا بوطالب کو دمول اللہ ﷺ کے بارے میں برابرخوہ لگارہاتھا، اس ہے جب
لوگ اپنے اپنے بستروں پرجائے تو وہ دمول اللہ ﷺ سے کہتے کہ تم اپنے بستر پرمور ہو۔
مقصد پر ہوتا کہ اگر کوئی شخص آپ کوقتل کرنے کی نیست رکھتا ہو تو و کھو لے کہ آپ کہاں سو دسب
میں ۔ پیرجب لوگ سوجاتے تو ابوطالب آپ کی جگہ بدل دیتے ۔ لینی اپنے بیٹوں ، بھائیوں یا جیٹوں
میں سے کسی کو دسول اللہ ﷺ کے بستر پرسلا دیتے اور دسول اللہ ﷺ سے کہے کہ
تم اسس کے بستر پر چلے جا ق۔

اس محصوری کے باوجود رسول اللہ طلائے ﷺ اور دوسے مسلمان حج کے آیام میں باہر تکھتے تھے اور جج کے لیے آنے والوں سے مل کرائنیں اسلام کی دعوت دیتے تھے۔امس موقع پر ابوابب كى جوح كمت مبواكر تى تقى اس كا ذكر يجيلے صفحات ميں آجيكا ہے۔

صحیفہ چاک کیا جا ما ہے۔ محمیفہ چاک کیا جا ما ہے۔ محم سنا منہ دیات میں صحیفہ کا کئے جانے اور اس

ظالما مذعبدوبيمان كوختم كئ جائے كا وا قعريش آيا -اس كى وجريتنى كوشروع بى ست قريش كے كھے توگ اگر اسس عہد وہمیان سے داحتی منے تو کچھ نا داخس بھی سنھے اور ان ہی ناراض نوگوں نے اس مسيف كوچاك كرسف كي تك و دُوكى .

اس کا اصل محرک تبییلربنوعامرین لوئی کا بیشام بن عرو نامی ایکسشخص تقا- به را ت کی ماریک میں چکے چکے شعب ابی طامب کے اندرغائر بھیج کرنبو ہاشم کی مدد بھی کیا کرنا تھا۔ یہ زہیری ابی امیہ مخزومی کے یاس بہنیا۔۔۔(زہبرکی مال عائکر،عبدالمطلب کی صاحبزادی بینی ابوطالب کی بہن خیس ) اوراس سے کہا " ڈبہیرا کیا تہیں ہے گوارا ہے کہ تم تومزے۔ کھاؤ، بیواد رنبہارے ماموں کا وہ حال ہے جسے تم جلنے ہو ہ زُمِرُسے کہا : افسوس بی تن تنہا کیا کرسکتا ہوں ! ماں اگرمیرسے ساتھ كونى اوراً دى بوما توئي كس معيف كويها رئے كے الله يفيناً الله يرانا - اس نے كہا اچھا توايك أدمى اورموجود سب ـ يوجيا كون سب ؟ كما مين مول ـ زُبُيْرن كما اجيا تواب نيسا آدمي ظاش كرو ـ اس پرستنام ، مُطّعمُ بن عُدِی کے پیس گیا اور بتو باشم اور بنومُطّلب سے جو کہ عبدمناف كى اولاد يتص مطبم كحقريب بتعلق كا ذكر كريسكه است الأمت كى كداس في السطلم ير قریش کی مہنوائی کیو کرئی ؟ \_\_\_\_ یا درسے کر علیم کھی عیدِمناف ہی کوسل سے تھا مُعلم نے كها :" افسوس بين تن تنهاكيا كرسمتا بول "بهشام ف كها ايك آ دى اوربوجود بيد مطعم ف پوچها كون ہے؛ بشام نے كہائي مطعم نے كہا اچھا ايك تعبيرا آدمی كاش كرو- بشام نے كہا: يد تھي كرچيكا ہوں۔ پوچھا وہ کون ہے ؟ کہا زہیرین ابی امیہ مطعم نے کہا۔ اچھا تواب چونھا اُ دمی ملاش کرو۔اس

ت اس کی دلیل ہے سے کر ابوطالب کی وفات صحیفہ بھیاڑے جانے کے چھراہ بعد ہوئی ۔ اور سیح بات بہ ہے کر ان کی موت رجب کے جہیئے میں ہوئی تھی -اور جولوگ یہ کہتے ہیں ان کی وفات رمضان ہیں ہوئی تھی وہ یہ بھی كية بيركدان كى وفات صحيفه بيما رُب جاف كرجيدا و بيدنبين جكه أشراه اورچندون بيد بوئى تقى- دولوں مورتوں میں وہ بہینہ جسب میں صحیفہ بھاڑا گیا، عمم فابت ہوقا ہے۔

پر بہشام بن عُرُو، ابو البختری بن بہشام سے پاس گیا اور اس سے بھی اسی طرح کی گفتگو کی جبیبی طعم سے كى تقى - اس سنے كہا بھلاكوئى اس كى مائيدىمى كرسنے والاسے ؟ بشام سنے كہا ال - يوچياكون ؟ كها ؛ زبهيرُبن ابي اميه ، مطعم بن عدى اوريس - اس في كها و اجيها تواب بالجوال أو مي وهوندو \_\_\_\_ س کے سیے ہشام ، زُمنعہ بن اسوٰ دین مُطلِب بن اسدکے پاس گیا۔ اور اس سے گفتگو کرتے ہوئے بنو ہائیم کی قرابت اوران کے حقوق یا دولائے۔اس نے کہا: بھلاجس کام کے بلے مجھے بلارہے ہواس سے کوئی اور می منتفق سے بشام نے اثبات میں جواب دیا اور مسب کے مام نبلائے۔ اس کے بعدان لوگوںنے جمون کے پاکس جمع ہو کرا میں میں بیرعہدو پیمان کیا کہ معیفہ جاک کر فا ہے۔ زہیرسنے کہا : میں ابتدا کروں گا بینی سب سے پہلے میں ہی زبان کھولوں گا ۔ صبح ہوتی توسب لوگ حسب معول اپنی اپنی مفلول میں پہنچے۔ زہیر بھی ایک جوڑا زیب آ كتة بوست ببنيا ريبط ببيت الشرك سامت چكر لكائ بيرلوگوں سے مخاطب بركر لولا كتے والو! كيابهم كمانا كمائين كيرشب يبني اوربنو بالثم تباه وبرباد بول ندان كي والتدكيم بيجا جلئے ندان سي كيم خربدا جائے۔ خدا کی مم بنی مبیر میں میں میں اس کا کہ میں ملامان اور قرار شیکن صحیفے کو جاک کر درباجائے ابوجبل --- جومسجد حرام ك ايك كوش بي موجود تقا "بولا : تم غلط كية بو خداك تم ا

اس پر زُمُعُه بن اسود نے کہا : بخداتم ذیا وہ غلط کہتے ہو؟ جیب برصحیفہ نکھا گیا تھا تب بھی ہم اس سے راضی مذیخے "

بيعا ژانبين جا سکتا۔"

اس پر ابوا بختری نے گرہ لگائی: زمور تھیک کہروا ہے ۔ اس میں جو کچھ کھی گیا ہے اس سے مراضی جی راضی ہے ہو اور جو اس کے خلاف کہتا ہے ۔ ہم کس صحیفہ سے اور اس میں جو کچھ کھی ابوا ہے اسس سے الذرجے اس کے خلاف کہتا ہے ۔ ہم کس صحیفہ سے اور اس میں جو کچھ کھی ابوا ہے اسس سے الذرکے حضور برارت کا اظہار کرتے ہیں "

پیربشام بن عُرُونے بھی اسی طرح کی بات کہی۔ یہ ماجرا د کمیرکرالوتہل نے کہا! یہ ہونہہ! یہ ہات رات میں طے کی گئی ہے۔ اوراس کامشورہ یہاں کے بجائے کہیں اور کیا گیاہے۔''

اس دوران الوطالب بمي حرم **باك كرايك گوشنے بي موسجرد سننے - ان كے آنے** كی وجہ بير

نقی کرالٹر تعالی نے رسول اللہ میں اللہ میں اللہ میں یہ خبردی تھی کراس پرالٹر تعالی اللہ تعالی اللہ میں یہ خبردی تھی کراس پرالٹر تعالی اللہ میں اور اللہ علی ال

ا دھرابوجل اور باقی لوگوں کی نوک جمونک ختم ہوئی تومطعم بن عدی صحبیفہ چاک کرنے سے سیا الحا۔ کیا دیکھتا ہے کہ واقعی کیٹرول نے اس کا صفایا کر دیا ہے۔ صرف باسمسات الله عرباتی رہ

گیا ہے۔ اورجہاں جہاں اللہ کا نام تھاوہ بچاہے کیٹروں نے اُسے نہیں کھایا تھا۔
اس کے بعد صعیفہ جاک ہوگیا۔ رسول اللہ ﷺ اور لبتی تی مصرات شعب کی طالب
سے سے سے سے سے اورشر کین نے آپ کی نبونت کی ایک عظیم الشان نشانی دیکھی۔ تیکن ان کا دویتہ
وہی ریا حسب کا دکراس آبیت میں ہے و

ق إِنْ يَسَوَّوا أَيَّةً يُعْرِمِنُهُ وَ كَيْقُولُواْ سِمْحَدُّمُّ سُتَبِيَّوْ ( ٢٠٥٣) "اگروه كولَ نْ اَنْ فَا دَيكِعة بِن تورخ بِعِيرِلِية بِن اور كِحة بِن كرير توطِئا بِعِرْنا جادو ہے: چنا بِخِمشركِين نے اس نشانی سے بھی اُنٹے بِعِيراليا اور اچنے كغرى را وہيں چند قدم اور اسكے بڑھ گئے ۔ سنگ

### الوطالي ومرشت مي فرين كااخرى وفد

رسول الله میر الله میر الله میر الله الله میر الله الله سے بھلے کے بعد پر حب معول دعوت و جہائے کا کام شروع کر دیا تھا لیکن وہ بھی حب معول محانوں پر دہا و ڈالنے اور الله کی داہ سے دو کئے کاسلہ جاری دیکھے ہوئے تھے اور جہاں پک ابوطانب کا تعلق ہے تو وہ بھی اپنی دیرینہ روایت کے مطابق پوری جاں بیاری کے سانھ اپنے بھیتیے کی تھا تو حفاظت میں گئے ہوئے تھے لیکن اب ان کی عمراسی سال سے تھی اور ہوجی تھی۔ کئی سال سے حفاظت میں گئے ہوئے تھے لیکن اب ان کی عمراسی سال سے تھی اور ہوجی تھی۔ کئی سال سے کہا در پیدسگین آلام وحوادت نے اور خصوصاً محسوری نے ابنیں تو ڈکر دکھ دیا تھا۔ اُن کے کی ورپ سیلین آلام وحوادت نے اور کر وقت کی تھی بیٹ بیٹے گئائی سے نکھنے کے بعد چندہی جیئے گذرے تھے کہ ابنیں سخت بھیا ری نے آن کی اس می میں ہوگئے نے اور کر وقت کی تو ہوئی دیا دی کی تو ہوئی ہوئی کہا ہوگئے اس سے ابوطانب کا انتقال ہوگی اور اس کے بعد ہم نے اس کے بھیتیے پر کوئی زیا دتی کی تو ہوئی ہوئی جی اس سے میں وہ بعض ایسی دھا تھی سامنے ہی نبی میں تھی ایسی دھا تھی۔ اس سیلے میں وہ بعض ایسی دھا تیں سامنے ہی نبی میں اور اس کے بعد ہم نے اس کے کہا تھی میں اور اس کے بعد ہم نے اس کے کہا تھی۔ اس سیلے میں وہ بعض ایسی دھا تھی کی خدرت میں جانے تیا رہو گئے جس پر اب میک در اضی نہ تھے۔ بینا نچان کا ایک و فدر تھا۔

بھی دینے کے لیے تیا رہو گئے جس پر اب میک در اضی نہ تھے۔ بینا نچان کا ایک و فدا بوطالب کی خدرست میں جانے تیا رہو گئے جس پر اب میک در اضی نہ تھے۔ بینا نچان کی ان کا ایک و فدا بوطالب کی خدرست میں جانے تیا رہو گئے۔ اس کی کی خدرست میں جانے تیا رہو گئے۔ اس کی کی خدرست میں جانے تیا رہو گئے۔ اس کی کی خدرست میں جانے تھا رہو گئے۔ اس کے کو کی مورست میں جانے تیا رہو گئے۔ اس کی کی کی خدرست میں جانے تھا رہو گئے جس پر اب میک در اضی نہ تھے۔ بینا نچان کا ایک و فدر تھا۔

ابن اسحاق وغیرہ کا بیان سے کہ جب ابوطالب بیمار پڑھئے اور قرایش کو معلوم ہُوا کہ اُن کی حالمت غیر بوتی جا دہی ہے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھو تر بڑہ اور عرشمسلمان ہو چکے ہیں۔ اور محقد میلا الفیلی کا دین قرایش کے ہر قبیلے میں جیلے چکا ہے اس بیے جیوا بوطالب کے پاس میس کہ وہ اپنے بھیتے کو کسی بات کا پاند کریں اور ہم سے بھی ان کے متعلق عہد نے لیں کیونکہ والڈ ہمیں اندیشہ ہے کہ میں بات کی دفات کے بعد ہمارے قابویں نہ رہیں گے۔ ایک روایت یہ ہے کہمیں اندیشہ ہے کہ میں طعنہ دیں گے۔ اندیشہ ہے کہ میں طعنہ دیں گے۔ کہ ہیں گے کہ انہوں نے محمد (میلا اندیش کے جو اس کے حالات کے کہ کہ اور اس کے خلاف کچھ کرنے کی ہمت نہ کہ بہر کے کہ کہ بہر کے کہ بہر کے کہ ہمت نہیں کے کہ انہوں نے محمد (میلا تھا کہ کے کہ دوارس کے خلاف کچھ کرنے کی ہمت نہ کہ بہر کے کہ انہوں نے کھرا تھا تھا کہ انہوں نے محمد (میلا تھا کہ ووڑے ۔ بهرحال قریش کا به و فدا بوطالب سکے پاس پہنچا اوران سے گفت وشنید کی۔ و فدکے ارکان قریش کے معرّز ترین افراد سنے لیمنی عُتُبهٔ بن رَبِیْجَهُ مشنیئه بن رَبِعِیه الوجهل بن بشام ، اُ مُبّه بن خلف ابوسفیان بن حرب اورو مگر اُ مثر افریش جن کی کُل تعداد تفریباً پچیس تھی ۔ ابوسفیان بن حرب اورد مگر اُ مثراف قریش جن کی کُل تعداد تفریباً پچیس تھی ۔ انہول نے کہا ا

"اے ابوطاب ابہارے درمیان آپ کا جو مرتبہ ومقام ہے اسے آپ بخوبی جائے ہیں اور اب آپ ہی جائے ہیں اندیشہ کو یہ آپ کے سامنے ہے۔ ہمیں اندیشہ کو یہ آپ کے اخری آبام ہیں۔ اوح ہمالاے اور آپ کے بھینے کے درمیان جومعا طرح راہے اس اسے بھی آپ وا تفت ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں طامیں اور ان کے بارے ہیں ہم ہے کھے عہدو ہمان لیں اور ہمان کے بارے ہیں ہم ہے کھے عہدو ہمان لیں این میں اور ہمان اور ہمان اور ہمان اور ہمان اور ہمان کے دین پرچھوڑ دیں اور ہم ان کو ان کے دین پرچھوڑ دیں ۔ سے دسکس رہیں۔ وہ ہم کو ہمارے دی پرچھوڑ دیں اور ہم ان کو ان کے دین پرچھوڑ دیں ۔ سے دسکس رہیں۔ وہ ہم کو ہمارے دین پرچھوڑ دیں اور ہمان کو ان کے دین پرچھوڑ دیں ۔ مرتز زوگ ہیں۔ نہارے آپ کو ہم اور ہمان کو ان کے دین پرچھوڑ دیں ۔ مرتز زوگ ہیں۔ نہارے ہی سیاری میں ہوتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں کی جہدو ہمان دے دیں اور تم بھی آئیں کی چھرو ہمان وے دو۔ اس کے بعدا بوطانب نے ان کی پرپیش کش ڈکر کی گوگوئی اور تم بھی فریق دونس سے سے محتوض نہ کرے ۔

جواب ہیں درول میں اللہ ہے۔ وہ وہ وہ می طب کرکے فرطان ایک لوگ یہ تہا بین کہ اگریں ایک الیس بات کہیں کروٹ ہے۔ اس بائیں اور جم اپ ایک الیس بات کہیں کہ وہ ہے۔ اس بائیں اور جم اپ کے نرز گیں آنہائے کہ واستے کیا ہوگی ہو میں ہو گہا کہ ہو ہے کہ الیس ایک کہ می اللہ کر کے فوا یہ اس سے کہ آب سے ایک ایسی بات چاہتا ہوں جس سے بہ قائل ہوجا بیس توعرب ان کے تابع فرمان بن جائیں اور جم انہیں جزیرا واکریں۔ ایک اور دواییت میں یہ میکورہ کو آب سے ایک الیس بات کی طرف بلا تیس جواب کہ الیس بات کی طرف بلا تا ہے کہ وں شرائیس ایک الیس بات کی طرف بلا تا ہے جواب ایک ایسی بات کی طرف بلا تا ہے کہ ایس بات کی طرف بلا تا ہے جواب ایسی بات کی طرف بلا تا ہے جواب ایسی بات کی طرف بلا تا ہے وہ ایسی بات کی طرف بلا تا ہے ہو ہے۔ آپ نے فوا یا : " میں ایک ایسی بات کی طرف بلا تا ہے وہ بات ایسی بات کی طرف بلا تا ہے ہو ہے۔ آپ نے فوا یا : " میں ایک ایسی بات کی طرف بلا تا ہے کہ وہا ہے ایسی بات کی طرف بلا تا ہے کہ وہا ہے۔ آپ نے فوا یا : " میں ایک ایسی بات کی طرف بلا تا ہے کہ وہا ہے۔ آپ نے فوا یا : " میں ایک ایسی بات کی طرف بلا تا ہے کہ وہا ہے۔ آپ نے فوا یا : " میں ایک ایسی بات کی ایک دوایت میں ہے کہ آپ نے فرطی ایسی بات کی ایک دوایت میں ہو جائے آپ نے فرطی ایسی کی ہو دست آپ عوب کے با دشا ہیں جائیں گے اور عجم آپ کے صرف ایک بات مان لیر میں کی ہو دست آپ عوب کے با دشا ہیں جائیں گے اور عجم آپ کے کہ ایک بات مان لیر میں کی ہو دست آپ عوب کے با دشا ہیں جائیں گے اور عجم آپ کے کہ وہا کی جائیں کی جو بات آپ کی دور ایک کروٹ ایک بات مان لیر میں کی ہو دست آپ عوب کے با دشا ہیں جائیں گے۔ اور عجم آپ کے کہ ایک کی دور کے ایک کروٹ ایک بات مان لیر میں کی کروٹ آپ کے دور کے کہ دور سے آپ کی دور کی کی کروٹ کی کرو

زیر مگیں آجائے گا۔

بهرحال جب یہ بات آپ نے ہی تو وہ لوگ سی قدر تو تف یں پڑگئے اور سپٹاسے گئے۔
وہ جبران سے کھرون ایک بات جواس قدر مغید ہے۔ اسے مشرد کیے کردیں ؟ آخر کا را اجبل نے
کہا ! اچھا بتاؤ تو وہ بات ہے گیا ؟ تمہادے باپ کی قسم ؛ ایسی ایک بات کیا دس با تیں بھی پیش
کرو تو ہم مانے کو تیا رہیں ۔ اپ نے فرطیا : آپ لوگ لا الله الا الله کہیں اور اللہ کے سوا
جو کچھ لوجتے ہیں اسے چھوڑ دیں ۔ اس پر انہوں نے ہاتھ پر پیٹ کرا و رتا ایس بجا بجا کہ کہا :
"محد ( طاف الله این ایس جو را دیں ۔ اس پر انہوں نے ہاتھ پر پیٹ کرا و رتا ایس بجا بجا کہ کہا :
معاطم بڑا جیس ہے ۔ "

پھر آہیں ہیں ایک دوسرے سے بوئے " خداکی تسم بیشخص تباری کوئی بات مانے کو تیار نہیں - بہذا میلوا ورا سینے آباؤ اجدا و کے دی پر فوٹ جا فزیہاں تک کدا نڈرہمارے اور اس شخص کے درمیان فیصلہ فر ما دے " اس کے بعدانہوں نے اپنی اپنی زاہ بی ۔ اس وانعے کے بعد ابنی لوگوں کے ہارے ہیں قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہو تیں ۔

ص وَالْقُرْآنِ ذِى الذِّكْمِ ۞ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُول فِي عِنَّةٍ وَشِقَاقِ ۞ كُو اَهُلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوْل وَلاَتَ حِبْنَ مَنَامِ ۞ وَهَجِبُوَّا اَنْ جَاءَهُمْ مُنُذِرٌ مِنْهُمُ وَقَالَ الْكُورُونَ هَذَا سَمِي كُذَابُ۞ اَجْعَلَ الْالِمِكَةَ الْمُأْ وَاحِبَدًا عَلَى الْمُعَلِّقَ الْمُعَلِّ عُجَابٌ۞ وَانْطَلَقَ الْمُلَومِنُهُمْ اَنِ امْشُول وَاصْبِرُوا عَلَى الْمُعَلِّقُ اللَّهُ النَّيْءُ يُولُونَ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْأَخِرَةَ عِلَى الْمُشَول وَاصْبِرُوا عَلَى الْمُعَلِّقُ اللَّهِ الْمُؤَ

میں بیعد بھی ایس اس میں ایس میں اس میں اور وہ پہنے چلائے الیکن اس وقت ) جبکہ بہنے کا وقت رہا۔ انہیں توبین اس خود انہیں میں سے ایک ڈرانے والا اگیا۔ کا فریجتے ہیں کریہ جا دو گرہے ۔ تبجہ ہیں کہ یہ جا دو گرہے ۔ بڑا جوڑا ہے ۔ کہ اس خود انہیں میں سے ایک ڈرانے والا اگیا۔ کا فریجتے ہیں کریہ جا دو گرہے ۔ بڑا جوڑا ہے ۔ کہ اس نے سارے معبودوں کی جگریں ایک ہی معبود بنا ڈالا! یہ تو بڑی جمیب بات ہے ۔ اور ان کے بڑے یہ کہتے ہوئے نکلے کم چلوا ور اپنے معبودوں کی ڈشنے دیو۔ یہ ایک سوچی سمجمی اسکیم اور ان کے بڑے یہ کہتے ہوئے نکلے کم چلوا ور اپنے معبودوں کی ڈشنے دیو۔ یہ ایک سوچی سمجمی اسکیم سے ۔ سم نے کسی اور المنت میں یہ بات بنیں سنی ۔ یہ میں گرانت ہیں یہ بات بنیں سنی ۔ یہ میں گرانت ہیں یہ بات بنیں سنی ۔ یہ میں گرانت ہیں یہ بات بنیں سنی ۔ یہ میں گرانت ہیں کے ایک سے کہا

له ابن بشام الرابع ما ١٩١٨ منتصرالسيروللشيخ عبدالترص ٩١

عم كا سال ابطاب كامرض برثمتاكيا اور بالآخروه انتقال كركة -الوطائب كى وفات ان كى وفات بينفب ابي طاب كى مصورى كه فات

کے چھوما ہ بعد رجب سنا مدنبوی میں ہوئی رک ایک قول میر بھی سے کہ انہوں نے حضرت فدیجہ

رضى الشرعنها كى وفاست سے صرف تين دن پہنے ما و رمغمان ميں و فاست پاتى -

میم بخاری پس حفرت میلیک سے مروی سے کرجب ابوط اب کی وفات کا وقت آیا تونی كرسكون كا" ا إدبهل ا ورعبدالشربن ا ميدت كها ، ا بوطا سب ! كيا عبدالمطلب كي متنت ست ترخ بميروس ؟ بھریہ دونوں برا بران سے بات کرتے دسہے بہال تک کرا خری یا مت جوا بوطا لب نے لوگوں سے كى يوتقى كر عبد المطلب كى قت ير" نبى عَيْلَ الْمَدِينَالَ فَ فرمايا ،" مِن جب كراب سے دوك مذ دیا جا قرل آب کے بیلے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ اس پرید آبین نازل ہوئی،

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ أَمَنُوٓا اَنَّ يَشَتَغَفِيمُ وَا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلِكُ كَانُوَا أُولِي قُرُنِي مِنُ بَعَدِ مَا تَبَكَّنَ لَهُ وَ أَنَّهُ مُ أَضَّابُ الْجَحِيمِ ١١٣:٩١

" نبی ( عَلَا الله المال الله المال سے ملے ورست نہیں کومشرکین سے ملے وحاسے منفزت کریں .

اگرچه وه قرا بندارې کيوں مذہوں جبکه ان پروامنع بوجيکا ہے که وه لوگ جہنمی ہیں يے

اوريه أيت مين ما زل بوئي -

إِنَّكَ لَا تُهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ أَوْ (١٠٢٨) « آپ جے پسند کریں ہرایت نہیں دے سکتے ۔ "

ل سیرت کے اُخذی بدا اختلات ہے کا اوطاب کی وفات کس جھینے میں ہوئی۔ مم نے رجب کو اس لیے ترجیح دی ہے کہ بیشتر ما خذ کا اتفاق ہے کہ ان کی وفات شعیب ابی طالب سے شکلنے سے چھرا و بعد ہوئی۔ اور محصوری کا آغاز عرص خنوی کی بیاند رات سے ہوا تھا۔ اس حساب سے ان کی موت کا زمانہ رجب سٹ یہ نبوی ہی ہو تاسہے۔ المه صبح بخارى باب قصة ابى طالب ١٨٨١

یہاں یہ تبائے کی ضرورت نہیں کہ ابوطالب نے نبی ﷺ کی کس قدرتایت و حفاظت کی تھی۔ وہ در حقیقت کے سکے سکے بڑوں اور احمقوں کے حملوں سے اسلامی دعوت کے بچاؤ کے سے ایک تھی۔ وہ در حقیقت کے سکے بڑوں اور احمقوں کے حملوں سے اسلامی دعوت کے بچاؤ سے ایک تعدم سے مرات میں اللہ عندسے مروی مکس کا میابی مذیبا کے دیائچہ سیم عرفی اللہ عندسے مروی سے کہ انہوں نے نبی ﷺ کے سیم عربیا اور ایسے وریافت کیا " اسٹے اپنے بچا کے کیاکام آسے ایک کیوکروہ اسٹ کی حفاظت کرتے ستے اور آپ کے لیے (دومروں پر) گرائے واور ان سے لڑائی مول سے بیتے کہ انہوں نے بڑو وہ بہتم کی ایک محملی جگہ میں ہیں۔ اور اگر میں مذہورا تو وہ بہتم کے سیم سے گرے کھٹ میں بوتے " سے اسٹے کی حفاظت کرتے فرایا وہ وہ بہتم کی ایک محملی جگہ میں ہیں۔ اور اگر میں مذہوراً تو وہ بہتم کے سیم سے گرے کھٹ میں بوتے " سے اسٹ کی حفاظ میں بوتے " سے اسٹے کرتے کھٹ میں بوتے " سے اسٹے کرتے کھٹ میں بوتے " سے اسٹے کرتے کھٹ میں بوتے " سے کہرے کھٹ میں بوتے " سے اسٹے کرتے کھٹ میں بوتے " سے اسٹے کہرے کھٹ میں بوتے " سے اسٹے کہرے کھٹ میں بوتے " سے اسٹے کرتے کھٹ میں بوتے " سے اسٹے کرتے کھٹ میں بوتے " سے اسٹے کہرے کھٹ میں بوتے " سے سے کہرے کھٹ میں بوتے " سے اسٹے کہرے کھٹ میں بوتے " سے سے کہرے کھٹ کے سے سے کہرے کھٹ کو سے سے کہرے کھٹ کو ال میں میں سے کہرے کھٹ کے سے سے کہرے کھٹ کی کھٹ کے سے سے کہرے کھٹ کو اسٹ کی سے کھٹ کے سے کھٹ کے سے سے کہرے کھٹ کے کھٹ کے کھٹ کے سے کھٹ کے کھٹ کے

ابوسعید خدری رصی النزعنہ کا بیان ہے کہ ایک بارنبی پینا شکانا ہے ہاس آپ کے چا کا تذکرہ ہُوا تو آپ نے فرما یا جمکن ہے قیامت کے دن ابہیں میری شفاعت فا کمرہ پہنچا دے اور ابہیں جہنم کی ایک کم گہری جگریں رکھ دیا جائے کہ آگ صرف ان سکے دونوں ٹخنون ک بہنچ سکے ۔ بہنے

جناب ابرطالب کی وفات کے دوماہ بعد مصرمت میں اختلاف الاقال اللہ کی وفات کے دوماہ بعد مصرمت میں اختلاف الاقال ال

۔۔۔ حضرت اُم المؤمنین خَدِرُجُدُ الكبرى رضى الله عنها بھی رحمت فرماگیں۔ ان کی وفات نبوت کے دسویں سال ما و رمعنان میں ہوئی۔ اسس وقت وہ ہے اورس کی تقیس اور رسول اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ایس منزل میں منزل میں منظم رہے۔

صفرت خدیجه رمنی الله عنها رسول الله وظافه الله وظافه الله وظافه الله وظافه کے لیے الله تعالیٰ کی برشی گرانقد رفعمت مختیل ۔ وہ ایک چوتھائی صدی آپ کی رفافت میں رہیں اور اس دوران رنج وقلق کا وقت آتا تو اپ کے لیے ترب المفتیں میں ایک کرنے مالات میں آپ کو تو تت پہنچا تیں تبینی رسالت میں آپ کو تو تت پہنچا تیں تبینی رسالت میں آپ کی مدد کرتاب اور اس علی ترین جہا دکی سختیوں میں آپ کی شریک رہتیں ۔ اور اپنی جان و مال سے آپ کی خیرخواہی و خمک اری کرتیں ۔ رسول الله میلین الله الله میلین الله م

سے صبیح بخاری باب تصنہ ایں طالب ۱/ ۸۴ ہ مقد رمضان میں وفات کی صراحت ابن جوڑی نے تلفتے الفہوم ص بے میں اورعلامہ منصور بوری نے رحمۃ لای لمین ۲/ ۱۹۴۷ میں کی سیسے۔ معلی انہوں نے میرے ساتھ کو کیا وہ مجھ پر ایمان لا بین بہ میں وقت لوگوں نے بھے حصابی ما انہوں نے مجھے اپنے مال میں مثر کیک کیں اور اسٹر سے کوئی اولا وید وی اور دوسری بیوبوں سے کوئی اولا وید وی لئے میں مثر کیک کی اور اسٹر سے اولا و دی اور دوسری بیوبوں سے کوئی اولا وید وی لئے میں مثر کیک کی اولا وید وی اور دوسری بیوبوں سے کوئی اولا وید وی لئے میں میں میں ابو ہر میرہ وضی الشرعی سے مروی ہے کہ حضرت جربل علیہ است مام بنی میں الشرکی الدی میں الدی الدی میں الدی میں سان یا کھا فا یا کوئی مشروب ہے ۔ جب وہ آپ کے پاس ایک میں اور جشت میں موتی کے ایک میل آپ ہوں تو آپ انہیں ان کے دب کی طرف سے میلام کمیں اور جشت میں موتی کے ایک میل کی بشارت ویر میں میں منشور وشغب ہوگا ما درما فدگی و لکان از کے

علم میں علم اس طاق الم انگر حادثے صرف چنددنوں کے دوران پیش آئے۔جس سے بعد قوم کی طاف اس موجون ہوگئے اوراس کے بعدان کی جس اللہ انگر طاف الم بندھ گیا کہونکہ الوطان کی وفات کے بعدان کی جس المحد قوم کی طرف سے بھی مصائب کا طومار بندھ گیا کہونکہ الوطان کی وفات کے بعدان کی جس الرحد گئی اوروہ کھس کر آپ کو افتیت اور کیلیف پہنچانے گئے۔ اس کیفیت نے آپ کے فہوالم میں اوراضافہ کر دیا۔ آپ نے ان سے مادیس بوکرطافٹ کی دا ہ فی کو مکن ہو وہاں لوگ آپ میں اوراضافہ کر دیا۔ آپ کو بناہ وے دیں۔ اور آپ کی قوم کے فعلاف آپ کی مدد کریں ہیکن و مال مذکری ہیکن اوران میں برسلوکی مذکری ہیکن کے دیا تا وہ سے میں برسلوکی مذکری ہیک آپ کی توم کے فعلاف آپ کی آپ بہنچائی اور ایسی برسلوکی کہ خود آپ کی قوم نے وہیں برسلوکی مذکری ہیک کہ خود آپ کی قوم نے وہیں برسلوکی مذکری تھی۔ تفضیل آپ گے آپ بہتے ہے۔

یہاں اس بات کا اعادہ بے محل نز ہوگاکہ اہل کمہ نے مسل طرح نبی میں ان کا مسلمہ جاری رکھے ہور کا بازارگرم کرر کھا تھا۔ اسٹاری وہ آپ کے دفقار کے خلاف بھی تم رانی کا سسمہ جاری رکھے ہوئے ۔ اور سبحہ چہانچہ آپ کے ہمدم وہمراز الو مجرصد ان رضی النّد عنہ کہ تھی وڑنے پر مجبور ہوگئے اور حبشہ کے ادا دے سے تن بہ تقدیر تکل پڑے ، لیکن بُرک عُماً دیہنے تو ابن وعنہ سے الاقات ہوگئ اور وہ اپنی بیاہ میں آپ کو کمہ والیں لے آیا۔ شہ

ابن اسحاق کا بیان ہے کرحبب الوطالب انتقال کرگئے تو قریش نے رسوں اللہ ﷺ ا

کوالیں ا ذیت پہنچانی کہ ابوطالب کی زندگی میں معبی اس کی ارز و معبی نہ کرسکے ہتھے حتی کہ قریش کے ایک ائمق نے سامنے آگر آئی کے سریر مٹی ڈال دی۔ آئی اسی حالت میں گوتشریف لائے مٹی ر ایٹ کے سریریٹ میں ہوتی تھی۔اپ کی ایک صاحبزا دی نے اُٹھ کرمٹی دھوتی۔وہ دھوتے ہوتے روتی جارى تقيس اوررسول الله مَيَّالِهُ عَلِينَا الْهِينِ الْهِينِ الْهِينِ الْمِينِ الْمُعِينِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا الله تمہارے الماکی حفاظیت کرے گا "اِس دوران آپ پر بھی فرماتے جارہے تھے کہ قرلیش نے میرسے ساتھ کوئی ایسی بدسوکی نه کی جوجھے ناگوار گذری ہو پہال یک کدا بوطالب کا انتقال ہوگیا جھ اسى طرح سكے بيد ورسيد آلام ومصارت كى بنا يردسول الله ينافيكا نے اس سال كا نام عام الحزن تعبني غم كاسال وكدويا اوربيسال اسي مام سه مّاريخ مين مشهور بوكيا . مصربت سوده رض الدُّعنها سي شادى ين رسول الله ظلة علية المعنها سي شادى

سُوْدُ ه بنیت زُمُعُهُ نشسے شا دی کی۔ یہ ابتدائی دُور پیم سلمان ہوگئی تقیں اور دوسری ہجرت صبشه کے موقع پر بجرت بھی کی تھی۔ان کے شوہر کا نام سکران بن عروتھا۔ وہ بھی قدیم الاسلام تھے ا و رحضرت سُوُدُه منه انہیں کی رفاقت میں معبشہ کی جانب ہجرت کی تھی سکین وہ مبتشہی میں اوركها جاتاب كد كم واليس أكر انتقال كرسكة ، اس كے بعدجیب حضرت سُوْد الله عدّت ختم ہوگئ تونبی مظافه تعلیمانی سندان کوننا دی کاپینیام دیا اور بیمرننا دی بوگئی به پیخرنت ضریجیزا کی وفات بارى حضرت عائشه رضى الترعنها كوبهيه كردى تنمى ينط

## إبدائي ملمانوك صبرتباك اسكاربا وعوال

یهاں پہنچ کرگہری موجہ اوجرا ورمضبوط دل و دماغ کا آدی بھی جیرت ذدہ رہ جا تا ہے اور بڑے بڑاں پہنچ کرگہری موجہ اوجرا ورمضبوط دل و دماغ کا آدی بھی جیرت ذدہ رہ جا تا ہے اور بڑے بڑوں نے مسلمانوں کواس قدر انتہائی اور مجر اند حد کا ایست قدم لکھا ہا آخر مسلمانوں نے کس طرح ان بے بایاں خلا پر مصبر کیا جہنیں کن کردو نگلے کھڑے ہوجائے بڑی اور دل لوز المحقال ہے۔ بار بار کھٹکے اور دل کی تہول بر مسلم میں مراس کا اس موال کے بیش نظر مناسب معلوم ہو تا ہے کہ ان امباب وعوال کی طرف ایک مرسری اثنا دو کر دیا جائے۔

ا – ان پی سب سے پہلا اور اہم سبب اللہ کی ذات واحد ہے ایمان اور اس کی تمیک تھیک میں موفت سے کیونکوجب ایمان کی بشاشت دلول میں جاگزیں ہوجاتی ہے تو وہ بہاڑول سے ہمرہ ور جاتا ہے اور جشخص ایسے ایمان کی اور نفین کابل سے بہرہ ور ہواتا ہے اور جشخص ایسے ایمان کی اور نفین کابل سے بہرہ ور ہووہ کہ نیا کی شکلات کو — خواہ وہ جتنی مجی زیاوہ ہول اور جمیسی بھی بھاری بحرکم، خطز ناک اور سخت ہول – اپنے ایمان کے بالمقابل کس کائی سے زیاوہ اہمیت نہیں دیتا جو کسی بند توڑا ور مقتل ہول – اپنے ایمان کی صلاوت تین کی تا ذکل مقدم کن سیا ہو کہ بالڈن سطح پر جم جاتی ہے ۔ اس بیاے موکن اپنے ایمان کی صلاوت تین کی تا ذکل اور اعتقاد کی بشاخت سے سامنے ان مشکلات کی کوئی پر وانہیں کرتا کیونکم ؛

فَامَّا الزَّبِدُ فَيَذُهِبُ جُفَاءً وَامَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسُ فَيَمَكُ فَ وَالْاَيْنِ الْكَرْضِ السلاما) البح جمال سهده تدبه كاربوكر أرُّجا مَا سبت اورجو لوگول كو نفع وينته والى چيزسه وه زمين مدر ترور مترسد »

بھراسی ایکسسب سے ایسے اساب وجود میں آتے ہیں جو اسس مبرو نبات کو توت بخشتے ہیں مثلاً ہ

۷- برسش قبادت، نی اکرم مینان تا جواممت اسلامیهی نهیں بکرماری انسان کے میں اس اسلامیہ بی نہیں بکرماری انسان کے م سے بلند پایہ فائد ورہنما ننصے ایسے جمانی جال، نغسانی کمال، کرمان اخلاق، باعظمت کر دارا وزشرخیان عادات واطوار سے بہرہ ور تنصے کہ دل خود بخودا ہیں مینان کی جانب کھنے جاتے ہور عادات واطوار سے بہرہ ور تنصے کہ دل خود بخودا ہیں مینان کی جانب کھنے جاتے ہے اور

طبیعتیں خو د بخود ایپ مینان کا ایک پرنجیا در ہوتی تقیس مرکبو کرجن کما لات پر لوگ جان چیر ہے ہیں ان ے اپ مینان الفیقات کواتنا بھر پور حصتہ طائقا کہ اتناکسی اور انسان کو دیا ہی نہیں گیا۔ آپ مینان کھیا تھا۔ ا شرف وعظمت اورفضل وكمال كى سبب سي بلند چوٹی پر علو دگئن تھے يعفسند واماست ،صدتی وصفا اور حمله أموير خيرس آب يَنْ اللَّهُ عَلِينًا كا وه امتيازي معام تماكر نقار تورفقاء آب يَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا كَ يَرْمُون کو بھی آپ مینانی فلین کے کمینائی وا نفرادیت پر مجی تمک نرگزدا۔ آپ مینانی فلین کی زبان سے جو بات مل كئى، وشمنوں كو محليتين ، وكيا كروہ يجي سب اور موكررست كى - وا تعان اس كي شهادت دیتے ہیں ۔ ایک بار قریش کے ایسے تین آدمی اکتھے ہوئے جن میں سے ہرایک نے اپنے بھتیہ دوسائتیبول سے چیب چیا کرتن تنہا قرا اِن مجیدستا نفالیکن بعد میں ہرایک کا را ز دو مرے پرناکش ہوگیا تھا۔ ان ہی بینوں میں سے ایک ابوجہل بھی تھا۔ بینوں اسٹھے ہوئے تو ایک نے ابوجہل سے وریا فت کیا کو بتاؤتم نے جو کچھ محدالم اللہ اللہ اللہ کا اسے اسے اسے اسے بارے میں تہاری رائے کیا ہے ؟ الوجهل في كما " بين من كياسناسيد ؟ بانت دراصل يدسين كرم سف ا در بتوعيد مناف في شرف و عظمین میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا۔ انہول نے زغربا دمساکین کو) کھلایا توہم نے بھی کھلایا انہوں نے دا دوہش میں سواریا ل عطاکیں توہم نے بھی عطاکیں ، ابہوں نے لوگول کوعطیات سے نوازا توہم نے بھی ایسا کیا کی بہال مک کرجب ہم اوروہ کمٹنوں گھٹنوں ایک دوسرے کے ہم بلہ ہوگئے اور ہماری اور ان کی حیثیبت رسیں سے دو ترمقابل کموڑوں کی ہوگئی تواب بنوعبدِ منا ف مکتے ہیں کر ہمارے اندرایک بی (شان شیک کی سے سے پاکس اس سے وی آتی سے ۔ مجال بتابیتی ماسے كب بالشكتة بين ؟ خواكي تسم إمم اس خص يركم المان مذ لا يَن سُكر اوراس كي بركز تصديق د كري سُكر ! پینا پچرا بوجهل کهاکتا نفاه "اسے محقد میزانشده این بهم نهیں حیونا نہیں بہتے ، میکن تم جو کھیر کے کرآئے ہواس کی مكذيب كرت بي " اسى بارك بين التُدتعاك في آيت ما ذل فرمان ؛ فَاِنَّهُمُ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلِكِنَّ الظَّلِمِينَ بِأَيْتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ۗ ٣٣:٦١،

بہتر سے بہتر ہو جید پاسکتا تھا اس کے ذریعے آپ میٹا اُلی کورامنی کرنے کی کوشش میں مگ گیا۔ اسی طرح اس کی بھی تفصیل گذر کی ہے کہ جب حالت سجدہ میں آپ میٹا اُلی کئی اور آپ میٹا کہ اور ان کے اندر عم وقعتی کی اور دور گئی۔ انہیں تھیں ہوگیا کہ اب ہم میٹا ہیں سکتے۔

يه وا قعد مى بيان كيا جا جكا ب كراك ينط الله الله الله الدالمب كربية عُيد بربردعاكي تواسے بقین ہوگیا کہ وہ آپ ﷺ کی بددعا کی زوسے بچ نہیں سکتا، چنا نچہ اس نے مکتام أَبِي بِن خَلَفْ كَا وَا قَعِيرِ سِبِ كَرُوهِ بِارْ بِارْ آبِ مِينَا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا ایک بارات مینانشنجین مفرایاً فرما یا که دخم نهیں) جکدمین تهیں قتل کروں گا، اِن شار الله ۔ اسکے بعد حبیب آپ طال الله است است اصر کے روز اُن کی گردن پر نیزه ماراتو اگر جیراس سے معمولی خراش آئی تھی میں اُبّی برابیں کے جار یا تھا کہ محد میں شاہ کا سفے محد سے مرمیں کیا تھا کہ میں تہیں قتل کرول گا اس بیلے اگروہ مجمد پر تنوک ہی دیتا تو بھی میری جان تکل جاتی۔ رتفعیل ایکے ارہی ہیے) اسی طرح ایکس با رحصرت منعدبن معا ڈ نے سکتے میں اُ مُبیّہ بن خلف سنے کہہ دیا کہیں نے روالٹر ظلنفظتك كويه فرمات ببوست مناسبت كمسلمان تهبير قتل كري كي تواس سن أمّبة پرسخست كمبراهث طاری ہوگئی، جسسل قائم رہی چنا تچہ اس نے عہد کرایا کہ وہ مکتے سے باہر ہی نہ سکے گا۔ اورجب جنگب بُذر کے موقع پر ابوجہل کے اصرار سے عجبور ہو کرنگانا پڑا تو کس نے سکتے کا سب سے تیزرو ا وشف خریدا تا کہ خطرے کی علامات طاہر ہوئے ہی پیکیئت ہوجائے۔ ا دھر جنگ میں جانے پر آمادہ دیکیوکراس کی بیوی نے بھی ٹوکا کہ ابوصفوان اسے یہ کے یشریی بھائی نے جو کچھ کہا تھا اسے آپ معول گئے ؟ ابوصفوان نے جواب میں کہا کہ نہیں ، بلکہ میں خدا کی تسم ان کے ساتھ محفور ی بی دُور

کے تریزی : تفسیرسورۃ الانعام ۱۳۲/۲ کے صبح بخاری ۵۲۳/۲ ک ابن بشام ۱ /۱۹۹ سے ابن بشام ۲/۱۹۸ توآپ عَلِیٰ اَلَیْ توان کے بیے دیدہ و دل اورجان و روح کی حیثیبت رکھتے تھے۔ ان کے دل کر گھرائیوں سے آپ عَلِیٰ اللَّیْ کے بیے حُبِ صادق کے جذبات کس طرح اُبلتے تھے بھیے نشیب کی گرائیوں سے آپ عَلِیٰ اللَّیْ کے بیے حُبِ صادق کے جذبات کس طرف اُبلتے تھے بھیے نشیب کی طرف کھنچتے تھے بھیے بھے جیسے اورجان و دل اس طرح آپ عَلِیٰ اَبِیْ اَلْیَا کِی طرف کھنچتے تھے بھیے لویا مقناطیس کی طرف کھنچتا ہے بھ

فصورته هبیرلی کل جسم اور آپ کا وجود بردل کیدے تفاطیس افشد ہ الرجال آپ کی صورت برجم کا بیُول تی اور آپ کا وجود بردل کے بیات تفاطیس اس مجتب و فدا کا ری اور جال نثاری وجال بیاری کا فیتجہ برنفا کو صحابہ کرام کو یہ گوا رائے نفا کہ آپ میٹائیل کے ناخن میں فراش مک آجاتے یا آپ میٹائیل کے یا قربی کا نتایی چھ جاتے نواہ اس کے بیلے ان کی گرد نیں بی کیول نہ کوٹ دی جاتیں ۔

ابک دوز الو برصد بی رضی افته عنه کوبری طرح کیل دیا گیا اور انہیں سخست مار ما ری گئی۔ عُنْبِهُ بِن رَبِينِهُ ان كَ قربيب آكر النَّفيس دو پيوند نگه بوت جو تول سے مارنے لگا۔ چېرسے كو خصوصیت سے نشانہ بنایا۔ پھر پہیٹ پرچر کھا۔ کیفیت پر تھی کہ چیرے اور ناک کا پتر نہیں جل رہا تقا۔ پیران کے قبیلہ بنوٹئیم کے لوگ انہیں ایک کیڑے میں نیپیٹ کر گھرلے گئے ۔ انہیں بیٹین تھا کھ اب یہ زندہ نہ بچیں گے نیکن دین کے خلتے کے قربیب ان کی زبان کھل گئی۔ راور زبان کھلی تو یہ) بوسے کہ رسول اللہ ﷺ کیا ہوئے ؟ اس پریٹوئٹی نے انہیں سخست کہا۔ الامست کی اوران کی ہاں اُمّ الخیرسے پر کہر کر اُنٹے کھڑے ہوئے کرانہیں کچر کھلا ملا دیٹا۔جب و ہ ننہا رہ گئیں تو ا بہوں نے ابو بھڑست کھانے پیلنے سکے سیاے اصرار کیا کیکن ابو بحردضی التّدعنہ بہی کہتے رہے کردمول التّ عَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا نے كا: اُمِ حيل بنت خطاب كے پاس جا و اوراس سے دريا فت كرو، وه اُمِ جيل كے باس كتي ا وربولين،" ابو بكرة تم سسے محدّ بن عبدالله (مَيْنَالْهُ اللِّينَانُ) كے بارے میں دریا فت كررسہے ہیں ۔ اتم مبل نے کہایس نہ ابو کر کے کو جانتی ہوں نہ محد بن عبداللہ ﷺ کو۔ البند اگرتم چا ہوتو میں تہارے سائھ تہارے صاحزا دے کے پکس بل سکتی ہوں۔ اُم الخیرنے کہا بہترسے۔ اس کے بعدام بل ان كه همرا و آتين ديكها تو ايومكر انتهائي خسسة حال پرشت شقه - پيرقريب بهوميّن توجيخ ره ي ا ور كخة لكين جبس قوم في آپ كى يە درگت بنائى ب و و يقيناً بدقماش اور كافر قوم ب مجھ امير ب

مجتت وجال سپاری کے کھی اور کھی نا دروا تعات ہم اپنی اس کتب ہیں موقع برموقع نقل کریں گئے خصوصاً جنگ احد کے وا تعات اور حضرت جبیب کے حالات کے ضمن ہیں۔

س ۔ احسا سِ ذوملہ داری ۔۔ مرفع برکرام جانتے تھے کہ یہ مشت خاک جصانان کہاجانا ہے اس پرکتنی بھاری بھر کم اور زبروست ذور داریاں ہیں اور یہ کہ ان ذور داریوں سے سی صورت ہیں گریز اور بہاوتہی نہیں کی جاسکتی کیونکہ اس گریز کے جونتا تج ہوں گے وہ موجدہ ظلم وہتم سے ایر ور خوفناک اور جلاکت آفریں ہوں گے۔ اور اس گریز کے بعت مرخود ان کو اور ساری انسانیت کو جوخسارہ لاحق ہوگا وہ اس قدر شدید ہوگا کہ اس ذور داری کے نتیجہ یں پیش آنے وال شکلات اس خسارے کے مقابل کو نی چیست نہیں رکھتیں ۔

ہ ۔ آنخوبت پوایمان ۔ جوندگورہ احساس دمرداری کی تقویت کا باعث تھا میں گارکام
اس بات پوغیرمتزلزل بقین رکھتے تھے کہ انہیں دیب العالمین کے سامنے کوشے ہوناہیے پھر
ان کے چورٹے برٹسے اور معمولی وغیر معمولی ہرطرح کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اس کے
بعدیا تو نعمنوں بھری دائی جنت ہوگی یا عذاب سے بھرائتی ہوئی جہنم ۔ اس یقین کا نتیجہ یہ تھا کہ
صرات نعمنوں بھری دائی جنت ہوگی یا عذاب سے بھرائتی ہوئی جہنم ۔ اس یقین کا نتیجہ یہ تھا کہ
صرات نم نرز مرگی احمیرو بیم کی حالت میں گذارتے نئے بھینی اپنے پروردگا رکی رحمت کی
امیدر کھتے نئے اور اس کے عذاب کا خوف بھی اور ان کی کیفیت وہی رہتی تھی جواس آیت
میں بیان کی گئی ہے کہ

وَالَّذِيْنَ يُؤْتُونَ مَا أَتُوا قَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ۞ (٦٠:٢٣)

« وہ جو کچھ کرستے ہیں ول کے اس خوف کے مائتھ کرستے ہیں کر انہیں اپنے رب کے پاس بلیٹ کرما ناسہے؛ انهيں إس كا بھى يقين تفاكه وُنيا اپنى سارى تعمتول اور صيبتول سميت اخرت كے مقابل مجھرکے ایک پر کے برا برہمی نہیں۔ اور یہ نقین اتنا پخمۃ تھا کہ اسس کے سامنے دنیا کی ساری شکلا '' مشقتیں اور ملنیاں ہیچ تقیں۔اس سالے وہ ان شکلات اور ملنیوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے ۔ ۵ - ان ہی پُرخطر مشکل ترین اور تیرہ و تا رحالات میں البی سور تیں اور آیتیں کھی نازل ہور ہی تقبیر جن میں برشب کھوس اور پُرکششش انداز سے اسلام کے بنیا دی اصولوں پر دلائل و برا بین قائم کئے گئے متھے اور اس وقت اسلام کی دعومت ابنی اصولوں کے گردگر دش کر رہی تھی۔ ان آیتوں میں اہلِ اسلام کو ایسے بنیا دی آمور تہلائے جا رسبے تھے جن پر النز تعاسلے سنے عائم انسانیست سکے سسے باعظمیت اور بڑرونی معاشرے بیتی اسلامی معاشرے کی تعمیرو تشكيل مقدّر كرركمي بقي- نيزان آيات بين مسلمانول كي مذبات و احساسات كويا مردى د ثابت تدمی پرابعارا جارما تفاء اس کے بیات الیں دی جارہی تعیں اور اس کی ممتیں بیان کی جاتی تھیں ۔ آمْرَحَسِبْتُمْ ۚ آنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُۥ مَصَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۖ مَسَّتُهُمُ الْبَاْسَاءُ وَالظَّرَّآءُ وَزُلْزِلْوَا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ امْنُوا مَعَهُ

اور اہنی کے پہلو بہ پہلوائیں آیات کا زول بھی ہوریا تھا جن میں کفارو معاندین کے اعتراف کے دندان تمکن جواب دیئے گئے تھے۔ان کے لیے کوئی حیلہ یاتی نہیں جھیوٹراگ تھا اور انہیں بڑے واضح اور دوٹوک الفاظ میں تبلاد یا گیا تھا کہ اگہ وہ اپنی گراہی اور عنا دیر مُصرَب تواس کے نتا بچے کس قدر شکین ہول گے۔اس کی دلیل میں گذشتہ قومول کے ایسے داقعات اور آ بیخی شوا برپشیں کئے گئے ستھے جن سے واضح ہوتا تھا کہ اللّٰہ کی سنّست اپنے او بیار اور اعدار کے بارے میں کیا ہے۔ بھراس ڈو داوے سے پہلو بر پہلولطف وکرم کی باتیں بھی کہی جا رہی تھیں اور افہام و تفہیم اور ارشا دور بہنائی کا تق بھی ا داکیا جا رہا تھا تا کہ باز آنے والے اپنی کھلی گر اسی سے باز آسنے میں دار اسی سے باز آسنے میں باز آسنے میں دور ہونے کی باز آسنے میں دار اسان کی میں دار آسنے باز آسنے میں دور اسے باز آسنے میں دور اس میں دور اسی کی باز آسنے دور اسی کی باز آسنے دور اسی کی باز آسنے دور اسی کھلی کی باز آسنے میں کیا داکھا میں دور اسی کی باز آسنے میں کی باز آسنے دور اسی کی باز آسنے میں کی باز آسنے دور اسی کی باز آسنے میں کیا دور سے باز آسنا دار سے باز آسنا دور سے ب

در حقیقت قرآن مسلما نول کواکیک دوسری ہی دنیا کی سیرکراتا تھا۔ اور انہیں کا تنامت کے مشاہر، ربوبیئت سے جمال، الوبیت سے کمال، رحمنت و رافت سے آثار اور لُطف ورضا کے مشاہد، ربوبیئت کے حمال، الابیت سے مجال، الابیت میں مشرق سے آگے کوئی رکا وط برقسدار ہی نر روسکتی تھی۔ نر روسکتی تھی۔

پیرانہیں آیات کی تذہیں مسل نول سے ایسے ایسے خطا ب بھی ہوتے تھے جن میں روزگار
کی طرف سے رحمت و رصوان اور دائمی نعمتوں سے بجری ہوئی جنٹ کی بشارت ہوتی تھی
اورظالم وسکش دشمنوں! ور کا فرول کے ان حالات کی تصویر کشی ہوتی تھی کہ وہ رب العالمین
کی عدالت میں فیصلے سے سیلے کھڑے کے جائیں گے۔ ان کی بھیائی اورٹیکیاں صبط کر لی
جائیں گی اور انہیں چہول کے بل کھیسٹ کریہ کہتے ہوئے جہتم میں پھینک دیا جائے گا کہ
لوجہتم کا لطف اٹھا تھ۔

4۔ کامیابی کی بشارت سے ان ساری باتوں کے علاوہ سی فوں کو اپنی فلومیت کے پہلے ہی دن سے ۔۔ بلکہ اس کے بھی پہلے سے ۔۔ معلوم تھا کہ اسلام قبول کرنے کے معنی ینہیں ہیں کہ دائی مصامت اور جا کہت نجز ایل مول سے لی گئیں بلکہ اسلامی دعوت رو نے اقول سے جا بہت جہلارا ور اس کے فلا کم تا نظام کے فلتے کے عوائم رکھتی ہے اور اس وعوت کا ایک اہم نشاخ یہ بہلارا ور اس کے فلا لما مذ نظام کے فلتے کے عوائم کی گھتی ہے اور دنیا کے میاسی موقف پراس طرح یہ بہل ہے کہ وہ روستے ذبین پر اپنا افرونفوذ پھیلا تے اور دنیا کے میاسی موقف پراس طرح فالب آجائے کہ انسانی جمینت اور افزام عالم کو اللہ کی مرضی کی طرف سے جاسکے۔اور انہیں بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کرسکے۔

قران مجيد ميں يہ بشارتني مسلم مي اشارة اور کہجي صراحة - نازل ہوتی تقيں۔ جنانچہ ايك

طرف حالات بہے ہے کے مسلمانوں پر پوری روئے زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تنگ بنی ہوئی تھی۔ اور ایسا مگنا تھا کہ اب وہ پنپ ہزشیں سے بلکدان کامکل صفایا کر دیاجائے گا سمر د وسری طرف ان ہی حوصلہ شکن حالات میں ایسی آیا سے **کا نزول بھی ہو** یا رہتیا تھا جن میں ت<u>جھلے ا</u>نبیار کے واقعات اور ان کی قوم کی مکذیب و کفر کی تفصیلات مذکور ہوتی تقیں اور ان آیات میں ان کا ہ نقت کھینچا جا آنتھا وہ بعیبنہ وہی ہوتا تھاجو کتے سکے سلما توں اور کا فروں کے ما بین درمیش تھا؟اں سے بعد رہمی تبایا جاتا تھا کہ ان حالات کے نیتیے میں سرحرے کا فردل اور ظالموں کو ہلاک کیا گیا اور التُدكية بيك بندول كوروئة زمين كا وارث بنايا كيا -اس طرح ان أيات ميں واضح اشارہ ہوما تفاکہ اسکے جل کر اہل کمہ ناکام و نامراد رہیں گئے۔ اور مسلمان اور ان کی املامی دعومت کامیابی سے ہمکارہوگی ۔ بیمران ہی حالات وا یام میں بیض الیسی بھی آیتیں نا زل ہوجاتی تقیں جن می صراحت کے مائتھ اہلِ ایمان کے غلیے کی بشارت موجود ہوتی تھی۔ مثلاً الشرتعالیٰ کا ارشا دسیے و۔ وَلَقَدُ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ ۚ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمُنْصُورُونِ ۗ وَإِنَّ جُنُدَنَا لَهُمُ الْغُلِبُونَ۞ فَتُولَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِيْنِ۞وَّا يُصِرُهُمْ فَسَوْفَ يَبْصِرُونَ اَ فَبِعَذَا بِنَا يَسْتَغِيلُونَ ٥ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحِتِهِمُ فَسَاءً صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ٥ (١١١١١٠-١١١١ " اینے فرت وہ بندوں سکے سلیے مہارا پہلے ہی پر فعید ہوچیکا سبے کر ان کی منرور مدد کی جائے گی اور نعینا ہمارا ہی شکرغانب رہے گا، کپس داے نبی میٹائنگیٹی کی ایک وقت کیک سکے بیے تم ان سے کرخ پھیرا۔ اور

انہیں دیکھتے رہوعنقریب یاخود مجی دیکراہی سے۔ کیا یہ ہمارے عذاب کے سیاے مبدی میا رہے ہیں توجیب وہ ان كيمسى ميں از پشے كا تو ڈرائے گئے لوگوں كي سے بُرى بوجائے كى ۔"

> سَيُهُزَمُ الْجَسَمُ وَيُوَلِّؤُنَ الدُّبُرَ ٥٣ (٥٥) "فنقرب اس جمعیت کونمکست وے دی جائے گی اور یہ لوگ پیٹیر میر کر مجاگیں سے " جُنْدُ مَا هُنَالِكَ مَهَزُومٌ مِّنَ الْاَحْزَابِ ٥ (٣٨: ١١) " پر جھوں میں سے ایک معمولی ساح بھے ہے جے پہیں ننگست وی جائے گی۔" مہاجرین صبشہ کے بارے میں ارشاد ہُوا۔

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِواللَّهِ مِنْ بَعَندِ مَا ظُلِمُوا لَنْ بَوْنَهُمْ فِي الدُّنيَا حَسَنَةً وَلَاجُ رُ الْأَخِرَةِ أَكْبَرُ مُ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ ٥ (١١:١١) " جن بوگوں نے مظلومیت سے بعد امتدکی راہ میں ہجرت کی ہم انہیں یقیناً دنیا میں بہترین ٹھکانہ عطا کریں گے۔ اور آخرت کا اجربہت ہی بڑاہہے اگر لوگ جانیں ۔"

اسی طرح گفتار نے دسول اللہ ﷺ منظافیکاتی سے حضرت یوسٹ علیہ الشام کا واقعہ پوچھا تو جو اب میں ضمناً یہ آبیت بھی نازل ٹموتی ۔

> لَقَدُ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آلِيتُ لِلسَّكَابِلِينَ (۱۲۱ء) "يوسف اوران كه بعايُون د كرواته ) ميں پوچھے والوں كر ہے نشانياں ہيں ؟

ینی ابل کرج آج حفرت یوسف علیدالسّلام کا واقعہ پوچیدسے بیں یرخود کھی اسی طرح اکام ہوں کے حسس طرح حفرت یوسف علیدائسلام کے بھائی ناکام ہوئے تھے اوران کی سپراندازی کا وہی حال ہوگا جوان کے بھائیوں کا ہُوانھا۔ انہیں حضرت یوسف علیدائسلام اور ان کے بھائیوں کا ہُوانھا۔ انہیں حضرت یوسف علیدائسلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے سے عبرت پکرٹی چاہتے کہ طالم کا حشرکیا ہوتا ہے۔ ایک جگر پیمبروں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشا د ہُوا :

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ لَنُغُرِّجَنَّكُمْ مِنْ اَمْضِنَا اَوْلَتَعُودُنَّ فِي مِلْتِنَا فَالْوَخِي اللَّهِمِ لَنُعُودُنَّ فِي مِلْتِنَا فَالْوَخِي اللَّهِمُ اللَّهُ لِكُنَّ الظَّلِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَكُمُ الْآرْضَ مِنْ بَعْدِهِمَ فَالْوَخِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِمِهُ فَاللَّهُ اللَّانَ مِنْ بَعْدِهِمِهُ فَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللِمِلْمُ الللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ الللللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ اللللللللللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ الللللللِمُ الللللللِمُ اللللللِمُ اللللللللللللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ الللللللِمُ الللللِمُ اللللللللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُو

"گنآرنے اپنے پیمبروں سے کہ کم بہ تہیں اپنی ذہیں سے مزودنکال دیں تھے یا یہ کرتم ہماری مقت ہیں واپس آجا ذ۔ اس پران کے دہ سنے ان سک یاس دی بھی کرہم طالوں کو بیٹین ٹالک کر دیں تھے۔ یہ لروحدہ) سبے اس شخص کے سیاے جرمیرسے یاس کھڑنے ہوئے سے ڈورسے اورمیری وعیدستے ڈورسے۔"

اسی طرح جس وقت فارس وروم بین برنگ کے شعلے بھولک رہے تھے اور گفار جا ہتے اور گفار جا ہتے کے کہ فارسی فالب آجا بین کیو کھ فارسی مشرک تھے اور سمانی کتابوں پر اور یوم آخرت پر ایمان آجا بین ، کیو کھ رومی بہر حال اللہ پر ، بینج بروں پر ، وحی پر ، آسمانی کتابوں پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے کے وعو بدار نفے دلیکن غلبہ فارسیوں کو حاصل ہوتا جا رہا تھا تو اس وقت النّد نے پر تو خبری از ل فراتی کہ چند برسس بعد رُومی فالب آجا بین گے، لیکن اسی ایک بشارت پر اکتفالہ کی جمکی فاص اس میں بر بشارت بیر اکتفالہ کی گومیوں کے فیلے کے وقت النّد تعانی مومنین کی بھی فاص مدد فرمائے گاجس سے وہ نوش ہوجا بین گے، چنا نچہ ارشا و ہے و

.. وَ يَوْمَنِ نِهِ لِنَّهُ أَرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ بِنَصْمِ اللَّهِ أَنْ ﴿ (٥/٢:٣٠) " یعنی اس دن ابل ایمان مجی اللّٰه کی (ایک خاص) مدد سے نوسش برجائیں گئے۔"

(اور آ گے جل کر اللّٰہ کی یہ مدد جنگ بدر کے اندر حاصل ہونے والی عظیم کامیابی اور
فنح کی مکل میں نازل ہوئی۔)

قرآن کے علاوہ خودرسول اللہ میر اللہ علی مسلمانوں کو وقتا فرقتاً اسس طرح کی خوشخبری سنایا کرتے ہے ہے اپنے موسم جے میں آپ محکاظ، مجنہ اور ذو المجاز کے بازاروں میں لوگوں کے اندر تبلیغ رسالت کے بیاے تشریف ہے جائے توصرف جنت ہی کی بشارت ہیں دیتے ہے ۔ اندر تبلیغ رسالت کے بیاے تشریف ہے جائے توصرف جنت ہی کی بشارت ہیں دیتے ہے ۔ اندر تبلیغ رسالت کے بیاے تشریف اس کا بھی اعلان فرائے ہے ۔

يَايَتُهَا النَّاسُ قُولُولًا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُولًا وَتَمْلِكُوا بِهَا الْعَرَبَ وَتَدِيْنُ لَحَكُمُ بِهَا الْعَجَمُ فَإِذَا مُ يَرْكُنُدُرُ مُلُوِّكًا فِي الْجَنَاةِ . ٢٥ " و لوكو إلا إلا إلة الله كور كامياب ربوك، اور إس كى جدولت عرب كے با وشاه بن جا وا كے اور اس کی دجہ سے عجم معبی تہارے زیرنگیں آجائے گا پھرجب تم دفات یا ذیک توجیت کے افدر بادشا ، رہوسگے ب يروا تعة بجيل صفحات مي گذرجيكاب كرجب عتبه بن ربيد في آپ مظالفاتات كوتاع دنیا کی میش کرکے سودے بازی کرنی جا ہی اور آپ مینافیکا نے براب میں تم تنزیل السجده كى آيات پڑھ كرت ميں توعقبہ كوية تق بندھ كئى كد النج كارات غالب رہيں سكے . اسى طرح الوطائب سے پاکس اسف واسے قریش سکہ آخری وفارسے آپ میٹالمنظیکان کی جو گفتگو ہوتی تھی اس کی مجی تفصیلات گذریکی ہیں۔ اس موقعے پر بھی آپ میں اُٹھا کھی اُٹھا کے اوری مراحت كما تدفره يا تماكراب ينافقين ال سهموف ايك بات بالهنة بي بصوه مان میں توعرب ان کا قابع فرمان بن جائے اور مجم پران کی باوشاہت فائم بوجائے۔ حضرت خباب بن أرئت كاارشاد ب كرايك بارمين خدمت نبوى يَظْلُفْلِيكَا بين حاصر مہوا۔ اپ کعب۔ کے مائے ہیں ایک چا در کو تکمیر بنائے تشریف فرما تھے۔ ایس وقت ہم مشركين كرما مقول مختى سے دوجار تھے۔ يئ في كيا أكيوں مذاب يَظَافْكِتُا الله سے دعا فرامين " يرس كراب ملافقين أخر ميها أب يتلفقين كاجبره سرخ بوك اور أسيب

مَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

ک کنگھیا ں کر دی جاتی تقیس لیکن بیختی تھی انہیں دین سے باز ندر کھتی تھی ۔ پھراپ مِنْلِللْهُ اَلِمَالِمَا نے فرمایا" النداس امرکولعینی دین کومکل کرے رسیے گا پہال مک کرسوار صنعاء سیصفر مُوت يك جأئيكا اور است النُّد كے مواكسي كاخوف مذہوگا۔ البنتہ كمرى پر بھيٹريے كاخوف ہوگا يت ایک روایت میں اتنا اور بھی ہے کہ ہے کہ بیان تم لوگ جلدی کررہے ہوئے یا درہے کہ یہ بشارتیں کچھ وصلی جیبی نہ تھیں۔ مبکہ معروف ومشہور تھیں اور مسلمانوں ہی کی طرح کفار مجی ان سے وا ففت ہے، پینانچہ جب اُسوک دبن مُطلِّب اور اس کے رفقار صحالہ کرام کو دیکھنے توطعنہ زنی كريتے ہوئے آپس میں كہتے كر بیجئے آپ سے پاس رُوئے زمین سے باد شاہ اسكے ہیں۔ برجلد ہی شا بان قبیر وکسری کومغلوب کرلیں سے۔اس کے بعدوہ سٹیال اور تا بیال بجاتے ہا۔ ببرحال صحائبة كرام ك خلاف اس وقت ظلم وستم ا ورمصاسّب و آلام كابحو بمركيرطوفان برپاتها اس کی حیثیبت حصولِ جنت کی اِن تینی امیدول اور تا بناک وزُروقار متقبل کی ان بشار توں کے مقابل اس با دل سے زیادہ رز تھی جو ہئوا کے ایک ہی جیلئے سے مجر کر تحلیل ہوجا آ سے ۔ فراہم کررہ سے متھے۔ تعلیم کما ب وحکمت کے ذریعے ان کے نفوس کا زکیہ فرما رہے تھے بہایت وقیق اور گهری تربیت دیے دسیے ستھے اور رُوح کی مِنڈی ، تعلیب کی صفائی ، اخلاق کی پاکیزگی ہ دیات کے غلیے سے آزا وی ہشہوات کی مُنا وُمسنت اور رب السّموات والارض کی شش کے مقاهات كى جانب ان كے نفوس قدسيدكى حدى خواتى فرما دستے ستھے۔ آئيب سَيَّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ كالجمتى بكرتي چنگاري كو بيراكته بوسة شعلول مين تبديل كردييته يتھے اور انہيں تاريكيول سے تكال كر نورزار بدايت مين ببنيار ب تصر ابنين ا ذيبون پرصبر كي مقين فرمانے تھے اور شريفيانه ورگذراور منبطِس کی ہرابیت دینتے سنھے۔ اس کا منتج رہے تھا کہ ان کی دینی نیتگی فزول تر ہوتی گئی۔اور وہ شہوات ے کن روکشی، رضائے الہی کی راہ میں جا ل سیاری جبنت کے شوق ،علم کی حرص ، دین کی مجھینس کے محامیے ، جذیات کو دیائے رجی فات کو مورٹ نے ، ہیجا فات کی لہروں پر قابو پانے اورصبروسکون اور عرة ووقار كى يا بنرى كرنے ميں انسانيت كا نا درة روز گار نورزي سكتے -

#### ببرون مله وعوت اسلام

رسول الله صلى الأعليه وم طالِعت بن حن سالنه عني المعليه وم طالِعت بن المالنة عني المنظمة المالنة عنيه المنظمة المنافقة المنافقة

ک مولانا بجیب آبادی نے ماریخ اسلام ۱۲۲۱ میں اس کی صراحت کی ہے اور بہی میرے زدیک بھی را جے ہے۔
کا یہ اردو کے اس محاورے سے ملا عبلا ہے کہ مساگرتم پینم بربوتو اللہ مجھے فارت کرے یہ مفضود اس یقین کا انجار سے کہ تم کرتم ہیں کا انجار سے کہ تم کرتم ہیں کا انجار سے کہ تم کرتم ہیں کا انجار سے کہ تم کرتا نائمکن ہے۔

چنانچ جب آپ شِلْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللّ شور مجلتے آپ مَنْ الْمُنْفَلِكُنْ كَ يَسِي لُك سُحَة ، اور ديكھتے ديكھتے اتنى بجير جمع ہو گئى كرآپ مِنْ الْمُنْفَلِكُنْ کے راستے کے دونوں جانب لائن گگ گئی۔ پیرگالیول اور ہرزیا نیوں کے ساتھ ساتھ کھی چینے كى حسب تى يۇلىنىڭىڭ كى ايلى يرات زغم آئے كە دونوں جوتے تون ميں زېتر ہوگتے۔ ادمر مصرت زیر بن حارمة و مال بن كرچلته بوسته پنجرول كوروك رسبت سنتے سب سے ان كے سرير كئي جگرچوٹ آئی۔ بدمعاشوں نے برسلد برابرجاری رکھا بہائ کک کو ایک کو عُتْبہ اورشینبہ ابناتے رميد كايك باغ ميں بناه يينے پرجبود كرديا۔ يه باغ طالفت سينين ميل كے فاصلے پرواتع تھا۔ جب آب طال الله المال يناه لى توجير والس على كن اوراب منافظها ايك ويوارس لیک لگا کرا نگور کی بیل کے سائے میں بیٹھ گئے۔ قدرے اطبینان ہوا تو دعا فرمانی جودعائے متضعفین ك نام سيمشهورس - أس دُعاك أيك أيك فقرت سن اندازه كيا جاكمة سب كرطالف بين اس بدسلوكى سنے دوچار ہوسنے سے بعد اوركسى ايك كمبى شخص سكے اياني ند لانے كى وجرسے آسپ وتطالفة بالأكس قدرول فكارتنص اوراب وتلافة فلتال كاحساسات يرحزن والم اورغم وافسوس كس قدر غلبه تما . أب يَنْظَلْنْ الله الله عند فرا يا و

النهم اليك اشكو منعف قوتى وقلة حيلتى وهَوَافِ على الناس با ارحم الراحمين، انت ربّ المستضعفين وانت ربّى، الى من تكلنى با الى بعيد ينجهمنى ام إلى عَدُقِ ملكته امرى بان لم يكن بك على غضب فلا الالى، ولكن عافيتك هى اوسع لى، اعوذ بنور وجهك الذى الشرقت له الظلات وصلح عليه امر الدنيا والاخرة من ان تنزل بى غضبك أو يجل على سخطك لك العتبى حتى ترضى، ولاحول ولا قوة الابك.

"بارالہا! یں بخصری سے اپنی کردوری وسلے میں اورلوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا نشکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین! تو کردوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے۔ تو جھے س کے حوالے کر رہا ہے ہ کیا کسی برگانے کے جو بیرے ساتھ تندی سے پیش اُسے ؟ یا کسی دشمن کے حس کو تو نے میرے معاطی کا مالک بنا دیاہے ہ اگر مجھ پر تیراغضب بنیں ہے تو جھے کوئی پروا بنیں ؛ لیکن تیری عافیت میرے بیے زیادہ کشادہ ہے۔ یس تیرے چمرے کے اس نور کی بیناہ چاہتا بھرا تیس سے ماریکیاں روحی ہوگئیں اور عب پرونیا و آخرت کے معاملات ورست ہوئے کہ تو مجھ پر اپنا غضب نا زل کرے ہیا تیرا عمّاب مجھ پر وار دہو۔ تیری ہی دخامطلوب ہے بہاں کا کر تو خوکش ہوجائے اور تیرے بغیر کوئی زورا ورطاقت نہیں ۔"

عداس نے کہا ہے اور تہا را دین کیا ہے ؟ اس نے کہا یس عیسانی ہوں اور نیا ہیں گا ہے اور نہا را دین کیا ہے ؟ اس نے کہا یس عیسانی ہوں اور نیون کا ہاشدہ ہوں ۔ رسول اللہ ظافہ ہے تا ہے اور تہا را دین کیا ہے ؟ اس نے کہا یس عیسانی ہوں اور نیون کا ہاشدہ ہوں ۔ رسول اللہ ظافہ ہے تا ہے اور تہا را دین کیا ہے ہو؟ اس نے کہا ، آپ منافہ ہیں تا ہے اور یس بن تی کو کیسے جانے ہیں ؟ رسول اللہ ظافہ ہی ان نے فرایا ! وہ میرے ہمائی کے دو ایس بن متی کو کیسے جانے ہیں ؟ رسول اللہ ظافہ ہی نے دو ایس بن متی کو کیسے جانے ہیں کو در اس در اللہ ظافہ ہی تا ہے اور یس بن ہوں ۔ یسٹن کروراس رسول اللہ ظافہ ہی نے ہوں کے مراور ماتھ یا قال کو لوسردیا ۔

یہ دیکو کرربید کے دونوں بیٹول نے آپس میں کہا تو: اب اس شخص نے ہمارے غلام کو بگاڑ دیا۔ اس کے بعد جب عداس واپس گیا تو دونوں نے اس سے کہا ،" اجی ایر کیا معاطرتھا ہے" اس نے کہا سیسے کہا ،" اجی ایر کیا معاطرتھا ہے" اس نے کہا سیسے کہا تا ہے اور بنیں۔ اس نے بچھے ایک ایسی اس نے کہا تا ہے اور بنیں۔ اس نے بچھے ایک ایسی بات بتائی ہے جسے نبی کے سواکوئی نہیں جانت ۔ ان دونوں نے کہا "و دیکھوعداس کہیں یہ شخص میں تہادے دین سے بھیرز دیے۔ کیونکہ تمہادا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ "

 تباری قرم سے جھے جن جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا ان میں سب سے شکین مصیبت وہ تھی جن سے پُس گھاٹی کے دن وو چار بڑا، جب میں نے اپنے آپ کو عَیْدِ یَا کُیْل بِن عُبْرُ گُلاُل کے صابحرا التحلیم پر بین بین گیا گی سے نگھال اپنے رُخ پرچل پڑا اور بھے فرق افعال اپنے رُخ پرچل پڑا اور بھے فرق افعال بین کر ہی افاقہ بڑا۔ وہاں میں نے سرا تھا یا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بادل کا لاک محکولا بھی جھے فرق افعال بین کر ہی افاقہ بڑا۔ وہاں میں خسرا تھا یا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بادل کا لاک محکولا بھی سے جو بات ہی النڈ نے اُسے سُن لیا ہے۔ اب اس بھی سے البین النہ بھی النڈ نے اُسے سُن لیا ہے۔ اب اس کے بعد بہاڑوں کا فرشتہ بھی جو بات کہی النڈ نے اُسے سُن لیا ہیں کہ بارے بی اسے بو کم چاہیں دیں۔ اس کے بعد بہاڑوں کا فرشتہ بھی جو بات کہی النڈ نے اُسے اس کے بعد بہاڑوں کا فرشتہ سے ایس الزر کرکھا ہیں کہ بی اس کے بعد بہاڑوں کو فرشتہ نے جو کم چاہیں ہی اور سلام کرنے کے بعد کہا اس کے بعد بہاڑوں کے فرشتہ نے جو کم چاہیں ہی ہو گا ۔ بنی فرا ہی ایس کہ بی اس کے بعد بہاڑوں کے فرشتہ سے ایس نسل بیدا کرے گا جو صوف ایک النڈ مؤ وجل این کی بیت سے ایس نسل بیدا کرے گا جو صوف ایک النڈ کی اور اس کے ساتھ کس کے بعد در ایل ان کی بیت سے ایس نسل بیدا کرے گا جو صوف ایک النڈ کی اور اس کے ساتھ کس جر کو فر کے گا جو صوف ایک النڈ کی اور اس کے ساتھ کسی جر کو فر کر کے مز کھرائے گیا ہے۔

رسول الله منظ الله منظ المنظ المعلى المار الله والمار الله المنظمة المارة المارة المنظمة المراك الله الله المنظمة المن المنظمة الم

وا دی نخله میں آپ شان کے آئے گا قیام چندون رہا۔ اس دوران الٹر تعالیے نے آسپ شان کھی کا سے باس جنوں کی ایک جماعت بھیجی جس کا ذکر قرآن مجید میں ووجگر آیاسہے۔ ایک

ملی اس موقع پرصیح بخاری میں لفظ اختشبین استعال کیا گیاسے چوکھ کے دومشہور ہماڑوں اُبُونْبنیں اور قیعقعکان پر بولا جانا ہے۔ یہ دو نول ہماڑ ملی الترتیب حرم کے جنوب وشمال میں آسنے سامنے واقع ہیں۔ اس وقت منگے کی عام آیادی ال ہی دوہاڑول کے پیچ میں تھی۔

ميم بخارى كما بدم الخلق ا/ ٨ ١ ١ مم مسلم باب والقى النبى يَرْالْقَلْظَامَانَ من الذى المشركين والمذفقين ١٩/١،

سورة الاحقاف مين، دومسر مورة جن مين، مورة الاحقاف كي أيات يرمين:

وَإِذْ صَرَفَنَا إِلَيْكَ نَفَرًا فِنَ الْجِنِ يَشْتِمِعُونَ الْقُرَانَ فَكَا حَضَرُوهُ قَالُوَا الْمُوانَ فَكَا حَضَرُوهُ قَالُوَا الْمُومِنَا إِنَّا سَمِعَنَا كِتَ اللهِ الْمُصِدُّونَ الْمُوا الْمُومِنَا إِنَّا سَمِعَنَا كِتَ اللهِ الْمُصِدُّونَ اللهُ وَمُنَا إِنَّا سَمِعَنَا كِتَ اللهِ الْمُومِدُونَ اللهُ ا

"اورجب کریم نے آپ کی طرف بخول سے ایک گروہ قرآن میں توجب دو و توان میں توجب دو و تا دت قرآن میں توجب دو و تا دت قرآن میں توجب دو او کی بھر اکر دو قرآن میں توجب دو این قرم کی طرف میں گا ہوئے ہوجا و کی بھرج ب اس کی تلامت پوری کی جا جی تو دو اپنی قرم کی طرف عذا ہا اللہ سے فررا نے والے بن کر ہیں ہے جو موسی می معنوازل کی گئی ہے ۔ اپنے سے پہلے کی تصدیل کرنے والی ہے جی اور دا و داست کی طرف رہنما ل کرتی ہے ماری قرم اِ المذرک و ایم کی بات مان او اور ایس پر ایمان سے آؤ اللہ تمہارے گا ، مخبش دے گا اس اور تہیں در و تاک عذا ہے سے بہلے گئے گا۔"

سورة جن كي أيات يه بيس .

قُلُ اُوْجِىَ اِلَىٰٓ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْحِينِ فَقَالُوَّا إِنَّا سَمِعُنَا قُرُّانًا عَجَبًا ۞ يَهُدِئَ اِلَى الرَّشْدِ فَالْمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَاۤ اَحَدًّا ۞ (١/١:١/١)

" ای کرد دی دی دی مری طرف پر وی کی گئی ہے کرجوّل کی ایک جاعت نے فراک مصنا ، اور باہم کیا کہ ہم نے ایک عمیب قراک مناسب ہجرا و راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے ۔ ہم اس پر ایبال الستے ہیں اور ہم اپنے دب سے منا تذکمی کو ہرگز نٹر یک نہیں کر تکتے ۔" دیندوھویں اُیت سک )

یہ آبات جواس واقعے سے بیان سے سلط میں فائل ہوتیں ان سے سباق و سباق سے معلوم ہوتا سب کہ نبی بیل معلوم ہوتا سب کہ نبی بیل اندائے جنوں کی اس جاعت کی آمد کا علم نہ ہوسکا تھا بلکہ جب ان آبات کے ذریعے اللہ تنا کی طرف سے آپ بیلی اندائی کو اطلاع دی گئی تب آب ان آبات کے ذریعے اللہ تنا کی طرف سے آپ بیلی اندائی کی اطلاع دی گئی تب آب ہوئی ہوئے ۔ برہمی معلوم ہونا ہے کہ جنوں کی یہ آب ہوئی بارہ وئی تھی اور احا دیث سے بہتہ چیا ہے کہ جنوں کی یہ آب ہوئی نا رہوئی تھی اور احا دیث سے بہتہ چیا ہے کہ اس کے بعدان کی آمدور فت ہوتی رہی ۔

جنول کی آمدا در تبولِ اسلام کا واقعہ در حقیقت اللّٰہ تعالیٰ کی جانب سے دوسری مدد تھی جواس نے اپنے غیبب کمنون کے خزانے سے اپنے اسس مشکرے وربیعے فرمائی تھی جس

" بروالڈرکے داعی کی دعوت تبول رکرے وہ زین میں رالڈکی ہے بس نہیں کرسکتا، اور الڈرکے سوا اس کا کوئی کارس زستے تھی نہیں۔ اور اسیسے لوگ کھی ہمنی گراہی میں ہیں یہ

قَ اَنَّا ظَلَنَا اَنْ لَنْ نَعْتِ مِنَ اللهَ فِي الْاَرْضِ وَلَنْ نَعْمِ اَنْ هَرَاً اللهَ اللهَ فِي الْاَرْضِ وَلَنْ نَعْمِ اَنْ هَرَا اللهَ اللهُ اللهُ فِي الْاَرْضِ وَلَنْ نَعْمِ اللهُ هَرَا اللهُ ال

اس نصرت اوران بن رتوں کے سامنے غم والم اور عن و والای کے وہ سارے بادل چھٹ گئے ہوطا نف سے نکتے وقت گالیاں اور تالیاں سننے اور پتے کھانے کی وجسے آپ مظافظ بھٹا پرچیائے ہے۔ آپ مظافظ بھان نے درعوب الب کر باشن ہے اور نئے سرے سے دعوب اسلام اور تبنیغ رسالت کے کام میں پتی اور گرجوشی کے سائندگ باناہے بہی ہوتی تنا جب معان میں بھٹی اور گرجوشی کے سائندگ باناہے بہی ہوتی تنا جب معان میں گئے جبکرواں جب معان نہ دول بینی قریش نے آپ میں ایک گائے کا کونکال دیا ہے جا اور جواب میں آپ میں ایک جبکرواں فوایا "اے زید باتم جوحالت دیجھ درہے ہوالٹ تعالی اس سے کٹا دگی اور نجاب کی کوئی دا هضود منائے گئے۔ اللہ لیقیناً اپنے دین کی مود کرے گا۔ اور اپنے نبی کوغالب فرمائے گا۔

ساخ رسول الله فی الله

بیٹوں اور قوم کے وگوں کو جلایا اور کہاتم لوگ ہتھیار با نرھ کوفا فر کھیہ کے گوشوں پرجم ہوجاؤ کیونکہ

میں نے محدوظ فی فیلی کا کہنا ہوئے ہوئے۔ اس کے بعد طعم نے درمول اللہ شیف فیلی کے باس بنیام

بھیجا کہ کتے کے اندرا کا بی آپ بلائی فیلی بیٹی سے اس کے بعد طعم نے درمول اللہ شیف فیلی کے باس بنیام

کر کم تشریف لائے، اور مسجد حرام میں داخل ہوگئے۔ اس کے بعد طغر ہ بن عبدی نے اپنی سواری

پر کھٹے ہوکر اعلان کیا کہ قرابیش کے لوگو ایکس نے محد الظافی کو بناہ دے دی ہے۔ اب اسے

پر کھٹے ہوکر اعلان کیا کہ قرابیش کے لوگو ایکس نے محد الظافی کا کو بناہ دے دی ہے۔ اب اسے

کر کم تشریف اس بینے اس موران اللہ میک فیلی میدھے تجراسود کے پاس بہنچ اسے بچہ اس بی جو اس میں اور ان کے لوگوں نے متعمیا رہند ہوکر

مناز پڑھی اور اپنے گھر کو پلٹ آئے۔ اس دوران مطعم بن عدی اور ان کے لوگوں نے متعمیا رہند ہوکر

آپ ہیلی فیلی کے اور کہ موقع با ندھے رہا قا آٹکو آپ شیف فیلی اپنے مکان کے اندر تشریف لے گئے۔

میلی ان بر جا آ ہے کہ اس موقع پر الوہ ل نے مطعم سے لوچھا تھا کہ تم نے پناہ دی سے یا پیروکار

میلیاں ۔ بن گئے ہو ؟ اور مطعم نے جواب دیا تھا کہ پناہ دی سے اور اس جواب کوس کر الوج بل

رسول الشّدَة الشّلَا الله عَمَان عدى ك استرسُوسلوك كوسمى فراموش نه فرمايا - جنا بخد بُدُرمِين حبب كُفّا رِكْمَ كَى ايك برسي تعدا و قيد بهوكراً أن - اور تعيش قيد يول كى دما فى كسيار حضرت بجرير بمُنظم اب مَنْالْهُ عَلِيمَانُ كَى خدم من من من من من من بوست تواتب مِنْاللَّهُ عَلِيمًا أن سند فرما يا و

اؤکان المعلعم بن عدی حبیاحشم کلمسنی فی خُسُوَلَاً النتنی لسندرکشهم له که اگران المعلعم بن عدی زنده برآ ، پیرمیرسه ان برفرداد اُگرل کے بارسے بیرگفتگوکر، ترس اس کی خاطسہ ان میروداد اُگرل کے بارسے بیرگفتگوکر، ترس اس کی خاطسہ ان میرود دیا ۔ "

لت مفرطاتت کے واقعے کی یقفیلات ایج مشام ۱۹۱۱م قا ۱۹۲۴- زا دا لماد ۱۹۴۴م ، ، ، مختصرا اسیرة علینی عبدالندص ایمان ۱۹۱۴ م ۱۹۴۸ اورمعروف وعیر کشیفار سیرت عملی گئیں۔ عبدالندص ایمان ۱۹۱۳ ورمعروف وعیر کشیفار سیرت محملی گئیں۔ کے معیم بخاری ۱۳/۲ ۵۵ میں بخاری ۱۳/۲۵ ۵۸ میں بخاری ۱۳/۲۵ میں بخاری ۱۳/۲۸ میں بخاری بخاری ۱۳ میں بخاری بخاری

# فبأل ورافراد كوسلام كي وعو

وى قعده سنايد نبوت ( اواخرجون يا اوا تل جولا في سوالنه من رسول الله يَنْطِلْطُنَالُ طالَف سے مگرتشریف لائے، اوریہاں افرا و اور قبائل کو پھرسے اسلام کی دعویت دہنی شروع کی ۔ چونکوموسم سج قریب تفااس بیلے فرلینتہ جے کی ادائیگی سے بیلے دور و نز دیک ہرمگرسے پیدل ا ورسواروں کی آیرنٹروع ہومکی تھی۔ رسول اللّہ ﷺ سنے اس موضعے کونمنیمنت سجھا۔اورایک ایک بھیلے کے پاکس ماکراسے اسلام کی دورت دی جیباکہ نبوت کے چیستے سال سے آسیب

وه قبال جنهس اسلام کی وجوت می گئی ام زمری فرات بین کرجن قبال کے واس

انبیں اسلام کی دعومت دبیتے ہوئے اسپنے آپ کوان پر پیٹیں کی ان میں سے حسب ذیل قبیلوں كے نام ہميں بنائے گئے ہيں۔

بنوعامرين مُعْعَنعُه، مُحَادِب بن حُصُعْهُ، فَرُا رَه، عَسّان، مره، صنيف، مُنكَنِّم، عبس، بنونصر منوا لیرکار، کلیب ، م*ادر*ث پن کعیب ، عذره ، حضا دمر، سنیکن ان میں سنے کسی سنے بھی اسسادم

واضع رہے کہ امام زہری کے ذکر کروہ ان سارے قبائل پر ایک ہی ساں یا ایک ہی ہوسم ج بن اسلام بيش نبيل كيا كما الكرنبوت كي يقدمال سي بجرت سي بهد كراخ ي موم ج يك دس سالائةت كدوران ميش كيا كيا تعاية

ابنِ اسماق تے بیض قبائل پراسلام کی پیشی اوران سے جواب کی کیفیت کا بھی وکرکیا ہے۔ ذيل مين مختصراً ان كابيان معلى كياجار بإسب

ا۔ بىنوكلب - نبى مَيْلِ الْمَلِيَكُ اس بَيلِ كى ايك ثاخ بنوعبدا لله كے پاس تشریف ہے

رك ترندی، مختصرانسير الشيخ عبدالنُّرس ۱۲۹ که و يکھتے رحمۃ للعالمين ۱۷۸۱

۷۔ بعنوحدنیف ۔ آپ شِلِاُ ان کے ڈیرے پِرْنشریف ہے۔ ابہیں اللہ کی طرف بلایا اور اپنے آپ کوان پرپش کا ، نیکن ان جیسا برا جواب اہلِ عرب میں سے کسی نے بھی مۃ ویا۔

سا عامو بین صَدَّعَصَعَی ۔ انہیں بھی آپ بیٹا اُلٹی بانے الدّی طرف دعوت دی اور
اپنے آپ کوان پرکیش کیا ۔ جواب میں ان کے ایک آ دی بُحیرُ وی فراس نے کہا ،

"خدا کی قسم اگریس قرلیش کے اس بوان کولے لوں تواس کے ذریعے پورے وہ کو کھا
جا دُن گا ۔ پھراس نے دریا فت کیا کہ اپھایہ بتا ہے "، اگر ہم آپ مٹا اُلٹی اُلٹی اُلٹی کے اُلٹی کو خوا فعین پرغلبہ عطا فرائے تو کیا آپ سے
کے اس دری پر بیعیت کرلیس پھر النّد آپ کو خوا فعین پرغلبہ عطا فرائے تو کیا آپ ہے
کے اس دری پر بیعیت کرلیس پھر النّد آپ کو خوا فعین پرغلبہ عطا فرائے تو کیا آپ ہے

الیہ میں ہے ، وہ جہال چا ہے میں ہوگی ؟ ۔ آپ میٹا اُلٹی اُلٹی نے فرایا " نوام کار توالٹر کے
میٹا اُلٹی کی حفاظ میت میں تو ہمار اسینہ اہل عرب کے نشانے پر دہے ، لیکن جب اللّہ
میٹا اُلٹی کی حفاظ میت میں تو ہمار اسینہ اہل عرب کے نشانے پر دہے ، لیکن جب اللّٰہ اُلٹی میٹا اُلٹی کے دبی کی ضوورت نہیں "حوض انہوں نے انکار کر دیا۔

کے دبی کی ضوورت نہیں "عرض انہوں نے انکار کر دیا۔

اس کے بعرجب قبیل بنوعام اپنے علاقے ہیں واپس گیا تو اپنے ایک بوڑھے آدمی کو ۔۔۔ جو رکبرنی کے باعث جے ہیں شر کیک نہ ہوسکا تھا۔ سارا ما جراسایا اور تبایا کہ ہمارے پاس قبیلہ فریش کے خاندان بنوعبد المُطّلب کا ایک جوان آیا تھا جس کا خیال تھا کہ وہ نبی ہے۔ اس نے ہیں دعوت دی کہ ہم اس کی حفاظات کمیں واس کا ساتھ دیں اور اپنے علاقے ہیں ہے آئیں . بیشن کر اس بڈھے نے دونوں یا تھوں سے سرتھام لیا اور اولا : اے بنوعام ایکا اب اس کی تشم ان کی کوئی سیل سہتے ہواور کیا اس از دست رفتہ کوڈھونڈھا جا سکت ہے اس وات کی قسم جس کے یا تھ میں فلاں کی جان ہے کسی اسماعیل نے کھی اس انہوت کا جوٹا دعویٰ نہیں کیا۔ جس کے یا تھ میں فلاں کی جان ہے کسی اسماعیل نے کھی اس انہوت کی جوٹا دعویٰ نہیں کیا۔

يقيناً حق ب - آخرتها رئ عقل كها ن جل كني تعمي أوسط

ا شخاص کو بھی اسلام کی دعومت دی اور تعبض نے اچھا جواب بھی دیا۔ پھراس موسم جے کے کچھاہی ع مصے بعد کئی افرا دینے اسلام قبول کیا۔ ذیل میں ان کی ایک مختصر زُو دا دہیش کی جارہی ہے۔ ۱- مسوكيد بن صامت - يرثاع تق - كرى موجد لوجر كم مال اوريترب ك باشندسے، ان کی خیتی ہشعر گوئی اور شرف ونسب کی وجہ سے ان کی قوم نے بنیں کا مل کاخطاب د موت دی کے سکے وقابا آپ کے پاس جو کھے ہے وہ ولیا ہی سہ میسا میرے پاس سے " نیکن میرے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے بھی ایھا ہے ، وہ قرآن سے جو المترتعا لے سنے مجد پرنازل كياب، وه براين اور فورب "اس كي بعدرسول التُدين المنظمة النبي قرآن إليم كرسايا. اوراسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام قبول کر ہیا۔ اور بوپے یا بیر توبہست ہی ایچھا کلام ہے۔ اس کے بعدوہ مدینہ بیسٹ کر استے ہی تھے کہ جنگ بُعاث چیوا گئی اوراسی میں قبل کردئے گئے۔ ا بہوں نے سلک نبوی سے آغاز میں اسلام قبول کیا تھا تھے ٧- إياس بن معاند بيريمي يثرب ك الشندك تنع اور نوخيز جوان سسك ونبوت میں جنگ بُعَات سے کچھ پیلے اُوس کا ایک دفد خُرِیْری کے خلاف قریش سے حلف و تعاون کی . " لماش میں کمر آیا نفا - آپ بھی اسی سکے ہمراہ تشریف لاسئے تنے - اس وقت پشرب میں ان دونول قبیلوں کے درمیان عداورت کی آگ بحواک رہی تھی۔ اور اَ وُسس کی تعداد خُرُر ج سے کم تھی۔ رسول الله يَوْلِلْ اللَّهُ عَلَيْهُ كُو و فعد كى أمر كا علم بُهُوا أو أب يَنْ اللَّهُ اللَّهُ ال كياس تشريف سه كيّ اور اُن کے درمیان بنیڈ کر بول خطاب فرایا: آپ لوگ میں مفصد کے بیائے تشریف لائے ہیں کیا اس

ت ابن مشام الربوم به ۱۷۵ ملک ابن مشام ۱/۵۲۱ - ۲۷ بم - رحمة العالمین ۱/۱ م ۵ ملک ابن مشام ۱/۵۲۱ م - ۲۷ بم - رحمة العالمین ۱/۱ م ۵ ملام اکبرشاه بخیب آبادی ۱/۵۲۱

سے بہتر چیز قبول کرسکتے ہیں ؟ ان سب نے کہا وہ کیا چیز ہے ؟ آپ عَیْلُلْ اَلْمَا اَلَّهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰمُ الللّٰهُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمِ اللللللّٰمُ اللّٰمُل

ا باس بن معا ذ بولے : اس قوم بدخدا کی قدم اس سے بہترہ جس کے لیے آپ لوگ بہال انشریف لائے ہیں ۔ سین و فد کے ایک رکن ابوالحیسرانس بن رافع نے ایک مثنی متی المثا کوایاس کے منہ پروے ماری اور بولا ، یہ بات میوڑوا میری عمر کی قسم ایہاں ہم اس کے بجائے دوسرے ہی مقصد سے آئے ہیں اور بولا ، یہ بات میارش اختیار کولی اور دسول الشریف المقالی ہی المقالی ۔ وفلا مقصد سے آئے ہیں ، ایک سے فاموشی اختیار کولی اور دسول الشریف المقالی ہی المقالی مدینہ والیس مرینہ والی مدینہ والیس مرینہ والیس مرینہ والیس مرینہ والیس مرینہ والیس مرینہ والیس مدینہ والیس م

مدینہ پیلٹے کے تفور سے ہی دن بعدا پاسس انتقال کر گئے۔ وہ اپنی وفات کے دفت تہیل و کمی اور حدوث بینی وفات کے دفت تہیل و کمی اور حدوث بینی کر رہے تھے اس بے لوگول کو تقین سب کران کی وفات اسلام پر ہوتی ۔ لئے سا۔ اجو فر دینے فاکر تی ۔ یہ بیٹرب کے اطراف پی سکونت پذیر سنتے جب سُونیڈی میں اور ایک سنت کی خربینی تویز جر ابو در رہا کا س بن معا ذک وربیعے بیٹرب میں دسول اللہ ظالم النائے کا بسٹن کی خربینی تویز جر ابو در رہنی اللہ عنہ کے کان سے بھی کھوائی اور ہی ان کے اسلام لانے کا سبب بنی کے

ان کے اسلام لانے کا واقعہ میں بخاری میں تفصیل سے مروی سبت - ابن عباس ونی الدوند کا بیان ہے کہ ابو ذر رضی الدونہ نے فرمایا ہیں تبیلی غفار کا ایک آدمی تھا۔ جھے معلوم ہُوا کہ گئے میں ایک آدمی تھا۔ جھے معلوم ہُوا کہ گئے میں ایک آدمی نمودار ہُوا ہے جواب آپ کوئی کہت ہے۔ بیس نے اپنے بھائی سے کہا ، نم اس آدمی سکے پاس جا ذر اس سے بات کرو. اور میرے پاس اس کی خبر لاؤ۔ وہ گیا ، طاقات کی ، اور واپس آیا۔ میں نے بچھا ہی جو کھا ان کا حکم و بنا ہے ، ور بڑرا تی سے بو کھا ان کا حکم و بنا ہے ، ور بڑرا تی سے روک ہے۔ میں نے کہا تم نے تشفی نجش خربیس دی۔ آخر میں نے خود توشد دان اور در بڑرا تی سے روک ہے۔ میں نے کہا تم نے تشفی نجش خربیس دی۔ آخر میں نے خود توشد دان اور در بڑرا تی اور کہ کے بیاج بل بڑا۔ رویال بڑتی تو گیا ، میکن آپ ملائی ہے کہا کہ جہاتا نہ تھا۔ اور یہ در بڑرا تھا یا۔ اور کہا تا تا تا تھا۔ اور یہ

لا ابن بشام ۱/۲۲۴ م، ۲۲۸ که یدبات اکرشا و تیمیب آبادی نے تحریر کی سے - دیکھتے ان کی مّاریخ اسلام ۱۲۸/۱

سے کچھ لوچھ رہا تھا اور مزاہیں کچے تنامی کے سے اوجھوں۔ بینا نیج میں زمزم کا پانی بینا ورمسجد حرام میں بڑا دہتا۔ آخر میرے باکسس سے علی کا گذر ہڑا۔ بھتے گئے وا دمی اجنبی مسلوم ہوتے ہو! نیس نے کہا :جی مال انہوں نے کہا وال انہوں نے کہا وا چھا تو گھر طیو۔ میں ان کے ساتھ چل بڑا۔ مذوہ مجھ سے کچھ لوچھ رہے تھے مذمیں ان سے کچھ لوچھ رہا تھا اور مذاہیں کچھ تباہی رہا تھا۔

مسع بوئى تويس اس اراد سه يعرم جرحوام كياكم آب يَنْ الله الله الكه منعلق دريا فت كرول . ليكن كونى نه تها جو بمصرات مينيالله عَلِيناتي كم منتلق كيوبها ما - اخرميرك باس سي بير حضرت على رضى الشرعمة گذرسے دو میکھ کر) بھے ہے: اس آومی کو انہی اپنا ٹھ کانڈمعلوم نہ ہوسکا ؟ میں سنے کہا و نہیں۔ابنوں نے کہا ، ا چیا تومیرے ساتھ میلو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا: اچھا تمہا را معاطر کیا ہے؟ اور تم کیوں اس شہر میں استے ہو ؟ - میں نے کہانا ہے راز داری سے کام لیں تو بناؤل - انہوں نے کہا ! تعبیک سے میں ا بیاہی کروں گا۔ بیں نے کہا: جھے معلوم بڑا سے کربہاں ایک آدی نمودار بڑاسہے جوا ہے آپ الله كانبى بتانا ہے۔ میں نے اپنے بھائی كو بمیماكروہ بات كركے آئے۔ گراس نے بلٹ كركوئى تشفی بخش بات مذبتلائی اس بید مئی نے سوچا کہ خودہی ملاقات کرلوں۔ حضرت علی رضی الندعند نے کہا و معنی تم صیح مجگر پہنچے۔ ویکھومیرارخ ابنیں کی طرف ہے۔ جہاں میں گھسوں ویاں تم بھی کھس جانا۔ اور بال الرمين كسي اليسي فض كود مجيوى حس سعتمهارك ليحظوه ب تو ديوار كى طرف اس طرح جا رہوں گا گویا اپنا جرنا تھیک کرروا ہول میکن تم راستہ چھتے رہنا۔ اس کے بعد حضرت علی رہنی اللہ عنہ روا مذہوبے اور میں بھی سائھ سائھ میل پڑا۔ یہاں تک کہ وہ اندر داخل ہوئے اور میں تھی ان کے سا تقدنبی شایشنگان سے پاکس جا واضل بوا اورع ض پرداز بوا کراک (شایشنگانی) مجدر اسلام میش كري- آب شِلْفَلْفَلِنَالُ فَ اسلام مِینَ فرایا- اور مي وین ملان ہوگيا- اس كے بعد آپ مَنْلِفَلْفَلْنَال نے مجھ سے فرما یا : اسے الوزر اس معلطے کولیس پردہ رکھو۔ اور اپینے علاقے ہیں والیس ہطے جاؤ۔ جب ہمارے ظہور کی خبر ملے تو آجا ما۔ میں نے کہا واس دات کی تسم سے اپ کوئی سے ساتھ مبعوث فرها باسب میں توان کے درمیان بیانگ دہل اس کا اعلان کرول گا-اس سے بعد میں معہوم آیا۔ ذیش موجود تھے میں نے کہا : قریش کے لوگو!

اشهدان لا إلّه الا الله و اشهد ان عسهدا عبده ورسوله « يَسُ شَهَا دت دِيّا بِول كر الله كر الله كري معبودنبي اودين شهادت ويّا بول كرمّ،

مَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ كَالْمُ كَالْمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

لوگوں سے کہا : انتفو۔ اس سبے دین کی خبرلو، لوگ اُنظریر سے۔ اور مجھے استفدر مارا گیا کہ مرحاؤں۔ ميكن حصارت عباس منى الشرعند نے مجھے ابجایا- انہوں نے مجھے جھک كرد مكھا۔ بير قريش كی طرف ميت کرلیے : تبهاری بربادی ہو۔ تم لوگ عفّار سے ایک آدمی کو مارسے جے ایپ موہ صالا کرتہاری تجارت گاہ اورگذر گاہ عفار بی سے ہو کرجاتی ہے! اس پرلوگ جھے چیوڑ کرہٹ سگتے۔ دوسرے دان سے ہوتی ترمیں پیروبیں گیا اورج کچھ کل کہا تھا آج بیر کہا اور لوگوں نے بیر کہا کہ اسمواس سے دین کی خبرلو ۔ اس سے بعد بھیر پرے ساتھ وہی ہُوا ہو کل ہو چیکا تھا۔ اور آج بھی حضرت عباس رصنی اللہ عنہ ہی نے بچھے آب کیایا۔ وہ مجد پر جھکے بھروسی ہی بات کہی جبسی کل کہی تھی شید م - طَفَيْلٌ بن عَمْرود وسيى - يرترلين انسان شاع ، سوجه بوجه الكاور تبياة ويوس كے سردار شفے۔ ان سكے تبليد كولعض نواحى مين ميں امارت يا تُقريباً امارت صاصل تمي - وونبتوت کے گیارہویں سال کم تشریف لائے تووہاں پہنچے سے پہلے ہی اہلِ محد نے ان کا استقبال کیا اور نهايت عزنت واحرّام سيميش آئے۔ بيران سيوض پرداز بوستے كه اسطفيل!آپ بمارے شہرتشرلین لائے ہیں اور برشخص جہمارے درمیان ہے اس نے ہمیں سفن وہیجیدگی میں پھنسا رکھا ہے۔ ہماری جمعیت بجمیروی ہے اور ہمارا نثیراز ومنتشرکر دیا ہے۔ اس کی بات جادو کا سا الرّد کمتی ہے کہ آ دمی اور اس کے باپ کے درمیان آدمی اور اس کے بھائی کے درمیان اور آدمی ور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دیتی سیے۔ ہمیں ڈورلگتا سیے کرمس ا فناد سیے ہم دو جارہیں کہیں وہ آپ پراور آپ کی قوم پر بھی مزان پڑھے کہ البندا آپ اس سے ہرگز گفتگونڈ کریں۔ اور

حضرت طُفنَیُلُ کا ارشا دہے کہ یہ لوگ جھے برابر اسی طرح کی یا تیں سمجھاتے ہے یہاں تک کہ میں سنے تہیتہ کہ ایک ذہہ ہیں کہ کی کی تی ہی ہی ہی سنوں گا نہ آپ میٹی ایٹھ ایک کا جسٹی کہ جب بیات ہی کہ دہ آپ میٹی کہ جب بین ہیں کہ دہ آپ میٹی کہ میں میں میں کے مسبور حرام گی تو کا ان میں روتی مٹونس دکھی تھی کہ میاد ا آپ میٹی ایک کوئی بات میرے کا ان میں بڑجائے ، لیکن الٹرکو مظور متھا کہ آپ کی بعض باتیں مجھے گئا ہی دہ ہے ۔ چنا پنے مئی سنے بڑا میں دہ کا م شنا ۔ پھریں سنے اپنے تی میں کہا: اسے جھر پرمیری مال کی آہ و فغال! میں تو بخدا ایک سوجھ میں کہا تا ہے تھر پرمیری مال کی آہ و فغال! میں تو بخدا ایک سوجھ

م صعم بخاری إب تقت نوم ۱/۹۹۹، ۵۰ باب اسلام ایی در ۱/۱۱م ۵، ۵،۵

بوجه رسكهنه والاشاعراء مي مول، مجمد مير بحبلا براچيها بنيس ره مكتّ - بچركيول نه بين استصف كي است نول ۽ اگراچتی بئوئی توقبول کرلول گا۔ برئی ہونی تو چیوڈ دول گا۔ بیسوچ کرمی کرک گیں اور جب آپ كريك تومين بحي يحي بولسيا - أب ينظفه في كان المرداغل بوست تومين بحى داخل بولك اوراً ب كواپني أمد كا وافعدا ورلوگول كے خوف دلانے كى كيفيت ، پير كان ميں روتى كافونىنے اوراس كے اوجود آپ كى بعض باتين ك لين كى تفصيلات بتائين ، پيروض كيا كرات اپنى بات بيش كيم را س يَنْكُ الْفَلِكُمُانَا مِنْ عَبِيرِ اللهِ مِيشِ كِيا- اور قرآن كى قلادت فرائى - خداگوا هسبے: بين سنے اس سے عمدہ قول اوراس سے زیاده انصاف کی ہاست کمبی دشنی تنی بینا پنج میں سنے دہیں اسلام قبول کر یا اور حق کی شہا دست دی۔ اس کے بعد آپ منظان اللہ اللہ است وض کیا کہ میری قوم میرمیری بات مانی جاتی ہے۔ میں ان کے پکس بلیٹ کرجا وّ ل گا اور انہیں اسلام کی دعومت دول گا۔ لہذا آپ شکانھ کھیا گئے الترسے دُعا فرما میں کہ وہ مجھے کوئی نشانی وے دے۔ آپ مظافظی انے میا فرمائی ۔ حضرت طفيل کو جونشا في عطا ہم تي و ۽ پرتني کرجيب و و اپني قوم سکه قريب پہنچے تو الله تعالیٰ نهان کے چبرے پرچراع جیسی روشنی پیدا کردی - انہوں نے کہا : یا اللہ چرے کے بائے کس ا ورجگر- مجھے اندلیشہ ہے کہ لوگ اسے مثلہ کہیں گئے۔ چینا کچرید روشنی ان کے ڈنڈے میں میں انگئی . مچرانبوں سنے اسپنے والدا ور اپنی بیوی کو اسلام کی دعوت دی اور وہ دونوں مسلمان ہوسگة؛ میکن قرم نے اسلام قبول کرنے ہیں قاخیر کی۔ گرچفرت طفیل بھی سسل کوٹ اں دہیے بیٹی کہ عز· وہ خندتی سکے بیکت جیب امنبول نے ہجرت فرمائی توان سکے سائتھ ان کی قرم سکے ستر کا استی^خا ندان تنصے و حضرت طعنیال اسنے اسلام ہیں بڑے اہم کا رنامے انجام وسے کریما مرکی جنگ میں جام شہادت

۵۔ حِنْمَا دُارُدِی سیمن کے باشندے اور تبیلہ اَ ڈُوسٹُنٹو کُور ایک فروتے۔ جہاڑ پیمونک کرنا اور آسیب اٹارنا ان کا کام مخا۔ کُر آسے تو وہاں کے اہمغوں سے ناکر مرفظ الفظیمانی پاگل ہیں۔ موجا کیوں نراس خف کے پاکس جیلوں ہوسکتا ہے اللّذ میرے ہی مانفوں سے اسے شفا وے دے ؛ چنا بخر آپ سے الاقات کی اور کہا : اے محد الفظائمانی ! میں آسیب الارنے کے بہ

ک بلکمنے مدیبیہ کے بعد کیو کر جب وہ دریز تشریف لاتے تو دسول اللہ ﷺ فیلٹنگان خیبریں نے۔ دیکھنے این ہشام ۱/۱۳۸۱ سنگ این بشام ۱/۱۸۲۱ دحمۃ للعالمین ۱/۱۸۱ محتصرالسیرہ میشنے عبداللہ ص ۱۸۲

جھاڑ پیمونک کیاکر ما ہول ، کیا آب (مُنظِ الْمُنظِ اللّٰهُ اللّٰهِ الله کی صرورت ہے ؟ ابت نے جواب میں فرمایا. إن الحسمد لله منحسده ونستعيمته من يهده الله فسلامضس لبه ومن يضلله فسلامسادى لمه، واشهد أن لا اله الا الله وحده لاشريك له واشهد ان محشداعيده ورسوله، امابعد ؛

" يعيناً سارى تعربيف الشرك يصب - بم اسى كى تعربيف كريت بي اور اسى سے مدد جاہئے بيں -بعت التدميرايت وسه وسه اسه كوني محراه نبيل كرسكة اور جهه المذيه كلادسه أسه كوتي مدايت بنیں وے سکتا اور میں شہاوت ویتا ہوں کو النسکے سوا کوئی مسبود بنیں۔ وہ تنہاسہے اس کا کوئی شرکیہ بنیں ادر میں شہاوت دیتا ہوں کو محد طالق اللہ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اما بعد:

منماً وته كها ذرا اين يزكل ت مجه كيرت دبيجة - آب قطة الكيال في تين باروم إيا - اس کے لبد ضما دینے کہا ؛ میں کا مبنول ، جا دوگروں اور شاعروں کی باسٹ سن چیکا ہوں نیکن میں نے آپ مظالم الله المان مليد كل ت كبين نبيس سنة - يه نوسمندركي انتها ه گهرا ي كوپهنيم بوئي بين الميت ا پنا است است است است است اسلام پرسین کردن، اوراس سکه بعدانهوں ترمین کر ہے۔ للے

گیاد ہویں سن نبوت کے موسم جی رولائن تائیں میرب کی چھرسعا دست مندروس میرب کی چھرسعا دست مندروس میرب کی چھرسعا دست مندروس

بهوسته-جود بيمينة و يكينة مروقامت ورختول مين تبريل بهوسكة - اوران كى بطيف اورگفنى جهاؤن يں مبين كرمسلى نوں نے برسول طلم وستم كئيش سے داحست و نجات إلى .

ا بل مكه سف رسول الله يظافيظ الأكوم شلاف اور لوكول كو الله كى را و سدروك كا جربيراات ر کھا تھا اس کے تئیں نبی ﷺ کی حکمت عملی یہ تھی کہ آپ راست کی اربی میں قبائل کے باس تشریف ہے جاتے ۔ اکر کے کاکوئی مشرک رکا وسٹ رز ڈال سے۔

اسی حکمت عملی کے مطابات ایک رانت آپ پیٹیٹٹیٹائی حضرت ابو مکرمنی اللہ عندا ورحضرت علی رضی الندعمهٔ کوممراه مے کر با مربیکے - بنو ذُبِل اور بنومشینباک بن تعلیہ سے ڈیر وں سے گذرے تو اُن سے اسلام کے بارے میں بات چیت کی۔ انہوں نے جواب تو بڑا امیدا فزا دیا لیکن اسلام تبول کرنے سے بارے میں کوئی حتی فیصلہ نہ کیا۔ اس موقع پر حضرت الجو کمررضی النّزعنہ اور نبوڈد کِل کے ایک آ دمی کے درمیان سندنسب کے متعلق بڑا دلچسپ سوال وجواب بھی مُجوا۔ دونوں ہی ماہر انساب ہتھے میکائے

اس کے بعدرسول اللہ میں گھاٹی سے گذرے تو کچھ لوگوں کو باہم گفتگو کرنے نائے اس کے بعدرسول اللہ میں فائد کے گھاٹی سے گذرے تو کچھ لوگوں کو باہم گفتگو کرنے نائے اس کے پیلس جا پہنچے۔ یہ بیٹرب کے چھ جوان تھے اور ان کے پاکس جا پہنچے۔ یہ بیٹرب کے چھ جوان تھے اور اس کے چھ جوان تھے اور رسب کے رسب قبیلہ خزارج سے تعلق رکھتے تھے۔ نام یہ ہیں ہ

را) استعکه بن کرراره (تلبیلة بنی النجاً ر) دا) استعکه بن کرراره

رس رَافِعٌ بن مالك بن عَبَلان وتبيار بني ذُرَيْق ا

ربم) قطب بن عامر بن صريده (قبيلة بني سلم)

(۵) عقبه بن عامر بن نابی (قبیلهٔ بنی حرام بن کعب)

د ۲) حادث بن عبدا مندین رهاب، د تعبیار بنی عبید بن غنم )

یہ اہل بیرب کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اپنے علیت بہود طریبہ سے سُنا کرنے تھے کہ اس زمانے میں ایک نبی جمیع جانے وا لا ہے اور اب جلدی وہ منود ار ہوگا - ہم اس کی ہیروی کرکے اس کی معیست میں تہیں عادِ اِرُم کی طرح قبل کرڈوالیں سے۔ اللہ معیست میں تہیں عادِ اِرُم کی طرح قبل کرڈوالیں سے۔ اللہ

مل ديكي مختصرانسبرة ليشخ عبدالله ص ١٥٤١٥٠ مل وحمة للعالمين ١ ٨٥ مل دور المعالم الم

یہ بترب کے عقلار الرجال تھے۔ حال ہی میں جوجنگ گذر چکی تھی، اور مسیں کے دھوی اب سك فضاكرة ريك كئة بوت تقد، اس جك سفه ابنين چُرد چُركرديا نفا اس يه ابنول في بجا طور پربہ توقع قائم کی کر آ ہے کی دعوت، جنگ سے فانے کا ذریعہ مابت ہوگی، چنا کچرانبوں نے کہا" ہم اپنی قرم کواس حالت میں چیوڑ کر استے ہیں ککسی اور قوم ہیں ان کے جیسی عداوت و شمنی نہیں پائی جاتی۔ امیدہ کا انتراک کے ذریعے انہیں کیجا کردے گا۔ ہم وال جاکرلوگوں کو آپ سے تقسد کی طرف بلائیں گے۔ اور یہ دین جوہم نے خود قبول کرایا ہے ان پر بھی پیٹیں کریں سکے۔ اگراللہ نے ا کے بران کو بھی کردیا تو پیرائی سے بڑھ کر کوئی اور معزز نہ ہوگا "

اس کے بعدجب بدلوگ مدرینہ والیس ہوئے توا پنے ساتھ اسلام کا پنیام تھی ہے گئے؟ چنا بخہ و فإل كُفر كُفر رسول الله مِينَا اللهُ مِنْ اللهُ الله

اسى مال شوال مسك برقت مين معترت عاتب يون عالم المنظمة المنظمة المنطقة المنطقة

رضى التَّدعنها سنة كاح فرايا- اس وقت ان كى عمر چيربس ننى - پير بجرت كه پيلے سال شوّال ہی کے مہینہ میں مدہبتہ کے اندران کی خصتی ہوئی - اس دفت ان کی عمرنو ہرس تعی <sup>الکے</sup>

#### إسرار اورمعراج

نبی ﷺ کی وعوت و تبلیخ ابھی کامیابی او دظلم وستم کے اس درمیانی مرحلے سے گذر رہی تقی اور افتی کی وُوروراز بہنا یَروں میں دصند لے قاروں کی جملک دکھا ٹی پڑنا شروع ہو کی تھی کہ إسرار اور معراج کا واقعہ پیش آیا - يرمعراج کب واقع ہوئی ؟ اس بارے ہیں اہل سِبَر کے اتوال مختلف ہیں جریہ ہیں ہ

ا۔ جب سال آپ مین الم بین کو نبوت دی گئی اسی سال موائ مجی واقع ہوتی ریطبری کا قول ہے)

۱- بوت کے پانی سال بعد مواج برگی واسے امام نودی اور امام قرطبی نے راجے قرار و با ہے )

۱- بوت کے دسویں سال ۱۲ روجب کو بوئی واسے علام نمنے راجے اختیار کیا ہے۔)

۲- بوت کے دسویں سال ۱۲ روجب کو بوئی واسے علام نمنے راجوں سال ماہ ورمعنا ان ہیں ہوئی۔

۲- بجرت سے سولہ جیسنے پہلے بینی نبوت کے بار ہویں سال ماہ ورمعنا ان ہیں ہوئی۔

۵- بجرت سے ایک سال دوماہ بہلے بینی نبوت کے تربیوی سال ماہ دیرے الاقیل میں ہمائی۔

۲- بہرت سے ایک سال دوماہ بہلے بینی نبوت کے تربیوی سال ماہ دیرے الاقیل میں ہمائی۔

ان میں سے پہلے تین اقوال اس بیات کے میں اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ تا کہ معزت فریجہ رضی اللہ وہا کہ وفات نماز بنجگانہ کی فوات نماز بنجگانہ فرض ہونے سے پہلے ہوئی تھی اور اس پرسب کا الفاق سے کہ نماز بنجگانہ کی فرضیت معزاج کی رات ہوئی۔ اس کا مطلب بیسے کہ صفرت فدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات معزاج سے پہلے ہوئی تھی اور معلوم سے کہ صفرت فدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات نبوت کے دمویں سال ماہ فرضان میں ہوئی تھی۔ بندا معزاج کا زمانہ اس کے بعد کا ہوگا اس سے پہلے کا نہیں۔ یاتی رہے ا بخرکے میں ہوئی تھی۔ بندا معزاج کا زمانہ اس کے بعد کا ہوگا اس سے پہلے کا نہیں۔ یاتی رہے ا بخرک نین اقوال توان بیس کسی کوکسی پر ترجیح دینے کے لیے کوئی دلیل نہ مل سکی ۔ السب تہ سورہ اس اس اور کے سب یاتی سے اندا زہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ کی زندگی کے بالکل آخری دور کا ہے۔ سالہ

پیش کررسے ہیں۔

ابن تیم کھتے ہیں کرمیسے قول کے مطابات دسول اللہ میں اللہ میں گانے کے مہم مبارک سمیت بُراُق پرسوار کرکے حضرت جبر بل علیہ السّلام کی معیمت میں مبرحوام سے بیت المقدس مک سیرکرائی گئی کی ہم آپ مظافی کا اور اجبیار کی امامت فرماتے ہوئے نماز پڑھائی ، اور بُران کو مبدک وروا زے مے حلتے سے باندھ ویا تھا۔

اس كے بعد اسى دات آپ مظافظة كومبيت المقدى سے آسمان دنبا كا سے جايا گيا۔ جربل عليه السلام في دروازه كھوالگيا۔ آپ مظافظة كا كے بيد دروازه كھوالگيا۔ آپ مظافظة كا كے بيد دروازه كھوالگيا۔ آپ مظافظة كا كے دروازه كھوالگيا۔ آپ مظافلة كا نے وہاں انسانوں كے باپ حضرت آدم عليه السلام كود كھا 'اور انبين سلام كيا۔ انبول في آپ كوان كے كومرجيا كہا۔ سلام كاجواب ديا اور آپ مظافقة كا كى نبوت كا اقراد كيا۔ الدّف آپ كوان كے دائيں جانب سعادت مندوں كى رُوعيں اور بائيں جانب جربختوں كى رُوعيں د كھلائيں .

پیرات قطان فی است کی بی از کریا علیما السلام او رصنرت میسے بی اور دروازه کھلوایا گیا۔ آپ نے وال صفرت بیلی بی نزگر یا علیما السلام او رصنرت میسے بی مربح علیما السلام کو د کجھا۔ دونوں سے طاق کی اور سلام کیا۔ وونوں نے سلام کا جواب دیا، مبارک با ددی، اور آپ کی نبوت کا افرار کیا۔ پیز میسرے اسمان پر سے جایا گیا۔ آپ میکا شفیتانی نے وال حضرت یوسف علیما اسلام کو د کم ما اور سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مبارک با ددی، اور آپ کی نبوت کا افرار کیا۔ پیرچ ہتے آسمان پر سے جایا گیا۔ و بال آپ میکا شفیتانی نے حضرت اور سے علیمالسلام کو د کم ما اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مرب کہا اور آپ کی نبوت کا افرار کیا۔ اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مرب کہا اور آپ کی نبوت کا افرار کیا۔ اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مرب کہا اور آپ کی نبوت کا افرار کیا۔

پروپ پورا میان پرسے باہر ل نے جواب دیا، مبارک باودی اوراقرار نبوت کیا۔

کودیکھا۔اور انہیں سلام کیا۔انہوں نے جواب دیا، مبارک باودی اوراقرار نبوت کیا۔

پیرائپ شافیل کو چھٹے اسمان پرسے جایا گیا۔ وہاں آپ کی طاقات سخرت ہوئی بن عران میں میں میں میں میں میں میں اسے ایک برشھے تو وہ دو نے گئے۔ اُن سے کہا گیا آپ کیوں دورہ جی جا انہوں نے کہا وی میں اس لیے رور وہ ہوں کہ ایک فوجوان جومیرے بعدم جوٹ کیا گیا اس کی امت کے کوگئیری امت بہت زیادہ تعدادی جنوت کے اندر داخل ہوں گیا۔

اس کے بعدات شان کے بیات میں ایک کے بیار کا المنتہا کی سے جایا گیا۔ بھرات کے بیاب می موسی کے بیاب می کونا ہر کیا گیا ۔ بھرات کے بیاب می کونا ہر کیا گیا ۔

بعرضدات جبار بكل جلاله كه درمار من ببنجايا كيا اورآب تظفظتان الشرك الته قريب ہوئے کہ دو کما نوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس دفت اللہ نے اپنے بندے پردحی فرمانی جو کچیرکه و حی فرمانی اور پیاس وقت کی نمازی فرض کیں۔ اس کے بعد آپ مینالله تعلیمانی والیس ہوتے یہاں یک کہ حضرت موسی علیہ السّلام کے پاس سے گذرے تو انہوں نے پوچھا کہ التّہ نے "اتپ کی امّست اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ اپینے پرور دگار کے پاس واپس جابیتے اوراپنی است ك يد تغيف كاسوال يجعة "- أب يَنْ الله عَيْنَ الله عَيْنَ الله الله الله عليه السلام كى طرف ويكها كوباان سے مشورہ سے رہے ہیں۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ الس اگر آپ جا ہیں۔ اس سے بعد حضرت میح بخاری کا لفظرین سے ۔۔۔ اس نے دس نمازی کم کردی اور آپ میٹالفظیمان میں لاتے مر جب موسط عليه السلام ك إس سے گذر بواتر البي خبروى - البول نے كو آپ مظافظتان ابینے رہ سکے پاس والیں جائیے اور تخفیف کاموال کیجئے "اس طرح حضرت موسی علیہ السّلام اور اللّه ع وجل کے درمیان آپ کی آ مدورفت برابرجاری رہی۔پہال کے کہ اللہ عز وجل نے صوف پالنے نمازیں اِتی رکھیں۔ اس سے بعد مجمی موسی علیدالسّلام نے آپ ﷺ کو واپسی اورطلب یخفیف کا مشوره دیا گراب بینیانه میکنان نے فرایا: اب مجھے اپنے رب سے ترم محسوس ہورہی ہے۔ بیں اسی ب راضی ہوں اور سریم تم کرتا ہوں ؛ ہوجب آپ مزید کھے وور تشریف کے گئے تو ندا آئی کرمیں نے ایا فریفیہ نافذ کردیا اور اسینے بندوں سے تخفیف کردی ہے۔

تبارک تع سلے کو دیکھا پابنیں ؟ مچراہ م ابن تیمیہ کی ایک تفیق ذکر کی ہے ہیں کا عاصل میر ہے کہ آئکھ
سے دیکھنے کاررے سے کوئی ٹبوت بہیں اور مذکو کی صحابی اس کا قائل ہے ؟ اور ابن عباسس سے
مطلقاً دیکھنے اور دل سے دیکھنے کے جودو تول منقول ہیں۔ ان میں سے بپبلا دو سرے کے منافئ نہیں
اس کے اجدا مام ابن قیم کھھنے ہیں کہ سورہ نجم میں افٹرتعال کا جویہ ارتا دہ ہے :

اس کے اجدا مام ابن قیم کھھنے ہیں کہ سورہ نجم میں افٹرتعال کا جویہ ارتا دہ ہے :

ثُنّا مَدُنا فَتَدَدُّ فِی اور میں تر ہوگی ؟
" پھروہ نزویک آیا اور قریب تر ہوگی ؟

تویداس فربت کے علاوہ سینے جو معراج کے واقعے میں عاصل ہوئی تھی کیونکوسورہ نجم میں جس فربت کا ذکرہے اس سے مراو صفرت جبریل علیدائسلام کی فربت و نگر تی سے جیسا کو حفرت علیدائسلام کی فربت و نگر تی سے جیسا کو حفرت علیدائسلام کی فربت و نگر تی سے جیسا کو حفرت اس کے بر فلاف میں پر ڈلافت کرتا ہے اس کے بر فلاف حدیث معراج میں حرارت میں مراحت سے کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ سے قربت و تد تی تھی ، اور سورہ نجم میں اس کو مرسے سے جھیڑا ہی بہنیں گیا ، عمرات جبریل سے قربت و تد تی تھی ، اور سورہ نجم میں اس کو مرسے سے جھیڑا ہی بہنیں گیا ، عمرات جبریل سے قربت و تد تی تھی ، اور سورہ نجم میں اس کو مرسے سے چھیڑا ہی بہنیں گیا ، عمرات جبریل شخص ہے کہ آپ شکل تیں دومرتبہ دیکھا تھا ایک مرتبہ زمین پر اور دیک مرتبہ دیکھا تھا ایک مرتبہ زمین پر اور دیک مرتبہ دیکھا تھا ایک مرتبہ زمین پر اور دیک مرتبہ دیکھا تھا ایک مرتبہ زمین پر اور دیک مرتبہ در دیا گھا ایک مرتبہ دیکھا تھا دیکھا ہے گھا میں ۔ و الشرائم سے پر اور دیک مرتبہ دیکھا تھا ایک مرتبہ دیکھا تھا دیکھا ہے گھا ہے گھا

اس و فعربی نبی میشان کے ساتھ شنی صدر رسینہ چاک کتے جائے کا واقعہ پیش آیا اور آپ کواس سفر کے دوران کئی چیزیں دکھانی گئیں۔

آپ مینی اس بر اس بر اس بر اس بین کے گئے۔ آپ نے دود مداختیار فرایا۔ اس بر ات سے کہا گیا کہ آپ منے دود مداختیار فرایا۔ اس بر ات سے کہا گیا کہ آپ مینی کو افرات کی راہ تبائی گئی کہ یا آپ سے فطرت پائی۔ اور یا در کھنے کہ اگر اس مینی کا آپ مینی کا آپ مینی کا اس بر تی تو آپ کی است کراہ ہوجاتی۔

سے میں اور دو باطنی افکار نے جنت ہیں چار ہری دکھیں، دو ظاہری اور دو باطنی اظا ہری ہری نبری نبل و فرات تھیں۔ دو ظاہری اور دو باطنی اظا ہری ہری نبل و فرات تھیں۔ راس کا مطلب غالباً یہ ہے کہ آت کی رسالت نیل وفرات کی شا داب وا دلیاں کو اپنا دطن بنائے گئے ایسی کہ ان دونوں نہروں کے دطن بنائے گئے ایسی کہ ان دونوں نہروں کے دطن بنائے گئے ایسی کہ ان دونوں نہروں کے

ياني كالمنت جنت ميسب والشراعلم)

آب مینانسکی نظر است مالک، واروغرجهم کولمی دیکھا۔ وہ ہنسنا نہ تھا اور نہ اس کے پہرے پر خوشی اور لبٹا شدت تھی کو ہے مینانسکانی نے جندت وجہم کھی دیکھی۔

اپ منظانظی استے کے مود خوروں کو بھی دیجا۔ ان سے پہیٹ اتنے بڑے بڑے بڑے تھے کہ وہ اپنی عبر سے اور ان علام استے برائے سے کہ وہ اپنی عبر سے اور حبب آل فرعون کو آگ پر پیش کرنے کے لیے لے جایا جاتا تو ان کے سے ادھراُ دھر نہیں ہو سکتے سنے اور حبب آل فرعون کو آگ پر پیش کرنے کے لیے لے جایا جاتا تو ان کے یاس سے گذرتے وقت انہیں دو ندتے ہوئے جاتے ہے۔

آپ شاہ فیک نے ذنا کا رول کو می دیکیا۔ اُن کے سامنے مازہ اور فربہ گوشت تھا اور اِسی
کے پہلو بہ پہلو سڑا اُبُوا چی پیڑا بھی تھا۔ یہ لوگ مازہ اور فربہ گوشت چیوڑ کو مرڈا اُبُوا چی پیڑا کھا دیسے نے۔
آپ شاہ فیک نے اُن عور تول کو دیکی جو اپنے شوم وں پر دوسروں کی اولا و واضل کر دہتی ہیں۔
ربینی دوسروں سے ڈنا کے فرریعے ما طربح تی ہیں سکین لاحلمی کی وجہسے بہتے ان کے شوم کا سجھا جانا ہے
آپ شاہ فیک نے انہیں دیکھا کہ ان کے سینوں میں بڑے بڑے ٹیڑھے کا نے چیسا کر انہیں آسمان زمین

علامہ این تیم فرائے ہیں کہ جب دسول اللہ مظافی اللہ نے مسے کی اور اپنی قوم کو ان بڑی بڑی فنا نیوں کی خردی جواللہ ہو و میں اللہ میں توقع کی کا خردی جواللہ ہو و میں اللہ میں توقع کی کا خرب اور ا فرتیت وضر رسانی میں اور شرت آگئی۔ انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ بیت المقدس کی نیمیت بیان کریں۔ اس پر اللہ نے آپ میں المقدس کو طاہر فرا دیا اوروہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آگیا کہ بیانی کہ اسے آگیا کہ بیانی کہ اسے آگیا کہ بیانی کے سامنے آگیا کہ بیانی کہ اللہ بھا کہ اوروہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آگیا کہ بیانی کہ ا

الله ما بقد حاله - نيزا بن بهتام ١/١٣٩٤، ١٠٠١ - ١٠٠١ ودكتب تفاسير تفسير سوره اسراء

آپ عَنْ الْفَلِمَا لَهُ فَوَم كُواس كَى نَشَا يَال بَلَانَا مَرْوع كي اوران سے كسى بات كى ترويد مزين برلى ،

آپ عَنْ الْفَلِمَ الْمَانِ فَي جَاتِ اور آئے ہوئے الْ سے قافے سے طفے كالجى ذكر فرا یا اور بنلایا كه اس كة ملكا وقت كيا ہے ۔ آپ عَنْ الْفَلَا الْفَلَا اللهُ الله

رَ مَا كُرَّهِم رَا لِلْهُ تَعَاسِكُ البِي كُو ابنى كِي نشانيال وكعلائين."

اور ابنيار كرام كے بارے ميں بہي الله تعالی كي سنت ہے۔ ارث وہ ہے ا وَكُذَٰ لِكَ نُرِي َ إِبْرَهِيمُ مَلْكُونِ السَّمُونِ وَالْاَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ الْمُوْقِينِ بَنَ نَ (١٠٥٠)

ولكذَٰ لِكَ نُرِي َ إِبْرَهِيمُ مَلْكُونِ السَّمُونِ وَالْاَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ الْمُوْقِينِ بَنَ كَهِ وَالوں

واوراس طرح ہم نے ابراہیم كو آسمان وزین كا نظام مللسنت وكھلایا۔ اوران كروہ يقين كہ والوں
سے ہو۔"

اور موسی ملیر الشلام سے قرایل :-لِلْوُرِ کَلِمُ عَنِ الْمِیْتِ مَا الْکُکْبُرِی (۲۲:۲۰)

" ناکه بم تبیں اپنی پھر بڑی نشا تیاں دکھلا تیں۔"

بھران نشانیوں کے دکھلانے کا جومقعود تھا اسے بھی النّہ تعالیٰ نے اپنے ارت و گریا کے رائی و ایسے اللہ کو او یا۔ و کیکی کُن سِن المسُو قِین کرا وہ لیتین کرنے والول میں سے ہی کے دریعے واضح فرما دیا۔ چنا پخر جب انبیار کوائم کے علوم کو اکسس طرح کے مشاہدات کی مندماصل ہوجاتی تھی تواہیں میلی قیب کا وہ مقام حاصل ہوجاتی تھا جس کو اندازہ لگا فائمکن نہیں کہ تنیدہ کے اود مانند دیدہ اور یہی وج سے کر انب یارکوائم النّد کی راہ میں ایسی مشکلات جیل یہے تھے جنہیں کوئی اور جیل ہی نہیں سکتا۔

ع زادالمعاد ا/۸۲ نیزد کیمیت میمی بخاری ۱۸۲/ میمیمسلم ا/۹ ۱۱ بای شام ا/بو، ۲۸ سرم، ۳۰ بر م و این شام ا/بو، ۲۸ سرم سلم این بشام ا/۱۹۹۸

درخفیقت ان کی نگا ہوں میں دُنیا کی ساری قوتیں مل کربھی مجیقر سے پُرے برابر حیثیت بہیں رکھتی تقییں۔ اسی لیلے وہ ان قوتوں کی طرف سے ہونے والی شختیوں اور ایڈا رسا نیوں کی کوئی پروا نہیں کرتے ہے۔

اس واقعهٔ معراج کی جزئیات کے میں پردہ مزید جھمتیں اور اسرار کارفر ما تھان کی بحث کا اصل متعام اسرارِ شربعیت کی تابیں ہیں البتہ چند موٹے موٹے حقائق ایسے ہیں، جو اس مبارک سفر کے سرچشموں سے پیموٹ کرمیرت نبوی کے گلش کی طرف دوال دوال ہیں اس لیے بہاں مختصراً انہیں فلمبند کیا جاریا سبے۔

سین یہ تیا دت منتقل کیسے بوکتی ہے جب کراس امّت کا دسُول کے کے بہاڑوں میں لوگوں کے دربیان کھوکریں کھا ما بھر دیا ہے ؟ اس وقت یہ ایک سوال تھا جو ایک و و سری تقیقت سے بردہ انتھا رہا تھا اور وہ حقیقت یہ تھی کراسلامی دعوت کا ایک دُورا پینے خاتے اور اپنی کمیل کے قریب انگلہ کے اور اپنے خاتے اور اپنی کمیل کے قریب انگلہ اور اب ایک دو سرا دُور شروع ہوئے والا ہے جس کا دھار ایک سے مختلف ہوگا۔ اس لیے سم دیکھتے ہیں کہ تعیش ایک دو سرا دُور شروع ہوئے والا ہے جس کا دھار ایک سے مختلف ہوگا۔ اس لیے سم دیکھتے ہیں کہ تعیش ایک میں مشرکین کو کھی وار ننگ اور سے نہ مکی وی گئی ہے۔ اور ث دہے ۔

وَاِذَاۤ اَرَدُنَآ اَنۡ ثُهُٰلِكَ قَرُيـةً اَمَرُنَا مُثَرَفِيهَا فَفَسَقُوۡ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْعَوْلُ فَيُهَا فَعَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرُنْهَا تَدْمِيْرًا ۞ (١٦:١١)

" اور بم سنے نوح سے بعد کنتی ہی قوموں کو تباہ کر دیا ؟ ا در تہا دا دب اپنے بندوں سے جرائم کی خبر دکھنے اور دیکھنے کے بیے کا فی سیے ۔ "

پھران آبات کے بہتو بہ بہلو کچرائیں آیات بھی ہیں جن میں ملی ٹوں کو ایسے تمدنی قوا عدو صنوا بطاور د فعات ومبادی بتلائے گئے ہیں جن پر آئے وہ اسلامی معاشرے کی تعمیر ہوئی تھی گھیا اب وہ کسی الیسی معرز میں پر اپنا ٹھکا ٹا بنا چکے ہیں ہم جہاں ہر بہلوسے ان کے معاطلات ان کے اپنے یا تھ میں ہیں اس کے معاطلات ان کے اپنے یا تھ میں ہیں اور ابنوں نے لیک ایسی ومدت متما سکر بنا لی ہے جس پر معاج کی جگی گھوا کی آپنے یا تھ میں ہیں انشارہ سے کہ درسول اللہ میں الشارہ میں جاتے بناہ اور امن گاہ بالیں گے جہاں آپ میں انشارہ سے کہ درسول اللہ میں انشارہ میں جاتے بناہ اور امن گاہ بالیں گے جہاں آپ میں انشارہ سے کہ درس کی استقراد تعمید ہوگا،

یہ اسرار و مواج کے با برکت واقعے کی تدمیں پوشیدہ حکمتوں اور دا زیائے سربستہ میں سے
ایک الیا دازا ور ایک الیم حکمت سے بی کا ہما دے موضوع سے براہ راست تعلق ہے۔ اس
لیے ہم نے مناسب مجھا کہ اسے میان کر دیں۔ اسی طرح کی دو برای حکمتوں پر نظر ڈالنے کے بعد ہم نے
یہ دلئے قائم کی ہے کہ اسمرار کا بیروا تعہ یا تو بیعیت عقید کا اسے کھری پہلے کا ہے یا عقید کی
دو نول بینتوں کے درمیان کا ہے۔ واللہ اعلم

#### بها ببعيث عقبه

ہم بتا ہے ہیں کر نبوت سے گیا رہویں سال ہوسم جے میں بٹیرب کے چھے ادمیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور رسول الٹر مظافلہ کا سے وصدہ کیا تھا کہ اپنی قرم میں جا کر آپ مٹیلٹ کھی کا کہ رست کی تبدینے کریں گے۔

اس کانیتجریه برگوا که ایکلے سال جب موسیم جی آیا دلینی دی المجیم سال بری برمطابی جولائی سال کانیتجریه برگوا که ایکلے سال جب موسیم جی آیا دلینی دی المجیم سال جب مطابق جولائی معرمت میں حاضر بروئے۔ ان میں حضرت جا تجربی عبداللہ برن عبداللہ بن سال میں آپ کے سنے اور ان سکے علاوہ سان آدمی بن سنے جربی سال میں آپ کے سنے اور ان سکے علاوہ سان آدمی ا

نست سفے بین کے نام بر ہیں۔

(۱) مثّا ذبی الحارث ابن عفرار بھی البّار رخوری اللّا فی کو گان بی عبدالنّس سیم اللّا فی کو گان بی عبدالنّس سیم در سی کا گار ہو بی صامت سیم در سی کا گار ہو بی صامت سیم در سی کا گار ہو بین صامت در سیم اللّا بی کا گار ہو بین صلح در سیم اللّا بی کا گار ہو بین صلح در سیم در سیم

(٤) عوتم بن ساعده

کے عقبہ رع۔ ق. ب تینوں کو زبر ) بہاڑی گھاٹی بینی تنگ بہاڑی گذرگاہ کو بہتے ہیں ۔ مکرے منی آئے جاتے ہوئے منی کے من کو رہے ہیں۔ منی کے من کا بیٹ جرہ کو کھری ارب ہے اللہ کا داستے سے گذرہ پڑا تھا۔ یہ گذرگاہ عَشبہ کے نام سے جرہ کو کھری ارب جاتی ہے وہ اسی گذرگاہ کہ رسے پرواتی بنا بیلے اِسے جَرَّمُ منی کو من ایک جرہ کا دومرانام جُرُہ گُرُ کی بی ہے ۔ باتی دو چرے اس سے مشرق میں تعورے فاصلے پرواتی ہیں۔ چوکلم منی کا چرا میدائ جائی تجاج تیام کرتے ہیں، ان تینوں جرات کے مشرق میں سے اس لیے ساری پرواتی ہیں۔ چوکلم منی کا چرا میدائ جائی تجاج تیام کرتے ہیں، ان تینوں جرات کے مشرق میں ہے اس لیے ساری پہل او حربی رہتی تنی اور کھر والی ادر نے بعد اس طرف لوگوں کی اندور وقت کا سلسلہ ختم ہو جاتھا۔ اسی لیے نبی مینا انتہا کہ ایک بیون عقبہ کہتے ہیں۔ اب بہاڑ کاٹ کر بہاں کے دہ سرکیں تکال ان گئی ہیں۔

ه بنی همروین عوف ر ۱۱

ان میں صرف افیر کے دوآ دمی قبیلہ اُؤس سے تھے؟ بقیرسب کے رسب قبیلہ خُزرج سے تھے۔
ان لوگوں نے رسول الله ﷺ فیلٹ کے سے منی میں عقبہ کے پاکسس طاقات کی اور آپ شِلافلیکٹائے سے منی میں عقبہ کے پاکسس طاقات کی اور آپ شِلافلیکٹائے سے منی میں جن پر آئندہ صلح صریبیہ کے بعد اور فتح کہ کے وقت عور توں سے بیست لی گئی۔
سے بیست لی گئی۔

کواسلامی احکام کی تعلیم دے اور ابنیں دین کے درویست سکھاتے اور جولوگ اب بک شرک پر بھے آرسیے ہیں ان میں اسلام کی اشاعت کرسے ۔ نبی مظالم گفت کی سے سابقین اولین میں سے ایک جوان کا انتخاب فرما یا ہے، کا نام نامی اور اسم گرامی مُصَعَبُ بن مُریم عُہُدُرِی رضی اللہ عنہ سے ایک جوان کا انتخاب فرما یا ہے، کا نام نامی اور اسم گرامی مُصَعَبُ بن مُریم عُہُدُرِی رضی اللہ عنہ سے ۔

ت رحمة للعالمين ا/٥٨، اين مبتام ا/ ١٣١١ ما ١٣٣٨

ت صحح بخارى، باب بيدباب ملاوة الايمال ا/ 2، باب وفود الانصار ا/ ٥٥٠ : ٥٥ ريفظ اسى باب كا پيى باب توله تعالى ( فرا جاءك المسؤمنات ٢/ ٢٢٤)، باب الحدود كفارة ٢/ ١٠٠٠)

ابل یزب بی جوز فروش سے اسلام کی بیٹی شروع کردی ۔ حضرت مُصْعَدُ مُن کُرِ کی حضاب سے مشہور ہوئے ۔ رمُحرِ ی کے معنی بیں پڑھا نے والا - اس وقت مقل اورا ساد کو مُحرِّی بہتے تھے ،
مشہور ہوئے ۔ رمُحرِ ی کے معنی بیں پڑھا نے والا - اس وقت مقل اورا ساد کو مُحرِّی بہت کہ ایک روز حضرت اسعد
بی ذُر ار ورضی اللہ عند انہیں ہمراہ لے کو بنی عبد الاشہل اور بنی ظفر کے شطے میں تشرلیف لے گئے اور
وال بنی ظفر کے ایک واغ کے اندر مرق فالی ایک کنویں پر ببیٹھ گئے - ال کے پاس چند مسلما ن بھی جمنے
موکے ۔ اس وقت کہ بنی عبد الاشہل کے دو نول مروا رامینی حضرت سنگ دین معافی اور حضرت النہ بنین موسے سنے بلائش کی دو نول مروا رامینی حضرت سنگ دین توصفرت النہ بنین موسے سنتے بلکو نشرک ہی پر سنتے ۔ انہیں جب خبر ہوئی توصفرت سنگ درنے حضرت النہ والی کے دو نول کو بہو توف بن نے آتے ہیں ، ڈوانٹ دو اور
ہمارے محلے میں آئے سے منع کروہ بچو ہمارے کم دوروں کو بہو توف بن انے آستے ہیں ، ڈوانٹ دو اور
دیا ہمارے محلے میں آئے سے منع کروہ بچو ہمارے کم دوروں کو بہو توف بن انے آستے ہیں ، ڈوانٹ دو اور

اً مستبید شفه اینا حربه الشایا-اوران دونوں کے پاکسس پہنچے بصفرت استنسانے انہیں آتا دیجھ کمہ حضرت معسعت سے كه ؛ يه اپنى قوم كاسروارتمهارے ياس أروا ہے -اس كے بارسے ميں النوسے كان اختیار کرناً حضرت مععرت نے کہا : اگریہ بہٹیا تواس سے بات کروں گا'' اُسٹیر پہنچے توان سے پکسس كوف بوكرسخدن مسست كيف سكار بوالي و تم دونون بهارسي بها ل كيول آست مو و بهمارس كمزودول كوبيوتوف بنات بو ۽ يا د ركھو! اگرتمبين اپني جان كى ضرورت سب توم سے الگ ہى رہو ۔ حضرت مصعب نے کہا ایکیوں مذاب بیٹیوں اور کیسٹیں۔ اگر کوئی بات پیندا جائے نوقبول کریں ہیندنہ است توجهور دین صرت استبداند کها: بات معنفانه کهدرست بود اس کے بعدایا حربه گار کربیج كتة "اب محفرت مصعر بشرف في است شروع كى اور قرآن كى نلاوت فرا تى مان كابيان سب کر بخدا ہم نے حضرت اُسٹے ٹید کے اولے سے پہلے ہی اُن سے چہرے کی ٹیک دمک سے ان کے اسلام کا پته لگا لیا۔ اس کے بعدانہوں نے زبان کھولی توزایا ، بیرتوبشا ہی عمدہ اوربہت بی خوب ترہے جم لوگ كى كواكس دىن ميں داخل كرنا چاہتے ہوتو كيا كرتے ہو؟ انبول نے كہا "اپ عنسل كرليس يكيرے پاك كر يس- بيري كي شهادت دين ميردوركست تماز پرمين "ابنول في الدكونسل كيا كيروي ك كتا-کلمیزشهادت اداکیا اوردو دکست نمازیرهی - پیرلیسے! میرے پیچھے ایک اورخص ہے ،اگروہ تبارا پیرو کاربن جائے تو اُس کی قوم کا کوئی آدمی پیچیے مذرسے گا، اور بین اس کوابھی تمہارے پاس بھیج رہا

ہوں۔ زاشا رہ حضرت معلزی معادّ کی طرف تھا۔)

اس کے بعد صفرت اُسٹیڈ سے اپنا حربہ اٹھایا اور ملیدے کر صفرت سُٹرکے پاس پہنچ ۔ وہ اپنی قوم کے سانو محفل تر شرف فرط تھ رصفرت اُسٹید کو دیکھ کر) لجھے " میں بخدا کہد دہا ہوں کہ یہ شخص تہا ہے پاس ہوچرہ سے را ہوں کہ یہ شخص تہا ہے پاس ہوچرہ سے را ہوں کہ یہ محفل کے پاسس اُسٹی محفل کے پاسس اُس کے وریا فت کیا گئا ۔ پیر جب صفرت اُسٹی محفل کے پاسس اُس کے وریا فت کیا کہ تم نے کیا گیا ؟ انہوں نے کہا " بین نے ان کے وریا فت کیا کہ تم نے کیا گیا ؟ انہوں نے کہا " بین نے ان میں منے کردیا ہے ان میں منے کردیا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے جو آپ چا چی گئے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ میں منے کردیا ہے۔ اور انہوں کے جو آپ چا چی گئے۔

اس كى بعد إينانيز والمقايا اورايني قوم كى مخل ين تشريف لائے - لوگوں نے ديکھتے ہى كہا: ہم بخداکہ رہے ہیں کہ حضرت سنٹرج چیرہ نے کرگئے تھے اس کے بجلئے دوممرا ہی چیرہ نے کر پیلے ہیں۔ پیر جب حضرت سعدًا بِلِ مجنس کے پاس آ کردے تو بوسے واسے بی عبد الاشہل! تم لوگ اپنے اندرمیرا معا ما کمیسا جانتے ہو؟ ابنوں نے کہا ، آپ ہمادے مردا دبیں۔سب سے اچی سوجہ ہوجھے مالک بیں اور ہمارے سب سے با برکت یاسیان ہیں-انہوں نے کہا: "اچھا توسنو! اب تمہارے مردول پرایمان نه لاقهٔ ان کی اس باست کایدا ژبواکرشام بوسته بوسته اس تبییه کاکوئی بمی مرد اورکوئی بمی عورمت اليبي مذيجي جومسلمان مذ مبوكتي مبو- صرف ايك أدمي جس كا نام أحكيرم نفيا اس كا اسلام جنگب احد يك مومز بندا- بيرا حدك ون اس نه اسلام قبول كيا اورجنگ ميں لاماً بندا كام آگيا - اس سفايمي الذك يدايك سجدوى مذك تما- نبي الكافات في المنطقة الماس فراياكه السائد تقورًا على اورزباده اجربايا-حضرت معدائ ، حضرت اسعد بن زراره بى كے كم مقيم ده كراسلام كى تبليغ كرتے دسے بهال یک که انعها رکا کوئی گوانه باقی مذبه پیچس میں چندمرد اور دور تنین مسلمان مذبه دیگی ہوں۔صرف بنی امید بن زیدا و زخطمه اور داکل کے مکانات باتی رہ گئے تھے۔مشہورشاع قبیس بن اسلست انہیں کا آدمی تھا ا ورید لوگ اسی کی بات مانتے ستھے۔ اس شاع نے انہیں جنگ خندتی دم شعبہ بوری) تک اسسالام سے روکے رکھا۔ بہرمال اسکے موسم جے بینی تیرہویں سال نبوست کا موسم جے آنے سے پہلے صاربیعی بى عمير منى الدعنه كاميابى كى بشارتنى ف كررسول الله طلك الله المنظر المنظر المنظر المارية المات اور آپ مظالی این کا کو قبائل شرب کے حالات ،ان کی حیکی اور د فاعی صلامیتوں اور خیر کی لیا قتوں کی تعصيلات سائتن في

## د وسری سیعیت عقبه

نبوت کے تیرہویں سال موہم جے ۔ جون سلالائے۔ میں بیٹرب کے سترسے ذیا وہ مسلمان فرنفیۂ کجے کی اوا آنگی کے بیانے کر تشریف لاتے۔ یہ اپنی قوم کے مشرک حاجیوں ہیں شامل ہوکر آئے تھے ور ابھی بیٹرب ہی میں منتقے میا کئے کے راستے ہی ہی تھے کہ اکسس ہیں ایک دومرے سے پوچھنے لگے کہم کرت مک رسول اللہ طلائے ہی تھے کہ اور کرت مک رسول اللہ طلائے ہی تھے کہ اور کرت مک رسول اللہ طلائے ہی تھے کہ اور کے بہا روں میں چکر کا شنے امٹوکریں کھاتے اور خوفرد و کئے جاتے جیورشے رکھیں گے ؟

پرجب بہسمان کہ پہنچ گئے تو دربردہ نبی ملاکھ ایک سکے ساتھ سلسانہ اور رابطہ شروع کیا ادر افر کا راس بات پر اتفاق ہوگیا کہ دونوں فراق آیام تشریق کے درمیانی دن ۔ ۱۱روی الجہ کو۔ منی میں جمرة اول الینی جمرة عقبہ کے پاس جو گھا نی سے اسی جب جول اور پر اجتماع راہت کی تاریک میں یاکل خفیہ طریقے پر ہو۔

آسیتے اب اس ٹا رکنی اجتماع سکہ احوال، انعماد سکے ایک قائد کی زبانی سنیں کر بہی وہ اجتماع سے سے سبے سس نے اسلام و بہت پڑستی کی جنگ میں دفیار تر مانڈ کا کرنے موڑ دیا۔ سبے سب بن مالک رصنی اللہ عنہ فرائے میں د

له ما و ذی الجه کی گیاره ، باره . تیرو ماریخوں کو ایام تَشْرُیل کھتے ہیں۔

حضرت کعب رضی الله عند واقعے کی تضییلات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہم لوگ حسب وستوراس رات اپنی قوم کے ہمراہ اپنے ڈیروں میں سوئے ، لیکن جب تہائی رات گذرگئی تو اپنے ڈیروں میں سوئے ، لیکن جب تہائی رات گذرگئی تو اپنے ڈیروں میں سوئے ، لیکن جب تہائی رات گذرگئی تو پہنے ہم اس طرح چکے چکے دیک کر بھلتے تھے جیسے پڑھیا گھونسلے سے سکو کر تھلتی ہے ، یہاں تک کہ ہم سب عقبہ مین جمع ہوگئے ۔ ہما ری کل تعدا دی چیتر تھی۔ تہت مرداور دو وورتیں ۔ ایک الم مینٹ اسمار بنت کعب تھیں ہو قبیلہ بنو مازن بن شجار سے تعلق رکھتی تھیں اور دو سری اتم مینٹ اسمار بنت عمروتھیں ہے کا تعلق قبیلہ بنو مازن بن شجار سے تھی۔

ہم سب گھاٹی میں جمع ہو کر رسول اللہ عظافی کا انتظار کرنے گئے اور آخروہ لحمہ آبی گی جب آپ تشریب لائے۔ آپ کے ساتھ آپ کے چپا حضرت عباسش بن عبد المطلب بھی تھے۔ وہ اگرچہ ابھی کہ اپنی قوم کے دین پر نتھے گرجا ہتے تھے کہ اپنے بھیتیج کے معاطع میں موجود رہیں اوران کے بیلے پختہ اطبینان حاصل کریں۔ سب سے پہلے بات بھی انہیں نے شروع کی ۔ ٹلے اوران کے بیلے پختہ اطبینان حاصل کریں۔ سب سے پہلے بات بھی انہیں نے شروع کی ۔ ٹلے در رہیں۔ سب سے پہلے بات بھی انہیں نے شروع کی ۔ ٹلے در رہیں۔ سب سے پہلے بات بھی انہیں ہے شروع کی ۔ ٹلے در رہیں۔ سب سے پہلے بات بھی انہیں ہے شروع کی ۔ ٹلے در رہیں۔ سب سے پہلے بات بھی انہیں ہے شروع کی ۔ ٹلے در رہیں۔ سب سے پہلے بات بھی انہیں ہے شروع کی ۔ ٹلے در رہیں۔ سب سے پہلے بات بھی انہیں ہے شروع کی ۔ ٹلے در رہیں۔ سب سے پہلے بات بھی انہیں ہے شروع کی ۔ ٹلے در رہیں۔ سب سے پہلے بات بھی انہیں ہے شروع کی ۔ ٹلے در رہیں۔ سب سے پہلے بات بھی انہیں ہے شروع کی ۔ ٹلے در رہیں۔ سب سے پہلے بات بھی انہیں ہے شروع کی ۔ ٹلے در رہیں ہے سے پہلے بات بھی انہیں ہے شروع کی ۔ ٹلے در رہیں ہے سب سے پہلے بات بھی انہیں ہے شروع کی ۔ ٹلے در رہیں ہے سے پہلے بات بھی انہیں ہے شروع کی ۔ ٹلے در رہی ہے سے پہلے بات بھی انہیں ہے سے پہلے بات بھی انہیں ہے تھی ہے تھی انہیں ہے تھی ہے

### كفتكو كااغازا ورحضرت عباس كاطرف معلط كي زاكت كي تشريح

میس کمل ہوگی تو دینی اور فرجی تعاون کے عہدو پیمان کو قطبی اور آخوی شکل دینے کے بیاد کھولی۔

یا گفتگو کا آغاز ہو ا۔ دسول اللہ عظیہ فی اللہ سے چا سفرت عیّا س نے سب سے پہلے زبان کھولی۔

ان کا مقصود یہ تقاکہ وہ پوری مراحت کے سر پڑنے والی تھی۔ چنا پنچہ انہوں نے کہا :

عبدو پیمان کے نیتج میں ان حضرات کے سر پڑنے والی تھی۔ چنا پنچہ انہوں نے کہا :

مؤزرج کے لوگو ا ۔ عام ایل عرب اقصار کے دونوں ہی قبیلے سینی خزرج اوراؤس کو خزرج کی مورد کی میں معلوم ہے۔ ہماری تو م کے ہولوگ دینی نقطہ نظر سے ہمارے والے سے معفوظ بی ہے ہمارے اندر محقد میں ہم نے محقد میں سم نے محقد میں معلوم ہے۔ ہماری تو م کے ہولوگ دینی نقطہ نظر سے ہمارے ہی میسی دائے رکھتے ہیں ہم نے محقد میں المحق کے اندر ہیں گراب سے محفوظ کے اندر ہیں گراب سے محفوظ کے اندر ہیں گراب

الله ابن بشم ۱/-مهم، الهم

وہ تمہارے یہاں جانے اور تمہارے ساتھ لائق ہونے پر مصر ہیں ؟ اہذا اگر تمہا را یہ خیال ہے انہیں ہیں جیز کی طرف بلا رہے ہواسے نبھا لوگے اور انہیں ان کے نخالفین سے بچالو گے تب تب تو تعمیک ہے۔ تم نے ہو قدمے داری اٹھائی ہے اسے تم جانو۔ لیکن اگر تمہا را یہ افزازہ ہے کہ تم انہیں اپنے پاس لے جائے کے بعدان کا ساتھ چھوڈ کر کنارہ شن ہوجا و گے تو پچرا بھی سے انہیں چھوڈ دو کیونکہ وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں بہرجال عزت و حفاظت سے ہیں۔ انہیں چھوڈ دو کیونکہ وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں بہرجال عزت و حفاظت سے ہیں۔ صفرت کوب رضی الشرعنہ کہتے ہی کہ ہم نے عباس سے کہا کہ آپ کی بات ہم نے شن لی اب اسے النہ کے درمول میں الشرعنہ کہتے ہی کہ ہم نے عباس سے اور اپنے اور اپنے دب کے لیے اب اے النہ کے درمول میں انٹیک انگر فراسیتے اور اپنے یہ اور اپنے دب کے لیے جو مہدو پہیان پہند کر ہی ہے ہے گئی جو مہدو پہیان پہند کر ہی ہے ہے گئی جو مہدو پہیان پہند کر ہی ہے ہے گئی ۔

اس جواب سے پر میلنا ہے کہ اس عظیم ذمے داری کو اٹھانے اور اس فرخطرن کے کہمیلنے
کے سیسلے میں انصار کے عزم مجم اشباعت و ابان اور جوش و اخلاص کا کیا حال تھا۔ اس کے بعد
دسول اللہ فران میں انساز کے فتاکو فرائی۔ آپ نے پہلے قرآن کی قلا وت کی اللّہ کی طرف وعوت
دی اور اسلام کی ترغیب دی۔ اس کے بعد بیمیت ہوتی۔

بعیت کی دفعات اوات کا احتیات کا احتیال کے مالا

کردسول مظافظی ایم آب سیس بات پر بسیت کریں رائی نے فرمایا ، کس بات پر کرد و (۱) چیتی اور شستی ہرمال میں بات رسنو گے اور مانو کے۔

- ري منظى اورخوشمانى برمال مين مال غريق كروسك
- ر٣) مبلان کاحکم دو سگے اور بڑائی سے دو کوسکے ..
- دیم) الڈک راہ بیں آٹھ کھوٹے ہوگئے اور الڈ کے معاسطے بیں کسی طامست کرکی طامست کی معاسط کی معا
- (۵) اورجب میں تہارے پاسس آجا قس گاتو میری مدد کرو گے اور میس چیزے اپنی جان اور اپنے بال بچرس کے بیارے پاس آجا قس گاتو میری میں حفاظ منت کرو گے۔
   اپنے بال بچرس کی حفاظ منت کرتے ہواس سے میری میں حفاظ منت کرو گے۔
   اور تمہارے بے جنت ہے ۔ رہے۔

ملے ابن بشام ا/ انواع ، ۱۲ مل کے اسے امام المقد بن صنبل تے صن سند سے روایت کیا اباق انگے سفرے

حضرت کعب کیے ہیں کر صفرت بڑا۔ رسول الشّدِ فَظَافُلُو اللّهِ عَلَیْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

، بتیہ ذت گزشته من اورا ام تھا کم اور ابن تھیا ن نے میسے کہا ہے - دیکھنے مختفرائیں ویشنے عبدًا مذنجدی ص ۱۵۵۔ ابن اسماق نے قریب قریب دہی چیز حفرت عبادہ بن صامت دضی النّزعنرسے دوایت کی ہے ؟ البتہ اسس میں ایک دفعہ کا اضا فرہنے ہم یہ ہے کہم اہل حکومت سے حکومت سے ہیے زناع مذکریں گئے۔ دیکھنے ابن مشام اسم ۵ م مقص ابن مشام ا/۲ مم تفاكه توم سس حديك قربا في ديينے سكے ليے تيا رسبے۔

بن اسحاق کہنے میں کہ جب لوگ بعیت کے بلے جمع ہو گئے توحفرت عباس بن عبادہ بن صد نے کہا ! تم وگرجا نتے ہو کہ ان سے زا ثبا رہ نبی میٹلیٹلٹائی کی طرف تھا) کس ہات پر سبیت کررہے ہو ؟ جى بإل كى أوازول ريضرت عبكس رمنى التُدعنة نه كهاتم إن سے سرخ اور سياه يوگول سے جنگ پر بعيت كر رسبے ہو۔ اگر نمبارا یہ خیال ہو کرحب تمہارے اموال کاصفایا کر دیا جائے گا اور تمہارے انثراف قتل كروسة جابيل كے توتم ان كاسانفە جيور دو كئے توانجی سے چور دو بركيونكر اگرتم نے انہيں سے جانے کے بعد جھوڑ دیا تو ہر دنیا اور آخرت کی رسوانی ہوگی۔ اور اگر تمہارا برخیال سے کرتم مال کی تباہی ، و ر اشراف کے آل کے باوجود وہ عہد نبھاؤ کے حبس کی طرف تم نے انہیں ہلایا ہے تو کھرے شک نم انہیں ہے ( یو کیونکریه خدا کی شم دنیا اور آخرت کی بصلائی ہے۔"

اس پرسب سنے بیک آواز کہا اسم مال کی تباہی اورانشراف سے قبل کا خطرہ موں ہے کر انہیں ( اوربوگوں نے بہینٹ کی رہے

حضرت جا بریضی النّدیمذ کابیان ہے کہ اس وقت ہم ببیست کرنے اسٹھ توحشرت ، سُخّدین زرا رہ نے ۔۔ جوان ستر آ دمیوں میں سب سے کم عرفے ۔۔ آپ میلی ایک کا یا تھ پکروی اور بوسے: ایل شرب ' درا تخبر طباقهٔ اسم آپ کی خدمت میں او نٹول *سے مکیجے اوکر* رسینی لمباچوڑ اسفرکرکے ) اس بیٹین کے ساتھ خامر ہوئے ہیں کہ آپ مظال اللہ اللہ کے رسول ہیں - آئ آبیہ کو یہاں سے لےجانے کے عنی ہیں سرے عرب سے وشمنی ، نہارے چیرہ سرداروں کا قتل ، اور تلواروں کی مار۔ ابذا اگر بیر سب کھے برداشت کر سکتے ہو تنب تو انہیں سے چپو کہ اور تمہا را اجرالٹہ پر سہے۔ اوراگر تمہیں اپنی جان عزیز سے تو انہیں ابھی سے حصور دو- به الله کے نزویک زیادہ قابل قبول عذر ہو گا۔ کھ

معست کی میل معربی تاکیدمزیر بهوتی تو لوگوں نے بیک آواز کہا: اسعدین

زراره! اینا با نفرشا ؤ خدا کی تسم هم اس بهیت کویز جیوز سکتے بیں اوریز توڑ سکتے بیں آپ

ما فی رہیں دوعور میں جو اسس موقعے پر حاصر تھیں توان کی بیعیت صرف زبانی ہوئی۔ ربول آئہ میری ان ان کی بیعیت صرف بر کہ میں اخبی عورت سے مصافح نہیں کیا۔ الے نے کہ میں اخبی عورت سے مصافح نہیں کیا۔ الے

> سے مام برہیں و۔ خور بے کے نقباء: سرین کا دورہ کی

ا۔ استخدان زرارہ بن عکس ۳۔ عبد الند بن رواحری تعلیہ ۵۔ برائز بن معرور بن صخر ۷۔ عباقہ ہ بن صامعت بن قبیس

۲- سعد بن تبیع بن عمرو ۷- رافع بن مالک بن عجلان ۴- عبدالند بن عمرو بن حرام ۸- سعد بن عباده بن دلیم

که ابن اسخاق کا پیمی بان ہے کہ نیوعیدا لاشہل کہتے ہیں کہ سب سے پہلے الوالہ نئیم بن نیہاں نے بہیت کی اور حضرت کو بت بن مالک کہتے ہیں کہ براٹری معرور نے کی را این جشام الا یہ ہم) - را قم کا خیال ہے کئکن ہے بعیت سے پہلے نبی طالب فیا بیٹے ہیں کہ براٹری معرور نے کی را این جشام الا یہ ہم ہم) - را قم کا خیال ہے کئکن ہے بعیت مارکہ لیا ہو سے پہلے نبی طالب فیا بیٹے الوالہ میں اور براء کی جو گفتگو ہم تی تھے ۔ واشد اعلم وریزاس وفت آگے بڑھائے جانے جانے کے مسید سے ذیاوہ حقوار صفرت اسٹورین ڈرارہ ہی نتھے ۔ واشد اعلم مالہ میں مداحمہ سے دیاجہ بیٹے النسام ۱۳۱/۲

۹ به مُنْزِرٌ بن عُرُو بن خنیس اَ وُس کے نُفْنُباء! ا المُسَيِّدُ بن مُصَنِيرٌ بن سماك

۳- رفاعه بن عبدالمندرين زبير ال

جب ان نقبار کا انتخاب بوجیکا توان سے سردار اور ذسفے دار بونے کی جنبیت سے رسول الله يَسْطِلْلُهُ فَلِينَا لَهُ إِيك اورعبدليا- أنب سَنْطَلْلَكَ سَنْه فرما يا وأنب لوك اپني قوم كے جمله مها الات كے كفيل بيں۔ جيسے حواري حضرت عيسے عليه السّلام كى جانب سے كفيل ہوستے تنصرا ورميں اینی قوم بینی مسلمانوں کا کفیل ہول "۔ ان سب نے کہا وجی ال بھلے

معاہدہ عمل ہو جبکا تھا اور اب لوگ مجرنے سپیطان معاہدہ کا انکساف کرنا ہے ہی والے تھے کو ایک شیطان کو اس کا پتا

لگ گیا۔ چو کمریہ انکشاف بالکل آخری لمحانت میں بُوا نتا اور ا تناموقع نہ تھا کہ بی خرچیجے سے قرلیش کو بہنچا دی جائے، اور وہ اچا نک اس ا جنماع کے شرکار پر ٹوٹ پڑی اور انہیں گھا ٹی ہی ہیں جالیں اس سیے اس شیطان نے جھٹ ایک اونجی مجکہ کھڑے ہوکرنہامیت بلندا وا زسسے ، جوشا یدہی کبی شنگی ہو، یہ بیکار لگائی! شیمے والو! محد (مثلاث المالی) کو دیمور اس وقت بدوین اسس کے ساتھ ہیں اور تم سے

رسول الله مَيْنَا اللهُ عَلِيمًا لا سف فرما يا " بيراس من في كاخيطان سه او! الله كم وشمن إس ،اب بي ترسه بله مارخ بورة مول " اس ك بدأب شكاف المات مناه المات المالية

ورین پرصرب کے لیے الصاری متعدی فریس پرصرب کے لیے الصاری متعدی مرت عباس بن عباد و بنیند

نے فرمایا" اس ذات کی م جس نے آپ کوئ کے ساتھ مبوث فرمایا ہے۔ آپ جا ہیں توہم کل اہل منی

الله زبیر، حرف ب سے ۔ تعبق اوگوں نے ب کی جگرن کہا ہے کینی زئیر ۔ تعبق ابل سیرنے رفاع کے بدا الوالميم بن تيهان كانام درج كياب-

ابن بشام ا/سامه، مهمه، ومهم

كا زادالمعاد ۱/۱۵

پراپنی تواروں کے ساتھ توٹ پڑیں۔ آپ نے فرایا ، ہمیں اس کا علم نہیں دیاگیا ہے یس آپ لوگ لینے فرایا ، ہمیں اس کا علم نہیں دیاگیا ہے یس آپ لوگ لینے فریروں میں ہے جا میں گئی ہوگئی دھے وہ اس موسطے ۔ پہال کا کسی ہوگئی دھی وہ الم کی احتجاجی کے احتجاجی میں موسل کا احتجاجی شدت سے ان کے اندر کہرام نجھ گیا کیونکہ

اس جیسی بعیت کے جونائے ان کی جان و مال پرمرتب ہوسکتے تھے اس کا انہیں اچی طرح اندازہ تھا؟ چنا پخر صبح ہوتے ہی ان کے رؤ سارا و را کا برجرین کے ایک بعاری بھرکم وفد نے اس معاہدے کے خلاف سخت احتجاج کے لیے اہل پٹرب کے خیمول کا رُخ کیا ، ا در پول عرض پر دا زہوًا ہ

" خُرُدُ کے کوگو اہمیں معلوم ہُوا ہے کہ آپ لوگ ہمادے کس صاحب کوہمارے درمیان سے

مکال کے مبانے کے لیے آئے ہیں اور ہم سے جنگ کرنے کے بے اس کے یا تھ پر ہمیت کردہے

ہیں حالا ککہ کوئی عرب تبید ایسا نہیں میں سے جنگ کرنا ہمادے بیا اتنازیا دونا گوار ہو جننا آپ صرات

مد ید" رالا

نیکن پونکر مشرکین خورج اس ببیت کے بارے میں سرے سے بجھ جانتے ہی مذیخے کیونکر بیمل راز داری کے ساتھ رات کی اور کی میں زرعمل آئی تھی اس بیا ال مشرکین نے اللہ کی تم کھا کھا کونتین والا یا کہ ابیا کچھ ہُوا ہی نہیں ہے ،ہم اس طرح کی کوئی بات سرے سے جائتے ہی نہیں ۔ بالاً خریدہ فدعبداللہ ای آئی این سلول کے پاس بہنیا۔ وہ بھی کہنے لگا "یہ باطل ہے۔ الیا نہیں ہُوا ہے ، اور یہ نو ہو ہی نہیں سکت کرمیری قوم جھے چھوڈ کر اس طرح کا کام کوڈ الے ۔ اگریس بیڑب میں ہوتا تو بھی مجھ سے مشورہ کتے بغیر میری قوم جھے چھوڈ کر اس طرح کا کام کوڈ الے ۔ اگریس بیڑب میں ہوتا تو بھی مجھ سے مشورہ کتے بغیر

باقی رہے میں ان توانہوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور جیب سادھ لی۔ ان میں سے کسی نے کسی نے کسی ان ان ان میں کہ ان میں کہ ان میں کہ ان میں کہ ان کے میں کے میا تھ زبان ہی نہیں کھولی۔ آخر رؤسار قرایش کا رجحان یہ رہا کہ مشرکیان کی بات سے کسی نے بال میں ہے ہے۔ ان میں ہے گئے۔ سے کسس لیے وہ نامرا دوایس ہے گئے۔

ا روّمار کرتقریباً اس مینین کے ماتھ بیٹے تھے کہ یخر خرکا بقدراور بیعی اور کا تعافب اللہ میں اس کے کریدیں وہ برابر گھے رہے۔ میں اس کی کریدیں وہ برابر گھے رہے۔

بالآخرانبيل يقيني طور يرمعلوم بوكيا كرخير سيح ب اور بعيث بويك سهد مكن يرتبا اس وقت حيلا جب

قبی ج اپنے اپنے وطن روانہ ہو پھے سے عالی کے سوارول نے تیزرفتا ری سے اہل بیڑب کو بیٹے یا یا میں موقع کل جیکا تھا ، ابترانہوں نے سے دین عبادہ اور مُنگرر بن عمرو کو دیکھ لیا اور ، نہیں جا کھ دیڑا لیکن مُنگر رایا وہ تیز رفتا رقابیت ہوئے اور نکل بھاگے البئر سُٹھری عبادہ پر کھر لئے گئے اور ان کا انتظار ون سے بیٹھے اور بال فریحت کا انتظار ون سے بیٹھے اور بال فریحت کو ان سے بیٹھ دوا گیا ؛ پھر انہیں مارتے بیٹے اور بال فریحت ہوئے کہ ان میں مارتے بیٹے اور بال فریحت ہوئے کہ ان امریہ نے آگر چھڑا دیا کیوکر ان جو سے کہ دونوں کے جو قافی میں میں والی طعم بی عدی اور حادیث بی حرب بی امریہ نے آگر چھڑا دیا کیوکر ان دونوں کے جو قافی میں گذر نے سے گذر نے نے وہ حضرت سُٹھ ہی کی پناہ میں گذر نے سے دادھ انسار ان کی گرفتا ہی کے بعد باہم مشورہ کو رہیے سے کہ کیول نددھا دا بول دیا جائے مگر است میں دہ دکھائی پڑے گئے ۔ ان کی گرفتا ہی بعد نمام لوگ بخیریت مریز بہنج گئے رکئے۔

یمی عُقَنْه کی دوسر می بیعت سے بیعت عَقَنَهٔ گیری کها جانا ہے۔ یہ بیعت یک ایسی فضا بیل 
(برعِمل آئی جس پر مجبّت و وفا داری منتشر اہل ایمان کے درمیان تعاون و نناصر اہمی اعتماد ، اور 
جار سے پاری وشجاعت کے جذبات بچائے ہوئے تھے۔ چنا پنجر بیٹر بی اہل ایمان کے دل اپنے کمزور کی 
بھائیوں کی شفقت سے برزیر تھے۔ ان کے اندران بجائیوں کی عابیت کا بوش منفا اوران ہوئے ہے 
کرنے والوں کے خلاف فم وغضر نفا۔ ان کے بیسے اپنے اس بھائی کی مجبّت سے سرشار تھے جے دیکھے 
دو میں سات کے منازی کا جو سے دیکھے کے اندران میں بھائی کی مجبّت سے سرشار تھے جے دیکھے 
در مین سات کی فید اور ان کا جو سے دیکھے دیکھے اس بھائی کی مجبّت سے سرشار تھے جے دیکھے 
در مین سات کی فید کا میں دیت در میں در دو در میں سے در ان کے در میں ان کے در میں در دو در میں دو در میں دو در میں دو در میں در دو در میں میں دو در میں دو میں دو در م

بغيرض للدفى الله الباعجاني قراردك إيا عقاء

بیر ک میں بہت ہے جو کا سات محض کسی عادضی شسٹ کا متیجہ ندشتے ہود ان گذر نے کے ساتھ ساتھ ختم ہوجاتی ہے یہ کہ اس کا مبنے ایمان ہا لئد، ایمان بالرسول اور ایمان بالکتاب تھا۔ یعنی وہ ایمان جوظلم و عدو ان کی کسی ہڑی ہے بڑی قوت کے سائے سرنگوں نہیں ہرتا ؟ وہ ایمان کوجب اس کی باد بہاری ہی عدو ان کی کسی ہڑی ہے بڑی قوت کے سائے سرنگوں نہیں ہرتا ؟ وہ ایمان کوجب اس کی باد بہاری ہی ہے توعقیدہ وعمل میں عجائیات کا ظہور ہوتا ہے ۔ اسی ایمان کی بدولت مسلمانوں نے مفات زمان برالیسے ایسے کا منامے ثبیت کے اور الیسے ایسے آثار و نشانات جبولاے کو ان کی نظیرسے ماضی وحاضر ف لی بیں۔ اور خالبا مستقبل بھی فالی ہی دہیے گا۔

### ہجرت کے ہراول دستے

ہجرت کے معنی یہ تنے کر سادے مفادات نج کراور ال کی قربانی دے کر محض جان ہج بی جائے اوروہ بھی یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ جان بھی خطرے کی زد میں ہے۔ ابتدائے را ہ سے انتہائے را ہ کہ کہ یہ بھی باک کی جائے ہے۔ ابتدائے را ہ سے انتہائے را ہ کہ کہ یہ بھی باک کی جائے ہے۔ بھرسفر بھی ایک مہم ستقبل کی طرف ہے معلوم نہیں آگے جس کرابھی کو ل کو ن سے مصابح اور غم والم رُون ہوں گئے۔

مسلمانوں نے برسب کچے جانتے ہوئے ہجرت کی ابتداء کردی۔ ادھ فرشرکیین نے بھی ان کی دوائل میں رکا وٹیں کھڑی کرنی شروع کیں کیو کو وہ سمجھ رہبے سنتھ کر اس میں خطرات صفر ہیں۔ ہجرت سکے چند نمونے پیش خدمت ہیں۔

ا- سب سے پہلے ہہاج حضرت الدسمار فی الفرعند تھے۔ انہوں نے ابن اسحاق کے بقول بھوت عقبہ کم بڑی سے ابک سال پہلے پچرت کی تھی، ان سکے ہمراہ ان سکے بیوی بہتے ہمی تھے جب انہوں نے دوا نہ ہم ناچا با نوان سے شسسرال والوں نے کہا کہ بیری آپ کی بیگی ۔ اسلے تعق توآپ ہم پیغاب اسکے۔ لیکن یہ بتا بیت کہ یہ ہمالسے گھر کو گوئوں نے کہا کہ بیری تھیں نی۔ اس پر ایون کو آپ اسے شہر شہر گھراتے بھری ؟ چنانچہ انہوں نے ان سے ان کی بیوی چھین کی۔ اس پر ایون کھروا توں کو نا واگی اور انہوں نے کہا کہ جب نے دو نول فرائے سے جھین یہ تو ہم اپنا بیٹا ہی وی کھیں کے باس نہیں رہنے وہم اپنا بیٹا ہی وی کو با تو تا کہا کہ جب نے دو نول فرائے نے اس نہیے کو اپنی اپنی طرف کھنچا جس سے اس کا بیٹر اکور گئے۔ اور البرائے کے گھر والے اس کو ایف چاس سے گئے۔ خلاصہ ریکر الوسلی نے تنہا مدینہ کا سے کہا کہ دو نول فرائے سے باس سے گئے ۔ خلاصہ ریکر الوسلی نے تنہا مدینہ کا سے کی بیری دو نول کو اپنے نیا میں اس کے بید حضرت ام سامینہ کا موال دیتھا کہ وہ اپنے شوہر کی دوا گی اور اپنے نیخے سے محرونی کے ۔ اس کے بید حضرت ام سامینہ کا حال دیتھا کہ وہ اپنے شوہر کی دوا گی اور اپنے نیخے سے محرونی کے ۔ اس کے بید حضرت ام سامینہ کا حال دیتھا کہ وہ اپنے شوہر کی دوا گی اور اپنے نیخے سے محرونی کے ۔ اس کے بید حضرت ام سامینہ کا حال دیتھا کہ وہ اپنے شوہر کی دوا گی اور اپنے نیخے سے محرونی کے ۔ اس کے بید حضرت ام سامینہ کا حال دیتھا کہ وہ اپنے شوہر کی دوا گی اور اپنے نیخے سے محرونی کے ۔ اس کے بید حضرت ام سامینہ کا حال دیتھا کہ وہ اپنے شوہر کی دوا گی اور اپنے نیخے سے محرونی کے دور کی کو دی کے اس کی در انہوں کی دور کی دوا گی اور اپنے نیخ کے دور کی دوا گی اور اپنے نیخ کے سے محرونی کی دور کی دور

بعدروزا منصبح مبسع الطع پهنچ جاتیں۔ اجہال پیر ما جراییش آیا تھا)اورٹ م نک دو تی رہتیں ۔اسی مانت میں ایک سال گذرگیا۔ بالاَحران کے گھرانے کے کسی آ دمی کو رس آگی اوراس نے کہا کہ اس بیجاری کوجانے کیول نہیں دسیتنے ؟ اسے خواہ مخواہ اس سے شوہرا ور بیٹے سے مبُدا کر دکھا ہے۔ اس پر أتم كمهست ان كے گھروالول نے كہا كہ اگرتم چا ہوتو اپنے شوہركے پاس على جاؤ۔ حضرت اتم المراسے بيلے كو اس کے دوجیال والوں سے والیس لیا اور مدہنرجل پڑیں۔ انٹراکبر؛ کوئی پانٹی سوکمپومیٹری میافت كاسفرا ورساته میں اللّٰه كى كو ئى تخلوق تنہیں ؛ جیب تنبیم پیچیں توعثمان بن اِن طلحہ ل گیا۔ اسے حالات كى تعضيل معلم بهوني تومشا يعت كرمّا بحوا مرينه بنياني المرسيري اورجب قباءى أبادى نظراني توبولاء تهارا شوہراسی بتی میں ہیں اسی میں جلی جاؤ الڈبرکت دیے۔اس کے بعدوہ کمہ پیٹ آیا کے ٢- حضرت صَهُ يُنبِ فِي فَيْجِب بِجِرت كا اراده كيا تو ان سے كفار قرليش نے كہا ؛ ثم مبارسے پاس اسے تف توحقيرو فقيرستم دليكن يهال أكرتمها رامال بهبت زياده موكيا اورتم بهبت أسكم بهنج كيز اب تم چاہتے ہو کہ اپنی جان اور اپنا مال دونوں نے کرچل دو تو بخدا ایسا نہیں ہوسکا "حضرت صہیب سے کہا "اچھا یہ بتاو کر اگر میں اینا مال محبور دوں تو تم میری را ہ محبور دو گئے ؟ انہوں نے کہا ہاں حضر صبهبات نے کہاد اچھا تو پھر تھیک سب ، چومیرا مال تہارے حوالے ۔۔ رسول الله مظافیلتانی کواس كاعلم بتواتواب سنه قرايا "صبيب في الفيايا مهيد الشايا مهيد الشايا " لا رم) حضرت عمر بن خطاب رضی النّه عنه ، عبّا ش بن ابی ربیعها و رستنام بن عاص بن وائل نه ابس می مطے کیا کہ فلال مجگر میں استھے ہو کر دبیں سے مدینہ کو ہجرت کی جائے گی ۔ حصرت عمر ہم ورعیّا ش تو وقتِ مقرره پرآگئے نیکن ہشام کو قید کریا گ

پهرجيب په دونول حضرات مريزېنج كرځائي اُريك توعيات كياس ابوجل اوراس كابعاتي حارث پہنچے۔ تینول کی مال ایک تقی۔ ان دو نول نے نعیاکش سے کہا اتمہاری ماں نے نذر مانی ہے کہ جب مک وه تهیں دیکھ مزسلے گی سرمیں کنگھی مذکرسے گی اور دھوپ چھوڑ کرسائے میں نرائے ك - يوسُن كرئيامش كواپني مال پرترس أكيا-حصرت عروضي التدعمة في يركيفييت و يكو كرئياً ش سے كمها: "عيّاشٌ! ديميمو خدا کي تسم په لوگ تم کومخش تمهاريه دين سے فتنے ميں اوالما چاہتے ہيں؛ لېذاان سے ہوشيار پو ضدا کی قسم اگر تہاری مال کو جُودَل نے افریت بہنیائی تو وہ کھی کرنے گی اور اسے مکہ کی ذراکڑی دھوج

کی تووہ سائے میں چلی جائے گی گر نمیا سش مناف اپنوں نے اپنی ان کی قسم پر ری کرنے کے بیاد ان دونوں کے ہمراہ 'نکلنے کا فیصلہ کر لیا ۔ حضرت کر شنے کہا! اچھا جب ہمی کرنے پر آمادہ ہم تو میری بازمینی سے لوسے سے لوسے مشکو کے کمت سے لو۔ یہ بڑی عمدہ اور تیز کروسیے۔ اس کی میٹھ منر تھے وڑنا اور لوگوں کی طرف سے کوئی مشکو کے مکت ہو تو نکل مجاگن ۔"

عَيَّاشُ اونتنی پرسوازان دونوں کے ہمرا ، نکل پڑے۔ راستے میں ایک مجگہ ابوہیل نے کہا ، "مبئى ميرايه ا وننث توبرٌ اسخدت نكلا بكيول مرتم مجھے بھى اپنى اس ا وَمَثْنى پر بينچے بھى اوْرعيّاش نے كما' تعییک سے واوراس کے بعدا ونعنی نیٹھا دی۔ ان دو توں نے بھی اپنی اپنی مواریاں بیٹھا بیس ماکہ اوجیل عَيَّاتُ كَى اوْتَنْنَى بِربْيِتُ ٱسْنَا بِمُنْكِنَ حِبِ بِينُولِ زَمِين بِراَكِيَّةٌ تُوبِهِ دونُولِ اچا نك عُيَّاش بِرثُوت بِشِك اور انہیں رستی سے مجز کر با ندھ دیا۔ اور اسی بندھی بوتی حالت میں دن سکے وقت کم لائے اور کہا کہ لے ا بل كلّه البين بيوقر فول كے مائق ايساہي كروجيبا ہم نے اپنے اس بيوقون كے مائقر كيا ہے ہے عازمین بجرت کاعلم ہومانے کی صورت ہیں ان کے ساتھ مشرکین جوسوک کرتے تھے اس کے یہ تین نمونے ہیں کانیکن الن مسب سے با ومجود لوگ آ گے پیچے ہے در ہے نکلتے ہی رسیسے بیٹانچر مبیت عُفتُه كَبْرى كي كصرف دوماه چنددن بعد كمه مي رسول المنّد مِينَا الْمُلِيّنَانَ حضرت الوكبر الورحضرت على ﴿ کے علاوہ کچھ ایسے مسلمان صروررہ گئے تھے جنہیں مشرکین نے زبردستی روک رکھا تھا۔ ان دونوں حضرات (حضرت ابو کرا در حضرت علی) کو مجی رسول انٹر میٹالٹا علیجائے نے روک رکھا تھا۔ دسول النّد مَثِلاثْنَا لَكُمُ ایناساز وسامان تیاد کرسکه روانگی سکه بیه علم خدا وندی کا انتظار کر دسیمه يتصح يحضرت الوبكردمني التدعية كالزحيث مفريعي بندها بكوا تفاه للح

م زادالمعاد ۲/۲۵

مستحتح بخارى من حضرت عائشه رضى التدعنهاست مروى سبته كه رسول الترطيقي يتيانه فيمسل نوب

ر بشام اور نیاش کفار کی قدیمی پیشد ایس بیجب دسول الله میشانی بجرت فرما چکے تو آب نے ایک دور کہا،

کون ہے جو میرے یہ بشام اور قیاشش کوچھڑا الاتے ۔ ولیّد بن ولید نے کہا بیس آب کے یہے ان کو لانے کا ذمر دار

بول - پھرولید خفیہ طور پر مکر گئے اور ایک عورت کی جوان دونوں کے پاس کی نائے جا رہی تھی) کس کے پیچے

بول - پھرولید خفیہ طور پر مکر گئے اور ایک عورت کی جوان دونوں کے پاس کی نائے جا رہی تھی) کس کے پیچے

بیچے جاکران کا ٹھکا فاصلوم کیا - یہ دونوں ایک لینے رہیت کے مکان میں قید تھے ۔ رات ہوئی توصفرت ولائے وید ایک ایس کے ایس کی آئے۔

ویوار بچلانگ کو ان دونوں کے پاس بینچ اور بیٹواں کاٹ کو اپنے آؤٹٹ پر بٹھایا اور مد بیٹ ہوگ آئے۔

ابن بشام ۱ رہ ، ۲ م - ۲ م اور مصفرت عمر رضی افتر حمد نے مہیں صحابہ کی ایک جماعت کے ماتھ بجرت کی تھی ۔ مسیح بخاری ۱/ ۲۵ م

سے فرطیا : جھے تبہ را مقام ہجرت دکھلایا گیا ہے۔ یہ لاوے کی دوپہاڑیوں کے درمیان واقع بی خلسانی علاقہ ہے۔
علاقہ ہے ۔ اس کے بعد لوگوں نے مدینے کی جانب ہجرت کی۔ عام جہاج بن عبشہ بھی مدینہ ہی آگئے۔
حضرت الو بکر رضی الشرعد نے بھی مفرط بیز کے بیاے ساز و رہا مان تیار کرایا۔ رسکین) رسوں اللہ عظیم اللہ عنہ المحت کے اللہ اللہ علیہ اللہ عنہ کے بھی اجا ذہ دے دی جائے گی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے رہو کیونکہ توقع ہے مجھے بھی اجا ذہ دے دی جائے گی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایک کو اس کی امبدہ ہے۔ آپ علیہ اللہ عنہ کے ایک برفدا کیا آپ کو اکس کی امبدہ ہے۔ آپ علیہ اللہ عنہ کے ایک برف اللہ عنہ کے ایک میں اس دو اسکے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کہا تا میں بھی چاز ما و تک بہول کے بیوں کا خوب چارہ کھلایا ۔ ہے او نشنیاں تقبیں ۔ ان سے چارہ اور کی بول کے بیوں کا خوب چارہ کھلایا ۔ ہے

## فريش كى باركيمنه ط ؛ دارالنده ومي

جب مشرکین نے وکی کرصحابہ کرائم تیار ہو ہو کرنگل گئے اور بال بچی اور مال و دونت کولا دیجہ تمر کراؤس وخز مُرج کے علاقے میں جا پہنچے توان میں بڑا کہرام مچا ینم دالم کے لاوے پھوٹ پڑے اور انہیں ایبار نج وفلق بڑواکر اس سے کمجی سالبقرنہ پڑا نتھا۔ اب ان کے سامنے ایک ایساغطیم اور تنقی خطرہ تیم جرج کا تھا جوان کی بت پر شاز اور اقتصا دی اجتماعیت کے بیٹے بیٹنج تھا۔

مشرکین کومنوم نفاکر محقد مینالین کی افدر کمال قیا دست و دینمانی کے ساتھ ما اندکس فقر انتہاتی اور کھیا جذبہ فدا کا ری بایا قوت تاثیر موجود ہے اور آپ مینالین کی کا نامی کی بایا ہے مینالین کی کا نامی کی کا نامی کا بایا ہے مینالین کی کا نامی کا نامی

انیں اس کا بھی احساس تھا کہیں ہے شام تک بحراح کے ساحل سے ان کی جو تجارتی شاہراہ گذرتی ہے۔ اس شاہراہ کے احتہار سے مدینہ فرجی ابھیت کے کس قدر حساس اور ڈاڈک متنام پر واقع ہے۔ درآں حالیکم ملک شام سے صرف کم والوں کی سالانہ تجارت ڈھائی لاکھ دیثار سونے کے تماسی ہوا کرتی تھی باہل طابق وغیر کی تجارت اسکے علادہ تھی اور معلوم ہے کہ اس تجارت کا سارا داو مدار اس برتھا کہ یہ راستہ پُر اس بہت ۔ ان تعقیبلات سے بخو بی الذا زہ ہو سکتا ہے کو برتر رہ میں اسسان می دعوت کے جرط پکر طرف نے اور اہل کمر کے خلاف اور اہل کمر کے خلاف ابل بیٹر یہ کے صحت آزا ہونے کی صورت میں سکتے والوں کے لیے کئے خطرات احداس تھا جوان کے دجو دکے لیے چینے بن رہا تھا اور اہل کہ انہوں نے اس خطرے کی اس جیا شروع کیا ۔ اور مسلوم ہے کہ اس خطرے کی اس جیا شروع کیا ۔ اور مسلوم ہے کہ اس خطرے کی میں بنیوں نے اس خطرے کیا ۔ اور مسلوم ہے کہ اس خطرے کی میں بنیوں نے اس خطرے کیا ۔ اور مسلوم ہے کہ اس خطرے کی میں بنیوں دعوت اسلام کے علمی دار حضرت میں ختے ۔ جس بنیوں دعوت اسلام کے علمی دار حضرت میں ختے ۔ جس بنیوں دعوت اسلام کے علمی دار حضرت میں ختے ۔ اس بنیا دوجوت اسلام کے علمی دار حضرت میں ختے ۔ اس بنیا دوجوت اسلام کے علمی دار حضرت میں ختے ۔ جس بنیوں دعوت اسلام کے علمی دار حضرت میں ختے ۔ اس بنیا دعوت اسلام کے علمی دار حضرت میں ختے ۔ اس بنیا دعوت اسلام کے علمی دار حضرت میں ختے ۔ اس بنیا دعوت اسلام کے علمی دار حضرت میں بنیا دعوت اسلام کے علمی دار حضرت میں بنیا دعوت اسلام کے علمی دار حضرت میں بنیا دی دعوت اسلام کے علمی دار حضرت میں بنیا دہ دعوت اسلام کے علمی دار حضرت میں بنیا دعوت اسلام کے علمی دار حضرت میں بنیا دی میں بنیا دی میں بنیا دی میں بنیا دی میں بنیا دو میں بنیات میں بنیا دی میں بنیا دی میں بنیا دی میں بنیان میں بنیا دی میں بنیا دیا ہو میں بنیا دی میں بنیا دی میں بنیا دی میں بنیا دی ب

مشرکین نے اس مفصد کے بیے ہمیت عقبہ گری کے تقریباً ڈھائی ہمینہ بعد ۴ مفرسٹ نہونہ با ۲ ستمبرستان تا بوم حجموات کو دن کے پہلے پہر سکے کی یا دیمتٹ دا رالندوہ بیں تاریخ کا سب منظران سه عله ذب تے صور معطورات

اجماع منعقد کی اوراس میں قرنش کے تمام قبائل کے نمائندوں نے شرکت کی موضوع بحث ایک ایسے تطعی بان کی تیاری تھی جس کے مطابات اسلامی دعوت کے علمبردار کا قصد برعمبست تمام پاک کر دیا جائے اور اس دعوست کی روستنی کل طور پرمشا دی جائے .

اس خطرناک اجماع میں قبائل قریش کے مایال چرسے برتھے:

تبيلة بني مخز دم سه .

ا- ايوجهل بن شيام

بنی نوقل بن عبد مناف سے

۷- جبیرین مطعم، طعیمه بن عدی او رحا رت بن عامر،

بنى عبد تنمس بن عبد مناف سي

ملاء تيببه بن رسيم عنسه بن رسيم اور الوسفيان بن حرب

۷ - نفربن مارت ، بنی عبد الدارسه .

۵۔ ابوالبختری بن شام، زمعہ بن اسود اور مکیم بن جزام بنی اسد بن عبدالعزی سے

۲- نبیربن جاج اورمنبدبن حجاج بنی مہم سے

٤ - اميرين خلف

وقبت مقرّره پریه نمائندگان وارالندوه پینیچ تو ابلیس می ایک شیخ مبلیل کی صورت ،عبا او رسے، راسة رو كے دروا ذے پراک كوم ا بُوا۔ لوگوى نے كہا يہ كون سے مشیخ جي ؟ البيس نے كہا " يہ اہل نجد كا لیک مشیخ ہے۔ آپ لوگوں کا پروگرام میں کرحاضر ہوگیا ہے۔ یا تیں سنن چاہتا ہے۔ اور کچھ بعید نہیں کہ آب لوگوں كوخيرخوا با مدمثورے سے بھی محروم مذاركے"۔ لوگوں نے كہا جہترہ آپ بھی آجا ہے ؟ چنا بخہ البیس می ان کے ساتھ ا فررگیا۔

اور حل پیش کے بیانے نشروع ہوئے اور دیزیک مجٹ جاری رہی۔ پہلے الوالاسودنے پرتجویز میش کی کہ ہم اس تخص کو اپنے درمیان سے کال دیں اور اپنے شہرسے جاد وطن کر درل ۔ بھر تمبی اس سے

الم يه ويرخ علام مفرر اوري كي دائج كرده تحقيقات كي روشني مي تعين كي تي به ورحمة المعالمين ار ٩٥، ١٠١٠ - ١٠٢٠ م ت پہلے پہراس اجماع کے منتقد ہوئے کی ویل این امحال کی وہ روا بیت ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ حصارت جریل نبی مینان المالی کی خدمت میں اس اجماع کی خرمے کر اُسے اور اکے کو بچرت کی اجازت دی۔ اس کے ساتھ مبعی بخاری یں مردی صربت عائشہ رضی النّد عنها کی اس روایت کو طابیعیتہ کہ نبی بینیافیاتیاتی شمیک دوبیر کے وقت حصرت الومکر دمنی اللّه عنه ك إلى تشريب لائت أورفرا يا مجهدوا كى ك اجازت دے دى كئى بىت يودايت رتفسيل آسك أربى سب کوئی واسطه نہیں کہ وہ کہاں جاتا اور کہاں رہتاہے لیس ہمادا معاطر تھیک ہوجائے گا اور ہمائے این رہایے پہلے جیسی بگا تگست ہوجائے گی۔

ا گرفین نجدی نے کہا جنہیں۔خدا کی تسم بیمناسب رائے نہیں ہے۔تم دیکھتے نہیں کہ اس تنفس کی با کتنی عمدہ اور بول کتنے میں اور جو کھر لاما ہداس کے ذریعے سطرے نوگوں کا دل جیت لیناہے۔ خدا کیسم اگرتم نے ایساکیا ترکی اطمینان نہیں کہ وہ عرب کے کسی قبیلے میں مازل ہوا در انہیں اپنا پیرو بنا پینے کے بعدتم پر بوش کروے اور تمہیں تمہارے شہر کے اندر روند کرتم سے جیا سلوک جاہے کرے اسکے بجائے کوئی اور تحویز سوج ابوا بغتری نے کہا ؛ اسے لوہے کی بیڑلوں میں مکڑ کرقید کردو اور باہرسے دروازہ بند کردو پھر اسى انجام (موت ) كا انتظار كروج اس مصيبط دومرے شاعول مثلًا زَّمِيرًا ورنابغه وغيره كا بوجيكا ہے." شخ نجدی نے کہا : نہیں خدا کی تسم پر می مناسب رائے نہیں ہے۔ والنزاگر نم لوگوں نے اسے قدر دیا جیا کہ تم کہدرہ ہوتواس کی خرید دروازے سے بامبرکل کراس کے ساتھیوں ک منرورہ نے جائے گی۔ پیر کچر بعید بہیں کروہ لوگ تم پروها وا بول کراس شخص کو تمہارے قیفے سے نکال ہے جائیں۔ پیراس کی مرد سے دبئی تعدا و بڑھا کرتہیں معلوب کرلیں ۔۔۔ لہذا بیمجی مناسب رائے نہیں۔ کوئی اور تجویز سوح! يه دونوں تباورز پارمينت روكر كي توايك تميسرى عجرانه تجويز ميش كى گئى حب سے تمام ممبران نے اتفاق كيا- است كيش كين والاسك كاسب سيراعم الجهل تفاء اس في كما التصف كم إلياس ميري ایک رائے ہے میں دیکھتا ہوں کراب مک تم لوگ اس پرنہیں پہنچ کو گول نے کہا ' ابوانکم وہ کیا ہے؟ ابوجل نے کہا " میری راتے یہ ہے کہم ہرم تھیا ہے ایک مضیوط، معاصب نسب اور بانکاجوال منتخب کر نیں، بھر سرایک کو ایک تیز تلوار دیں۔ اس سے نیدسب سے سب اس شخص کا رُخ کری اور اس طرح کیمبالگ توار مار رقمل كردي بطيع ايك بى أدى في توارمارى بوريون مين اس شخص سدراحت فى جائے كى اور اسطرح قتل كرنے كانتيجريه بو كاكراس تض كاخون سارے قبائل يركبر حابئے كا اور بنوعد مناف سارے قبيلوں سے جنگ رد کرسکیں گے۔ لہذا دیت اخون بہا) لینے پر راضی ہوجا میں گے اور ہم دیت اوا کردیں گئے۔ شیخ نجدی نے کہا"، بات مدرسی جواس جوان نے کسی اگر کوئی تجریز اور رائے ہوسکتی ہے توہی ہے اقی سبیعی " اس كے بعد بار نيمانِ كرف اس محروان قراردا ديرا تعاق كرايا اور ممران اس عوم مم كماتولين گرول كووائيل كي كاس قراردا ديرعمل في القور كرنا ہے ۔

#### نىي ماڭلىرىنى قىلىمايىم كى جرست

اس کے بعد بجرت کا پروگرام مے کرکے رسول اللہ طلاکھیں اپنے گھرواپس تشریف لائے اور رات کی آمد کا انتظار کرنے گئے۔

کے دین بشام ۱/۲۸۲، زاد المعاد ۲/۲۵ کے صبح یخاری باب بجرة انبی میکانی است کاری باب بجرة انبی میکانی استان ا

# رسول السرصلة الله على كالمراو المراد المراد

داراننده کی پہلے ہیر کی ملے کردہ قرار داد کے نفاذ کی تیاری میں گذارا اوراس مقصد کے سیا ان اکا بر مجربین میں سے گارہ سروا رفعقنب کئے ۔ جن کے فام پر ہیں۔

۲- تمکم کن عاص ا- الوحيل بن سشام ٣- عُقْبُهُ بن اللهُ مُعَيْط ہے۔ نضر پین مادیث ٧ - كَمُعُمَّرُ بِنَ الأسود ۵۔ اکمیرین خلف ٨- الإلهب ے ۔ طیکمہ کن عدی ١٠- أَنْبِيَّةِ بِنِ الْجِلَاجِ ٩ - أيل بن خلف

ا وراس كا بعالَ مُنتَبِه بن الجاج مثل

ابنِ اسحان كابيان سبت كرحبب راست ورا مّا ريك بهوكمي تويه لوك كمات لكا كرنبي يَتْلِلْهُ لَكُلِيكُ لَا کے دروا زے پر مبینہ کے کہ آپ ﷺ موجاتین نوبہ لوگ آپ پر ٹوٹ پڑیں . کے ان نوگول کو بورا و ژق اور نخیته نیتین تعاکه ان کی به نا پاک سازسش کا میاب ہوکررسے کی بہال يك كدا بوجهل في برشيد متكه إنه اورير غرور انداز بين مذاق ويستهزار كرستة بوست اسين كعيرا والعة والع ساتمبول سے کہا! محد (میلانفیلیان) کہتا ہے کہ اگرتم لوگ اس سے دین بس داخل ہوکراس کی بیروی کرو محے توعوب وعجم سے بادش ہ بن جا و سے مہر نے سے بعدا تھائے جا و سے تو تہارے سے بارد ن کے یا غامت جیسی منتیں ہوں گی-ا در اگرتم نے ایسا نہ کی توان کی طرف سے تہارے اندر ذبح کے واقعات پیش آئیں گے۔ پھرتم مرنے مے بعد اٹھائے جا ؤسے اور تہارے بیا آگ ہو گی حبس میں حبلات

بهرحال اس سازمش کے نفاذ کے لیے آ دھی رات کے بعد کا وقت مقرر تھا اس لیے یہ لوگ جاگ کررات گذار رہے ہتھے اور وقت مقررہ کے منتظر تنے، لیمن الندا ہے کام پرغا ہب ہے ، اسی کے بائھ میں اسمانوں اور زمین کی بادشا ہست سہے۔ وہ ہوچیا ہتا ہے کر نا ہے ۔ بھے بچانا جاہے كوئى اس كا بال به يكا نهيس كرمكمة اورجے بران جائے كوئى اس كو بچا بنيں سكة ؛ چنا بخد الله تعالى نے اس موقع پروہ کام کیا ہے۔ ذیل کی ایپنے کرمیریں دسول اللہ ﷺ کونماطب کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ

وَإِذْ يَهُكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُشِيتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُغَرِّجُوُكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَهْكُرُ اللهُ \* وَاللهُ خَايْرُ الْمُسْكِرِيْنَ ٥ (٣٠٠٨)

وه موقع یا د کروجی کفارتمهادی خلاف سازتن کریسے منے مناکہ تہیں قید کردیں یا قبل کردیں یا کال باہرکریں اور وہ نوگ دا قبل کرسے منتقے اور اللہ مجی دا قبل دا تھا اور اللہ سے بہردا و والا ہے ؟ باہرکریں اور وہ نوگ دا قبل کرسے منتقے اور اللہ مجی دا قبل دا تھا اور اللہ منال قریش ایسے بلان کے رسول اللہ حکے اللہ منافی اللہ کا کھر چھوٹ ہے جی اللہ منافی انتہائی تیاری کے درسول اللہ حکے اللہ اللہ منافی انتہائی تیاری کے درسول اللہ حکے اللہ اللہ علی انتہائی تیاری کے درسول اللہ حکے اللہ اللہ علی انتہائی تیاری کے درسول اللہ علی تو درسول اللہ علی انتہائی تیاری کے درسول اللہ علی تیاری کی انتہائی تیاری کے درسول اللہ علی تو در

با دجود فاکش ما کامی سے دو بیار ہو سے بینا پنجہ اس فازک ترین کھے میں دسول اللہ مظافیقاتی سف مصرت علی رمنی اللہ عند مساور اللہ میں جا در اور مورسو با اللہ میں اللہ میں جا در اور مورسو با کرتے ہے گا۔ دسول اللہ میں اللہ میں جا در اور مورسو با کرتے ہے گئے۔ دسول اللہ میں اللہ میں جا در اور مورسو با کرتے ہے گئے۔ دسول اللہ میں اللہ میں جا در اور مورسو با کرتے ہے ہے گئے۔ دسول اللہ میں اللہ میں جا در اور مورسو با کرتے ہے ہے گئے۔ دسول اللہ میں اللہ میں جا در اور مورسو با کرتے ہے ہے گئے۔ دسول اللہ میں اللہ میں جا در اور مورسو با کرتے ہے ہے گئے۔ دسول اللہ میں اللہ میں جا در اور مورسو کرتے ہے ہے گئے۔ دسول اللہ میں اللہ میں بادر اور مورسو کرتے ہے ہے گئے۔ دسول اللہ میں میں مورسو کرتے ہے ہے گئے۔ دسول اللہ میں میں مورسو کرتے ہے ہے گئے۔ دسول اللہ میں مورسو کرتے ہے ہے گئے ہے کہ کرتے ہے ہے گئے ہے کہ مورسو کرتے ہے ہے کہ مورسو کرتے ہے ہے گئے ہے کہ مورسو کرتے ہے ہے گئے ہے کہ مورسو کرتے ہے ہے کہ مورسو کرتے ہے گئے ہے کہ مورسو کرتے ہے گئے ہے کہ مورسو کرتے ہے گئے ہے کہ مورسو کرتے ہے کہ مورسو کرتے ہے گئے ہے کہ مورسو کرتے ہے کہ مورس

اس کے بعدرسول اللہ ﷺ الم تشریب کے آئے مشرکین کی مغیں چریں اور ایک مٹی سٹرین کی مغیں چریں اور ایک مٹی سٹریزوں والی مٹی سے کران کے سروں پر ڈالی کین اللہ نے ان کی نگا ہیں پڑولیں اور وہ آپ شاہ ہے۔ اس وقت آپ یہ آپیت الاوت فرا رہے تھے۔ وہ آپ شاہ گانا کی ویکور سکے۔ اس وقت آپ یہ آپیت الاوت فرا رہے تھے۔ سے وَجَعَلْنَا مِنْ بَیْنِ اَیْدِیْھِے مُ سَدِّا قَ مِنْ خَلَیْھِے مُ سَدَّا فَاغْشَیْھُوہُ

فَهُ مُ لَا يُبُصِرُونَ ٥ (٩١٣١)

" ہم نے ان سکہ اگے رکاوٹ کوئی کردی اور ان سے پیچے رکاوٹ کوئی کردی ہیں ہم نے انہیں ڈھانک بیاہے۔ اور وہ دیکھ نہیں رہے ہیں۔"

اس موقع پر کوئی بھی مشرک ہاتی نہ بچا حسب کے سریہ آپ میٹیاٹی گھٹالہ نے مٹی نہ ڈالی ہو۔اس کے بعد آپ ابو کی رضی الدعنہ کے گوتشر لیٹ سے گئے اور بھران کے مکان کی ایک کوطک سے مکل کردونوں صفرات نے رات ہی رات بھی کا رخ کیا اور چند میل پرواقع تورنا می پہاڑ کے ایک غارمیں جا پہنچے ۔ ث

کے حضرموت رجنوبی بمن) کی بنی ہوئی چاد رحُفری کہلاتی ہے۔ کے ابنِ مبشام الرمهم ، سهم ملک البیٹ الرمهم د اداد المعاد ۲/۲۵

ادھر محاص ن وقتِ صفر کا انتظار کردہ سے تھے نکین اس سے ذرابیہ اہیں ابنی ناکای و نامرا دی کاعلم ہوگیا۔ بُوایہ کہ ان کے باس ایک غیر شلق شخص آیا اور انہیں آپ مِنْ اللهٰ ال

نیکن پیرد روازے کی درازسے جما کک کرد کھیا توصرت علی رضی الڈعن نظر آئے۔ کہنے گئے ۔
خداکی تسم ! یہ تو محقد ( میں اللہ تھا تھا کہ کہ دیں ۔ ان کے اوپیان کی چا درموج دہے ۔ پہنا پیڈیرلوگ میسے کک وہیں ڈیٹے دہشر کہن کے مسم کک وہیں ڈیٹے دہشر کہن کے مسم کک وہیں ڈیٹے دہشر کہن کے فائندون کا اللہ میں منہیں اللہ عنہ سے پوچھا کہ دسول اللہ میں اللہ عنہ نے کہا کہاں ہیں ۔ حصارت علی دمنی اللہ عنہ نے کہا ' مجھ معوم نہیں ۔ لگ

مر میں ایک کا درمبانی رات اپنے مکان سے علی کرجان وہ ال مح سلیم بیں کہنے میں سے میں کرجان وہ ال مح سلیم بیں کہنے اللہ میں ایک میں ایک میں اللہ عند کے گوتشر لیف لائے تھے اور وہ اس سے می واقعے کی ایک میں کہا ہے گئے واقعے کی ایک میں کا در و اول حضرات نے با ہری را ہ لی تھی تاکہ کرتہ سے مبلدا زمبلد مینی طلوع فجم

سے پہلے بہلے با ہرتكل جائيں۔

و ايناً ايناً

نلے رحمۃ الدالمیں الرچہ۔ صغر کا یہ مہینہ چرد هویں سند نبوت کا اس وقت ہوگا جب سند کا آغاز مخرم کے مہینے سے مانا جائے اور اگر سسنہ کی ابتداراسی ہیئے سے کریں حس میں آپ بیٹی الفیلیٹ کا کو نبوت سے مشرف کیا گئی تفاقہ صفر کا یہ دوسرا حبک گئی تفاقہ صفر کا یہ دوسرا حبک کی تفاقہ صفر کا یہ دوسرا حبک و جسے وہ وا تفات کی ترتیب میں خیط اور خلیلی میں پڑھکے ہیں ہم نے سسنہ کا آغاز مخرم سے مانا ہے۔

كا فاصله طے كيا اور اس بہاڑ كدامن ميں پہنچ جو تورك فام سے معرو نب ہے۔ يہ نہايت مبنو پُر پيج ا ورسكل چراهاني والا بهار شهد بهال بتمريمي كثرت بي حن سه رسول الله يظف الله عليها كدونون یا وَں زخی ہو گئے اور کہا جانا ہے کہ آٹ نشانِ قدم جیپانے کے بیے پنجوں کے بل جل رہے تھے اس سیلے آپ مَینْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عنه اللهُ عنه نے پہاڑے دامن میں بنج کراپ مظافظتان کو انتاایا اور دوڑتے ہوئے بہاڑی جوٹی پرایک غارك يكس جا پہنچ جرتا إرى ميں غار تورك نام سے معروف ہے۔ اللہ

عارمیں ایس ایک بینے کرا بو بحررضی الشرعنہ نے کہا: خدا کے لیے انجی اپ بین الشفینی اس عارمی اللہ میں کوئی چیز ہوئی ۔ انگراس میں کوئی چیز ہوئی ۔ انگراس میں کوئی چیز ہوئی ۔ تو آب شالله المائة كربجائه محصال سے سابقہ پیش آئے گا۔ چنا بخد حضرت الو بررمنی اللہ عمنہ الدر گئے اورغار کوصاف کیا۔ ایک جانب چند سوراخ ستھے۔ جنیس اپنا تذبند بھال<sup>ا</sup> کربند کیا لیکن دو سيدوض كى كم اندرتشرلف لا مين - أب ينطقه عليه اندرتشرلف العركة اورحضرت الوكروش الدعن کی آموش میں سرر کھ کر سو گئے۔ ادھرا ہو بجر رضی التازعنہ کے یا وّل میں کسی چیزنے وس بیا گر اِس وْر ست بلے ہی نہیں کہ درمول اللہ منظافی اللہ عاک ندجا میں ۔ میکن ال سے آنسود مول اللہ طالع اللہ علی اللہ كر چرك يريك سكة راوراب منطفقال كى الكحك كنى) آب منطقالك ندفوايا" الوكرة تہمیں کیا بڑوا ؟ عوض کی میرسے مال باپ آپ پر قربان ا جھے کسی چیزنے ڈس لیاسہے - دسول النّز مَثِلُونَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل

يهال دونون حضرات في تين را تين ليني حمد بسينير اور اتوار كي راتين عميب كرگذاري . سال اس دوران ابوبكردمنی النزعنه بحصاحیزاد مصعبداً المدّیمی بهیں رات گذارتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی النّه عنها کا بیان سبت کرد و گری سو ج<u>د یو جرک</u> مالک سخن نیم نوجوان تنے یہ سحرکی تاریکی میں ان وونول صرائ باس سے بلے اور کریں قریش کے ماتھ اول کے ایس کے باتھ اول میں کرنے کویا انہوں نے بہیں رات گذاری سب بھرآب دونول کے خلاف سازش کی جو کوئی بات سنے اسے ایمی طرح یا د کر ایسے اورجب

را در من المعالمين ا/ 4 مع مختصر السيرة الميشخ عبدالعدص ١٩٤ منظ بيهات رزين في من خطاب دضى الله عنه سعدوه ايت كه بيداس دوايت بيريه بي بي بي يركوري زبر بيوث إلا المعارض مناتب الما بر رميني موت كدوقت اس كاا تربيط آيا) دوريمي موت كامبعب بنا- ويجعد مشكوة ٢/٢ ٥٥ باب نساتب الما بمر

مّا ریکی گبری ہوجاتی تواس کی خبرے کرنماریں پینچ جاتے ۔

ورش کی مگر و و و این کایرحال نفاکرجب منفرز قبل کی رات گذرگئی اورمسی کو فرزش کی گارگئی اورمسی کو فرزش کی مات کارسول الله شان کے بالقد سے کل مات کے بالقد سے کل

بیکے ہیں اُو ان ہر گریا جنون طاری ہوگیا۔ اہنوں نے سب سے پہلے اپنا خفتہ حفرت علی رمنی المذعنہ پر
افارا آپ کو تحسیب کو خانہ کعب سے نگ اور ایک گوٹ کی زیر حواست رکھا کو تمکن ہے ان دونوں
کی جنراگ جائے گئے گئی جب حضرت علی رمنی المترعنہ سے کچھ حاصل نہ ہموا تو ابو بکر رمنی الشرعنہ کے
گھرا سے اور درد اڈ، کھٹکٹٹ با حضر سعدن اسمار رئت ابی بھڑ ہرا کہ ہوئیں۔ ان سے پوچا تمہا ہے ابا
کھرا سے اور درد اڈ، کھٹکٹٹ با حضر سعام نہیں کرمیرے ایم کہاں ہیں۔ اس پر کمبنت ضبیت الوجل نے باتھ
کو اس ایم یہ انہوں سے کہا کہ در اس دور کا تھیٹر ہا داکوائی کے کان کی بالی گرگئی کے

اس کے بعد قریش نے ایک ہوئی ما مبلاس کرے یہ طے کیا کہ ان وو فو ل گرفار کرنے کے لیے تمام مکنہ وسائل کامیں لائے جائیں ؛ چنا نچے کے سے شکلے والے تمام راستوں پرخواہ وہ کسی مجبیمت جاریا ہونہا بہت کو استے ہرہ بڑھا دیا گیا۔ اسی طرح یہ اعلان عام بھی کیا گیا کہ جو کوئی رسول اللہ و تنظیف کے اور ابو کر رضی اللہ عنہ کو با ان میں سے کسی ایک کو زندہ یا مردہ حاضر کرے گا اسے ہرایک کے بدل سو اور ابو کر رضی اللہ عنہ کو با ان میں سے کسی ایک کو زندہ یا مردہ حاضر کرے گا اسے ہرایک کے بدل سو اونٹوں کا گرانقدرانعام دیا جائے گا۔ اُس اعلان کے نتیجے میں سوا را و رہیا و سے اور اُن میں قراز میں قدم کے ماہر کھوجی نہایت سرگری سے قائش میں مگ گئے اور پہاڑوں ، وا دیوں اور نشیب و فراز میں ہرطوف کھوٹ رہا۔

تلاش كرنے والے عارك ولان مك مى سنے لكن الله الله الله عاب سے جاني مصح بخارى

سط فتح اباری ۱/۲۳۹۲ سط میل سیم بخاری 1/۲۵۵۲۲۵۵ سط این بشام ۱/۲۸۲۱ الله رحمة تعمالمین ۱/۲۱ سط این بشام ۱/۸۲۱ شط صبح بخاری ۱/۲۵۵

حقیقت یہ ہے کریہ ایک معجزہ مقاجس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کومشرف فرایا چنا نچہ تلاش کرنے والے اس وقت واپس پیطے محتے جب آپ سے درمیان اور ان سے درمیان چند "" نامی درمیان اور ان سے درمیان چند

قدم سے زیادہ فاصلہ باتی ندرہ گیا تھا۔ جب جب ترکی ترکاش کی گاس ودورک گئی اور تین روز کی مدر بہتر کی راہ میں مدر بہتر کی راہ میں

ا د حراسما برنست ابی مجروضی الترعنها بھی زا دستر کے کرائیں مگراس میں لٹکانے والا برمن لگانا معبول گئیں بجب روائی کا و فنت آیا اور حضرت اسمار نے توشہ لٹسکانا چایا توویکھا کہ اس میں بندھن ہی نہیں

ول ایشنا ۱/۱۵، ۵۵۸- بهال یز کمتر بجی یا در کفناچا بینید کرانو کم رضی الله عنه کا امغراب این جان کے خوف سے مزتفا بکر کس کا وامر سبب وہی تفا جواس موابعت میں بیان کیا گیاہے کر ابو بکر رضی الد عند فی جب تیا فیرٹناسوں کو دیکیا تو رسول الله می الله تعلق الله می بیان کیا گیاہے کو ابو بکر رضی الد عند فیرس تی فیرٹ کو اور آپ نے کہا : کراگر میں مارا گیا تو بین محض ایک آ وی بول الله می اگراآت مثل کر دیدے گئے تو پوری است بی فارت بوجلے گا۔ اور اسی موقع بر ان سے دسول الله می الله تعلق الله می کرو یقینا الله ممارسے ساتھ ہے۔ ویکھتے مختفر البرق الله عندا لله صلاحا

ہے۔ انہوں نے اپنا پیکا رکر بند) کھولا اور دوصوں میں جاک کرکے ایک میں توشر لٹکا دیا اور دوسرا کرمیں با ندھ لیا۔ اسی وجہسے ان کالفنب ذات انبطا قین پڑگیا۔ نکے

اس کے بعدرسول اللہ ﷺ اور الو کرونسی اللہ عنہ نے کوج فرایا -عامرین فہمیؤرنسی اللہ عنہ بھی ساتھ ستھے۔ رہنما عبداللہ بن ادنقیط نے ساحل کا داستہ اختیاد کیا۔

اپنی بحرمال سلے چڑان کی جانب حیلا آرہا ہے۔ وہ ہمی اس چٹان سے وہی چاہٹا تھا جہم نے چاہا تھا۔ میں نے اُس سے کیا ' اسے جوان تم کسس سے اُ دی ہو؟ اس نے مکریا مدینہ کے کسی اُدی کا ذکر کیا۔ میں نے کو اتمیاری بکراوں میں کچے دو دوجہ ؟ اس نے کیا ال - میں نے کہا دوہ سکتا ہوں۔ اُس نے کہا ہاں! اور ایک کری کڑی۔ میں نے کہا در اتھن کومٹی بال اور شکے وغیرہ سے صاف کردو بھر اس نے ایک کاب میں تفور اسا دورہ دو یا اور میرے پاس ایک چری لوا تھا جوہیں نے رسول الله يَنْ الله عَلَيْنَ كيمين اوروضور كرف ك يدركوايا تفاديس بني يَنْ الله عَلَيْنَ الله ك یاس آیا لیکن گواران براکراک آپ کوبیدارکروں - چنانچرجب آپ بیدار ہوئے توہی آپ سے یاس آیا اور دود حربہانی انٹر بلایہاں کے کراس کانچلا مصدیھنڈا ہوگیا ۔اس کے بعد میں نے کہا کے الله كرسول وللشفيلية إلى يصِد أبّ في بيا يهان كك كرمين نوش بوكيا- بيراب في الله کیا البی کوچ کا وقت نہیں ہوا ؟ میں نے کہا کیول نہیں ''؟ اس کے بعدہم نوگ میل پڑھے لیے ٧- ، س سغريس البر كمررضى الشرعة كاطريقه بيرتما كروه نبى المنطق اللين المدوليت رما كرسته تنصيبني مواری پرحضور کے بیچے بیٹیا کہتے تھے، چونکدان پر بڑھا ہے کے آثار نمایاں تھے اس بلے لوگوں کی نوجرانہیں کی طرف جاتی تھی۔ نبی ﷺ پراہمی جوانی کے آثار خالب ستے اس یے آپ کی طرف توجر کم جاتی تھی ۔اس کا نتیجہ پر تنعا کرکسی آ دمی سے سابقہ پٹیا تو و و ابو کمررضی انتیجہ سے پوچیتا کریہ آپ کے آمے کون ساآدمی سید ؟ (حضرت ابو کررضی الدعد اس کا بڑا لطیعت جواب دینتے) فرط نے جو ہیں دمی مجھے راستہ تبا تا ہے " اس سے سمجھنے والاسمجیا کہ وہ بہی راستہ مرا دیے رہے ہیں حالا تکہ وہ خیر کارامست مرا دیلیتے ہتھے۔ سے سے مور اسی سفر میں آپ منافظ اللہ کا گذرائم مُغیدُ خوا عِیهُ کے فیصے سے ہوا۔ یہ ایک مایال اور توانا نما توائقين وائتون مين تُصنّف أله اليه نجيه كصحن مين عبيني ربتين اور آنے جانے واله و كوكھلا في ملاقي متبي - آپ سفه ان سے پوچیا کہ پاس میں کھے ہے ؟ لولیں " بخدا ہما رہے پاس کھے ہوتا تو آپ

رئیں۔ آپ نے ان سے پوجی کریاس میں کچھ ہے؟ بولیں: بخداہما رہے یاس کچھ ہوتا او آپ

اوگوں کی میز باتی میں تنگی نہ ہوتی، بحریاں بھی دُور دراز ہیں۔ یہ قحط کا زمانہ نفا۔

رسول اللّٰہ ﷺ نے دیکھا کرنچے کے ایک گوشے میں ایک بحری ہے۔ فرطیاۃ اُم مُعبد ا یہ کمیسی بحری ہے ؟ بولیں ۔ اسے کم وری نے راوڑ سے بیچے چھوڈ دکھا ہے۔ آپ ﷺ نے ایک سے

ملا مع البخاري عن انس ا/ ١ ٥٥

دريا فت كياكم اسس مين كيردود هرسيد ؟ يولين! وه اسست كبين زياده كمرورس السيسي نے فرمایا "اجازت سے کہ است دوہ لول ؟ بوليس و بال ميرسال مامي تم رقر بان - اگرتهيں اس میں و و و ه و کھائی وسے روا ہے تو ضرور دوہ لو۔ اس تعتاد کے بعدر مول الله سین اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بمرى كے تھن بریا تھ بھیرا۔ اللّٰر كا نام لیا اور دُعاكى - بمرى نے یا وَل بھیلاد ئے۔ تھن میں بھر بور دودہ اُرّ آیا۔ آت ایٹ نے ایم معبد کا ایک براسا برتن ایا جو ایک جاعست کو اسودہ کرسکتا تھا۔ اور اس میں اتنا دو ہاکہ جهاك أوراً كيا - پيرام معبدكو بلايا - وه بي كرت كم مير بوكتين تو اين ساتقيون كو بلايا - وه بحي كم مير بوگئ توخود پیا بھیراسی برتن میں دوبارہ اتنا دودھ دوبا کہ برتن بھرکیا اور اسے ایم معبدکے پاس جیور کر آگے جیل کیے۔ مختور ی می دیر گذری تھی کران سے شوہرا بومٹیدائی کر- در کر بی ں کا جو ڈسیلے پن کی وجہ سے میل چال جل رہی تقیں ، اِنکے ہوئے آپہنچے۔ دو دھ دیکھا توجیرت میں پڑھئے۔ پوچیا یہ تہارے یاس کہاںسے آیا ؟ جبکه بحرمای دور درا زئتیں اورگھرمیں دو وصودینے والی بکری نرٹتی ' بولیں 'بخدا کوئی ہاست نہیں ملئے اس سے کہ پما دے پاسس سنے ایک با برکمت آ دمی گذراحیں کی الیبی اورالیبی بامت تھی اور یہ اور یہ حال تفائد ابومتعبدن كهابه تووسى صاحب قريش معلوم بوتاب جسة قريش تلاش كررب بيراء جيا ا وصاف و کما لامت کا ایبا نقشتر کھینچا کہ گویا شینے والا آپ کو اپنے ساسنے دیکھ رہاہیے ۔۔ کتاب کے آخرمیں یہ اوصاف درج کے جائیں گے ۔۔ یہ اوصاف سن کرابوممعید نے کہا: "والٹریرتو وہی معاحب قرمیش سے حس سے بادے میں لوگوں نے تسمقسم کی باتیں بیان کی ہیں۔ میرا ارادہ ہے كم آب ين المنظيمة كى رفاقت اختيار كرول اور كوئى راسنة الاتوايها مرور كرول كا."

ما ہیں میں ایک آواز انجری جے لوگ من رہے سکے گراس کا بوسانے و الا دکھائی ہنیں پڑ رہا تھا۔ آواز پر تھی ۔ رہا تھا۔ آواز پر تھی ۔

دفيقين حالا خيمتى ام معبد و افسلح من امسى دفيق محستد به من فعال لا يجازى وسودد ومقعدها لمهومنين بمرصد فاكم ان تسالوا الشاة تشهد

جزی الله رب العسرش خیرجزائه همها نسزلا بالسبر و ارتصالا به فیها نشونی مسازوی الله عنکم لیهن بنی کعب مکان فشانهم سدوا رختکم عن شاتها و انائها

"الندرب العرش ان دور فیقول کو بیترین جزا دسے جو اُنَّم معید کے خیصے میں نازل ہوئے۔ دُه دونوں خیر کے ساتھ اور نیز بھوا دہ کا آن کا دفیق بھوا دہ کا آن کے ساتھ کا دفیق کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کا دفیق کا دفاعے اور مردا دیاں تم سے سمیٹ بس۔ بنوکوب کو ان کی خاتون کی قیام گا ہ اور مومنین کی جمہدا شست کا پڑا او مبادک ہو۔ تم اپنی خاتون سے ایس کی بمری اور تر سے مسلکی بھوا تھ دور کے شیادت دسے گی یہ برتن کے متعلق پُرچھو۔ تم اگرخ دبھری سے پہچھو کے تو دہ بھی شیادت دسے گی یہ

حضرت اسمار رصنی النّدع نبها کهتی بین میمین سلوم نه تقا که دسول الله منظانه فلینگانی نے کدھرکا لغ فرفايا سب كه ابك جن زيري كمر سبه يراشعار پيمتا مؤا آيا - لوگ اس كينجيم ينجيم ال رہے يتي اس کی آوازس رہے ستھے نیکن خو د اسے نہیں دیجہ رہے ستھے، یہاں تک کہ دہ بالائی کہ سے نکل گیاروہ كہتى ہيں كرجب ہم نے اس كى بات سنى تو بميں معلوم بنواكر دسول الله بنظافياتا نے كدهر كا رُخ فرا یا ہے۔ بعبی آپ مظافی اللہ کا رُح مریزی مانب ہے۔ ملا ٨ ٧ - داستة بين سُراق بن مالك في تعاقب كيا ورائس دافع كوخود مرّاقد منه بيان كيلهده كيت بين! مَيْن اپني قوم بني فيز الح كى إيك محلس مين جيميا تقا كرات مين ايك آدمي آكر بها ايمان مبراخیال سبے کہ یہ محمد مظافظتان اوران کےساتی ہیں۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں مجالیا یہ وہی لوگ میں ، نیکن میں سنے اس آ دی سے کیا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں ملکرتم نے فلال اور فلاں کر دیکھا سے جوبها دی انتحدی سے ساسنے گذر کرگئے ہیں۔ بیریش عمیس میں کچے دین کس تشہرار ہا۔ اس سے بعدا تھ کر اندرگیا اور اپنی لوزش کو حکم دیا کمروه میرا محور ان کانے اور شیک میسی دوک کرمبرا انتظار کرے۔ اوحر میں سنے اپنا نیزولیا۔ اور گرکے بھیوا ڈے سے باہر کلا۔ لائٹی کا ایک سراز مین پر کمبیعث روا تفااور دوسرا اوپری سراینی کرد کما نتا اس طرح می اینے گھوڑے کے باس بنیا اور اس پرسوار ہوگیا ۔ میں نے دیکھا کہ وہ حسب معول محصے کے روو اڑر یا ہے پہال کا کرمیں ان کے قریب آگیا۔ اس کے بعد گھوڑا مجھ مبت بھسلاادی اسے گڑیا۔ ئی نے اُٹھ کر ترکش ک طرف واٹھ رہمایا اور انسے كة تيزيكال كربيه جاننا چا يا كريس انبين ضرر بېنجا سكون كايا بنين تووه تيزيكلا جو يصحنا بيسند تها ، ليكن

من زا دالمعاد ۳/۲ ه ، م ۵ - بنوخزاعه کی آبا دی کے محل وقوع کو مِرْ نظر رکھتے ہوئے اغلب بہدے کہ بید واقعہ غارسے روانگی کے بعددومرسے دن بیش آبا ہوگا۔

میں نے تیرکی فافر مانی کی اور گھوڑسے پرسوار ہوگیا۔ وہ جھے لے کردوڑنے لگا یہاں مک کہ جب میں ر سول النَّد مَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ الْمُعَاجِدِ الرَّالِ اللَّهِ النَّفَاتُ بَهِينِ فَرَاحِ يَصَابِكُمْ الرَّالِ الرَّالِ الرَّالِ الرَّالِ اللَّهِ الرَّالِ اللَّهِ الرَّالِ اللَّهِ الرَّالِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّ مُوكرد وكيد يستق \_ تومير كمور سيك الكه دونول بإوّن زمين مين هنس كيّن بهال مك كفشول مك جا يبني اورس سه ركيابيرس فاست وانتاتواس في المتناجا فالكين وه لين يا وَالشَّكُون كال سكار بهرحال جب وه سيدها كمزا بُواتواس كه إوّل ك نشان سيماسان كي طرف دهوين عبياغ ارأز راتها ميّل نے پیر پانسے کے تیرسے مست معوم کی اور پیروہی تیرنکلاجہ بھے الیند تھا۔ اس کے بعدیں نے امان کے سائته انهيس پيکاراتو وه لوگ منتېرسگنة اور ميں اپنے گھوڑے پرسوار ہو کران سے پاس پنجار جس قت بيں ان بدا وبیت رکا انعام) رکھا ہے اور ساتھ ہی میں نے لوگوں کے عزام سے آپ مظالم اللہ کو ا گاه کیا اور توشه اور میازو سامان کی تعمیر شیش کش گرانبول نے میرا کوئی سامان منہیں کیا اور پنہ مجرسے کوئی سوال کیا۔ مرف و تنا کہا کہ مہارے متعلق دا زواری بر تنا۔ میں نے آپ سے گذارش کی کہ ات بصريرواندان كودي - آب مظافظ الدين سفام بن فبيره كومكم ديا اورابنون في المشاك الك محرس يركوكرمير عوال كرديا - بعرد مول الله والفائلة الكرام المعالية والما اس واسقعے سیے متعلق خود ا بو بحرومنی الدعنہ کی تھی ایک دوایت سیے ان کا بیان سے کہم لوگ روا مذہوستے توقوم ہماری فاکشس میں نقی گریٹرا قربن مالک پن عبتم کے سوا، جوا پینے گھوڑے پر آبا تھا، اوركون ميس مرياسكا- ئيسف كهاد الدكر رسول منظفظ الديري اليرسي والاميس البناجات ب- آپ ملائظتی نے قرایا و

لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

" غم مذ کرو انڈر ہماہے ساتھ سینڈلالا بہرحال سرافتر والیس ہوا تو دیکھا کہ لوگ ٹاش میں سرگرواں ہیں۔ کہنے نگا اوھر کی کھوج خبر سے

مع بخاری ۱/۲ مع بخاری ۱/۲ مع بنائد کی اصلی را ان کے قریب تھا اور ثر آفت نے اس وقت آپ کا پیمیا کیا تھا جب آپ قدیدسے اوپیمار ہے تھے رزا والمعاوم ۱/۳۵) اس بے اغدید یہ ہے کہ نی ر سے روائل کے بدتمیرے دن تعاقب کا یہ واقع بہٹیں آیا تھا۔ سالت میں بخاری ۱۲/۱۵ میں کئے زاد المعاد ۱۳/۲۵

چکا ہوں۔ یہاں تہارا چو کام تھاوہ کیا جاچکا ہے۔ راس طرح لوگوں کوواپس سے گیا) لینی دن کے شروع ين توجيه ها أرم تها اوراخرين إسبان بن كيا يحظ

٥- رائت من بني مَنْ الله المُلِيَّةُ الله المُرتبيرة أَلَمَى هنا بني قوم كرردار تنص اور قراش في سن زبروسسنت انعام كااعلان كردكها تقا اسى سكه لا ليح يس نبى حَيِّاللهُ عَلِيْكًا ودا يوبر رصنى التُرْعة كى ناتُ بینے اور اپنی قوم کے ستراؤمیول سمیست وین سلمان ہو گئے۔ پھراپنی گجرا ی ا مار کر نیزہ سے با ندھ بی حسیس کاسفید پیچرزایئروایس لهرا تا اوربشارت مستاتا تضاکه امن کا بادشاه ، صلح کا حامی ، دُیبا کوعدا سنه و العداف سے بھر پر کرتے والا تشریب لاراست دست

٢- راست بين بي الله الكيالية المحضرات ربير بن عوام رضى المنزعند هي - بيسلما نو س كه ايك تجارت بيشير الروه كرما تقرمك شام سنة واليس أرسيس فتن حضرت زبير شف دسول المثر مظافي فيكان اورا إدم منى الدعنه كوسفيد بإرجيرمات ميش كئ ركي

حصرت عرواة بن زبیروشی النّدعنه کابیان سید کرسلما فان مریزه نے که سے دموں اللّه مَنْظَالُهُ الْعِیْمَانُ کی روانگی کی خبرس لی تھی اس سیلے لوگ روز اندمیے ہی میں خرّے کی طرف کی جائے اور آپ کی راہ شكة رسينة يجب دوبهر كو دهوب مخمت بهوجاتي تووايس سيطه آنيه ايك روز طويل انتظب ر کے بعسب د لوگ اپنے اپنے گووں کو پہنچ پیکے ستھے کہ ایک بہودی اپنے کسی ٹیلے پر کچے و مجھنے کے لیے چرها - کیا دیکھتا ہے کررسول اللہ ﷺ اور آپیک کے رفقار سفید کیٹروں میں ملبوس ۔جن سے چاندنی چھٹک رہی تھی۔۔ تشریف لارہے ہیں۔ اس نے بیخود ہوکر نہایت بندا وا زہے کہا "عرب کے نوگو! یہ رہا تمہارانصیب حسین کاتم انتظار کردیہ ستھے یہ سنتے ہی مسلمان ہمیاروں کی طرف دور

الم المالمين الاالمين الاالمين الانتاري عن عن عودة الن النه بير اله ٥٥ هـ نظ رئته لاعالمين ١٠١/- اس دن في يَرُ الله الله الله كرابيري في مِيتَى كُلُم الله المرابيل عني اورجولوك أي كي بنوت كا أغار ٩ يربيع الاول المنه عم الفيل مع الفيل مع الحكة قول كيمان آب كي بنوت يربع كالتيروسال يويد بوئے تھے۔ البتة جواوك بيث كونيت كاأغا زرمضان سأتشدع النيل سے ماتتے ہيں ان محقول كصطابق باره سال بانج مبينة الفتارة دن يا مائير و من يعظيم

رِیْ اور متحیاری وهی کراستقبال کے لیے امرازیشے)

.. فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلِمَهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَنْلِكُهُ بَعْدَ

"النّداكي كا مولى سبد اورجرل عليه السّلام اورصالح مومنين بمى اوراس كم بعدفرشة السّب كا مولى الله المراس كم بعدفرشة السّب كم مدد كار بين سلط

صرت و و بن زبر رضی الدّعنه کابیان ہے کہ لوگوں سے طف کے بعد آپ ان کے ساتھ
د ابنی جانب مرائے اور بنی عروب عوف میں تشریف لائے۔ یہ دوشنبہ کا دن اور رہیں الاقل
کا مہید نفا۔ ابو بجر رضی الدّعنه آنے والوں کے استقبال کے یے کورف شے اور ربول الله شافیکانہ
چیپ چاپ بیٹے شے۔ انصار کے جولوگ آتے، جنبوں نے رسول الله شافیکانہ کو دیکھا نرخاوہ
سیسے ابو بکر رضی اللّٰ عنه کوسلام کرتے یہاں تک کر دسول الله شافیکانہ پر دھوپ آگئی اور
ابو بکر رضی اللّٰ عنه کوسلام کرتے یہاں تک کر دسول الله شافیکانہ پر دھوپ آگئی اور
ابو بکر رضی اللّٰ عنه کوسلام کرتے۔ یہاں تک کر دسول الله شافیکانہ پر دھوپ آگئی اور
مالینہ فلکانہ بیں یہا ہی کہ بر رسی الله میں یہا ہی کہ بر رسی الله میں یہا ہی کہ بر رسی اللّٰہ میں یہا ہی کہ بر رسی اللّٰہ میں یہا ہی کہ بر رسی سیکھانہ میں یہ ہی یہا ہی کہ بر رسی سیکھانہ میں یہ ہی یہا ہی کہ بر رسی سیکھانہ میں یہ ہی انہ کہ بی یہ اللہ میں اللّٰہ میں یہ ہی یہ اللہ میں یہ بی بی یہ بیاں تک میں بی یہ بی بی بی یہ بی یہ

ا د صرحضرت على بن ابى طالب رضى المترعند ف كمرّ مين تين روز تقهر كرا وراوگوں كى جوا مانتيں

لظ میسی بخاری ا/۵۵۵ سط زا دالمعاد ۱/۴ ه میسی بخاری ۱ ۵۵۵ ملتے کتاب بائبل بمحیفه حیقوق ۳٬۳

رسول الله عَيْنَ اللهُ عَيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الدَّلِي اللهُ الل

پڑگیا جے مختصراً مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہ نہایت ابناک تاریخی دن تھا۔ گئی کوپے تقدیس وتھید کے کا مص سے گونج دہے تھے اور انصار کی بچیاں نوشی وسرت سے ان اشعار کے نفیے بھیر ہی تقیس لیکھ اکٹنسٹر فی السبک د عکیسک کی مین تشکیلیا ہیں المو کہ اع "ان بہاڑوں سے جو ہیں سوستے جنوب چود حویں کا چاند ہے ہم پر حیسارہ ما

م نادالمعاد ۲/۲۵- ابي مشام ۱۰۲/۱ م دممة للعالمين ۱۰۲/۱

الا ۱۰۱۰ مین میری بناری کروایت بددیکے ای بشام ۱/۱۹ ۱۹ ۱۱ ۱۱ کوعظ مرضور لودی نے انتیار کیا ہے - دیکھنے ور المانی الا ۱۰۲۱ میکن میری بناری کی ایک روایت ہے کہ آپ شاخی آف نے قائی می ۱۹ ۱ است میں میری بناری کی ایک روایت ہے کہ آپ شاخی آف نے قائی می ۱۹ اور ایک تیسری روایت میں چودہ رات (۱۱ ۱۹) گرایک ہے ۔ این نیم نے اس رات سے پندروز زیادہ را ۱۸۵۵ می اور ایک تیسری روایت میں چودہ رات (۱۷ ۱۹ می بنایا کیا ہے ۔ این نیم نے اس آخری روایت کو اختیار کیا ہے گرابی تیم نے تو دقصرت کی ہے کہ آپ تبار میں دو شنبہ کو ہنے ۔ تنے اور وہاں سے جم کورواز ہو ہے ۔ ازاد المعاد ۱۷ ۱۹ ۵۱ ۵۱ میں دو شنبہ اور جمد دو الگ الگ مفتری کا بیا جائے تو پہنے اور روائی کا دن چوڑ کرکی مرت دس دن ہوتی ہے ۔ اور پہنے اور روائی کا دن شال کرکے ۱۲ دن ہوتی ہے اور روائی کا دن چوڑ کرکی مرت دس دن ہوتی ہے ۔ اور پہنے اور روائی کا دن شال کرکے ۱۲ دن ہوتی ہے اور بہنے اور روائی کا دن چودہ دن کیسے ہوئے گی ۔

کے میسے بخاری ۱/۵۵۵،۵۹-۱۰ادالمعاد ۲/۵۵-ابن شام ۱/۹۴۴ م- دحمۃ للعالمین ۱۰۲۱-۲۵ اشعار کا بہ ترجہ علامہ منصور اوری نے کیا ہے۔علامہ ابن قیم نے کھیا ہے کہ یہ اشعار (باقی معمنی)

وَجُبُ الشَّكِكُ عَلَيْهُا مَا دُعَا لِللهِ دُع کیسا عمدہ وین اور تعسسیم سبے سشکرواجب سے ہمیں اللہ کا اَيُّهَا الْمُبَعُونَ فِي أَيْهِا رِجِئُتَ بِا لَأَكْسِرِ لَمُطَاع سب اطاعت فرض تمييك عكم كي بیمنے والا ہے تمبیدا کریات انصار اگرچ برشے دولت مندرت تقے مین مرایک کی بی ارزوتھی کررسول اللہ منطق اللہ اس كيهان قيام فرمايس بينا بخراب ينطيقه الصاريحس مكان يا محقس كذرت وإن کے لوگ آپ کی اونیٹنی کی کمیل کوشیقے اور عرض کرنے کر تعداد و سامان اور متنیار و سفا ظلت فرش را ہ مِين تشريف لاسينته! مكراك بينيان الله الله الله المسلم المنتى كى داه جيوز دو- يد الله كى طرف سيطمور ہے۔ چیا کچرا ونٹنی مسل علیتی رہی اور اس مقام پر پہنچ کر بیٹی جہاں آج مسجد نبوی ہے؛ لیکن آپ مَثْلَالْنَعْلِيُّكَا يَبِيعِ بَنِينِ ارْسے يہال مک كروه اللّه كرتمورى دوركنى، كيرمولكر ويكھنے كے بعد مليك ألى اور الني بيلى عبر بيري كان ال كربداب والفينية الله ينح تشريف للت يدات كونهال والول ميني بنونجار كامحدتنا اوريراونتني كسيفيحض توفيق المي تقي كيونكراب فظافينظ أأنا میں قیام فرماکران کی عزمت افرائی کرنا چاہتے تھے۔ اب بنونجا دیکے لوگوں نے اپینے اپینے گھرلے نے بیک کر کیا وہ اسمایا اور اپنے گرے کر میلے گئے۔ اس پررسول اسٹہ میں اللہ اللہ فرطانے گئے، آومی اسینے کما وسے سے ساتھ ہے۔ اوھر صفرت اسمدین زرارہ دمنی المدعنہ سنے آگرا ونٹنی کی تھیل يكثر لى- پيغانچه بيرا ونتني انہيں كے پاکسس رہی ليك

 کر دو- انہوں سنے عرض کی آئی دونوں صفرات تشریف سے طیس انڈ برکت دے بنائے جندون بعد آئی اللہ عنہا اور آئی کی زوج محترمہ ام المونعین صفرت سُود ورضی اللہ عنہا اور آئی کی دونوں صاحبزا ویا ل محفرت فاطر اورام کلٹوم اور محترت اسامہ بن ڈیڈاور اُئم اُئم مُن بھی آگئیں۔ اِن کی دونوں صاحبزا ویا ل محفرت فاطر اور اُئم اُئم مُن بھی آگئیں۔ اِن سب کو صفرت عبداللہ بی اُئم رضی اللہ عند آل اِئی مجر کے ساتھ جن میں صفرت عاشر محقی تفسیل سے کر اسب کو صفرت عبداللہ بی مجر رضی اللہ عند آل اِئی مجر محفرت زیر بٹ ، صفرت او العاص کے پاس آئی رہ گئیں والوالعاص کے پاس اللہ میں دیا ہے اور وہ جنگ بدر سے بعد تشریف الاسکیں۔ الله باتی رہ گئیں وہا اور وہ جنگ بدر سے بعد تشریف الاسکیں۔ الله

كُلُّ مُرِي مُصَبُّحٌ فِي أَهُلِهِ وَالْمُونَّتُ اَدُنْ مِنْ شِسَاكِ مَثْلِهِ " برا دمی سے اسکے اہل کے افرد صبح تجریک جاتا ہے حالا کر موت اُسکے جرتے کے تسے سے مجی زیادہ قریب ہے " اورحضرت ملال دمنى الشعنة كي حالت بي منبعلتي تووه اپني كربتاك اوماز بلند كرينے اور يہتے و لاليت شعدى مسل بيتن ليلة بواد وحولی الاخسر و جنبل وحل اددن يوما مسياه عيسنة وهـل يبـدون لى شامة وطفيل د کاش میں جانٹ کر کوئی رانت وا دی دمکہ) میں گڈا رسکول گا ورمیرے گر و اِ ڈینخو اورجیں انگاس؛ موں گ - ادر کباکسی دن مجیز کے پیشمے پر وار دیموسکول گا اور مجھے تنامراد رطفیل زیباٹ دکھلاتی پڑی گے." حضرت عائشه رضى الترعنها كبتى بي كرئيس في دمول الله عَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللّ اس كى خردى تواب ينيل الله النه الما الله السالة المارك زديك مديدكو اسى طرح عبوب كر دے جیسے کہ مجوب تھا یا اس سے بھی زیادہ اور مریز کی فضار صحن بجش بنادے اور اِس کے صاع اور مُدُر غلے کے پیمانوں میں برکت دسے اور اس کا بخار منتقل کر کے تحفہ پہنیا دستے۔ اعد یمال کے حیات طبیر کی ایک قسم اور اسلامی دعومت کا ایک دور العنی کمی دور ، پورا ہوجا ہا ہے۔

الله زاد المعاد ۱/۵۵ ملك مصح بخارى ۱ ۸۸،۵۸۸

## مدنی زندگی

مدنی عبد کوتین مرحلول برتمتیم کیا جاسکتاہے۔

- ا- پیسلامر حلله وجس میں فقنے اور اضطرابات بریائے گئے افدرسے رکا وٹیں کھوئی گئیں اور ہا ہرسے دخمنوں نے مدینہ کوصفی بہتی سے مثانے کے بیے جیٹھائیاں کیں۔ بر درسالی مسلم مگر بیبکیڈ ذی قدرہ سک میں پرختم ہوجاتا ہے۔
- ۷ دوسوامن مله دحس می بُهند پرست قیا دست کیرانخصیم بولی نیسنع کردرخان سشده پر منتبی بوداسی به به مرحله شایان عالم کو دعوت دین پیش کرنے کا بھی مرحلہ سے .
- ۳- نیسرامرجله به حسین شفت النه کے دین میں نوج در نوج داخل ہوئی بہی مرحله مریزی تومول اور قبیلوں کے وفود کی آمد کا بھی مرحلہ سہے۔ یہ مرحلہ دسول اللہ ﷺ کے جات مُبارکہ کے اخیر نینی دیمے الاول سال میں کہ محیط ہے۔

## ہجرت وفت مریبرکے حالا

جرت کا مطلب صرف بهی بنین تھا کرفتے اور تمسوز کا نشا نہ بغنے سے بجات حاصل کی بجائے بلکہ اس میں میں فہوم بھی شائل تھا کہ ایک پُرائی علاقے کے اندرایک نے معاشرے کی شکیل میں تعاون کیا جائے۔ اِسی ہے برصاحب استعلاء سے معالی پر فرض فرا رہا یا تھا کہ اسس وطن مدید کی تعمیر میں صحتہ ہے اور اس کی بخیل ، حفاظت اور وفست شان میں اپنی کوشش صرف کرے۔

یہ بات توقطی طور پر سنوم ہے کورسول اللہ میں ایش کوشش مون کرے۔

وابد اور رہنما تنے اور کسی نزاع کے فیرسالے معاطات کی باگر ڈور اکپ میں اس معاشرے کی تشکیل کے امام ، قائد اور رہنما تنے اور کسی نزاع کے فیرسالے معاطات کی باگر ڈور اکپ میں ایس میں جو ہوں سے ما بقہ در پہلی تھا جن میں سے ہر ایک کے ممال سے فیل فیرس کے مالات و در سے رہے ہوں گا نہ تنے وادر ہرایک فوم کے تعلق سے کو خصوصی ما تا ہے ہود و سری قوم وں سے مائل سے مناف تنے۔ یہ تینوں اقوام حسب فریل تھیں ، جو دو سری قوم وں سے مائل سے مناف سے ۔ یہ تینوں اقوام حسب فریل تھیں ، جو دو سری قوم وں سے مائل سے منافی رہے۔ یہ تینوں اور امن قرار کہ ایمان نہیں گئے تھے۔ اور میں کا مناف سے مائل سے منافی کے ایک مرائل سے منافی رہے والے مشرکین ، جو اب بک ایمان نہیں گئے تھے۔ اور سے مائل سے منافی کے مائل سے تعلق رہے والے مشرکین ، جو اب بک ایمان نہیں گئے تھے۔ اور سے مائل سے تعلق در کھے والے مشرکین ، جو اب بک ایمان نہیں گئے تھے۔ اور سے مائل سے تعلق در کھے والے مشرکین ، جو اب بک ایمان نہیں گئے تھے۔

( لف معان کرام رضی النه عنه کے تعلق سے آپ یکی فیٹی کوجی مسائل کا سان تھا ان کی توسع یہ سے کہ ان کے بیائے عربے کے حالات سے قطعی طور پر مختلف سنے ۔ کے تیں اگر جہان کا کلم ایک تھا اور ان کے مقاصد بھی ایک تھے گروہ خو دمختلف گرانوں میں بجرے بحث نے۔ اور جبور ومقہورا ور ذلیل و کر در ستے۔ ان کے انٹر میں کسی طرح کا کوئی اختیار نہ نفا۔ سارے اختیارات و تشمنان دین کے انٹروی سے اور دنیا کا کوئی بھی انسانی معاشرہ جن اجر اراور لوازمات سے قائم ہو قائم ہو قائم ہو قائم کے انٹروی سے معانوں کے پاکس وہ اجرار مرسے سے تھے ہی نہیں کہ ان کی بنیا در کسی نئے اسلامی معاشرے کی میں کہ ان کی بنیا در کسی نئے اسلامی معاشرے کی کے میں اسلامی معاشرے کی میں کہ ان کی بنیا در کسی کے اسلامی معاشرے کی کے میں کہ ان کی بنیا در کسی کے انٹروی کی میں کہ کی سور توں میں جن پر ہر آدمی نہا میل کو سالامی مبادیات کی تھے میں کہ کی سور توں میں جن پر ہر آدمی نہا میل کر سکت ہے۔ اس کے گئے ہیں جن پر ہر آدمی نہا میل کر سکت ہے۔ اس کے گئے ہیں جن پر ہر آدمی نہا میل کر سکت ہے۔ اس کے گئے ہیں جن پر ہر آدمی نہا میل کر سکت ہے۔ اس کے گئے ہیں جن پر ہر آدمی نہا میل کر سکت ہے۔ اس کے گئے ہیں جن پر ہر آدمی نہا میل کر سکت ہے۔ اس کے گئے ہیں جن پر ہر آدمی نہا میل کر سکت ہے۔ اس کے گئے ہیں جن پر ہر آدمی نہا میل کر سکت ہے۔ اس کے گئے ہیں جن پر ہر آدمی نہا میل کر سکت ہے۔ اس کے گئے ہیں جن پر ہر آدمی نہا میل کر سکت ہے۔ اس کے گئے ہیں جن پر ہر آدمی نہا میل کر سکتا ہے۔ اس کے گئے ہیں جن پر ہر آدمی نہا میل کر سکتا ہے۔ اس کو سکت کے گئی سے دور میں کر سکت کے اس کر سکت کے گئی سے دور میں کہ کہ کو سکت کے گئی سے دور میں کر سکت کے گئی سے دور میں کے کہ کی سکت کے گئی سے دور میں کر سکت کے گئی سے دور میں کے گئی سے دور میں کر سکت کے گئی سکت کی کر سکت کے گئی سکت کی کر سکت کے گئی سکت کر سکت کی کر سکت کے گئی سکت کی کر سکت کی سکت کی کر سکت کی کر سکت کے گئی سکت کی کر سکت کی کر سکت کے گئی کر سکت کی کر سکت کے گئی سکت کی کر سکت کی کر سکت کی کر سکت کے گئی کر سکت کی کر سکت کر سکت کی کر سکت کر سکت کی کر سکت کی کر سکت کر سکت کر سکت کی کر سکت کر سکت

علاوہ نیکی تعبلائی اور مکامم اخلاق کی ترغیب دی گئے ہیں اور رُڈیل و ذلیل کا موں سے بینے کی ٹاکید کی گئی ہے۔

اس کے برخلاف مدینے میں سلمانول کی زمام کار پہلے ہی ون سے خود ان کے اپنے باتھ میں تھی۔ ان برکسی دوسرے کا تسلط نہ تھا۔ اس بیے اب وقت آگیا تھا کہ سلمان تہذیب وعمرا نبات ، معاشیات و اقتصاد باست و مکومت اور صلح و جنگ کے ممائل کا سانما کریں اور ان کے معاشیات و اقتصاد باست و مکومت اور صلح و جنگ کے ممائل کا سانما کریں اور ان کے بیے صلال وحرام اور عبادات و اخلاق وغیرہ ممائل ذمگ کی بھر ور شفتے کی جائے۔

وقت آگی تفاکستان ایک نیامعاشره بینی اسلای معاشره تفکیل کریں جوزندگی کے تمام مطون یں جابلی معاشرے تفکیل کریں جوزندگی کے تمام مطون یں جابلی معاشرے سے منتقت اور عالم انسانی کے افروجود کسی بھی دوسرے معاشرے سے منتقت اور عالم انسانی کے افروجود کسی بھی دوسرے معاشرے عام کے محصیت اور استقتنیں دعوست اسلامی کا نمازندہ جوس کی را میں ملا نول نے تیرہ سال تک طرح کا میں تندیں اور شقتنیں رواضت کی تقیس ہے۔

هُوَالَّذِى بَعَكَ فِي الْأَمِتِينَ رَسُولًا مِنْهُدُ يَتُلُوا عَلَيْهِمْ الْمِيْهِ وَيُزَكِيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِئْبَ وَالْحِكْمَةَ \* وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِئ ضَالِم شَبِيْنَ ۞ (١١١١)

مر دہی ہے جس نے اُرتیوں میں خود انہیں کے اندرسے ایک رسول بھیجا ہجران پر استرکی آیات تلاوت کرتا ہے۔ اور انہیں پاک وصاف کرتا ہے۔ اور انہیں کا ب وحکمت سکی تا ہے۔ اور یہ لوگ یقینہ ' پہلے کھی گمرا ہی میں ستھے یہ

ا د هرمما برگرام رضی النّدعنهم کا بیرمال تقا که وه آپ ﷺ کی طرف همه تن متوج رہتے ا د رجوعکم صادر ہوتا اس سنے اپنے آپ کو آراستہ کرکے نوشی محموس کرتے جبیبا کہ ارثیا د سہے ۔

.. وَإِذَا تُولِيَتُ عَلَيْهِمْ أَلْتُهُ زَادَتُهُمْ إِيْمَانًا .. (٢:٨)

جب ان پرالنّد کی آبایت ملاوت کی جاتی ہی تو اُن کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں۔ چو بکر ان سا رہے مسائل کی تفصیل ہمارے موضوع میں داخل نہیں اس بیام اس پر بقدر ضرورت گفتگو کریں گئے۔

بهرحال بی سب سے ظیم مسلم تفاجور سول الله سی الله الله کومها تول کے نعلق سے درمیش تھا اور برشے پیمانے پر بی دعوت اسلامیہ اور رسائت محدیہ کا مقصود بھی تھا لیکن یہ کوئی ہے ہی مسلہ نہ تھا بکلیہ تقل اور دائی تھا۔ البتہ اس کے علاوہ کھے دوسرے سائل بھی تھے جو فرری توجہ کے طائب شقے ۔ جن کی مختفر کیفیدت پر سہتے و

میل وْن کی جاعت میں دوطرے کے وگ تھے۔ ایک دہ جوخود اپنی زمین، اپنے مکان
اور اپنے اموال کے اندروہ اسب سنتے اور اس بارے میں ان کواس سے ذیا دہ کار زمتی مبتنی
کسی آدی کو اپنے اہل وعیال میں امن وسکون کے ساتھ دہتے ہوئے کہ ٹی پڑتی ہے۔ یہ انصار کا
گروہ نما اور ان میں پشتہ اپشت سے باہم برخی تھی مدادتیں اور نفرتیں جی آرہی تقییں۔ ان کے پہویپلو
دوسراگروہ بہاجرین کا تما جوان ساری ہولتوں سے قروم تما اور لرٹ پرٹ کر کسی درکسی طرح تن به
تفتیر مرز بہنی گیا تھا۔ ان کے پاس نہ تورہ نے کوئی تشکار نما مزید پالی تھا کہوئی کام
اور مزسرے سے سی تسم کا کوئی مالی سی بران کی میں شت کا ڈھانچ کوڈ ابو سے پران پی میں اور کوئی مولی ہی دینی اور ان میں دن بدن اضافہ ہی ہوریا تھا کہوئی اور میں میں
گر تعداد کوئی معولی بھی دینی اور ان میں دن بدن اضافہ ہی ہوریا تھا کہوئی اقتصادی تا اور معلم ہے
گر تعداد کوئی مولی بھی دولت تھی ما اگر تی ما اور اس کے درس کر کے مریشاً جائے ؟ اور معلم ہے
گر تعداد کوئی مولی بھی دولت تھی ما افتی میں مواقتوں نے بھی مدینے کا تقیادی بائیکا طرک دیا جس سے
گیا اور اس کے درس اور حالات انتہائی حگیں ہوگئی۔
گیا اور اس تھی ترشی میں اسلام دشی طافتوں نے بھی مدینے کا تقیادی بائیکا طرک دیا جس سے
گیا اور اسی تھی ترشی میں اسلام دشی طافتوں نے بھی مدینے کا تقیادی بائیکا طرک دیا جس سے
گیا اور اسی تھی ترشی میں اسلام دشی طافتوں نے بھی مدینے کا تقیادی بائیکا طرک دیا جس سے
درا مدات بند ہوگئیں اور حالات انتہائی حگیں ہوگئے۔

رب ) دوسری قوم دلین مرینے کے اصل مشرک باشدوں ۔۔ کا عال یہ نف کہ انہیں سلانوں پرکوئ بالا دستی عاص رہتی ۔ کچیمشرکین شک وشہے ہیں مبتلاتھے اور اپنے آبائی دین کوچیوٹرنے ہیں ترقرہ محسوس کررہے ستھے ، لیکن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنے دل ہیں کوئی عداوت اور داؤگھات مہیں رکھ رہے ہے۔ اس طرح کے لوگ تھوڑے ہی عرصے بعد مسلمان ہوگئے اور خالص اور پکے مسلمان ہوئے

اس كے برخلاف كچھ شركين البيسے ستفے جوابیتے سیعنے میں دسول اللہ ﷺ اورسمانوں كے خلاف سخنت كيبنہ وعدا ورٹ جي پائے ہوئے تھے ليكن ابنيں كرمقابل آنے كی جراًت زخفی بلكہ حالات کے بیش نظراب ﷺ میں مرفہرست وخلوص کے اطہار پرمجبور تھے۔ ان میں سرفہرست عبدا لتدبن ابل این سلول تھا۔ یہ ویخص ہے سی کوجنگ بُعائث کے بعدا پنا سربرا ہ بنانے پر اوس و خررج نے اتفاق کر ایا تھا حالا تکہ اس سے قبل دو نوں فراین کسی کی سررا ہی پر تفق ہبیں ہوتے ستھے نیکن اب اس کے سیامونگول کا قاج تیار کیا جا روا تھا قاکد اس کے سرر بر قاج شاہی رکھ کراس کی باقاعد ہ با وتها سنت كا اعلان كرويا ما سئه بعبني يتخص مرسيف كا با وشاه بهدف بهى والا تفاكه اچا بك ديول النّد يداسداحكس تفاكرات بى سفاس كى بادشامى بادشام بايداده ايد نهان فالدرا والميت کے خلاف سخن عداوت چیبائے ہوئے تھا۔اس کے با وج دجب اس نے جنگ بررکے بعد دیکھا کہ حالات اس كے موافق بہنیں ہیں۔ اوروہ شرك پر قائم رہ كراب دنیاوى فوا مدّسے بھی محروم ہوا چاہتاہے تواس نے نبطا ہرتبولِ اسلام کا اعلان کردیا ؛ میکن وہ اب بھی دربروہ کا فرہی تھا۔ اسی بیے جب بھی اسے دسول اللہ ﷺ فیلنا فیل اورسلانول کے خلاف کسی شرارت کا موقع منا وہ ہرگزنہ چوکا۔اس کے سائقی عموماً وه فردّ ساء سنفے جو اس کی با دشا بست کے زیرِسا بہ برشے برٹسے مناصب کے حصول کی توقع باندسے بیٹے سننے گرابہیں اس سے محدم ہوجا تا پڑا تھا۔ برلوگ استمض کے شریک کارتھے اوراس كمنصوبول كحميل مين اس كى مدد كرت تق اوراس منتسد كے سيا اوفات نوجوانول اورباد ہوج مسلمانوں کو بھی اپنی جا مجدستی سے اینا آلہ کا رہا لیلتے ستھے

رج) تبسری قوم بهود تھی ۔ بیدا کر گذر تیکا ہے۔ بیرلوگ اشوری اور روئی علم وجرسے بھاگ کر جانیں بناہ گزین ہوئے کے بعدان کی جانیں بناہ گزین ہوئے کے بعدان کی وضع قطع ، زبان اور تہذیب وغیرہ بالکوع فی دیگ میں دیگ گئی تھی بہاں تک کہ ان کے قبیلول اور افراد کے نام بھی عربی ہوگئے تھے اوران کے اور عربی سے آئیس میں شادی بیاہ کے دیشتے بھی افراد کے نام بھی عربی ہوگئے تھے اوران کے اور عربی سے افراد کے ایس میں شادی بیاہ کے دیشتے بھی قائم ہوگئے تھے لیکن ان سب کے اوجودان کی نسلی عصبیت پر قراد تھی اور وہ عربی میں مزم نہ بھئے تھے جگر اپنی اسرائیل ۔ بہودی ۔ قرمیت پر فرکر تے تھے اور عربی کو انتہائی حقیر سمجھتے تھے۔ حقی جگر اپنی اسرائیل ۔ بہودی ۔ قرمیت پر فرکر تے تھے اور عربی کو انتہائی حقیر سمجھتے تھے۔ حقی کر انہیں اُئی کہتے تھے حسب کامطلب ان کے نزدیک بیرتھا: برعور، وحش، رزیل ، بسماندہ اور عیق ۔ حقی کہ انہیں اُئی کہتے تھے حسب کامطلب ان کے نزدیک بیرتھا: برعور، وحش، رزیل ، بسماندہ اور عیق ۔

ان كاعقيده تفاكر عوليول كا مال ان كرياح مين جيسي علي كايس كما يَن ميناني الله كاارث دسيه، الله كارث دسيه، الله كارت الل

" ابنوں نے کہا ہم پر اُرتیوں کے معاملے میں کوئی وا ہ منیں یہ

یبود ایل کو دونست کمانے کے فنون میں بڑی بہارت تھی۔ غلے، کھجو رہ شراب، اور کیڑے کی تجارت ابنیں کے التھ میں تھی۔ یہ لوگ غلے ، کیڑے ادر شراب درا مدکرتے شفے اور کھجور برا مدکرتے يتے۔ اس كے علاوہ بھى ان كے مختلف كام سنے جن ميں وہ مركزم رسبتے ہے۔ وہ اپینے اموال تجارت میں عراد اسے دوگانین گا منافع بلیتے ستھے اوراسی پریس نه کریتے ستھے بلکہ وہ مودخوار بھی تھے۔اس سلیےوہ عرب شیوخ ا ورسردا رول کوسودی قرض کےطور پر بڑی بڑی قبیں دیتے منضحنهب برسردار حصول خهرت كمديد اپني مرح سراني كرنے وائے شعرار وغيرو يربانكل فضول اورب دریغ خرج کردسینے شہے۔ ا دھر پہودان رقمول کے عوض ان سرداروں سے ان کی دمینین كهيتيال اورباغات وغيره كروركموا يلتة تنصا ورجندسال كذرت كذرت ان كمامك بن بينفية تقه. یہ لوگ دسیسے کارپوں اساز نثول اور جنگ وفساد کی آگ بجر کانے میں بھی برطیسے ما ہر تھے اہیں باری ست ہمسابہ قبائل میں دشمنی کے بیج بوتے اور ایک کودو سے خلاف معرا کاستے کوان قبائل كواحساس مك مذ مبخذا . إس محد مبدان قبائل مين بهم بسنگ بربار مبتى اور اگرخدانخواسة جنگ کی بیراً گسرد پرشن دکھا تی دننی تو بہود کی خنیہ انگلیال بیرحرکت میں آجا میں اورجنگ بیربول اٹھتی . كمال يه تفاكه ميلوگ قبائل كولشا بجزا كرچيب جاپ كنادست مبينيدر ستنه اورعوبول كى تباہى كاتماست و يجت البنة بعارى بوكم مؤدى قرض دينة ربهة اكرمرائ كيمى كرمبي الاال بذر بحفيات اوراس طرح وه دومِرا نفع کمات رست وایک طرف اینی بهردی میت کو تحفوظ رکھتے اور دوسری طرف سُود کابازا رکھنڈانہ پرشنے دیتے بھرسُود درسود کے ذریعے بڑی بڑی دولت کماتے۔

يترب مي ان بهود كم تين منهور قبيل تھے .

۱- بنونینهاع- به خُزر کے محملیف تھے اوران کی آبادی مدینے کے اندر ہی تھی۔ ۲- بنونینبر

۳۰ بنوفرُنِظِه به دونول تبیلے اُوس کے حلیف نصے اور ان دونوں کی آیا دی مدبیفے کے اطرافٹ میں تھی ۔

ایک مترنت سے بہی قبائل اُؤس وخُزُرج کے درمیان جنگ کے نشطے بھڑ کارہے تھے اور جنگ کہاٹ میں اپنے اپنے علیفول کے ساتھ خود بھی ٹٹر کیب ہوسئے تھے ۔

فطری بات ہے کہ ان بہود سے اس کے سواکوئی اور توقع بنیں کی جاسکتی تھی کہ یہ اسلام کو بنین کی جاسلام کی تنفی وعداوت کی نظر سے و کیفیں کیو نکر پینج بران کی نسل سے نہ نفے کہ ان کی سل عصبیہ نے و جو ان کی نفییات اور ذہبنیت کا جزو لا نیفک بنی ہوئی تقی ،سکون طفاء پھراسلام کی دعوت ایک صالح دعوت بنی جو ٹوٹے ولوں کو جو ٹرتی تھی بنفن وعداوت کی آگ بجھاتی تھی "شام معاطات ہیں امانتداری برتنے اور پاکیزہ اور صلال مال کھانے کی پا بند بناتی تھی۔ اِس کا مطلب پر تفاکہ اب بٹرب کے قبائل آلیس میں جُڑ جا تیں گے۔ اور السی صورت میں لاڑا وہ یہود کے پنچوں سے آزاد ہوجائیں گئی۔ اس کو دی دولت سے مودم ہوجائیں گئی۔ اس کی مالداری کی جگی گرکٹش کور بی تھی ملکہ یہ بھی افرایشر تفاکہ کہیں یہ قبائل بیدار ہو کہا تیں گئے حسب پر ان کی مالداری کی جگی گرکٹش کور بی تھی ملکہ یہ بھی افرایشر تفاکہ کہیں یہ قبائل بیدار ہو کہا تین سے حساب میں وہ صودی اموال بھی داخل مذکر لیج نہیں بہود سے ان سے بلاعض حاصل کیا نفا اور اس طرح وہ ان رسینوں اور باغات کو والیس مذکے لیب جنہیں مود کے حضن میں بہود یوں نے متمیا ہیا تھا۔ دمینوں اور باغات کو والیس مذکے لیب جنہیں مود کے حضن میں بہود یوں نے متمیا ہیا تھا۔

جب سے بہود کوملوم مجراتھاکہ اسلامی دعوت پٹرب میں اپنی جگر بنا باچا ہتی ہے۔ انہوں نے ان ساری یا تول کو اپنے حساب میں داخل کر رکھا تھا۔ اسی بیلے پٹرب میں دسکول اللہ میں شاخلیجانی کی امر کے دفت ہی سے بہود کو اسلام اور مسل نول سے سخت عدا وت ہوگئ تھی ؛ اگرچ وہ اُس کے منطام ہے کی جبارت خاصی قرت بعد کرسکے۔ اس کیفیت کا بہت صاف صاف بہت ابن اسحاق کے بیان کے ہوئے ایک واقعے سے گلتا ہے۔

ان کا ارشا دہ کے مجھے اُم المومنین صفرت صُغیبہ بنت مجیبی بن اُضْفَ رضی النہ عنہاسے بہروایت می ہے کہ انہوں سنے فرطیا ہیں اپنے والدا ورجیا الویا سرکی نگاہ میں اپنے والدکی سسے جہیتی اولادتھی۔ میں جیا اور والدسے حب کہ بن ان کی سی مجی اولا دسکے ساتھ طبی تو وہ اس کے بجائے ہے ہی اُٹھا نے۔ جب رسول الله ﷺ فَيْنْ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

کیا یہ وہی سبے ؟ ا نبول سنے کہا کا ل إخدا كى قسم-چى نے كها "آپ انھيں ميك تبيك بيكان رسم بين ؟ والدنے کیا ' یال ! چیانے کہا، تواب آپ کے دل میں ان کے متعلق کیا ارا دے میں ؟ والدنه كها معاوت \_\_ فداكتهم \_ جب مك زنده رمول كايك اسی کی شہا دست صفح مخاری کی اس روایت سے میں ملتی ہے حس میں حضرت عبدالنزین سلام رضى الله عند كم معملان بوف كا وا تعرب إن كيا كياسيد - موصوف ايك نهايت بنديا يدبيودى علم تقه. ك فدمت مين بعيلت تمام عاضر بوئ اورجيد سوالاست بيش كئة حبيب صرف بي بي جاننا ب اورجب نبی شان المنظامی الله کی طرف سے ان کے جوابا منت سے تو و میں اسی وقت مسلما ن ہو گئے ۔ ہم آپ سے کہا کہ بہود ایک بہتان باز قوم ہے۔ اگر انہیں اس سے قبل کہ آپ کیمدوریا فت فرما میں ، میرسے اسلام لانے کابہالگ گیا تودہ آپ کے پاکس جمریہ بہتان تراشیں سکے۔ بہذا رسول اللہ طَلِلْ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ تے بہود کو بلا بھیجا۔ و ملتے۔ اور ا دھرعبراً اللہ بن سلام گھرکے اندر بھیپ گئے تھے ۔ تو رسول اللہ " ہمارے رہے سے روے عالم میں اور رسب سے روے عالم کے بیٹے ہیں۔ ہمارے رسے ابھے ادمی میں اور سب سے اچھے آدمی کے بیٹے ہیں "۔ ایک روا بیت کے الفاظ یہ ہیں کہ ہماسے سروار

له ابن شام ۱/۱۵ ۱۹۱۵

یہ پہلا بخربہ تفاج درسول اللہ ﷺ کو بہود کے متعلق ماصل بڑوا۔ اور مدینے ہیں دافلے کے پہلے ہی دن حاصل بڑوا۔

ت صیح بخاری ایرا ۴۰م ۲۰ ۵۹۱ ۵۹۱

سیفنوناک سازشین کمیں اوراسے زُور عمل لانے کے لیے اپنی سازی صلاحیتیں صرف کردیں اپنی حسب سمن ن کسی طرح نئی بچا کرکوئی پانچی سوکیور شرو ور در بندگی سرزمین برجا پہنچے توقریش نے اپنی ساکھ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گفاؤنا بیاسی کردارا نجام دیا۔ لینی یرج کرحرم سے باشندے اور بریافت کے پڑوکی سنتے اور اس کی وجرسے انہیں اہل عرب سے درمیان دینی قیادت اور دُنیاوی ریاست کا منصب صل نقا اس لیے ابھول نے جزیرہ العرب کے دومرے مشکرین کو بھو کا اور درغلا کر مربینے کا تقریباً محمل بائی کا شیارہ کی وجرسے مربز کی درا کہ دات نہایت مختصرہ گئیں جب کہ دیاں مہاج ری پناہ گیروں کی تعداد روز بروز برفتی جارہی تھی۔ درحیق تقدت کے کے ان سرکشوں اور معمل نوں کے درمیان حالت جگ قائم جو چکی تھی اور یہ نہایت احمقانہ بات ہے معمل نوں کے درمیان حالت جگ قائم جو چکی تھی اور یہ نہایت احمقانہ بات ہے معمل نوں کے درمیان حالت جگ قائم جو چکی تھی اور یہ نہایت احمقانہ بات ہے مسل کو الزام معمل نوں کے درمیان حالت جگ ۔

مسلمانوں کو جی بہنجہ تفاکی مسلمان ان کے اموال ضبط کے گئے تھے اسی طرح وہ بھی ان سرکشوں کو تا بین اور سرکشوں کو تا بین تا یا گئی تعدل سے اموال ضبط کر ہے ہیں جارح البین تا یا گئی تعدل سی طرح وہ بی ان سرکشوں کو تا بین اور حسلمان بھی ان سرکشوں کی تعدل سی طرح مسلمان بھی ان سرکشوں کی تعدل سی طرح مسلمان بھی ان سرکشوں کی تعدل سے اکھا وہ بین کھوئی کریں اور ان سرکشوں کو جیسے کو بیسا قوالا بدلہ دیں تا کہ انہیں مسلمانوں کو نبیاہ کرسنے اور بین وین سے اکھا وہ نے کا موقع نہ مل سکے ۔

یه ستے وہ قضایا اورمنائل جن ست رسول اللّه بین شکینگانی کومریز تشریف لانے سکے اپیر بیمثینت رسول دیا دی اورا مام و قائم و اسطرور پیش تھا۔

رسول الله ﷺ فظافظی سفان تمام مسائل کے تنبی در بنی پی بی بی از کروارا و زفا مراز رول
ادا کی اور جوزم نرمی و مجتت یا منتی و در شتی جس سلوک کی سنتی تنی اس کے ساتھ و می سلوک کی
اور اس میں کوئی سشبہ نہیں کر رحمت و محبت کا بہار مختی اور در شتی پینفا لب تھا بہاں بک کہ چند
برسوں میں زمام کا راسلام اور اہل اسلام کے باتھ اگئی۔ اسکے صفیات میں اپنی باتوں کی تفصیلات
بدیئر قاریتری کی جائیں گی۔

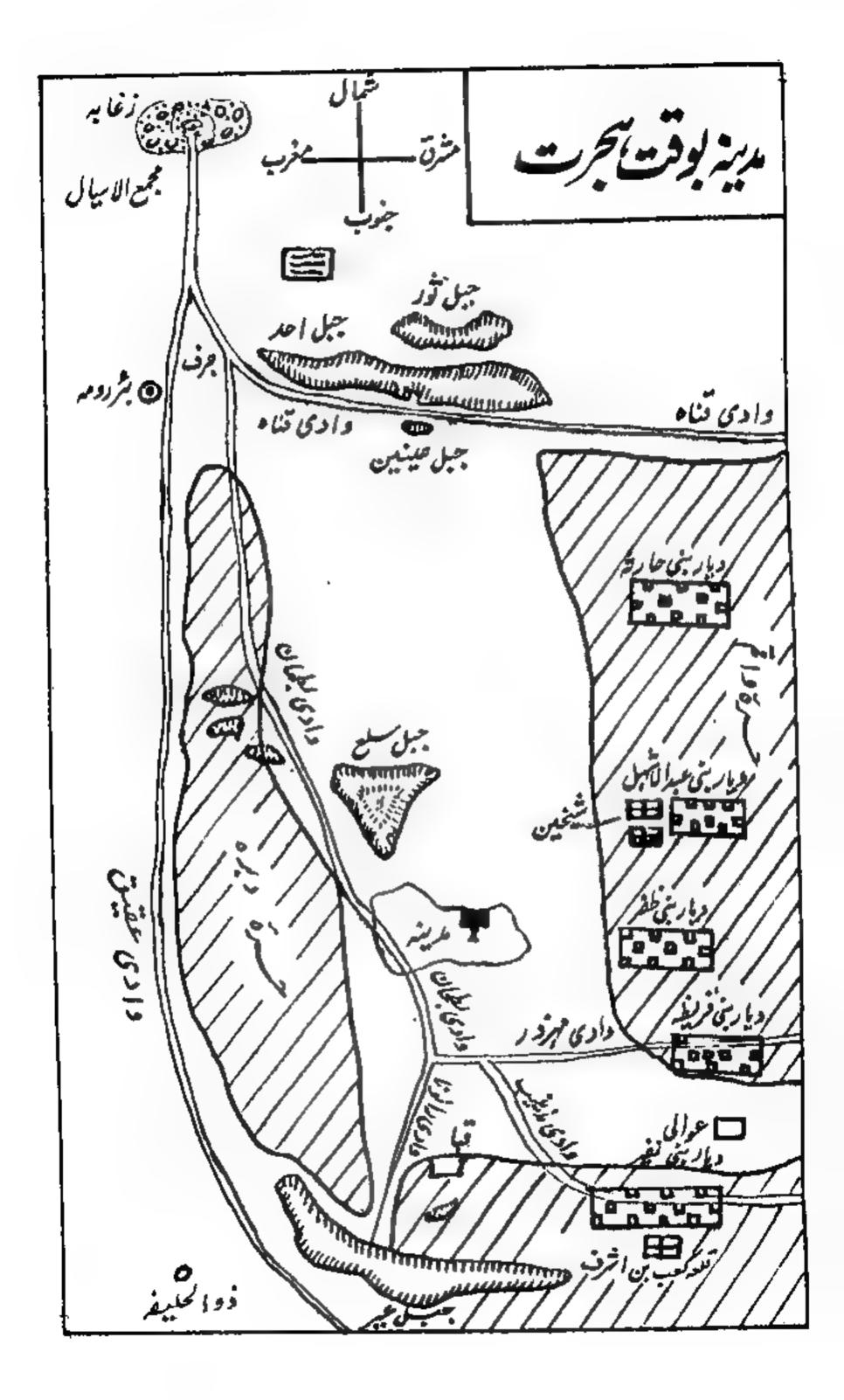

## من معامرے کی جیل

ہم بیان کر میکے ہیں کورسول اللہ ﷺ فیٹھٹھٹا نے مدینے میں بنوا انجار کے یہاں حمیرہ برسمالوں سے اللہ میں بنوا انجار کے یہاں حمیرہ برسمالوں سے مطابق ۲۷ رسم برسمالی کے سامنے زول فرایا سلسم مطابق ۲۷ رسم برسمالی کے سامنے زول فرایا منا سامن میں اللہ میں مقابلہ اللہ میں مقابلہ اللہ میں منزل ہوگی۔ بھراکت حضرت ابو ایوب انصاری شی اللہ سے معمن منتقل ہوگئے نتے۔

مر برزوی کی تعریر اس کے بعد بی مظافر کا بہلاقدم برقا کر آپ نے مبور نبوی کی تعریر کی

اَللَّهُ مِّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشَ الْمُعْرَةِ فَاغْفِرْ لِلْاَنْصَارِ وَالْمُهُ الْجِرَةِ لَكُ اللَّهُ مِّ لَكِ اللَّهُ زَمْكُي وَسِى اَفْرِت كَارَمُ كَاسِهِ مِنْ انسار و مها حبسرين كو بخش وس. يه بجي فرة تن سه

هذا الحمال لاحمال خيبر هذا أبَرُ رَبِّنَا وَأَطَّهَ لَ مَنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وروازے کے بازو کے دونوں یائے پتھر کے بنائے گئے۔ دبواریں کچی اینٹ اور گارے سے بنا لَى كُنيَں۔ حیت پر کھجور کی شاخیں اور پہتے ڈلوا دیئے گئے اور کھجور کے تنوں کے کھیے بنادیئے كئة ـ زمين بريت اورجيو في جيو في كنكر مان رجير مان) بجيا دى كنين- مين در دارسالكات كئة ـ فیے کی دیوا رہے بھیل دیوار تک ایک موانھ لمبائی تھی۔ چوڑائی بھی اتنی یا اسسس سے کچھ کم تھی۔ بنیاد تقریباً نتین او تھ گھری تھی۔

آب مینان المالی سندم بدر کم از دمین چیدم کا مات بھی تعمیر کئے جن کی دیوا ریں کچی ابنے کی تقیں او چھتیں کھجورے تنوں کی کڑیاں دے کر کھجور کی شاخ اور نیوں سے بنائی گئی تھی یہی آپ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا رُوارِجِ مَطْهِرات کے جورے ستھے۔ ان حجروں کی تعمیر کمل ہوجانے کے بعید آپ يَوْلِينُ الْمُلِينَةُ الْمُوالِوبِ الصارى رصنى الله عنه كم مكان سيج بمنتقل بوسكة يا

مسبدعض اداستة نمازس سكربيه رتقي الكريرايك يونيورسشى تفي حب ميرسلمان اسلامي تعليماً و ہدایات کا درس حاصل کرتے ہتے اور ایک منسل تھی حسب میں مرتوں جابی کشاکش و نفرت اور ماہمی کڑائیوں سے دوچار رہے والے قبائل کے افراد اب میل ممبت سے ل جل رہیے تھے۔ نیزیہ ایک مرکزتماجہاں سيد است نعى سى رياست كاسارا نظام چلاياجا آنتا اورخنلت تسم كى ممين مبيى جاتى تنسي علاده زي اس کی حیثیبت ایک یا رئیمنٹ کی تھی تھی جس میں بسی شورٹی اور محبس انتظام برکے احلامس منعقد

ان سب *کے مانند سائند پیسجد ہی* ان فقرار مہاجرین کی ایک نماصی بڑی تعدا د کامکن تقى جن كاوبال بريزكرتي مكان تقارية مال اور ندابل وعيال .

پيراوا تل چېرن ېې ميں ا ذان کھي نشروع ہو تي ۔ يه ايک لا ہو تي نغمه نفا جوروزا ته يا نجي بار اُننَ مِن كُونجة تقا اورجس مع يورا عالم وجود لرز الثنتا تقاله السيسط يبن حضرت عبدالله بن زيدبن عبدربه رضى التُدعينه كے خواب كا واقعه معروف ہے۔ رتفصیل جامع ترمذی بهنن ابی داؤد منداحمد ا ورصح ابن خزیمه میں ملاحظه کی جامکتی ہے۔)

وجود بختا سی طرح ، پ مین الفیلی از برخ انسانی کا ایک اور نها بیت تا بناک کا رنام انجام دیا جو در بیان و نصار کے در میان موافات اور جائی چائے کے عمل کا نام دیا جاتا ہے۔ ابن قیم لکھتے ہیں ، پھر سول الله طلائی پیلی سے حضرت اس بن مالک رضی اللہ عنہ کے مکان میں نہاج رین و انصار یمی آن انصار کے در میان بھاتی چارہ کرایا ۔ گل نوت آدی تھے ، آدھے مہاج رین اور آدھ انصار یمی آن چارہ کی بنیاد یہ تھی کہ یہ ایک دو سرے کے فتح ار بھول گے اور موت کے بعد نسبی قرابتداروں چارہ کے بات ہی ایک دو سرے کے وارت ہول گے در اثنت کا بہ حکم جنگ بدر تاک قائم رہا۔ کے بجائے ہی ایک دو سرے کے وارت بول گے ۔ در اثنت کا بہ حکم جنگ بدر تاک قائم رہا۔ کے بھر یہ آبیت نازل ہو گی کہ

وَ أُولُوا الْأَرْجَامِ بَعْضُهُ فَيْ أَوْلَى بِبَغْضِ .. (٦:٣٣) "نسبى قابتدار بس دوسرے كرياده حقدار بين رسبى وراشت ميں

توانسارو مہاجرین میں اہمی توارث کا حکمتم کر دیا گیا مکین میمائی چارے کا عہد ہاتی رہا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ مظاہل سنے ایک اور بھائی چارہ کرایا تھا جوخود ہاہم مہاجرین کے درمیان تعا کی بیان ہیں بات کہ آب میں است ہے۔ بول بھی مہاجرین اپنی با بھی اسلامی اخوت، وطنی اخوت اور رسشتہ و قرابتداری کی احوت کی بنا پر آپس میں اب مزیکسی بھائی چارسے کے متاج کے متاج کے متاج کی ماحرین اور انسار کا معاطراس سے مختلف تھا یہ ہے۔

اس بھائی چارے کامقصود ۔۔ جیساکہ محدغز الی نے تکھا ہے ۔۔ برننا کہ جا باع عبیتیں تحلیل ہوجا میں ۔ حمیست وغیرت جرکچے ہو وہ اسلام کے بیے ہو۔ نسل، رنگ اور وطن کے امنیازات مسل جا میں ۔ بلندی وسینی کامعیار انسانبیت و تقولی کے علاوہ کچھ اور بنر ہو۔

رسول الله بین المنظیمی سفی مس مجانی چارے کو محض کھو کھلے الفاظ کا جا مرتبیں پہنا ہاتھا بکہ است ایک ایسانا فذاہم عبد و پہلی قرار دیا تھا جو خون اور مال سے مربوط تھا۔ برخانی خولی سلائ اور مبارک در نہتی کر ذبان پر روانی کے ساتھ جاری رہے گرنی تجرکچے رہ ہو بکر اسس بھائی چارے کے ساتھ بینا روغمگساری اور مُو السَّمتُ کے جذبات بھی مخلوط تھے اور اسی ہے اُس نے اس نے معلی کو برشے نا دراور تا بناک کا زناموں سے اُرکر دیا تھا۔ سلے

سے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی النّدعنہ او رسُعَد بن رئیں ہے درمیان بھائی چارہ کرا دیا۔ اس سے بعد حضرت سند في حضرت عبد الرحمان المسام إلى العماري مي سب سب نديا ده مال دار بول مآب میرامال د وحصول میں بانٹ کر (اوحاسے میں) اور میری دو بیویاں ہیں۔ اب دیکھ لیں جوزیادہ بیند ہو مجھے تنا دیں میں اُسسے طلاق دے دول اور عدرت گذر نے کے بعد آپ اس سے شادی کر لیں "حضرت عبدالرحمن رمنی النّرعمة سنے کہا ؟ النّداپ سے اہل اور مال میں برکت دے ماپ اوگوں كا با زاركها سه ؟ لوگول في انبيل يتوقينها ع كا يا زار بتلا ديا - وه واپس آسئة توان كه پاس کیجه فاضل پنیرا ورنگی تقا- اس سکے بعدوہ رو زانہ جائے رہے۔ پیمرایک دن آئے توان برزر دی كا الرئتا- نبى مَثِلَهُ الْمُعَلِينَا لَهُ سنه دريا فت فرايا كيكسه ؟ انبول نه كها بي خدادى كسهد. اسی طرح حضرمت ایوم دره دمنی الترعندسے ایک دوایت آئی ہے کہ العسب دیانی فالتنظيما سع عرض كيا، آت بمارے درميان اور بمارے ميا تيوں كے درميان بمارے كمجور كے با فاست تعتبىم فرا دى - آپ مظافيقاتى سنے قرايا ، نبيل انعما دىنے كباتب آپ لوگ معين جاجن ہمارا کام کردیا کریں ا درہم میل میں آپ وگوں کو شریک رکھیں گے۔ انہوں نے کہا تھیک ہے سم سنے باست سنی اور مانی رہے

اس سے اندازہ کیا جاسکت ہے کہ انصار نے کس طرح بڑھ چڑھ کر اپنے بہا جرب بیوں کا اعزازہ اكرام كيانتا اوركس قدر مجينت ، خنوص ، ايثارا ورقر إلى سيد كام بيانتا اور مهاجرين ان كي امس كرم ونوازش كى كتنى قدر كرستے ستھے بیٹانچرا نہوں نے اس كاكوئى عنط فائد پنیں الشایا بلكدا ن سے مرف اتنا ہی حاصل کیاحبس سے وہ اپنی ٹوٹی ہوئی معیشت کی کمربیدھی کرسکتے ستے ۔

ا ورحق یہ سے کہ یہ بھائی چارہ ایک نا در حکمت ، عجما مذمیاست اورمیں توں کو در پیش بہت ما رسے مسائل کا ایک بہترین حل تھا۔

اسلامی تعاون کا بیمان ایک اور میمان چارے کی طرح رسول الله میلاندی کے اسلامی تعاون کا بیمان ایک اور میمان کرایاجس کے ذریبے ساری ماہای شکش

مع ميمح بخارى: باب اخارانسبى طلق المالياتية بين المهاجرين والانصار ا/سوده ه ایضاً باب ۱ ذا قال اکعننی مؤشّة الخضل ۱۲۱۲

ا ورقباکی شمکش کی سبنسیا و دوما دی اور دُورِ چاہلیت کے دسم ور واج کے بلے کوئی گنی مَنْ نہ چپوڑی ۔ فریل میں کسس پہیان کواس کی وقعامند سمیت ختصراً سپیش کیا جارہا ہے۔

یہ تحریرسے محدنبی مینگانی کی جانب سے قریشی ، بیٹر بی اور ان کے تابع ہو کہ ان کے ساتھ لاحق ہونے اورجہاد کرنے والے مؤمنین اورمسلانوں کے درمیان کہ ؛

ا- يدسب اين اسواان افران سے الگ ايك اتحت ہيں -

۷- ہماجری قرایش اپنی سالقہ ما است سے مطابی ہم دیرت کی ادائیگی کریں گے اور دونیں کے درمین کے درمین کے درمیان معروف اور ۔۔ انساف کے ساتھ اپنے قیدی کا فدید دیں گے اور انسار کے تمام قبیلے اپنی سابقہ ما است کے مطابق باہم دیرت کی ادائیگی کریں گے اور ان کا ہر گروہ معروف طریقے پر اور اہل سابقہ ما ان کے درمیان انساف کے ساتھ اپنے قیدی کا فدیدا داکرے گا۔

۳۰ اور ابلِ ایمان اینے ورمیان کسی بکیس کو فدیریا دیست سے معاملے میں مودف طربیقے سے مطابق عطار و نوازش سے محروم نزرکمیں سکے .

ہم ۔ اور سارے راست اِ زمومنین کست خص کے نملاف ہول سے جوان پر زبادتی کرے گا یا اہل ایمان کے درمیان کلم اور گا و اور زبادتی اور فسا دکی راہ کا جربا ہوگا۔

ه - اورید کدان سب کے باتھ اس شخص کے خلاف ہوں گئے خواہ وہ ان میں سے کسی کا نڈکاہی میوں نہ ہو۔

4 ۔ کوئی مومی کسی مومی کو کا فرکے بدساتے مثل کرسے گا اور نرہی کسی مومن کے فلان کسی کا فر کی مرد کرسے گا۔

۵۔ اور اللہ کا ذِمّہ رحمہد) ایک ہوگا، ایک معولی اُ دمی کا دیا ہوا ذمریجی سائے سلمانوں پر لاگو ہوگا.
۸۔ جو بہود ہمارے ہیرو کاربوجائی، اُن کی مدد کی جائے گی اور وہ دوسے سلمانوں کے مثل ہوں گے۔ مذان پرظلم کیا جائے گا اور زان کے خلاف تعاویٰ کیا جائے گا.
۹۔ مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی۔ کوئی سلمان کسی سلمان کوچیو ڈکر تعال فی سبیل اللہ کے سلسلے میں مصالحت نہیں کرے گا جگورے کوئی عہدو سمان کریں گے۔

١٠- مسلمان اس خون مي ايك دوسكر كماوى بول كر جسه كوتى في بيل الله بهائ كا.

11 - كونى مشرك قربيل ككسى جان يا مال كوينا و بيبي وسے سكة اور يذكسى مومن كے آگے إس

ك حفاظت كے ليے ركا وسط ين سكتا ہے۔

٧ ـ جوشخص کسی مومن کو قتل کرے گا اور شیوت موجود ہوگا ؟ اس سے قصاص لیا جائے گا . سوائے اس صوریت کے کمتنول کا ولی راضی ہوجائے۔

الا۔ اور یہ کرسا رہے مومنین اس کے خلاف ہوں گئے۔ ان کے سلے اس کے موا کھے حلال نہوگا كراس كي خلاف أكثر كرطب بهول -

۱۲. کسی مومن کے بیلے ملال مذہو گا کوکسی ہنگامہ بریا کرسفے واسے دیا برعتی ) کی مرد کرسے اور اسے پنا ہ دے ، اور چوکس کی مرد کرے گایا اسے پنا ہ دے گا ؛ اس پر قیامست کے دن الٹرکی تعنیت اوراس کاعضب ہوگا اوراس کا فرض دنتل کیم بمی قبول نہ کیا جائے گا۔

۵۱. تمهارے درمیان جو تھی اختلات رُونما ہوگا اسے النّہ عزّ وعل اورمستد مثلاث کیا کی طرف ينايا جائے گا۔ سك

معانسے برمعنوبات کا از اس مکبت بالغداوراس دور اندلیشی سے رسول النز معانسے برمعنوبات کا از ایک معاشرے برمعنوبات کا از ایک اندا کے ایک اندام معاشرے کی بنیادی استوار

كي نين معاشرے كاظاہرى رُخ در حقيقت ان معنوى كمالات كائر تونفا حيس سے بى والمنظمة الله المست والمشيني كي بروامت يه بزرگ مستيال بهره ور بروي تعين - نبي المنظمة الله ان كى تعلىم وتربيت، تزكية نفس اورمكارم اخلاق كى ترغيب بيمسلسل كوشال رسيق يق اورابنيس مجتت وبهائی چارگی، مجدو نشرف اورعبا دمت واطاعست کے اواب برابرسکھا نے اور تیا نے

ایک صحابی نے آپ سے دریا فت کیا کہ کون سا اسلام بہترہے ؟ ربینی اسلام ) میں کونساعمل بہترہے؟) آپ میٹلانگلیٹانی نے فرایا جم کھا ٹا کھلاؤ اور شناسااور غیرسٹ ناساہی

حضرت عبدالله بن سلام رضى المدّعة كابيان سب كرجب نبى مَيْكَ اللّه اللّه الله الله الله الله المدين المنتركيب لائے تویس آپ کی خدمت میں حاضر بھوا۔ جب میں نے آسید میل فیلیکا کا چہرہ مبارک دیکی تواچی طرح سمجھ گیا کہ بیکسی حبولے آدمی کا جیرہ نہیں ہوسکتا۔ پیراٹ نے بہلی بات جوارشا د فرمانی وه برنقی: اے نوگو! سلام پھیلاؤ ، کھا ما کھلاؤ ہملائے کرو، اور رات میں جب لوگ سور ہے ہوں کر نماز پڑھو۔ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوجاؤ گئے ۔ شہ

اب مینانه این از مات سے ان واقعی استے میں داخل نز ہوگا حس کا بڑوسی اس کی مشار تول اور تباہ کا رائوں سے مامون ومحفوظ نزر سے ایسکی

اور فرماتے تھے ہمسلمان وہ ہے جس کی زبان اور مائھ سے سلمان محفوظ ہیں ہے اور فراتے تھے ، "تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوسکتا یہاں کا کہ اپنے بھائی کے بیاے وہی چیز پہند کرے جو خود اپنے بیاے بیسند کرتا ہے "لا

ا ور فرمات تنے بنتے ؛ سارے مومنین ایک آ دمی کی طرح میں کہ اگراس کی آنکھ میں تکلیف ہو تو سارے حبیم کوئنکلیفٹ محسوس ہوتی سب اور اگر سرمین تکلیف ہو تو سارے حبیم کوئکیفٹ محسوس ہوتی ہے ؛ باللے

' '' اور فرانے ؛' مومن ، مومن کے لیے عمارت کی طرح سہے حسب کا بعض لبعن کو ''قوت پہنچا تا سیے'' سللے

اور فرماتے: تم لوگ زمین والوں پرمبرمانی کرو تم پراسمان والا مبرمانی کرے گا۔لالے

ک نزمذی- ابن ماجر، دارمی شکوهٔ ۱۹۸۱ و صحیح سلم، مشکوهٔ ۱۲۲/۲ شایل صحیح بخاری ۱/۱ سالی مسلم، مشکوهٔ ۱۲۲/۲ سالی مسلم، مشکوهٔ ۲۲۲/۲ سالی مسلم، مشکوهٔ ۲۲۲/۲ سالی متنفق علیه بشکوهٔ ۲۲۲/۲ - میچی بخاری ۲۹۰/۱ سال ۱۹۰۸ سالی متنفق علیه بشکوهٔ ۲۲۲/۲ سال سان ابی دا وّد ۲/۵۲۲ - جامع ترمذی ۲ ۲۱

اور فراتے " وہ شخص مومی نہیں جوخود پہیٹ بھر کھا سے اور اس کے بازوہیں رہنے والا پڑوسی بھو کا رہے ۔ کا

اورفرمانے "مسلمان سے گالی گلوج کرنافسق ہے اور اس سے مارکا سے کرنا کفرہے بڑا اس سے مارکا سے کو کو کھوج کرنافسق ہے اس کا کھوج کرنافسق ہے اس مارکا سے میں کھوج کے اس میں میں میں ایک شاخ کے شماد کرتے تھے ہوگے۔ اور اسے ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ شماد کرتے تھے بھالے

نیزاپ طلای اید معرقے اور خرات کی ترغیب دیتے تھے اور اس کے ایسے ایسے ایسے ایسے انسان فضائل بیان فرماتے کا معرف دل خود بخود کھنچتے پیلے جائیں ؛ چانچہ آپ فرماتے کو صدقہ گنا ہوں کو ایسے ہی بجیا درتا ہے جیسے یانی آگ کو بجیا تاہیے ۔ زنا

اور آپ مظافی آن فرمائے کر جوملان کسی شکے مسلان کو کھڑا ہے الٹراکسے جنت کا سبزیکس ہیں نے گئے مسلان کو کھڑا ہے الٹراکسے جنت کا سبزیکس ہیں نے گا اور جوملان کسی میکوکے مسلان کو کھانا کھلانے الٹراسے جنت سے کھیل کے کھور کے مسلان کو بانی بلا دے الٹراکٹ حیثت کی تُہرکی ہوئی شراب طہور کا درجوملان کسی بیا سے مسلان کو بانی بلا دے الٹراکٹ حیثت کی تُہرکی ہوئی شراب طہور کا درکا کا لیا

اور اسی کے پہنوبہ بہبود وسری طرف آپ ملگنے سے پر بمیزی بھی بہت زیادہ فا کیدفرانی صبرو فا عدن کی فیصل بہت زیادہ فا کیدفرانی مسبرو فا عدن کی فیسل ساتے اور سوال کرنے کوسائل کے چیرے کے بیے نوج ، فراش اور زخم قرار دینے میں استفال کرنے میں گوششی قرار دیا جوحد درج مجبور مرکز سوال کرے۔

اسی طرح آپ شین ان کا کیا اجرو تواب ہے ؟ پیرائٹ پر اسمان سے جو وی آتی آپ اس سے اور اللہ کے نزدیک ان کا کیا اجرو تواب ہے ؟ پیرائٹ پر اسمان سے جو وی آتی آپ اس سے میں نوں کو بڑھ کرناتے اور میں نوں کو بڑھ کرناتے اور

كا شعب الايمان للبهتي مشكوة ١٢١٧/٣ على مصح بخارى ١٩٣/٢

الله الم صفول كي حديث ميمين من مروى بين شكوة ١٩٤١ ١٩٤١

ن احد، ترندی، ابن ماجر مشکوق ۱۱۸۱

را بلے سنن ابی داؤد ، جا مے ترغری مِمشکوۃ ۱۹۹۱ سنگلے میمے بنماری ۱۹۰/۲ ، ۱۹۰/۲ میم سنگے دیکھتے ابرداؤد ، ترغری - نسانی ، ابی ماجر ، دارمی ۔ممشکوہ ۱۳۳۱

مهمان آپ کو بڑھ کرماتے گاکہ کس عمل سے ان سے اندر قبسہ و تدرِّر کے علاوہ دعوت کے حقوق اور بینجیرانہ فیقے داریل کا شعور تھی بیدار ہو۔

پیرم، رسی پر بر در بینی بر زمین بر است المنافقی این خود می ایسی معنوی اور ظاہری خوبیول کما لات مراوا د مسلامیتوں ، مبدو فعنا کل ، مکادم اخلاق اور عامن احمال سے متعسف سنے کودل خود بخود آپ کی جانب کھنچے جاتے ہے اور جانیں قربال مجواجا بہتی تفییں ۔ چنا پنجہ آپ منافقی کی ذبان سے جو بنی کوئی کلم صادر مبورا صحابہ کوام اس کی بجا آوری کے لیے وُول پڑتے اور ہدایت و رہنمائی کی جوبات آپ ارشا و فرا دینے اسے حرز جان بنا نے کے لیے گویا ایک دوسرے سے رہنمائی کی جوبات آپ ارشا و فرا دینے اسے حرز جان بنا نے کے لیے گویا ایک دوسرے سے اسکے شکھنے کی بازی گئے جاتی ۔

اس طرح کی کوششوں کی بدولت نبی عظامی الله مدینے کے افدرایک ایسا معاشرہ کیا دینے میں کا میاب ہوگئے ہوتا کا کا میں سے نبادہ باک ل اور نشرف سے ہر لور معاشرہ نفا اور اس معاشرے کے مسائل کا ایسا خوشکوار مل نکالا کر انسانیت نے ایک طویل عرصے تک زطانے کی جی میں ہیں کر اور انتقاہ تاریکیوں میں ہاتھ یا وُل ما دکر تھک جانے کے بعد ہیں بار مین کا نس لا۔

اس نے معاشرے کے عناصرائیں باندہ بالا تعلیمات کے ذریعے کا مور کے جس نے پوری یا مردی کے ساتھ زمانے کے مرحیے کا مقابلہ کرکے اس کا گرخ کھیردیا اور تاریخ کا دھا را بدل دیا۔

ام دی کے ساتھ زمانے کے ہر میں کے کا مقابلہ کرکے اس کا گرخ کھیردیا اور تاریخ کا دھا را بدل دیا۔

ام دی کے ساتھ زمانے کے ہر میں کے کا مقابلہ کرکے اس کا گرخ کھیردیا اور تاریخ کا دھا را بدل دیا۔

## يبود كے ساتھ معاہد

نبی طلای بیان نے بیجرت کے بعدجب مسلمانوں کے درمیان عقیدے، میاست اور انظام کی وصدت کے ذریعے ایک سنے اسلامی معاشرے کی بنیا دیں استوار کرلیں توغیر سلموں کے ساتھ اپنے تعلقات منظم کرنے کی طرف توجہ فرمائی۔ آپ شاشھ بی کامقسودیہ تھا کہ ساری انسانیہ سن امن وسلامتی کی سماوتوں اور برکتوں سے بہرہ ورہو اور اس کے ساتھ ہی مارین ہاور اس کے گردو بیش کا علاقہ ایک وفاتی وصرت میں منظم ہوجائے۔ چنا نچہ آپ سنے روا داری اور کشور میں موبائے۔ چنا نچہ آپ سنے روا داری اور کشور میں موبائے۔ جنا نچہ آپ سے بری ہوئی و نبایی کشور ہی موبائے۔ جنا نجہ آپ سے بھری ہوئی و نبایی کئی دہ ولی کے ایسے قوانین سنون فرمائے جن کا اس تعصیب اور خلو لپندی سے بھری ہوئی و نبایی کئی دہ ولی کہ تعدید کی در نتا ہے۔

میدا کہ مہ بتا بھے ہیں مدینے کے سب سے قریب ترین پڑوسی ہیود تھے۔ یہ لوگ اگرچود رہوہ مسلمانوں سے عدا وت رکھتے تنے لیکن انہوں نے اب کسکسی محافہ ارائی اور محکرف کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس سے دسول اللہ ﷺ سے ان کے ساتھ ایک معاہدہ منعقد کی جس میں انہیں ہی و کہا تھا۔ مرب اور جان وہ ال کی مطلق ازادی دی گئی تھی۔ اور جلا وطنی جنسطی جا ترادیا جھرف کی سیاست کا کوئی ڈنے اختیار نہیں کی گیا تھا۔

یه معاہرہ اسی معاہدے کے ختمن ہیں بچوا تھا جوخو دسلما نوں کے درمیان باہم مطے پایا تھا اور جس کا ذکر قریب ہی گذر ہے کا ہے۔ آگے کس معاہدے کی اہم و فعات ہیں کی جا رہی توں۔

ا - بنوعوف کے یہود مسلما نوں کے ساتھ مل کرایک ہی اشت معاہدے کی و فعات ہیں است معاہدے کی و فعات ہوں کے دین پرعل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر علی کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر علی کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر یو دان کا بھی ہی ختی ہوگا ، اور ان کے غلامول اور تعلقین کا بھی۔ اور نبوعوف کے علاوہ دوسرے بہود کے بھی ہی حقوق ہوں گے۔

بہود کے بھی ہی حقوق ہوں گے۔

۲۔ یہوداپنے افراجات کے فِسقے دارہوں گے اور سلمان اپنے افراجات کے ۔
 ۳۔ اور جوطاقت اس معاہدے کے کسی فراتی سے جنگ کرے گی سب اس کے خلاف آپ س

میں تعاون کریں گئے۔

ہ ۔ اوراس معاہدے کے شرکاء کے اہمی تعلقات خیرتوا ہی،خیرا قدیشی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوں گے، گنا ، پر نہیں ۔

۵- کوئی آ وی این علیم کی وج سے عرم مائٹہرے گا۔

٧- مظلوم کی مدد کی جائے گی-

ے۔ جب کک جنگ بریا رہے گی بہود مجی سمانوں کے ساتھ فرج برداشت کریں گے۔

٨- اس معابدے كے سالى يُشركاء ير مدينه ميں مبتكامه أرائي اوركشت و خون حرام ہو كا .

۵ اس معاہدے کے فریقوں میں کوئی نئی بات یا جمگرا پیدا ہوجائے جس میں فساد کا اندلیشہ ہوتو
 اس کا فیصلہ اللہ عزّ و مبل اور محقد رسول اللہ میں کوئی نقیقاتی فرائیں گئے۔

١٠- قريش ا دراس ك مدد كارون كوينا وبنيس دى جائے كى -

اا۔ جو کوئی بیٹرب پر دھا وا ہول دے اس سے لانے کے بیے سب ہاہم تعاون کری گے اور ہرفرین اپنے اپنے اطراف کا دفاع کرے گا۔

١١- يه معابده كسى ظالم يا محرم ك بيد أورنسا كايك

اس معابدے کے سطے ہو جانے سے مدینہ اور اس کے اطراف ایک و فیاتی مکومت بن گئے حس کا دار الحکومت مریب نما اور جس کے سربرا و رسول اللہ فیلین الحقیقالی نتے۔ اور جس میں کلمہ نافنزہ اور خالب مکرانی مسلمانوں کی تھی ؟ اور اکس طرح مرینہ واقعۃ اسلام کا دار الحکومت بن گیا۔

# مستحر کشانس

مجرك بعدمانول تغيلاف قريش كي فيتنه خيرال ارعبالله بن أبي سنامويم يجيد صفيات بين بتايا جا جي اسيد كركفنا رِ مُرسف سلمانون پر كيميه كينظم وستم كے بہارا توریسے نے اورجب مسلمانوں نے ہجرت نٹروع کی توان کے خلاف کیسی کیسی کاردوائیاں کی تعیس جن کی بنا پرومستی موچکے ستھے کہ ان کے اموال منبط کرسلیے جائیں اوران پر بڑن بول دیاجائے همراب بمی ان کی حاقت کا مسلم بندر بروا اوروه اپنی ستم دانیوں سے با زندائے بلکہ بیدد کیم کم ان کا جوش غضب اور بحرک اُسٹاکمسٹمان ان کی گرفت سے چیوٹ بیلے ہیں اور انہیں مینے میں ایک پُرامن جائے قرار مل گئی۔ ہے۔ بنیانچہ انہوں نے عبدالنڈبن اُ بُن کو۔ جوابھی کے کم کھلا مشرک تفا\_\_\_ اس کی اس چینیت کی بنا پر ایک وهمکی آمیز خط لکها که وه العهار کا سروا رسید . کی تشریف آ وری مزہوئی ہوتی تواس کو اینا یا دشا ہ بھی بنا لیے ہوتے ۔۔۔۔مشرکین نے اپنے اس خطیمی عبدالندین ای اور اس مے مشرک رفقار کونماطب کرتے ہوئے دوٹوک لفظول میں لکما و "اپ لوگول نے ہمادے صاحب کو پٹا ہ دے دکھی سبے "اس بیلے ہم التد کی تسم کھاکر کہتے ہیں کہ یا تو آپ لوگ کمس سے لڑائی کیجئے یا اسے نکال دبیجئے یا بھرہم اپنی پوری حمیت کے ساتھ آپ لوگوں پر بورٹش کرکے آپ کے سارے مرد الن حیگی کو قبل کر دیں گئے اورآپ کی عور توں کی حرمت یا مال کرڈالیں گئے۔ ک

اس خط کے پہنچے ہی عبدالندی اُ اُن کے کے اپنے ان مشرک بھائیوں کے عکم کی تعمیل کے لیے اس خط کے پہنچے ہی عبدالندی اُ اُن کے کے اپنے ان مشرک بھائیوں کے علم کی تعمیل کے لیے اس سے ان اسسس سیا کے دوہ پہلے ہی سے نبی میں اُن اُن کھی کے اُل کے خلاف رہنے اور کیپیذ بہلے بی اُن کھی کہ اب ہی نے جنانچہ کیونکراس کے ذہن میں ہیر بات مبتی ہوئی تھی کہ اب ہی نے اس سے باو شام میں تبیینی ہے جنانچہ

له الوداؤد وياب نجرالنضيير

مُسلمانوں پرمسجد حرا) کا دروازہ بند کئے جانے کا اعلان صخرت سعد

بن معافورضی الدّعمة عمره کے سیاے کہ گئے اورا کمیۃ بن خلف کے مہمان ہوتے۔ اہنوں نے اکمیۃ سے کہا، میرے سیلے کوئی خلوت کا وقت دکھیو ورا میں سیت اللّٰہ کاطوا ف کر لوں ۔ اُکمیۃ دو ہیرکے قریب اہنیں لے کرنکا تو الوجیل سے طاقات ہوگئی ۔ اس نے را کمیۃ کوئی طب کہا ' ابوصفوان تمہارے ساتھ ہوگوں ہے ؟ اُکمیۃ نے کہا ' ابوصفوان تمہارے ساتھ ہوگوں ہے ؟ اُکمیۃ نے کہا ' یسمد جیں۔ ابوجیل نے سعد کو فاطب کرکے کہا ۔ اُلہ چھا ایک دو کہ کوئی ہے اور یہ زعم رکھتے ہو کہ ان کی نصرت واعات بھی کوگوں نے بد دینوں کو پناہ دے دھی ہے اور یہ زعم رکھتے ہو کہ ان کی نصرت واعات بھی کرو گئے بسٹنو ؛ خدا کی تسم اگرتم ابوصفوان کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامت پیٹ کرنبا سے کے ۔ اس پر صفرت سنڈ نے با وار جند کہا ؛ سُن! حدا کی تسم اگرتہ ابل میں تا ہو کہ اس سے بھی زیا دہ گواں ہوگی ﷺ ابل مینہ کے ہاں سے دو کا توہی تھے ایسی چیزے دو کہ دول گا جو تجدید اس سے بھی زیا دہ گواں ہوگی ﷺ ابنی اہل مینہ کے ہاں سے کا ذران ہوگی ﷺ ابنی دائل مینہ کے ہاں سے کو گواں ہوگی ﷺ ابنی دوکہ دول گا جو تجدید اس سے بھی زیا دہ گواں ہوگی ﷺ ابنی دائل میں کے ہاں سے کھی زیا دہ گواں ہوگی ﷺ ابنی اہل مینہ کے ہاں سے کھی زیا دہ گواں ہوگی ﷺ ابنی دول کا دول گا جو تجدید کے سے سے بھی زیا دہ گواں ہوگی ﷺ ابنی دول کو دول گا جو تجدید کے سے سے بھی زیا دہ گواں ہوگی ﷺ ابنی دول کا دول گا ہوتھ کے دیا ہوئی گوائین اہل میں کے ہاں ہوگی شاخت کی اس سے کھی زیا دہ گواں ہوگی ﷺ ابنی دول کا دول گا ہوتھ کے دول گا توں گا ہوتھ کے دول گا ہوتھ کے دول گا توں کا توں کیا کہ کو دول گا ہوتھ کے دول گا توں کو دول گا ہوتھ کے دول گا توں کے دول گا توں کو دول گا توں کو دول گا ہوتھ کے دول گا توں کو دول گا

منت ابردادّد باب غرکور سے اس معاسلے میں دیکھتے میسی بخاری ۲/۱۵۵/۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۹۲۲، ۹۲۲، ۹۲۲، ۹۲۲، ۹۲۲، ۹۲۲

مہاجرین کو قریش کی دھمکی ایرقریش نے مسلمانوں کو کہلا بھیجا،تم مغرور نہ ہونا کہ مگرے مہاجرین کو قریش کی دھمکی استان کے کرنگل آئے نہم بٹرب ہی پہنچ کرتہا راستیانای

ا وربه محض وهمكی نه تقی مبکه رسول المتر ﷺ کواشنے مؤکد طربیقے پرقریش کی جا بوں اور بُہے ارا ووں کاعلم ہوگیا تھا کہ آپ یا توجاگ کرراٹ گذارتے تھے یا صحّابہ کرام کے پہرے میں سوتے تھے جِنانچہ سیم بخاری کم میں حضرت عائشہ رضی النّہ عنہا سے مروی ہے کہ مدینہ آنے سکے بعدايك رات رسول الله يَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله على ا سے کوئی صالح اومی میرسے بہال پیرہ دیتا۔ ابھی ہم اسی حالت میں منے کہ ہمیں ہتھیار کی جنگار من تی بڑی۔ آپ نے فرمایا ، کون سے ؟ جواب آیا استدبن ابی قاص ۔ فرمایا ، کیسے آنا مجوا ا بوسے ، "ميرے دل ميں آپ كے متعلق خطرے كا اندليشہ ہُوا تو بئي آپ كے بہاں بہرہ دسينے آگيا ؛ اس پررسول الله مِنْ الله مِنْ الله الله مِنْ الله الله مِن ما دى - بيرسوكة - لا

بربعى يا درب كربيرك كابرانتظام بعض داتول كرسانة مخصوص زنفا بكمسلسل ا وردائمی تھا ؟ چپانچرحضریت عاتشة دحشی الله عنها ہی سے مروی سپے کہ دات کورمول اللہ عَیْنَاتُهُ عَلِیکُان كه بيه بهره دياجا تا تمنا يهان كريرا بيت نازل مونى ؛ وَاللَّهُ يُعْصِمُكُ مِنَ النَّاسِ ( الله الله الله كولوگوں سے محفوظ رسکھے گا۔ ) تب رسول الله طِلْقَالْمَا الله مِنْ اللَّهُ اللَّهِ الله الله م فرط يا"ولوكو إ والسيس جا و التدعرة وجل في مصح محفوظ كرد ياسب ين

بهر رخطره صرف رسول الله يَنْظَلْنَا لَيْنَا فَيَالِمُنْكَانُ كَي وَاتْ مُك محدود منه تقا لَبُكرسا يدع بمسلمانون كولاس تنا؛ چنانچة حفرت ٱبَيّ بن كعب رضى التُدعنة سے مروى ہے كرجب سولُ لله يَنْظِينْ اللَّهُ عَلَيْكَا اورات کے رفقار مدیز تشریف لائے، اورانصار نے انہیں اپنے یہاں پناہ دی توسار، عرب اُن کے خلاف متحب دہوگیا۔ چنا نجہ برلوگ مذہ تعبیار کے بغیررات گذارتے تھے اور رز ہتمیارے بغیر بی کرتے تھے۔

ان رُیخطرطالات میں جرمد میز میں سلمانوں کے وجود کے لیے چینج بنے ہوئے تھے اور حن سے عیاں تھا کہ قریش کسی

> هي رحمة للعالمين ا/١١١ فى الغزوني سبيل الله ١٠١٧ م

جنگ کی اجازت

ل مسلم با بضن ستعرب الى قطاص ٢/٠ ٢٨١، ميسى سجارى باب الحراسة کے جامع زنری: ابواب التفسیر ۲ ،۱۳۰

طرح ہوش کے ناخن میلنے اور اپنے تمرّد سے باز آنے کے لیے تیار نہیں التد تعالے نے مُس نوں کو جنگ کی اجازت فرادی ؟ نیکن اسے فرض قرار نہیں دیا۔ اس موقعے پراللہ تعالے کا جو ارشا ذانل مُوادہ یہ تھا ؛

مچراس آیت کے ضمن میں مزیر چند آیتیں نا زل مجو بتی جن میں بتایا گی کہ یہ اجازت میں جنگ برائے جنگ سے طور پرنہیں ہے بکداس سے مقصود باطل کے خاستے اور اللہ کے شعار کا قیام ہے۔ چنا نچراسکے میل کرارشاد ہوا:

به معن وبیب موسل میں افتدارسونپ دیں تو وہ نما زقائم کریں گئے زکواۃ ا داکریں گئے ''جنہیں ہم اگر زمین میں افتدارسونپ دیں تو وہ نما زقائم کریں گئے زکواۃ ا داکریں گئے معملاتی کامکم دیں گئے اور بڑائی سے دوکیں گئے ۔''

میسے بات جسے قبول کرنے کے سوا چارہ کا رنہیں ہیں ہے کہ یہ اجا زن ہم برت کے بعد مدینے میں نازل ہوئی تھی استے میں نازل بہیں ہوئی تھی ۔ البنۃ وقت نزول کا قطعی تعین مشکل ہے۔

جنگ کی اجازت تو نازل ہوگئی لیکن جن حالات میں نا زل ہوئی وہ چونکہ محض قریش کی اجازت تو نازل ہوگئی لیکن جن حالات میں نا زل ہوئی وہ چونکہ محض قریش کی قرت اور تمرو کا نیتجہ تھے کہ س لیے حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان اپنے تستط کا وائر ہ قریش کی اس تبجارتی شاہراہ بک بھیلا دیں جو مکے سے شام مک آئی جاتی ہے ؟ اسی ہے رسول اللہ خلاف کے اس بھیلا دیں جو مکے سے شام مک آئی جاتی ہے ؟ اسی ہے رسول اللہ خلاف کے اس بھیلا دیں جو مکے ہے دومنصوبے اختیاں کئے ۔

را) ایک ، جرقبائل اس شاہراہ کے اردگر دیا اس شاہراہ سے مدینے کاکے درمیانی علاقے میں ایک میں ایک میں ایک اور جنگ نہ کرنے کا معاہرہ - میں آبا دیتے ان کے ساتھ حلف ردوستی و تعاون) اور جنگ نہ کرنے کا معاہرہ - میں آبا دیتے ان کے ساتھ حلف ردوستی و تعاون) اور جنگ نہ کرنے کا معاہرہ -

(۷) دوسرامنصوبه و اس شاہراه گرشتی دستے بھیجنا ۔ بہدیندھئو ہے سے شمن میں بیرواقعہ قابل دکر ہے کہ بچھلے صفحات میں بہود کے ساتھ کئے گئے سبس معابدے کی تفصیل گذر حکی ہے ، ایٹ نے عسکری جہم تشروع کرنے سسے پہلے اس کی وستی و تعاون ا ورعدم جنگ کا ایک معاہرہ قبیلہ جُہُنینہ کے ساتھ بھی کیا۔ان کی آبادی مرینے سے تین مرحلے پر ۔۔۔۔ ۵ ہم یا ۰ ۵ میل کے فاصلے پر ۔۔۔ واقع تھی۔ انسس کے عدد وہ طلایہ گردی کے دوران بھی آئیے نے متعدّد معاہرے کئے جن کا ذکرا مُندہ اُنے گا۔

و ومرا منصُوبه مُسَرًا يَا ا ورعُز ُوات سے تعلق رکھتا ہے حسب کی تفصیلات اپنی اپنی

جگه آتی رہیں گی۔

بگرآئی رہیں گی۔ عرب رہے جنگ کی اجازیت نا زل ہونے کے بعدان دونو منصوبوں مسرایا اور عرواست کے نفاذ کے سیام نوں کی عسکری مہمّات کاسسد عملاً

شروع ہوگیا ۔ طلایہ گردی کی شکل میں فوجی دستے گشت کرنے نگے۔ اس کامقصود وہی تھاجس کی طرف اشار ہ کیا جا جیکا ہے کہ مدینے کے گرووپیش کے راستوں پرعموماً اور کھے کے راستے پرخصوصاً نظر کھی جائے اور اس کے احوال کا پتا سگایا جا آرسہے اورساتھ ہی ان راستوں پرواقع قبائل سے معاہدے کئے جائیں اور نثرب کے مشرکین وہیو داور آس پاسس کے يدوون كوبيرا حساس ولاياجائ كرمسلمان طاقتوريس اوراب انهيس ابني يراني كمزوري س نجات مل حکی ہے۔ نیز قریش کو ان کے بیجاطیش اور نہور کے خطر ناک بیتیجے سے ڈرایا جائے "اكر حبس مما قت كى ولدُل ميں وہ اب يك دهنست بيلے جارہے ہيں اس سے كل كربوش کے ناخن لیں اورا ہینے اقتصاد اور اسباب معیشت کوخطرے میں و مکیھ کرشنے کی طرف مائل ہو جائیں اورمسمانوں کے گھروں میں کمس کران کے خاتمے سے جوعودائم رسکتے ہیں اوراللہ کی را ہ میں جور کا وٹیں کوئ کررہے ہیں اور کتے سکے کمز ورسلمانوں پرجوظلم وستم ڈھارہے ہیں ان سب سے بازا جائیں اور سلمان جزیرۃ العرب میں الٹد کا پینیا م پہنچا نے کے لیے آراد

ان مُرَا يَا ا در عز وات كے مختصرا حوال ذيل ميں درج ہيں -

### (۱) مُرِرِيَّةُ بِمِيْف البحري- دمضان ليصمطابق مارچ سينات م

۵ الربیری مطلاح بر بخروه اس فرجی مجه کو کھٹے جی کہیں میں نبی اللہ کا ایک نیفس تسٹر لیف ہے گئے ہوں خواہ جنگ ہو کا اس کا میں اس کے بول خواہ جنگ ہوں خواہ جنگ ہو کہ جنگ ہوں خواہ جنگ ہو کہ جنگ ہوں کے بہوں خواہ جنگ ہو کہ جنگ ہوں میں کہ جنگ ہوں میں کہ اس میں رہے ہے۔ میں میں کہ جنگ ہوں میں کا میں میں کہ جنگ ہوں میں کا میں میں کہ جنگ ہوں میں کہ اس میں کہ میں کے ۔ میری ساحل سمندر۔

رسول الله مین الدین کوان کے ذریر کمان شام سے آنے والے ایک قریشی قافل کا پیالگانے بنایا او ترمیں جاجری کوان کے ذریر کمان شام سے آنے والے ایک قریشی قافل کا پیالگانے کے بیار دوانہ فرمایا۔ اس قلفے میں تین سوادی شقے جن میں الج جہل بھی تقایم میان عیص شلے کے اطراف میں ساحل مندر کے پاکس پہنچے تو قافلے کا سامنا ہو گیا اور فریقین جنگ کے بیلے صف آرار ہوگئے لیکن قبیلہ جُہُنینہ کے مردار مجدی بن عُرو نے جوف ریقین کا علیف تھا ، موٹ دی۔ دوڑ دھوی کرکے جنگ ما ہونے دی۔

حضرت بمرزه کا برجیند ایسلاجهند انها جسند رسول الله میکافیکی نے اپنے دست مبارک سے باندها نف اس کا رنگ سفیدنما اوراس کے علمبرد ارحضرت الدم زندگارین حصین عُنوًی رضی النَّد عنه سفتے ۔

(۲) مُرِيرَة والغ - شوال سلمه الإيل سالانه

رسول الله قطان الله و المعلمة المعلمة

اس نمرسیے میں کی تشکر کے دوا دمی مسلمانوں سے آسطے۔ ایک حضرت بنشدا دین مکم زو ابہرانی اور دوسرے مختبہ بن غزوان الما ڈنی رصنی اللہ عنہا۔ یہ دونول مسلمان تنفی اور کفار کے ساتھ نبکے ہی اس مقصد سے ستھے کہ اس طرح مسلمانوں سے جا مبیں گے۔

حضرت الوعبية ، كاعمُ مفيد تفا اورعلم دار حضرت مِسْطَح بن اثانة بن مطلب بن . • منز

رس) مُرِيعٌ فَرَّارِ- ذي قعده سلم مي سمي سمالير

رسول التدینظانیکی نے اس مئر پئر کا امیر حضرت سعدین ابی و قاعن کومقروفرایا اور انہیں مبیں آدمبوں کی کمان دیے کر قریش کے ایک فافلے کا بیٹا لگانے کے لیے روا یہ فرمایا اور

۔ ناہے بین سے کوزیر پڑھیں گئے۔ بحرا حمر کے اطراف میں کینیٹے اور مُروکہ کے درمیان ایک مقام ہے۔ اللہ خرارء خریز برا ور رپرتشد میر ، جھنے کے قرمیب ایک متعام کانام ہے ۔ سلتا خرارء خریز برا ور رپرتشد میر ، جھنے قرمیب ایک متعام کانام ہے ۔ یہ تاکید فرما دی که خُراً رہے آگے مذ بڑھیں۔ یہ لوگ پیدل روا نہ ہوئے۔ رات کوسفر کرتے اور دن میں چھپے رہتے ہتے۔ پانچویں روز مبیح خُراً رہنچے تومعلوم مجُوا کہ قافلرایک دن پہلے جا چکاہے۔ اس مُزیے کاعُکم سفید تھا اور علمہ دار صفرت مقدا دین عمرو رضی اللہ عنہ ہتے۔ رہم ) عزوہ اَیُوار یا وَدَّالْی مفرسل تھے۔ اگست سال کہ

اس بهم میں ستر مهاجرین کے ہمراہ رسول اللہ ﷺ نیفس نفیس تشریف ہے گئے تھے اور مدینے میں ستر مہاجرین کے ہمراہ دسول اللہ ﷺ نیفس نفیس تشریف ہے گئے تھے اور مدینے میں حضرت سعکرین عبادہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرط دیا تھا۔ مہم کا مقصد قریش کے ایک فاضلے کی راہ روکنا تھا۔ آپ وَدَّان مک پہنچے سیکن کوئی معاطمہ بیش مذایا ،

اسی عزوه میں ایٹ نے بنوضمرہ کے سردار وقت ہعمرہ بخشی الضمری سے طبیفا ندمعا ہرہ کیا، معاہدے کی عبارت رہنی

''یربنوضم و کے بیاے محدرسول اللہ میں آئے گئی کی تحریب ۔ یہ لوگ اپنے جان اور مال کے بارے میں مامون رہیں گے اور جوان پر پورٹش کرے گا اس کے خلاف ان کی مرد کی جائے گی؟

اِللّا یہ کہ یہ خود اللہ کے دین کے خلاف جنگ کریں ۔ اریم عاہدہ اس وقت کک کے بیے ہے جب جب بنا کہ یہ مندر میں کو ترکیب اور جب نبی ملائے ہیں اور جب نبی ملائے ہیں ان کو ترکیب ایسی مرد کے بیاب بیں ماد کے انہیں آواز دیں گے تو انہیں آنا ہوگا ۔ سالے انہیں آواز دیں گے تو انہیں آنا ہوگا ۔ سالے انہیں آواز دیں گے تو انہیں آنا ہوگا ۔ سالے انہیں آواز دیں گے تو انہیں آنا ہوگا ۔ سالے انہیں آواز دیں گے تو انہیں آنا ہوگا ۔ سالے انہیں آنا واز دیں گے تو انہیں آنا ہوگا ۔ سالے انہیں آنا وار دیں گے تو انہیں آنا ہوگا ۔ سالے انہیں آنا ہوگا ۔ سالے انہیں آنا واز دیں گے تو انہیں آنا ہوگا ۔ سالے انہیا ہوگا ۔ سالے انہیں آنا ہوگ

بہ بہن فرجی مہم تھی حسب میں رسول اللہ ﷺ بذات خود تشریف ہے گئے تھے اور بندرہ دن مدینے سے با ہرگذار کردابس کئے۔اس ہم کے برجم کا رنگ سفیدتھا اور حضرت عمزہ رضی اللہ عنہ علمہ دار تھے۔

(۵) غزوة بُواط- ربيع الاول سير بشمبرسته

اس مہم میں رسول اللہ طلق اللہ وسوسا برکو ہمراہ نے کرروانہ ہوئے مقصود قریش کا ایک قاطر میں امید بی خلف میں میں امید بی خلف ہمیت قریش کے ایک سوا دمی اور ڈھائی ہزاراونٹ تھے۔
ایک قاطر میں حب میں امید بی خلف ہمیت قریش کے ایک سوا دمی اور ڈھائی ہزاراونٹ تھے۔
ایک وضویٰ کے اطراف میں متعام کو اطراف می تشریف نے گئے سیکن کوئی معاطر پیش تہ آیا۔

را و دُان، و پر زبر - د پر تشریر، کر اور مدینه کے درمیان ایک متعام کا نام ہے - یہ را بنے سے مدینه جاتے ہوئے ا جاتے ہوئے و م میل کے فاصلے پر پڑتا ہے ۔ اَلوار وُدّان کے قربیب ہی ایک دوسرے مقام کا نام ہے - سے ۔ سالے الدینیہ المان کی معرض درقانی میں گا ہوا ہے، بریش ۔ اور رضوی دن گام و ا اس عزوہ کے دوران حضرت معدمین معاذرضی المدّعنہ کو مدسینے کا امیر بنایا گیا تھا۔ پر حم میند تفا اورعلم دارحضرت سعدين ابي وقاص رضى المدعنه فيه -

ر۴) عزوهٔ مفوان - ربیم الاو**ل سلیم مترسولایم** 

اس عزوه کی وجه به تقی که کرزین جا برفهری نے مشرکین کی ایک مختفرسی فوج کے ساتھ مدینے کی جرا گاہ پر چھا یہ مارا اور کھیمولیٹنی لوٹ سیلے۔رسول اللہ ﷺ کا نے سترصحاب کے ہمراہ اس کا نعاقب کیا۔ اور ہررکے اطراف میں واقع وا دی سغوان بک تشریف ہے گئے مین کرز اور اس کے ساتھیوں کو بزیاسکے اور کسی ٹھرا ڈیکے بنیروایس اسکے ۔اس عزوہ کو بعض لوگ غزوهٔ بدرا والی مبی کہتے ہیں۔

إس غزوه کے دوران مربینے کی امارت زیربن حارثہ رحنی الٹیونہ کوسونپی گئی تھی۔ عُلمُسفید تها اور علمبروار حضرت على رضي الشرعند تنه -

ري) عزوة وي وي العشيرُه بجا دي الاول وجادي الأفروسية تومير ومبرسيني

اس مهم میں رسول اللہ میں اللہ میں اللہ میں اور اللہ میں دوسومہاجرین سفے سین اب نے سی كوروا كى پرمجبورنبيں كيا بھا -سوارى كے سيے صرف تبس ا ونٹ شھے -اس سيے لوگ بارى بارى مارى ہوتے تھے متفسُود قریش کا ایک فالرتھا جوماک شام جار اعقا اورمعنوم ہوا نفاکہ بیسکے سے چل چکا ہے۔ اس فافلے میں قرابیش کا خاصا مال تفا۔ آسیے اس کی طلسب میں وله العشير ويك پہنچ نيكن اپ كے پہنچنے سے كئى ون پہلے ہى قافله ماجيكا تھا۔ يہ وہى قافلہ سے سے شام سے والیس پرنبی ﷺ نے گرفتارکرنا چا باتورتا فلد تو یکی نکلا میکن جنگب بررہیں آگئی۔ اس مہم پر ابن اسماق کے بقول رسول اللہ طلائے ﷺ جمادی الأولیٰ کے اُوا عزمیں ردان ہوئے ۔۔۔ اور جادی الآخرة میں واپس آئے۔ غالباً بھی وجہ ہے کہ اس غزوے کے مہینے کی تیبن میں اہل *بیٹر کا* اختلاف ہے۔

اس عزوے میں رسول اللہ ﷺ فیکٹانے نے بنوٹر کیج اور ان کے ملیف بنوٹکر و سے عدم جنگ (بقية زن گزشته من كوم من ان جُهينة كے مسيسلے كے دويها أرجي جودرخيقنت ايك بى يها واكى دو شافيس بي يہ کرسے ٹنام جانے وال ٹاہراہ کے تفعیل ہے اور مدینہ سے ۱۹۸ میل کے فاصلے پرسپے ۔ ۱۵۔ عشیرہ ۔ ع کو پیش اور مش کو زبر۔ عشیرار اور عسیرہ بھی کہا گیا ہے۔ بَنبُوع کے اطراف

میں ایک مقام کا نام ہے۔

ا بَامِسِفْرِیں مدینہ کی سررا ہی کا کام حضرت الوسلمہ بن عبدالاسد نخز وی رضی اللہ عنہ نے انجام دیا ۔ اس وفعہ مجھی پرچم سفید تھا اور علمبرداری حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ فرار ہے تھے ۔ اس وفعہ بھی پرچم سفید تھا اور علمبرداری حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ فرار ہے تھے ۔ (۸) سکیر بیر شرع نحکمہ ۔ رحیب سل میں ۔ جنوری سنتا ہے

اس مهم بررسول النَّد يَرَالِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ہا رہ مہاجرین کا ایک وستہ روا نہ فرمایا۔ ہرد وادمیوں کے سیار ایک اونٹ نھاحس پر ہاری باری و و نول سوار ہوتے تھے۔ وسنے کے امیرکورسول اللہ بنالینظی نے ایک تحریر لکمد کر دی تنمی اور بدایت فرمانی تنمی که د و دن سفر کریلینے کے بعد ہی اسے دیکیمیں گے بینانچ دوون کے بعد حضرت عبداللہ نے تحریر دکھی تواس میں بیرورج تھا "نجیب تم میری یہ تحریر د کھیو تواسکے برطف جاؤیہاں کا کر کر اور طالف کے درمیان نخلیس اُرّو اوروہ ں قریش کے ایک قا فلے کی گھات میں لگ جاور اور ہمارے لیے اس کی خروں کا پتا لگاؤی ابنوں نے سمع و طاعت کہا اورا پینے رُفقاً کواس کی اطلاع دیتے ہوئے فرما یا کرمئی کسی برجبر بہیں کرتا ، جسے شهادت مجوب بوده أنظ كهرا موا ورجه موت الكوا رمووه واس حلاجات . با في را مير! تومین برجب ل ایکے جا وک گا۔ اس پرسارے ہی رُفقاراً کھ کھڑے ہوئے ۔ اور منزلِ مقعنود كه يه حيل ريسه والبنة راست مي سعدي ابي وقاص اورعنبه بن عزوان رضى الله عنهما كااونث غائب موكيا حبس پريد و و نول بزرگ با ري با ري معز كررسېد شفه اس ليے به د ونول پيچه ره گئة ـ حضرت عبدالندبن عش في طوبل مسافت هے کريے نخله ميں نزول فرمايا۔ و باب سے قريش کا ا بک قافله گذرا جو شمش ، چرشد اور سامان نجارت سید بویئے تقامه قافلے میں عبد التری مغیرہ کے دو بعیلے عثمان اور نوفل اور عمرُو بن حصر می اور حکیم بن کعیبان مولی مغیرہ سنھے مسلمانوں نے ہاہم مشورہ کیا کہ آخر کیا کریں ۔ آج حوام جیسنے رجب کا آخری دن ہے اگرہم اردائی کرتے ہیں تو اس حرام جمینے کی ہے حرمتی ہوتی ہے۔ اور رات بھر رک جاتے ہیں توبہ لوگ صرو دِ حرم میں وا خل ہو جامیں گے۔ اس کے بعدسب کی ہی راتے ہوئی کرحملہ کر دینا چاہیئے پنانچہ ایک شخص نے عمروین حصری کو تیرما را اوراس کا کام تمام کردیا۔ یا تی لوگوں سفے عثمان اور کھیم کو گرفتا رکزییا ؟ البتہ نوفس بھاگ · نكلاء اس كے بعد بيد لوگ دو نوں قيدليوں اور سامان قا فله كوسيا بوئے مربية بہنچے ، انہوں نے ماں غنیمت سے مُس بھی کال لیا تھا ہے اور یہ اسلامی قاریخ کا پہلا خمس پہلامقتول اور پہلے قیدی تھے۔
رسول اللہ ﷺ ﷺ نے ان کی اسس حرکت پر بازیس کی اور فرما یا کہ میں نے تہیں حرام جمینے
میں جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا ؟ اور سامان قافلہ اور قید پوں کے سلسلے میں کسی بھی طرح کے
تصرف سے ماتھ دوک لیا۔

ا دھراس ما د نے سے شرکین کو اس پر دپیگیٹدے کا موقع لی گیا کو مسل نوں نے التہ کے حرام کئے ہوئے مبینے کو حلال کرلیا : چنا کچہ بڑی چہ میگو ئیاں ہو میں یہاں تک اللہ تعالے نے وحی کے فیلے اس پر دپیگیٹیٹ کے مال کرلیا : چنا کچہ بڑی چہ میگو ئیاں ہو میں یہاں تک اللہ تعالی کو کرنے ہر جہا اس پر دپیگیٹ ٹر کے کہ مشرکین جو کچھ کر رہے ہیں وہ مسل نوں کی حرکت ہر جہا زیادہ بڑا وہ ہوا جرم ہے وارشا دہوا و

يَسْنَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِرَ قِتَالِ فِيْهِ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيرُ \* وَصَدُّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمُسَجِدِ الْحَرَامِرِ وَإِخْرَاجُ اَهْلِهِ مِنْهُ اَحَسَبُهُ عِنْدَ اللهِ \* وَالْفِتْ نَهُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ﴿ ٢١: ٢١١)

و لوگ تم سے حرام جینے میں قال کے متعلق دریافت کرتے ہیں۔ کہدو اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے اور الندی داہ سے دوئی اور الند کے ساتھ کفر کرنا ، مسجد حرام سے روکن اور اس کے باشندوں کو و ہاں سے نکا لئا یہ سب الند کے نزدیک اور زیادہ بڑا جرم ہے اور فسز قتل سے بڑھ کہنے "
اس ومی نے صراحت کردی کہ لڑنے والے ملائوں کی میرت کے بارے ہیں مشرکییں نے وشور بربا کرد کھا ہے اس کی کوئی گئی آئی شہیں کیونکہ قریش اسلام کے نمالف لڑائی ہیں اور مسل نوں فیلم تم مائی میں مادی ہی حرمتیں پا مال کر بچے ہیں۔ کیا جب ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو مال چین گیا اور پینے برکونت کرنے والے مسلمانوں کو مال چین گیا اور پینے برکونت کرنے والے مسلمانوں کو مال چین گیا وجہ پینے برکونت کرنا یا عدف نگ وی رہے کہ اب ان حرمات کا تفذیس اچانک بلیٹ آیا اور ان کا چاک کرنا یا عدف نگ وی رہوگیا ۔ یقین مشرکی ن نے پر و پیکنڈے کا جوطوفان برپا کردگی سبے وہ کھنی ہوئی جوئی بوئی جائے اور مستمی ہوئی جائے اور مستمی ہوئی جائے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اور مستری ہوئی برمینی ہے۔

اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے دونوں قید اول کو اُڑاد کردیا اور مقنول کے لا اللہ بینرکا بیان ہیں ہے گرامس میں بیچیدگی یہ ہے کہ مش شکالنے کا عکم جنگ بدر کے موقعے پر افاز کہ ہوائی اور اس کے سبب نزول کی جو تقصیلات کتب تفاسیر میں بیان کی گئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے یک مسلمان خس کے تکم سے ناہمت ناسی ہے۔

یہ بیں جنگ بدرسے پہلے کے سریا اور عز وسے۔ ان میں سے کسی میں بھی کوٹ مار اور قبل و غارت گری کی نوبت نہیں آئی جب کا کے مشرکین نے کرزی جا برفہری کی قیادت میں ایسا نہیں کیا ، اس بیان اس کی ابتدار بھی مشرکین ہی کی جانب سے ہوئی جب کہ اس سے پہلے بھی وہ طرح طرح کی متم را بنیوں کا از سکاب کر بچکے ہتھے۔

ا دھ رئر پرعبداللہ بن عش کے واقعات کے بدہ شرکین کا نوف حیت میں بہا اور ان کے سائے ایک واقعی خوا مجرتم ہوگا گا ۔ انہیں ہی بہندے ہی بہنے کا اندیشہ تھا اس ہی اب وہ واقعی کھنی خوا مجرتم ہوگا کہ مدینے کی قیادت انہائی بیدا دمزدہ اوران کی ایک ایک بہار اُن نقل وحرکت پر نظر کھتی ہے مسلمان چاہیں قرین سومیل کا داستہ طکے کہ ایک ایک میا تھے ہیں ، فال اُوٹ سکتے ہیں اوران ہب ان کے ملاقے کے افرد انہیں مار کا شد کتے ہیں ، قید کرسکتے ہیں ، مال اُوٹ سکتے ہیں اوران ہب کے بعد میں سالم والس بھی جا سکتے ہیں میشرکین کی سجھیں آگی کو ان کی شائی تجارت اب ستقل کے بعد میں سالم والس بھی جا سکتے ہیں میشرکین کی سجھیں آگی کو ان کی شائی تجارت اب ستقل خطرے کی زویں ہے سیکن ان سب کے با وجود وواپنی حاقت سے باز آنے او درج بڑ بغض موات کی طرح صلے وصفائی کی داہ اختیار کرنے کے بجائے اپنے میڈ بہ غیظ و منسب اور جوبڑ بغض موات کی طرح صلے وصفائی کی داہ اختیار کرنے کے بجائے اپنے میڈ بہ غیظ و منسب اور جوبڑ بغض موات میں کچھا ور آگے بڑھا گئے اور ان کے صفا و ہر و اکا برنے اپنی اس دھی کو علی جائے کا بہنے میڈ بہا جائے گا بہن نے کی ایک مسلم اور ان کے صفا و ہر و اکا برنے اپنی اس دھی کو علی ہو ہیں گئی ہو اور آگے بڑھ کے گئی وں بیں گھس کران کا صفایا کر دیا جائے گا بہن نے گا بہن نے گا بہن نے گا بہن نے بیا تھیں ہے ان آبنیں میدان بدر تک ہے آیا ۔

باتی رسبے مسلمان توالنڈ تعاسط سفہ حضرت عبارترین بخش کے مُریب کے بعد شبان سے میں ان پرجنگ فرض قرار دے دی اوراس سیسلے میں کتی واضح ایبات نازل فرما بنیں :

ارمث دیموا و

وَقَاتِلُوْا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُم ۗ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْمُغُتَدِيْنَ ۞ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفَهُمُّوهُمْ وَالْجَرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ الْمُوحِدِ الْمُحَوِدِ الْمُحَوِدِ الْمُحَوِدِ الْمُحَوِدِ الْمُحَودِ الْمُحَودِ الْمُحَودِ الْمُحَودِ الْمُحَودِ الْمُحَودِ الْمُحَودِ الْمُحَودِ الْمُحَودِ الْمُحَودُ وَيَهُمْ فِيْدَ وَالْفِيتُمُ وَالْمُودِينَ وَاللّهِ عَنْوَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَنْوَلًا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَنْولًا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَ

"الله كى رومين ان سے جنگ كروج تم سے جنگ كرتے ميں اور صرب الكے زير مو يقيناً الشّدمد سن آكر برصفه والول كويندنبين كرمّا الدرانبين جان يا وُ مَلْ كرد الدرجال سن ابنول نے تہیں نکالا ہے وال سے تم بھی ابنیں نکال دو اور فلنہ قتل سے زیادہ سخند ہے۔ اور ان سے مسجد حرام کے پاکس قال نہ کرویہاں تک کہ وہ تم سے مسجد حرام میں قال کریں کیس اگروه رودان کتال کریں توتم رودان میں) انہیں مثل کرو۔ کا فردن کی جز؛ ایسی ہی ہے۔ یس اگر وہ باز آجائیں توبے شک النٹر عفور رحیم ہے۔ اور ان سے نڑائی کر دیہاں یک کرفتنہ نہ ہے ا ور دین النّد کے بیلے ہوجائے۔ کیس اگروہ یا ز آجا بیّن توکوئی تُعَدِّی نہیں ہے گرفی لموں ہی ہے " اس کے مبدہی بیدووسری نوع کی آیات ازل ہوئیں جن میں جنگ کا طریقہ تبایا گیا ہے اور اس کی زغیب دی گئے ہے اور تعنی احکامات بھی بیان کے گئے ہیں۔ چنا کچرارشا دسہے: فَإِذَا لَقِيبَ ثُومُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرَبَ الرِّقَابِ ۚ حَتَّى إِذَاۤ ٱثْخَنَتُمُوهُمُ فَشَدُّوا الْوَيَّاقَ لَا فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءٌ حَتَّى تَضَعَ الْحَرَّبُ اَوْزَارَهَا ٱلْآذَاكُ ۚ وَلَوْيَشَاءُ اللهُ لَانْتُصَرَ مِنْهُمُ مُ وَلَكِنُ لِيَكِنُ لِيَكِنُ لِيَ اللَّهُ لَانْتُصَرَّ مِنْهُمُ مُ وَلَكِنُ لِيَكِنُ لِيَكُ لَوَا بَعْضَكُو لِيَكُونُ وَلَيْكُ اللَّهِ فَكُنْ يُضِلُّ أَعْمَالُهُمْ ۞ سَيَمْدِيْهِمْ وَيُصِّيعُ بَالَهُمْ ۞ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفِهَا لَهُمْ ۞ يَا يَهُمَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهِ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ ٱقْدَامَكُمْ ۞ (١٠:١٠.١) "میں جب تم لوگ کفر کرنے والوں سے مکراؤ تو گر دنیں مارو پر بہاں یک کرجب اپنیں اچی طرح کیل او تو مجلو کر با غرهو۔ اس کے بعدیا تو احسان کرویا فدیہ لوء یہاں کک کراڑا اُل اپنے بہتھیار رکھ دے۔ یہ ہے اتمہارا کام ) اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے انتقام نے بتا میکن روہ چاہتا ہے کہ) تم میں سے بعض کو تعض کے ذریعے اُڑھائے اور جولوگ اللہ کی را وہیں قتل

کئے جامیں انشدان کے اعمال کوہرگڑ رائیگاں مذکریے گا۔ انٹدان کی رمہنمائی کریے گا۔ اور ان کا

مال درست کرے گا اور ان کو سُنت میں داخل کرے گا حسب ان کو واقت کراچکا ہے۔
اس ایمان! اگرتم نے اللّٰہ کی مرد کی تو آلٹہ تنہا ری مرد کرے گا اور تنہارے قدم ثابت رکھے گا!
اس کے بعد اللّٰہ تعالیٰ نے ان لوگول کی فرتمت فرمانی جن کے دل جنگ کا حکم سن کر ایسے اور دھراکئے لیگے تنہے۔ فرمایا:

فَاِذَآ اُنْزِلَتَ سُوۡرَةً تُحۡكَمَةً ۚ وَۚ ذُكِرَ فِيهَا الۡقِتَالُ ۚ رَايُتَ الَّذِيْنَ فِى قُلُو بِهِ مُ صَرَضَ يَنْظُرُونَ اِلَيْكَ نَظَرَ الْمُغَيِّتِي عَلَيْهِ مِنَ الْمُؤْبِثِ ﴿ ٢٠:٣١)

" توجیب کوئی محکم سورت ازل کی جاتی ہے اور اسس میں قبال کا ذکر ہوتا ہے توتم د کھیسے میں قبال کا ذکر ہوتا ہے توتم د کھیسے میں کرجن لوگوں کے دلوں میں ہمیاری سبے وہ تمہاری طرف اس طرح د کھیسے ہیں جیسے وہ شخص د کھیتا ہے۔ سبے حسبس پرموت کی غشی طاری ہور ہی ہوئ

حقیقت یہ ہے کہ جنگ کی فرضیت و ترغیب اوراس کی تیاری کا حکم حالات کے تقامنے کے عین مطابق تفاحلے کو کو عین مطابق تفاحلی کی آڈر ہوتا تو وہ بھی اپنی فوج کو مرطرح کے بنگا می حالات کا فوری مقابلہ کرنے کے بیار رہنے کا حکم دیتا۔ لہذا وہ پروردگارِ برتر کیوں ہذا ایسا حکم دیتا۔ لہذا وہ پروردگارِ برتر کیوں ہذا ایسا حکم دیتا جو ہر کھئی اور ڈھئی ہات سے وافف ہے یہ تیقیت بہہے کہ حالات حق و باطل کے درمیان ایک خوزیز اور فیصلہ کن معرکے کا تقاضا کر رہنے نظے بخصوصاً مسئے ریتے عبداللہ بن محسن شاک بعد جو کہ مشرکین کی غیرت و حمیت پر ایک نگین ضرب تھی اور جس نے انہیں کہا ہے بیار کھا تھا۔

ببیت المقدس کے بجائے خانہ کعیہ کو بنایا جائے اور نماز میں اسی طرف رخ بھیرا جائے۔اس کا فائده يه برُوا كه كمزور اورمنانق ببود جرمهانوں كي صف بي محض اضطراب وأنتشار بھيلانے كے یے داخل ہو گئے نفے کس کرما منے آسکت اورمسلانوں سے ملیحدہ ہوکرا پنی اصل مالت پرواہی چیے گئے اور اس طرح مسل نول کی صفیں بہت سے غداروں اور خیانت کوشوں سے پاک بڑئیں۔ تحريل قبله مي اس طرف بحي ايك تطيعت اثناره تها كداب ايك نيا دُورشروع موروا ہے ہو اس تقبلے پرمسلما نوں کے قبطنے سے پہلے ختم نہ ہوگا ؛ کیونکہ یہ بڑی عجبیب بات ہوگی کسی قوم کا قبلہ اس کے دشمنول کے قبضے میں ہو اور اگر ہے تو پیرضروں سے کہسی نہسی دن اسے آڑا و

ان احکام اورا شارول کے بیدمسل ٹول کی نشاط میں مزیدا صافہ ہوگیا۔ اوران کے جہاد فی مبیل اللّٰہ سکے جذبات اور خیمن سفیصیل کن مکر لینے کی ارزد کچھے اور بڑھ گئی۔

#### عُرُوهُ بِرِرُكِيرِي عِرُوهُ بِيرِكِيرِي اِسْلام ڪاپهلافيصله کن معرڪه

عُرُوه عُشَيْرُوك وَ كُومِ بِهِ بَا چِهِ بِي كَرَّيْنَ كَايِك فَا فَلَمُ وَ كُومِ بِهِ بَا چِهِ بِي كَرَّيْنَ كَايَك فَا فَلَم عَرَّ وَ كَنْ مِنْ فَالْمَا فَيْنَ فَا فَلَمْ اللَّهِ فَا فَلَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ فَا فَلَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ فَا فَلَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ فَا فَلَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ فَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ فَا فَلَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَا فَلَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ فَا فَلَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلِلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّه

الیکن آپ نے کسی پر دو آگی ضروری بنیں قرار دی بکہ اسے مض لوگوں کی رغبت پرچیوالہ دیا کیو کہ اس اعلان کے وقت پر توقع بنیں تھی کہ قافلے کے بجائے نشکر قرایش کے ساتھ میدان بر رمیں ایک نہایت پُر زور کر ہوجائے گی اور ہی وجہ ہے کہ بہت سے صحابۂ کرام مدینے ہی میں رہ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ دسول اللہ ﷺ کا برسفر آپ کی گذشتہ عام فرجی بہات سے مختلف بذہری شنیس کی گئے۔

مختلف بذہری اور اسی بے اس عزوے بیں شرکیت بونے والوں سے کوئی باز برس نہیں کی گئے۔

اسلامی مشکر کی تعدا و اور کمان کی تھیں ہے۔

اسلامی مشکر کی تعدا و اور کمان کی تھیں ہے۔

اسلامی مشکر کی تعدا و اور کمان کی تھیں ہے۔

مديية كا انتظام اور ممازكي امامت بهيديهل حضرت ابن أمِّم مكتوم رضى التدعنه كوسوني كني؟ ليكن حبب نبى وظافة المائية مقام رُوماء كاب يهني توات في صفرت الولا برب عبد المن ذر رضی الندعنه کو مدینه کامنتظم نبا کروایس بھیج دیا یٹ کر کی تنظیم اس طرح کی گئی که ایک عبش مهاجرن كابنايا كيا اورايب انصاركا - مهاجرين كاعلَم حضرت علَّى بن ابي طالب كو د بإكيا او رانصاركاعُلُم حضرت سعد بن معا ذكو اورجزل كمان كا پرجم حس كا رنگ سفيد تفاحضرت مصعب بن عمير خبرى رضی ا دنٹرعنہ کو دیا گیا ۔ مُنگِهُ کے افسرحفرت ذُبَیْرِین عوام دمنی ا دنٹرعنہ مقرر کے کیے اورمُبْبِسُرہ کے افسر حضرت مقدا دہن اُنور دوشی الندعنہ۔۔۔ اور جبیباکہ ہم تبا چکے ہیں اپورے لشکر ہیں صوب یهی دو نوں بزرگ شہسوار تھے ۔ سَاقہ کی کمان صغرت فیس بن ابی صَعَصَعَهُ کے سحالے کی گئ اور مدركی جانب اسلامی لشكركی روائی این میلی ایند میلینه اس المحل لشكركی دوائی این المحل لشكركی دوائی این المحل لشكركی دوائی ے كل كركم جانے والى ثاہرا و عام پر جلتے ہوئے بنٹرد و عام كات تشريف ہے گئے۔ بيرو بال سے س السير المهيطة توسكة كاراسنة بالتين جانب جيورٌ ديا اور داست جانب كتراكر جلية بوئ مازيه ينج رمنزل مقصود بدرتفی) بھرنا زیر کے ایک گوشے سے گذرکروا دی رحقان پارکی۔ یہ نازیہاور درہ صفرار کے درمیان ایک وا دی ہے۔ اس وا دی کے لید در ہ صفرار سے گذرے۔ بھر د آ ہ

سے اُر کروا دی صفرار کے قریب جاہتے اور وہاں سے قبیلہ جُہنینہ کے دوا دمیوں میسنی

بسیس بن عمرا و رعدی بن ابی الز غبار کو قافلے کے حالات کا پتا لگانے کے لیے بدر روانہ فرایا

علی میں خطرسے کا اعلان جواس کا نگہان تفا مددرجہ محماط تھا۔اسے معلوم

تھا کہ کتے کا راستہ خطروں سے پُرہے ' اس بلے وہ حالات کامسل پتا لگا تا رہتا تھا ا ورحن فافلوں سے ملاقات ہوتی تھی ان سے کینبیت دریا فت کرما رہمّا تھا بینانجہ اسے جدى معلوم بوكيا كرمحة مِيَّالِهُ عَلِيَّال في صحاب كرام كو قافع يرشك كى دعوت دے دى ہے ؟ لهذا اس نے فوراً صَمَعَهُمُ بن عُمْرُوعِقاً ری کوا جرت دے کریکے بھیجا کہ وہاں جا کر فاضلے کی حفاظت سے بیلے قربین میں نفیرعام کی صدا لگائے۔ منتمضم نہابیت تبر رفقاری سے مکہ آیا اورعوب وستور کے مطابق اپنے او نٹ کی ناک چیڑی، کجاوہ اللہ، گرتا میصارا اور وادی کر میں اسی اونٹ پر کے ہمراہ ہے کمس پر محکد اور اس کے ساتھی دھا وا بوسلنے جارہے ہیں۔ مجھے یقین نہیں کہ 

جنگ کے لیے ایل مکر کی تباری کے گئے تھے محمد میلاندی اوراس کے ساتھ

سمھتے ہیں کہ بیر قا فلد بھی ابن حضری کے قافلے جیسا ہے ؟ جی نہیں اہر گرز نہیں۔ ضدا کی قسم! انہیں بتا جل مائے گاکہ ہمارا معا ملہ کچھ اور ہے۔ چنا کچے سارے کے میں دوہی طرح کے لوگ نضے یا تو آ دمی خود جنگ کے لیے نکل رہا تھایا اپنی مبکرکسی اور کو بھیج رہا تھا او راس طرح ا کو باسیمی تکل پڑے یضوصاً معززین مکرمیں۔ کوئی بھی پیھیے نہ ریا۔ صرف ابولہب نے اپنی جگر ا پنے ایک قرصندار کو بھیجا۔ گر دو بیش کے قبا لِی عرب کو بھی قریش نے بھرتی کی اورخود قریشی فباکل میں سے سولئے بنوعدی کے کوئی بھی پیچھے مذر یا جا لینڈ بُنُوْ عَدِی سے کسی بھی آ دمی نے اسس بنگ میں شرکت نہ کی۔

میں میں کی تعداد ایک گھوٹے ملی سے کی تعداد اور چیرسوزر ہیں تھیں۔اونٹ کنڑنت سے تھے جن کی شکیک

طیک تعدا دمعلوم مذہوسکی بیش کر کا سپیسالار ا بوجہل بن ہشام تھا۔ قریش کے نومعزز ادمی اس كى درىدك فيضة دارست - ايك دن تواورايك دن كس اونث فرك كئ جاتے تھے - من میں میر کا مسلم این کی تشکرروائلی کے لیے تیار ہوگی تو قریش کویا دایا کہ فیال میں میر کا مسلم این قائل بوکر ہے ان کی دشمنی اور جنگ جیل رہی ہے اس بیے

التبین خطرہ محسوس بُوا کہ کہیں بیقبال پیچھےسے تملہ مذکر دیں اور اس طرح وہ دُشمنوں کے بیچ مین گھرجائیں۔ قریب تھاکہ بیرخیال قرمیش کو ان کے ارادہ جنگ سے روک دہے، نیکن عین اسی وقت ا ببیس تعین بنوک نه کے سروا رسرا قربن مالک بن عبشم مرکبی کی شکل میں نمودا رہوا اوربولا ؛ میں تهی تمهارا رقیق کاربون اور اس بات کی ضائت دیتا بون که بنوکنانه تمهارسد سی کی اگرار کام ہ کریں گئے۔"

جدین مکر کی روانگی النه کاارشادی: اِتراتے ہوئے، نوگوں کواپنی ثنان دکھاتے النه کاارشادی: اِتراتے ہوئے، نوگوں کواپنی ثنان دکھاتے

ہوستے، اورا لٹٹر کی رأہ سے روکتے ہوئے عربیٹ کی جانب روانہ ہوستے جبیبا کہ رسول الٹر يَنْ الْعَلِيلُ كَا ارشًا وسية إلى وحادا وريتفيازك كروا لترسيه فاركات بوست اوراس ك رسول سے خار کھاتے ہوئے ، ہوئل انتقام سے چور اور مِنریّز جیّنت وغضیب سے محتورہ اس ير كوكي ست بوست كررسول ائلت الله المنظمة اورآت كصمالة في المركة على المركة ا منانے کی جرائت کیسے کی ہے ہرحال بدلوگ نہایت تیزدفیاری سے شال کے دُخ پر ہدر کی جانب چیے جا رہے تھے کہ وا دی عُسُفان اور فُد بَیست گذر کر جحفہ پہنچے تو ابرسفیان کا ایک نیا پنیام موصول مبُوّاحس میں کہا گیا تھا کہ آپ لوگ اپنے قافلے، اپنے آ دمیوں اور اپنے اموال کی حفاظت کی عرض سے بھے ہیں اور چو تکہ التّرفے ان مسب کو بچا ایا ہے لہذا اب واپس

وافلہ بھے ایکل ابوسفیان کے بھے ٹیکلنے کی تفصیل پر ہے کہ وہ نتام سے کاروائی تنام او يرملاتو آرما تفا ليكن مسل چوكذا وربيدا رتفاء اس نے اپنی فراہمی

اطلاعات کی کوشنشیں بھی دو جند کر رکھی تفیں ہجب وہ مدر کے قریب پہنجا تو خو د فا فلے سے ۔ آگے جا کرمجدی بن عمروسے ملاقات کی اور اس سے مشکر مربنہ کی بابہت دربا فت کیا ۔مجدی نے کہا پئیں نے کوئی خلاف معمول آ دمی تونہیں دیکھا۔ البنۃ دوسوار دیکھے جنہوں نے شیعے کے پاسس ا بنے جانو رہٹھائے۔ بھرا پنے مشکیز ہے میں پانی بھر کر چلے گئے۔ ّالوسفیان لیک کروہاں بہنجا اور

اِن کے اوسٹ کی میکنیاں اُکٹا کرتوڑی تواس میں تھیجور کی تھی براً مدہُوئی۔ ابوسفیان نے کہا : خدا کی قسم! بیریترب کاچارہ ہے۔ اس کے بعدوہ تیزی سے قانلے کی طرف بیٹا اورا سے مغرب کی طرف مورد كراس كارُخ ساحل ك طرف كرديا اوربدرست كذرف وال كارواني شابراه كوبائي ما تقه حبورٌ دیا-اس طرح فافلے کو مدنی کٹ کر کے قبضہ میں جانے سے بچایی اور نوراً ہی تی کشکر كوا بينے بچے بيكنے كى اطلاع ديتے ہوئے اُسے واپس جانے كا پیغام دیا ہوا ہے جھذمیں موصول مُوا -

می کشکر کا اراو و واربی اور ماهمی محبوب دارس چلاجائے کین قریش کا استان کری شکرنے چا یا کہ اسکر کا اراو و کو اربی اور ماهمی محبوب دارس چلاجائے کین قریش کا

طاغوت اكبرابوجل كعرا بوكيا اورنهايت كبروغ ورسيس بولاً، خدا كي تسم مهم واليس نه بول کے بہال مک کہ بدر جا کروہاں تین روز قیام کریں گے اوراس دوران اونٹ ذرم کریں سکے - لوگوں کو کھانا کھلا میں کے اور شراب پلا میں کھے او مٹریا ل ہمارے سیا گانے گا میں کی اور سا راعرب ہما را اور ہمارے سفرو اجماع کا حال سے کا اور اس طرح مہیشہ کے بیے ان پر ہماری وحاک بیر خصابے گی " لیکن ابوجبل کے علی الرغم اضنس بن تشرکی فیے بہی مشورہ دیا کہ واپس چلے چاو مگراوگوں نے اس کی بات نه مانی اس سیلے دو بنوزیرہ کے اوگوں کوما تھے کے دوالیں ہوگیا کیونکہ وہ بنوزہرہ کا علیصت اور اس کشکرمیں ان کا مسردار متھا۔ بنو زہرہ کی کل تعدا دکوئی تین سوئقی - ان کا کوئی بھی آ د می جنگ بدر میں ما صربنہ ہوا۔ بعد میں بنو زہرہ اخنس بن سُرُنی کی رائے یہ صدد رجہ شا داں و فرحا ستھے اور ان كحاندراس كي تعظيم واطاعت بميشه برقراري .

بنوز ہرہ کے علادہ بنو ہاشم نے بھی جا ہا کروائیں چلے جائیں لیکن ابر جہل نے بڑی تی کی اوركها كرجب كاس مم واليس فرجول يركروه بم سے الگ مذ بهونے إلى .

غرض سکرنے اپناسفرجاری رکھا۔ نبوزہرہ کی وائسی کے بعداب اس کی تعداد ایک مبزار رہ گئی تھی اوراس کا رخ ہررکی جانب تھا۔ ہررکے قریب پہنچ کراس نے ایک شیلے کے پیچھے پڑاؤ طالا۔ برشیروا دی بررکے صدور پرجنوبی دوانے کے پاس واقع ہے۔

ا معلامی اسلامی استرکے کے درائع اطلاعات کی زاکست کی زاکست کے درائع اطلاعات کی زاکست کے درائع اطلاعات کی خبکہ

ا بھی آپ راستے ہی میں تھے۔ اور وا دی ذفران سے گذر رہے تھے تنافلے اور نشکر دونوں کے متعلق اطلاعات فراہم کیں۔ آپ نے ان اطلاعات کا گہرائی سے جائزہ بینے کے بعدی پی لياكه اب ايك خوزيز ممراوكا وقت آگيائ اور ايك ايها اقدام ناگزير سه جو شجاعت و بسالت اورجرائت وحسارت پرمنی ہو۔ کیونکہ یہ بات قطعی تھی کہ اگر کی نشکر کو اس علاقے ہی ہیں ہی دندنا تا ہوا بھرنے دیا جا تا تو اس سے قریش کی فوجی سا کھ کو بڑی قوت پہنچ جاتی اور ان کی سیاسی بالادستی کا دارز و دور مکت تصیل جاتا مسلمانول کی آواز دب کر کمز وربوجاتی اوراس کے بعداسلامی دعوت کو ایک بنے رُوح فرھانچہ سجو کر اس علاقے کا ہرس و اکس بجراپنے سینے میں اسلام کے خلاف کینہ و عدا ورت رکھتا تھا شر میرا مادہ ہوجا تا۔

کیمران سب با توں کے علاوہ آخراس کی کیا ضانت تھی کہ کی تشکر مدینے کی جانب جی تیادی نہیں کریے گا۔ اور اس معرکہ کو مدینہ کی جہار دیواری کاستنتال کرکے مسلمانوں کو ان سے گھروں میں مس رتباه کرنے کی جرات اور کوشش نہیں کرے گا ؟ جی اِل اِلگر مدنی نشکر کی جانب سے درا تمبی گریزی جاتا توبیرسب کچیمکن تھا۔اوراگرایسانہ تھی ہوتا تومسلمانوں کی ہیںبت وشہرت پر تو

ببرحال اس كانبايت بُرَا الزيدُ مّا -

مالات كى كىس اچانك اور ئەخطرتىدىنى كىرىشىن نظرىول اللا والمنطقة المنافقة المالي وعلى فرح محسب شوري منعقدي حسب

محلس شوری کااجماع میں در میش صورت حال کا تذکرہ فرمایا اور کمانڈروں اور عام فوجیوں۔ سے تبا دلۂ خیالات کیا۔اس موقع پرایک گروه خورز مراو کانام س کرکانپ انتا اوراس کا دل کرزنے اورده وکیکے لگا اسی گروه کے متعلق الله تعالیٰ کاارشاد ہے ا

كُمَا آخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ قَرِيْقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكْرِهُونَ ۖ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَاتَبَكَنَ كَانَّمَا يُسَاقُونَ الْحَالَمُونِ وَهُمُ يَنْظُرُونَ ١٠٥١٥٪ " مبیها که تخصے تیرے رب نے تیرے گرہے تی محرساتھ نکالا ا در مومنین کا ایک گروہ

ناگوارسمچەر مانتقا- و مىتخەسەحق كى بارىم بى اكس كے واضى ہو يجئے كے بعد حبگرار بسے تنے

گویا وه آنمهول د بکیت موت کی طرف با سے جا دہے ہیں۔"

لكين جهال يك فالمرين شكر كالتعلق ہے توحضرت الو بكرد ضي الله عنه استھے اور نہایت

اجهی بات کمی به پیر حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند استفی اور البول نے بھی نہایت عمدہ بات کمی .
پیر حضرت مقدا د بن عمر و رضی الله عند استفیا و رعوض پر دا زم و نے الله کے رسول با الله نے الله الله الله عند استفیا و رعوض پر دا زم و نے الله کے رسول با الله نے اس پر روال و وال رہیئے سم آپ کے ساتھ ہیں ۔ خدا کی تسم آپ سے وہ بات بہیں کم بین گے جو نبوا سرائیل نے موسیٰ علیہ السّلام سے کمی تفی کہ و

.. فَاذُهُ مِنْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَهُنَا فَعِدُونَ ٥٠٠٠٠٠ .. فَاذُهُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

بلکر ہم بیکس کے کرآٹ اور آپ سے پرورد گارعبیں اور لٹری اور ہم ہمی آپ کے ساتھ ساتھ رویں سے ۔ اس زات کی سم حس نے آپ کوئٹ کے ساتھ مبعوث فرہا یا ہے اگر آپ ہم کوئزگر بنما دیک بے جاپیں توہم راستے والوں سے رویتے بھراتے آپ کے ساتھ وہاں بھی طیس گے "

یہ تبینوں کما نڈر مہا جربن سے ستھے حن کی تعدا دست کمیں کم تھی۔ رسول اللہ شکاہ فیلیکان کی خواہش تھی کدانصار کی رائے معلوم کریں کیونکہ وہی تشکر میں اکشریت رکھتے ستھے اورمعرکے كالصل بوجدالهى كيث نول بريشن والانتعار درآن حاكير ببيت عُقبَه كى رُوسے ان برلازم ناتقا كمديف سے باہر كل كرجنگ كري اس سيدات نے ذركور و تعينوں حضرات كى باتيں كينے کے لید کھرفرہا یا ?' لوگو! مجھے مشورہ دوئے مقصود انصار ستھے اور پر ہات انصار کے کمانڈر ا ورعلمبردا رحضرت سعند بن معا ذینے بھانپ لی بیشانچہ انہوں نے عرض کیا کہ بخدا! ایسامعلوم به تأب كراب التُدك رسول إلى كارُوستُ من بمارى طرف سبت أب سن فرمايا، بال ا انہوں نے کہا جہم آوات پر ایمان لائے ہیں ، آپ کی تصدیق کی ہے اور برگواہی دی ہے کہ آت ہو کھرائے کرائے ہیں سب حق ہے اوراس پرسم نے آپ کواپنی سمع وطاعت کاعہدومیثاق دیلہے ؛ اہذا اے اللہ کے رسول ! آپ کا جوارا دہ ہے اس کے لیے پیش قدی فرمائیے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کوئی کے ساتھ مبعوث فرما یاسے اگر آپ تمیں ساتھ یے کرامسس سمندر میں گوونا جا ہیں تو ہم ہمیں جی آپ سے سما تھے گو دیڑیں گے۔ ہما را ایک آ دمی بھی پیچے نہ رہے گا۔ ہمیں قطعاً کوئی بچکیا ہمٹ نہیں کہ کل آپ ہمارے ساتھ وشمن سے مکرا جائیں۔

سم جنگ میں پامرد اور الشنے میں جوانمروہیں اور ممکن سے الندائی کوہمارا وہ جوہر د کھلائے حب سے آپ کی انگھیں کھنٹری ہوجا میں کیس ایٹ بہیں ہمراہ نے کروہیں-الندر کت وے " ايك روايت ميں يوں ہے كہ حضرت معان سنے دسول الله يَنظِ الله الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله الله كي؛ كرغابًا آتٍ كو اندليثه ہے كرا نصارا پنايہ فرض سجھتے ہيں كہ وہ آپ كی مددمض اپنے دیا رمیں كري اس يعيمي انصار كي طرف مصر بول را بول اور ان كي طرف سي جواب وسے را بول عوض ہے کہ آپ جہاں جا ہیں تشرایف نے جلیں جس سے چا ہی تعلق استوار کریں اور حسب سے چاہیں تعلق کا ش لیں۔ ہمارے مال میں سے جو جاہیں سے لیں اور جو جاہیں ہے دیں اور جوات بے لیں گے وہ ہمارے زدیک اس سے زیادہ پندمیرہ ہوگا جسے آپ حمیوردیں گے۔ اوراس معاملے میں آپ کا جو کمی فیصلہ ہوگا ہمارا فیصلہ بہرطال اس کے آبع ہوگا۔ خدا کی قسم اگرات میش قدمی کرتے ہوئے بُرک بنا دیک جائیں توہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ جاہیں گے اور اگراہی میں ہے کراس مندرمیں کو د ناجا ہیں تو ہم اس میں کھی کو د جائیں گئے۔ 

طاری برگئ ۔ آپ نے فرما یا جیوا ورخوشی نوشی عیو۔ النّدنے مجدسے و وگروہوں میں سے ایک كا وعده فرمايا سب - والنَّد اس وقت كويائين قوم كي قتل كا بين ويجدر إلى مون "

اسلامی سنگر کا بقید مقر ایس کے بعد دستول الله ظافی الله فوان سے آگے اسلامی مست کرکا بھید مقر ایسے اسکے اور چند پہاڑی موڑ سے گذر کرجہنیں اصافر کہا

جاتاسہے دیت نامی ایک آبادی میں اُرسے اور حنان نامی پہارٹمنا تودے کودائیں بالتحیور دیااوراس کے بعدبدر کے قریب زول فرایا۔

جاسوسی کا افدام مینی کررسول الله ینانی الله عند کومبراه ایا اورخود فرام کی اطلاعات کے بینے کر سے اللہ عند کومبراه ایا اورخود فرام کی اطلاعات کے بینے کل شے۔ المجييء ويري سے كى ك كركے كيمي كا جا تزہ ہے رہے ستنے كدايك بوڑھاء ب ل كيا۔ رسول اللہ مَيْنِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنُ اور مُحَدُّوا صحابِ مُحَدِّكا حال دریا فت كیا ۔ دونوں تشكروں کے

متعنق پوچینے کامقصد بہتھا کہ آپ کی شخصیت پر بہدہ پڑارہے۔ لیکن بڑھے نے کہا"؛ جب

يه تم لوگ يه نهيں بنا وَكے كه تمهار اتعلق كس قوم سے بيت بي مجي كچيد نہيں بنا وَں گا "رسول الله

عَيْنَ الْكِلَّالِ فَوْا يَا جِب تم ممين تبا دو كے توسم مجی تمہیں تنا دیں گے۔ اس نے كہا : اچھا تو يہ اس کے بدلے سہت کا آپ نے فرط یا ' ول اِ اس نے کہا مجھے معلوم مبُواسہ کہ محکرا وران کے ساتھی فلال روز ننگلے ہیں۔اگر خصے تبانے واسے نے صحیح بتایا ہے تواج وہ لوگ فلاں عبگر ہوں گے. ا در تھیک اس مگر کی نشا ندہی کی جہاں اس وقت مدینے کا کٹ کر تھا۔۔ اور جھے یہ تھی معلوم بُواسبے قریش فلال دن شکلے ہیں۔اگر مجھے خبردسینے واسے نے صحیح خبردی سبے تو دہ آج فلاں عكر مهول كے .... اور شميك كس مكركانام لياجهان اس وقت كي كالشكر تفاء

حبب برها اپنی بات که چیکا تو بولا: اچها اب یه تبا و که تم دونون کس سے بری رسول الله سے بن کیا ؟ کیا عراق کے پانی سے بیں ؟

اسی دوزشام کوآپ نے دشمن اسم معلومات کا حصول کے حالات کا بتا لگانے کے لیے

نئے سرے سے ایک جاسوسی وسستہ روا رز فرایا۔ اس کا زوائی کے بیاے بہا جرین کے تین قائد علی بن الی طالب ، تربیر بن عوام ا درسعدین ایی وقاص دشی الندعتهم صما یر کرام کی ایک جاعت كه بهراه روا را بروئ ير الرك سيده بدر كريشي يربيني وال دوغلام كي نشكرك لي باني كبررب في البيل كرفة وكرايا اوررسول الله يَلِينْ الله الله الم الله عَلَيْنَاكُ كى خدمت مِن ما ضركيا - اسس وقت آب نماز پڑھ رسبے ستھے ۔ مسحا بہ نے ان دو اول منے حالات دریا فٹ کے ما نہوں کے کہا' ہم فریش ك سُق بين انبور نے بہيں باني بعر ف كے ليے بعيجا ہے توم كويہ جواب بيند مزا يا۔ انبين توقع تھی کم بیر دونوں ابوسفیان کے آدمی ہول گے ۔۔۔ کیونکر ان کے دنول میں اب بھی بچی کھی آرزو رہ گئی تھی کہ قافعے پرغلبہ حاصل ہو۔۔۔ جنانچے صحابہ نے ان دونوں کی ذراسخت پٹائی کردی۔ اور ا نہوں نے مجبور ہو کرکہہ دیا کہ مال ہم ابر سفیان سکے ادمی ہیں۔ اس کے بعد مارنے والول نے ماتھ

رسول الله مَيْلِشْفَلِينَ مُمازست فارغ بوستة تو نارا صنى سے فرا يا عب ان دونوں نے صحیح بات بنائی تو آب لوگوں نے بیائی کردی اورجب جموط کہا تو جمچوڑ دیا۔ خداکی قسم ان دو نول نے محمح کہا تھا کہ یہ قریش کے آد می ہیں۔

اس كے بعد آپ نے ان دونول غلامول سے قرمایا: ایجا! اب مجھے قریش كے متعلق تباؤ۔ ا نبول سنے کہا : یہ شیر جو وا دی کے اخری د بائے پر د کھائی دسے ریاسہے قریش اس کے پیچے ہیں۔ اپ سنے دریا فت فرمایا الوگ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بہت ہیں۔ اپ نے پوچھا: تعداد کتنی سبے ؟ انہوں نے کہا و سمیں معلوم نہیں۔ آپ نے قرط یا، روز انہ کتنے اُونٹ ذرکے کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا و ایک و ن نواور ایک ون کوس۔ آپ نے قرایا و تب تو لوگوں کی تعدا د نوسو ا و ر ایک ہزار کے درمیان سب پھرات نے پوچھا، ان کے افررمع تزین قریش میں سے کون کون میں ؟ انہوں نے کہا' ربعیہ کے دونوں صاحبزادے عنتبہ ٔ اور شیبہ اورا بوا بہنزی بن ہنام کیم بن حزام، لُوفَلَ بن خُو بَنِيد، حادث بن عامر، طَعَيْمُه بن عَيْرى، نضربن حادمت، زَمْعَهُ بن اسود، ابوجهل بن بهشام، أمُية بن خلف اورمزيد كجيد لوگول كے نام گنوائے - دسول الله مينالفين الله عنوصي ب كى طرف متوجر بهوكر فرمايًا! كمرّ في اسبين عبر كم يحرّ و لوقمها رسے پاس لا كر دال ديا ہے". باران رحمن کا نزول پر موسلاد صاربرس اوران کی پیش قدی میں رکاوٹ بن گئ نىيىن ئىلى تون يرىمىيدارىن كرېرسى اوراېنىي ياك كردياء شىيطان كى كندگى (بندى) دُوركدى ياورزىن كوېمواركر دیا۔ اس کی وجہسے ربیت ہیں تحتی آگئی او رقدم مکفے کے لائن بوگئے تیام خوشگوار موگیا اور دل صبوط مولکتے منزكين سے پہلے بدركے چشے پر ہیتے جائيں اوراس پرمشركين كومسقط نہ ہوسنے دیں جیانچہ عشام کے وقت آت نے مررکے قریب ترین چشمے پر نزول فرمایا۔ اس موقعے پر حضرت حباب بن منذر نے ایک ما مرفوجی کی حیثیت سے دریا فت کیا کہ یا رسول الله مین فیلینگل ایک اس مقام پر آپ الله

كے علم سے نازل ہوئے ہیں كہ ہمادے ہے اس سے آگے بیچے ہٹنے كى گنجائش نہیں بات نے اسے محض ایک حظمیتِ عمل کے طور پر اختیار فرایا ہے ؟ ایٹ نے فرایا : پر محض حنگی حکمتِ عملی کے طور پرسے انبول نے کہا! پیناسب مگرنہیں ہے۔آئے آگے تشریف مے عیس اور قرمیش کے سب سے قریب جو شمہ ہوامل پریٹاؤ ڈالیں۔ پھریم بقیہ چنے یاٹ دیں گے اور اپنے چنے ير حوض نبا كرياني بحرليل كيد ال كے بعد يم قريش سے جنگ كريں كي توسم ياني بينتے دہيں كياور

ابنیں یانی مذملے گا۔ رسول الله مینالی الله مینالی الله مینالی اللہ میں میں میں میں میں میں میں اس کے بعدات سنکر ممیت اُسطے اور کوئی آ دھی دات گئے دستمن کے مسب سے قریب زین چشمہ پر بهنج كريشاؤة ال ويا" بيرسخاً بركرام نفي حض بنايا اوريا في تمام حيثمول كوبند كرديا.

مركز فياوست مركز فياوست يرتجوز ويأل كركيول ممان أي كرسيان المي كريوا والمان المي المركز فيادت تعمير كردي عاكم

خدانخواسته فتح سكر بجلسة شكسعت سند دوچا دمودا پرشجاستے پاکسی او دمہنگامی حالت سنے ما بقہ

میش ا جائے تواس کے سیے ہم پہلے ہی سے متعدر ہیں ؛ چانچہ انہوں نے عرض کیا :

" اسے اللہ کے نبتی ! کیول نہ ہم آت کے لیے ایک چیپرتعمیر کر دین ہیں آت تشریف کھیں گئے اورہم آپ سے پاس آپ کی سواریا ل مجی جیا رکھیں گے۔اس کے بعد اپنے وشمن سے محرلیں گے۔ اگرالندنے ہمیں عزمت تخبتی اور وشمن پرغلبہ عطا فرمایا تو یہ وہ چیز ہوگی جو ہمیں بیندہ ہے! اور اگر دوسری صورت پیش ایم گئی قرات سوار ہوکر ہماری قرم کے ان لوگوں کے پاس جا رہی گے جو پیجھے ره كية بن- درحتيقت أب كم يتي اسالاً كم ين إليه الله كالمرابي إلى ده كة بن كرم أب كمبت میں ان سے بڑھ کرنہیں۔ اگر انہیں یہ اندازہ ہونا کہ آت جنگ سے دوجا رہوں گے تووہ ہرگز ينهج مذربية - الندان ك وربيع أب كى حفاظت فرائة كا- وه أب ك فيرخواه بول كم اور ات محراه جهاد کریں گئے ۔"

اس پررسول الله مینانه علی ان کی تعراحیت فرط تی اور ان کے لیے وعارضر کی اورسانوں نے میدان جنگ کے شال مشرق میں ایک اوپنے شیار جھیر بنایا جہاں سے پورامیدان جنگ و کمانی رہا تا متنا۔ بھرآٹ سے اس مرکز قیادت کی مگرانی کے بیے حضرت سعد بن معا ذرصی اللہ عنہ کی کمان میں انصاری نوجوانوں کا ایک دسته منتخب کردیا گیا۔

اسك بعدرسول الله عظافية في في المسك المسكري ترتيب اورشب كذارى ترتيب فراتى له اورميدان جنگ مي تشريب

ك كير و ال أب الين إلى الترسه اثاره فرات جا رب شف كديكل فلال كي قتل كاهب؛ ان شارا لنز، اوربه كل فلال كي قتل كا وسب ؛ ان شار النَّديث اس كه بعدر مول الله الملائظة إلى نه

وہیں ایک درخت کی جولے پاس دات گذادی اور مسل توں نے بھی بُر سکون نفس اور تاباک تی کے ساتھ دات گذادی ۔ ان کے دل اعتماد سے بُرستھے ۔ اور ایہوں نے داحت و سکون سے اپنا حقد حاصل کیا ۔ انہیں یہ توقع تھی کرصیح اپنی آپھوں سے اپنے دب کی بشارتیں دکھیں گے۔ اِذْ یُغَشِّیدُ کُو النّعا سَ اَمَنَدًا یَّمِنَ کُو یَکُو یُکُو یَا السّمَاءِ مَنَا یَا لَیْکُو یَا السّمَاءِ مَنَا یَا لَیْکُو یَا السّمَاءِ مَنَا یَا لَیْکُو یہ وَیُو یُرکُو یہ اِنْکُو یہ اللّم اَنْدَام ہم اِن والدّ یُو یک اُنگی ویہ اِن السّمَاءِ مِنَا اللّم اَن اللّم اِن اللّم ال

پر دامت جمعہ ۱۶ دمضان سلست کی دامت تھی۔ ادرائپ اس جینے کی ۸ یا ۱۲ تا ریخ کو مدینے سے دوارہ ہوئے سے تھے۔

## میدان جنگ میں مگی تشکر کی آمداوران کا باہمی اختلاف طرف

بہرحال جب قرین مطمئن ہو پکے قرابنوں نے مرنی کشکر کی قرت کا اما زہ لگانے کے لیے عُمیر بن وہب جمی کوروانہ کیا ۔ عمیر نے گھوڑت پر بسوار ہو کرنشکر کا مجر کرائگایا۔ پھرواپس جا کر اولا اللہ کی کھوڑیا دہ تین سوا دی ہیں بھی فروا اللہ ہو۔ میں دیکھ لول ان کی کوئی کمین گاہ یا کمک تو بہیں ، بہیں ، ورا تھہرو۔ میں دیکھ لول ان کی کوئی کمین گاہ یا کمک تو بہیں ، بہیں ، اس کے بعدوہ وا دی ہیں گھوڑا دوڑا قا ہوا دُو رہی کی لیکن اُسے کچھ دکھائی نہ بہیں ، بین اے قرین کے لوگو ایم بین اُسے کچھ دکھائی نہ بہیں بین اے قرین کے لوگو ایم بین نے بہو ایک بین اے تو بہیں سکن اے قرین کے لوگو ایم بین نے بہا بہیں دکھی ہیں جو موت کو لا و سے ہوتے ہیں۔ بیٹرب کے او شط اپنے او پرخانص موت سوار کے

ہوئے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی ساری حفاظ مت اور المجاو اوئی خود ان کی تلواری ہیں۔ کوئی اور جیز نہیں ۔ نوگ اور جیز نہیں ۔ نورا کی قسم میں سمجھ امول کر ان کا کوئی آدمی تمہارے آدمی کوقت کے بغیر قبل نے بغیر قبل نے بغیر قبل نے بغیر قبل نے بغیر قبل کے بغیر قبل کے بغیر قبل کے بغیر میں گا ہے اس سے درا اور اگر تمہانے خاص فاص فاص فرا وکو انہوں نے مارلیا تو اس کے بعد بعید کا مزہ می کیا ہے ! اس سے درا اچھی طرح سوچی مجھ لو ۔ اس جھ لو ۔ اس جھی طرح سوچی سمجھ لو ۔ اس جا اس جا اس جا اس جا اس جو رہے کی سمجھ لو ۔ اس جا اس

اُس موقعے پرابوبہل کے خلاف ہے موکراً رائی پر گا ہُوا تھا۔ ایک اور جھگڑا اُلے کھڑا

ہواجی میں مطالبہ کیا گیا کہ جنگ کے بغیر کر واپس جائیں۔ چنانچے کیے بن حزام نے لوگوں کے دربیان

ووڑد حوپ شروع کردی۔ وہ عُقبہ بن ربعیہ کے پاس آیا اور لولا ڈالو الیدا آپ قریش کے بٹیب
اُدی اور واجب الاطاعت سردار ہیں ایمیوآپ کیوں نہ ایک اچھا کام کرجا ہیں جس کے سبب
اُپ کا ذکر ہمیشہ مجلائی سے ہونا رہے "عُقبہ نے کہا ویکیم وہ کون ساکام ہے اس نے کہا اُپ نے سبب کو ای کو اور اس کام ہے واس نے کہا اُپ نے اس کو گوں کو واپس نے جائیں اور اپنے علیف عُر وہی حضری کا معا طریب جو سریہ خلومیں اور ایک اٹھا گا

۔ اپنے ذِنے نے لیس " عقیہ نے کہا "جھے منظور ہے۔ تم میری طرف سے اس کی ضائت او۔ وہ میرا طبیف ہے اس کی ضائت او۔ وہ میرا طبیف ہے بین اس کی ویک کاموا کی جو ان اور اس کا جو مال ضائح ہوا اس کا بھی ۔

اس کے بعد عُقیہ نے کیم بن حزام سے کہا " تم حنظلیہ کے لوت کے پاس جاؤ کیونکہ لوگوں
کے معاطات کو بگا ڈ نے اور بھڑکا کے کے سلسلے میں مجھے اس کے علاوہ کسی اور سے کوئی افریشہ نہیں "

اس کے بعد صنبہ کی رہیں ہے کھڑے ہو کرتھ رکی اور کہا ، قریش کے لوگو اتم لوگ محد اور ان کے ساتھ ہوں سے دو کرکوئی کا رفام انجام مزدو گے۔ خداکی قسم اگرتم نے اپنیں اربی توصرف ایسے ہی چرے دکھائی بڑی گئے ہو گا کہ کیونکہ آدی نے اپنی پی پیرے بھائی کو یا خالزا او ہمائی کو یا خالزا او ہمائی کو یا خالزا او بھائی کو یا خالزا اور مائی کو یا اپنی کو یا باز کا اس لیے واپس چلے میلو اور محد الطاف کھیا تھا گئے اس کے واپس چلے میلو اور محد الطاف کھیا ہے اور مارے مور ہو ۔ اگر عرب نے اپنیں ماربی توری چیز ہوگی جسے تم چاہتے ہو کا اور اگر دو مری صورت بیٹ آئی تو محد الرع ب نے اپنیں ماربی توری چیز ہوگی جسے تم چاہتے ہو کا اور اگر دو مری صورت بیٹ آئی تو محد المراف اللہ میں اس حالت میں یا میں گئے کہ تم نے بھی سلوک ان سے کہا جا تھا اسے کیا نہ تھا۔ "

اده رحمیم بن حزام الرجیل کے پاس پہنچا توالوجیل اپنی زِرُنُ درست کر رہا تھا۔ عکیم نے کہاکہ اے ابو الحکم اِ مجھے منتبہ نے تہا رہے پاس بیرا وریہ پنیا م دے کر بھیجا ہے۔ ابوجیل نے کہا افرا كى قىم مُحَدِّد رَيِّنَا اللَّهِ الْمُعَلِّدُ) اوراس كے ساتھيول كو ديكھ كرعَتْبُه كاسينه سُوج آيا ہے۔ نہيں برگز نہيں ـ بخدام وایس نه بول گے بہال مک که الله بمارے اور مُحرّ ( ﷺ) کے درمیان فیصلہ فرا ہے۔ عننبه نے جو کچھ کہا ہے تعض اسلیے کہاہے کم وہ محکر (میٹالٹانٹانی) اور اس کے ساتھیوں کو اونٹ خور سمحتا ہے۔ اور خود عتبہ کا بیٹیا بھی انہیں کے درمیان ہے اس لیے دو تمہیں ان سے ڈرا آ ہے: \_ عتبه كم صاحبزاد م الوحذ ليذ فديم الاسلام نف اور بجرت كرك مديبة تشرليف لا يك نقه. ...... عتبه كوجب يتا جلاكه ابوجل كهتاب "خداكي قسم عتبه كاسيندسوج أياب " توبولا بهس مري پرنوسشبۇ لگا كرېزولى كا منظا بروكرسنے واسى كو بېست جندمعنوم بوجائے گاكركسسكا سينه سوج آيا سه بميرايا اس كائ ادهرا بجهل في اس خوف سيد كركبين يدمعارضه طا فتور مذبو جائے ،اس گفتگو کے بعد جبٹ عامر بن حصری کو ۔۔۔ جو سرمیزعبد اللہ بن محس کے مقتول مرز و بہری كابهائى تفا ـــ بلا تجيجا اوركها كرير تمهارا مليت ــ عتبهــ چاېتا ب كدلوگول كودابس سه جائے حالا بحرتم اپنا انتقام اپنی آنکدسے دیکھ بچکے ہو؟ بہذا انظو! اور اپنی مظلومیت اور اسية بهاني كم قمل كي وإني دو-اس يرعام أكمنا إورسرين سي كيزا الثاكة بيا- واعمراه واعمراه مطانة عرد، و سنّ عمره - اسس پرتوم گرم ہوگئی - ان کامعا الدستگین اور ان کاارا وہ جنگ پختہ ہوگیا اورعتنبہ ن حسن سوجه بو مجد کی دعوت وی تعی وه را بیکال کئی۔ اس طرح ہوش پرجوشش غالب آگیا اور بر معارض معی ب متبحد را .

وونول تشكرا من ما من المال جب مشركين كالشرمنود البرا اور دونول فوجيل وونول فوجيل المراء والمرائد والمنافقة المالية والمنافقة المالية والمنافقة المنافقة المن

نے فرایا" اسے اللہ بہ قرلیش جی جواپنے پورے غرور و تکبر کے سائق تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول کوجھٹلاتے ہوئے آگئے ہیں۔ اسے اللہ تیری مرد ۔ ۔ یس کا تُونے وعدہ کیا ہے ۔ اے اللہ آج انہیں این ٹھ کر رکھ دے "۔

نیزرسول الله مینطانه این نظافه این ایمید کواس کے ایک مُرخ اوسٹ پر دیکھ کر فرایا :اگرقوم میں سے کسی کے پاکس خیرہے تو مشرخ اوشٹ والے کے پاک سہند۔اگراوگوں نے اس کی بات مان لی ترصیح را و پائیں گئے ."

دوران ایک عجیب وا تعربیش آیا۔ آپ کے اکھیں ایک تیر تفاجی کے ذریعے آپ صف بیدی فرما رہے تھے کہ سوا و بن عزید کے بہت پر بوصف سے کھے اسکے تھے ہوئے تھے ، تیرکا دباؤٹرالت ہوئے فرما یا ' سواو ا برا بر ہوجاؤٹ سوا دسنے کہا اے اللہ کے دسول ا آپ نے جے تکلیف پہنچا دی بدلہ ویجے۔ آپ نے اپنا بیٹ کھول دیا اور فرما یا ' بدلہ نے لو سوا دائی سے جہٹ گئے اور آپ بدلہ ویجے۔ آپ نے اپنا بیٹ کھول دیا اور فرما یا ' بدلہ نے لو سوا دائی سے جہٹ گئے اور آپ کے بیٹ کا برسہ لینے گئے ۔ آپ نے فرما اور فرما یا ' بدلہ نے لو سوا دائی سے جہٹ گئے ۔ آپ نے فرما اور فرما یا ' بدلہ نے لو کھر بی سے جہٹ کے اور آپ نے ابدل کے بیٹ کا برسہ لینے گئے ۔ آپ نے فرما اور شرما کی جا بھی ہے ہیں۔ بیں۔ بیں۔ بیں۔ بیں۔ بی نے ہا کہ ایسے وقعے نے ہا اس پر دسول اللہ منظم کے اللہ منظم کے اس پر دسول اللہ منظم کے ان کے لیے دعار فیر فرمائی۔

پیرجب معفیں درست کی جاچکیں تو آپ نے نسٹر کو ہوایت فرمائی کوجب کک لیے آپ کے آخری احکام موصول نہ ہوجائیں جنگ سٹروع نہ کرے۔ اس کے بعدطر لیقہ جنگ کے ایس کے بعدطر لیقہ جنگ کے آخری احکام موصول نہ ہوجائیں جنگ سٹروع نہ کرجب مشرکین جنگھمٹ کرکے تہا رے قربہ جائیں اور اچنے تیر بچائے کی کوشسٹن کرنا گے دیونی پہلے ہی سے نفنول تیرا ندازی کوکے تیروں کو منا لئے نہ کرنا۔) اور جب کا وہ تم پر بچانہ جائیں تلوار نہ کھینینا سکتے اس کے بعد فاص تیروں کو منا لئے نہ کرنا۔) اور جب کا وہ تم پر بچانہ جائیں تلوار نہ کھینینا سکتے اس کے بعد فاص آپ اور ابو بجر رضی الشرعنہ جب کی طرف واپس کے اور حفرت سعد بن معا ذرمنی الشرعنہ اپنا بھران دست نہ کے کھی کے دروا ڈے پر تعینات ہوگئے۔

دوسری طرف مشرکین کی صورت حال بیر بینی کد الوجیل نے اللہ سے فیصلے کی دکھا کی اس نے

کہا اللہ اللہ اللہ اللہ میں سے جو فرای قراست کو زیادہ کاشنے والا اور عنط حرکتیں زیادہ کرنے والا

ہے اُسے تو آج تو رہ دے -اے اللہ اللہ میں سے جو فرای تیرے نزدیک زیادہ مجبوب اور زیادہ

پندیدہ سے آج اس کی مدد فرا " بعد میں اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے یہ آیت

نا ذل فرائی .

إِنْ تَسْتَفْقِعُواْ فَقَدْ جَاءِكُو الْفَقَّ قَوْانُ تَنْتَاهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُرُ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدُ قَالَ تُغُنِى عَنْكُو فِسَتَنَكُو شَيْعًا وَلَوْ كَثَرَتُ وَأَنَّ اللهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ (١٩:٨٠ مَ "اكرتم فيعد عاجة توتها رب إسس فيعد آكيا واو الرئم باذا جاو توبي تها دب يك

ت صیح بخاری ۱/ ۱۹۸۸ سکے سین ایی واوّد باب فی سلّ السیوف عند؛ للقاء ۱۳/۰۲

بہتر ہے ؛ بیکن اگرتم واپنی امس حرکت کی طرحت ) بلٹھ کے توہم بھی دتمہاری منزاکی طرف ، بیٹیں کے ا و د تمهاری جاعست اگرچه وه زیا ده می کیوں ره بوتمها دے کچھ کام ره آسے گی۔ زاوریا در کھوکہ ) ا نشد مومنین کے ساتھ ہے ۔

اس مرکے کا بہلا ایندھن اسود بن عبدالاسد نقطر صفر اور معرکے کا بہلا ایندھن مخزوی تھا۔ پیشنص بٹا اڑیل اور بنملق تھا۔

يركمت بوئ ميدان ميں تكالكر ميں الترسے عبدكرما مول كدان كے حوض كا بانى بى كررموں كا، ورند اسے ڈھا دوں گا یا اس کے بیے جان دے دول گا۔جب یہ اُدھرسے نکلا تو اِ دھرسے ضربت م رہ بن عبد المطلب بر آمد ہوسئے۔ دولوں میں حرض سے برسے ہی مذبحیر ہوئی یحضرت مرزہ کے ایسی توار ماری که اس کا یا قرانصعت پنڈلی سے کٹ کراُڈگیا۔ اور وہ پیٹھ کے بُل گریٹا۔ اسکے یا وَں۔ سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا حسس کا رُخ اس سے ساتھیوں کی طرف تھا لیکن اس سے با وجود وه تحسنول کے بل گمسیٹ کردوش کی طرف بڑھا۔ اور اس میں داخل مبُوا ہی چا ہتا تعامّاکہ ا پتی تسم پوری کردے کہ اشنے میں حضرت حرقہ نے دوسری ضرب لگائی اور وہ حض کے اندر ہی موصیر ہو گیا۔

مراروث مباردت اس مے بعد قریش مے تین بہترین شہرواد سے جوسب مے سب ایک ہی خاندان کے تنے ۔ ایک متنبدا ور دوسرااسس کا بھائی شیئبہ بجدونوں رہید کے بیٹے تھے اور تعبیرا و بدرج مُنتبه کا بیٹا تھا۔ انہوں نے اپنی صف سے الگ موستے ہی دعوت مُبارزت دی۔مقابلے کے لیے انصار کے تین جوان شکلے۔ ایک عُونَتُ ، دوسرے مُعَوِّزْ۔ یہ دونوں عارث کے بیلے يق اور ان كى مال كا نام عُفرار تقا۔ تبييرے عبداً لنترين رَوَاحُه - قريشيوں نے كہا، تم كون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ' انصار کی ایک جماعت ہیں۔ قریشیوں نے کہا ' آپ لوگ شریف مترمقابل ہیں مکین سمیں آپ سے سرو کارہنیں۔ ہم تو اپنے چیرے بھائیوں کوچا ہتے ہیں۔ پھران کے منادی نے آواز لگائی: مختر .... إ بمارے پاس بماری قوم کے بمسروں کو بھیجو۔ رسول اللہ میں الل نے فرمایا : عبیدٌہ بن حارت ! اسمو-حمرہ ! اسمحتے علی اسمعو-جیب یہ لوگ اُسٹے اور قریشیوں كة قريب يہنچ توالبنول في يوي الب كون لوگ ميں ؟ البنون في اينا تعارف كرايا - قرشيوں

نے کہا ، ہاں آپ لوگ شرایت قرمقابل ہیں۔ ہس کے بعد مورکہ آرائی ہوئی۔ حضرت عبلیدہ نے۔ ہوسب سے معرّ تنے سے عتبرین رہیوسے مقابلہ کیا ۔ حضرت عربی نے تیب سے اور حضرت علی نے ولید سے قد حضرت حربی اور حضرت علی نے ولید سے قد حضرت حربی اور حضرت علی نے تواپیٹے اپنے مقابل کو جسٹ مار لیا کیاں حضرت عبدی اور ان کے قرمقابل کے درمیان ایک ایک وارکا نیا دلہ مجدا اور دونوں میں سے ہرائی نے دوسرے کو گہرا زخم لگایا۔ اتنے میں حضرت علی اور حضرت حربی اپنے اپنے شکارسے فارخ ہوگہ اور کو شرب کو گہرا زخم لگایا۔ اتنے میں حضرت علی اور حضرت عبدی کو انتقال سے ہوکہ آگئے ہے ہوئے ہوئے وادی صفرار سے گذر رہے تھان کی انتقال ہوگیا۔

ان کا یا توں کٹ گیا نے اور آواز بند ہوگئی تھی جوستے وادی صفرار سے گذر رہے تھان کیا انتقال ہوگیا۔

مضرت على رضى الله عند الله كى قسم كما كرفرا يك تقديم كريراً بيت بها الدي بالدين ما الرابوني.

هذن خصم أن اختصم والي رتبه و ( ١٩١٢٢)

« يدووفرات إلى جَهِول في المن من المناس الم

م مرحم اس مبارزت کا انجام مشرکین کے لیے ایک بڑا آغا ذہما۔ وہ ایک ہی جست عام مرحم اسلیم عام مرحم اسلیم اسلیم اسلیم اسلیم اسلیم اسلیم اسلیم اسلیم انہوں نے بین ایس میں انہوں نے بین ایس میں اور کو کہ ایک ایس کی طرح کیا دگی مملے کردیا ،

دوسری طرف سلمان اپنے رب سے نفرت اور مدد کی دعا کرنے اور اس کے صنورا فلام ق تفرّع اپنانے کے بعدا پنی اپنی جگہوں پر جُے اور دفاعی موقف اختیار کے مشرکین کے الرقور ملوں کو روک رہے ستھے اور انہیں خاصا نقصان اپنچا رہ ہے نے ۔ زبان پر اَعداَ عدا کلم نظا معلوں کو روک رہے ستھے اور انہیں خاصا نقصان اپنچا رہ ہے نتھے ۔ زبان پر اَعداَ عدا کلم نظا معنیں درست کرکے رسول اللہ علیہ اللہ عکر اللہ علی اللہ علی اللہ عکر اللہ علی اللہ

نصرت و مدد کا وعده پورا کرنے کی دعار مانگئے گئے۔ آپ کی دعاریتی و

اللَّهُ وَ الْجِيزُ لِيُ مَا وَعَدْتَ فِي ، اللَّهُ وَانْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ. ح "اب الله توتے مجرسے جودعدہ کیا ہے اسے پُورافرہ دے - اے اللہ مُن تجم

ے ربی شام مندا عداور ابوداور کی روایت اس سے ختلف ہے۔مشکوۃ ۲ /۳۲۲

سع تیرا عبدا ورتیرت وعدے کاسوال کرد؛ بول-"

پھرجب گھسان کی جنگ شروع ہوگئی ، نہا بیت زور کا رُن پڑا اور ارڈا فی شباب پر آگئی توات ہے یہ وعافرہائی :

اَللّٰهُ مَّ إِنْ تَهُلِكُ هٰذِهِ الْعِصَابَةُ الْيَوْمَ لَا تُعْبَدُ ، اَللّٰهُ مَّ إِنْ شِنْتَ لَـٰهُ تُعْبَدُ بَعَـٰدُ الْيَوْمِ اَبَدًا.

"اے اللہ! اگر آج یہ گروہ بلاک ہوگیا تو تبری عبادت نہ کی جائے گی۔ اے اللہ! اگر تو جا ہے تو آج سے بعد تیری عبادت کہمی نہ کی جاستے۔ یہ

آپ نے خوب تفری کے ساتھ وعاری بہان کا کہ دونوں کندھوں سے چادر گرگئی ہوئی الدیم کے دونوں کندھوں سے چادر گرگئی ہوئی الدیم کے درول البس الدیم کے درول اللہ کے دروائی کے دروائی کے دروائی نے اللہ فرانی کے دروائی کے

اور رسول الله بينانلفاتان كريس وي مبيلي كر و

.. اَیْنْ مُیمدُّدے مُ بِاَلْفِ مِنَ الْمُلْبِ کَمَةِ مُودِفِینَ (۱۰:۸)
" مِن ایک ہزار فرمشتوں سے تہادی مدد کروں گا جو آگے جیجے آئیں گے "

فرستول كا زول فرستول الله ينافظ الدور فرط يا الديم المناه الم المناه المراسية المراس

کرد و خباریں اُسٹے ہوئے '' ابن اسحاق کی روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرایا '' ابو بھر فرق ہوجا و بیہ بہریں ہیں اوش میں اپنے گھوڈے کی لگا استری مدد آگئی۔ یہ جبریل علیہ السّلام میں اپنے گھوڈے کی لگا استری مدد آگئی۔ یہ جبریل علیہ السّلام میں اپنے گھوڈے کی لگا استری اور آردوغباریں اُٹے ہوئے ہیں'' مقامے اور اس کے اُسکے آگے چیلئے ہوئے آرہے ہیں اور گردوغباریں اُٹے ہوئے ہیں'' اس کے بعدرسول اللّه فیلنظ کی چیر کے دروا ذے سے با ہرتشریف لائے۔ آپ نے زرہ بہن رکھی تھی۔ آپ برجش طور کہ آگے برا مدر ہے تھے اور فرواتے جا رہے تھے :

سَيْهُزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ( ١٣٥:٥٣)

" عنقریب برجتمد شکست کھا جائے گا اور پیٹیر بھیر کر بھاگے گا : «
اس کے بعد آپ نے ایک شمعی کھر پلی مٹی لی اور قرلیش کی طرف رُخ کر کے فرما یا ،
شاکھ تب المن کے بھر سے گڑھ جائیں ۔ اور ساتھ ہی مٹی ان کے بچروں کی طرف بھینک دی ۔
شاکھ تب المن کے بچروں کی طرف بھینک مٹی مٹی ان کے بچروں کی طرف بھینک دی ۔
کھر مشرکین میں سے کو اُن بھی نہیں تھا تسب کی دونوں ان تھے اور مُنہ میں اس ایک مٹی مثی میں سے کچھ نہ کچھ کیا نہ ہو۔ اسی کی بابت اللہ تفالی کا ارشاد ہے ۔

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَى ١٨،٨١٤

« جب آپ نے پھینکا تو در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا بکدالنڈنے پھینکا ؟

بہوائی حملہ اس کے بعدرسول اللہ عِنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الل

آپ نے قال پر ابھادتے ہوتے یہ بھی ذوایا 'اس حنت کی طرف اکھوجس کی بہنایا انکاوں اور ذمین کے برابر ہیں۔ راکپ کی یہ بات سن کر) عمیر بن عام نے کہ 'بہت خوب بہت خوب بہت خوب انہوں نے رسول اللہ ظاہد ہے انہوں نے رسول اللہ ظاہد ہیں سن مندا کی قسم اے اللہ کے دسول یا کوئی بات نہیں سواتے اس کے کہ جھے توقیہ کہ انہیں بی اسی جنت والوں میں سے ہوں گا۔ آپ نے فرایا تم بھی اسی جنت والوں میں سے ہوں گا۔ آپ نے فرایا تم بھی اسی جنت والوں میں سے ہوں گا۔ آپ نے فرایا تم بھی اسی جنت والوں میں سے ہو۔ اس کے بعد وہ اپنے توشد دان سے کھے کھے درین کال کر کھانے گے۔ پھر لوب اگر ایک میں آئی دیر بک زندی ہوجائے گی چانچہ ان میں اسی جروری کا کہ ایک یہ کھے ویں کھالوں تو یہ تو لمبی زندگی ہوجائے گی چانچہ ان سے بیاس جو کھوریل تقبیل انہیں بھین ک دیا۔ پھر مشرکین سے دوئے لائے شہید ہوگئے لئہ سے باس جو کھے وریل تقبیل انہیں بھین کہ دیا۔ پھر مشرکین سے دوئے لائے تا ہم یہ دیا تا تا کہ کے اس جو کھوریل تقبیل ان کی کے لیا اللہ کا مشہور خاتون عَفراء کے صاحبزا دے موف بی حادث نے دریافت کیا کہ لیا لئہ اسی طرح مشہور خاتون عَفراء کے صاحبزا دے موف بی حادث تے دریافت کیا کہ لیا لئہ اسی طرح مشہور خاتون عَفراء کے صاحبزا دے موف بی حادث تی دیا فت کیا کہ لیا لئہ

ی را المراد گاراپنے بندے کی سی است سے (خوش ہوکر) مسکرا آہے۔ آپ نے ذریا ہو کے رسول ! پر وردگاراپنے بندے کی سی بات سے (خوش ہوکر) مسکرا آہے۔ آپ نے ذریا ؛ "س بات سے کہ بندہ خالی حبم البغیر خاطبی متعیار بینے) اپنا یا تخد دشمن کے اندر ڈربو دے "۔ یہ سن کرعوف نے اپنے برن سے زِرہ ا مار کھینگی اور تلوا رہے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے

لاستے شہید ہو گئے۔

حس وقت رسول الله طلا عليه المنظمة الله المعلم من ورفر مايا الموشمن كي منوس كي تیزی جاچکی تھی اوران کاجش وخروش سرد پڑر ایتفا۔اس بیے یہ باعکمت منصوبہ سانوں کی پوزلینن مضبوط کرنے میں بہبت مؤثر تا بہت ہوا ، کیو کرصحابہ کرام کوجب عملہ ور ہونے کا حکم مل ا ورائجی ان کا جوشِ جہا د شیاب پر تھا۔ تو انہوں نے نہا بیت سخت ٹندا و رصفا یا کن مملر کیا ۔ وه صفول کی صفیں درہم برہم کرتے اور گردنیں کا طبتے اسکے بڑھے۔ ان کے جوش دخروش میں یہ لا یسب بیں اور پورے نینین وحراحت کے مائند فرا رہے ہیں کہ منفریب پر جنف شکست کی جائے گا ، ا وربیجہ بھیرکر مبائے گا " اس بیلے مسلما نول نے نہا بہت پڑجوش ورُپغوش ارای اور ﴿ اورفرشتوں نے بھی ان کی مدو فرما تی ۔ چینا پنجہ ابنِ سعد کی روایت میں حصارت عکر مرسے مروی ہے کہ اس ون آدی کا سرکمٹ کرگرتا اور یہ پتا نہ جیتا کہ اسے کس نے ما را اور آوی کا باتھ ( كمث كركرنا اوريه بيّا يذميّن كراست كس ف كاما - ابن عباس فرمات بي كدايم مسلمان إيك شرك كا تعاقب كردا مخفاكم اچا كك اس مشرك ك اويركورث كى مار پرشف كى آواز آتى اور ايك شبسوار کی آواز سنانی پڑی جرکہ روا تفاکہ جیزوم اِ آگے بڑھ مسلمان سفرشکرکو اپنے آگے دکھا کہ وہ رجیت گرا ؛ بیک کر دیکھا تواس کی ناک پرچرٹ کا نشان تھا ،چہرہ بھٹا ہڑا تھا جیسے کوڑے سے ما را گیا ہو اور پر سب کا سب ہرا پڑگیا تھا۔ اس انصاری مسلمان نے ایک درمول امٹر مشکل المکٹر ا ست به ما جرا بیان کیا تو آپ سفه فرها یا "د تم سی کهته بهویه تعیسرے اسمان کی مدو تھی کیے ا بودا وّد ما زنی کہتے ہیں کہ میں ایک مشرک کو مارنے سے سامے ووٹر ما بھا کہ اجا نک اس کا سرمیری تلوار پہنچنے سے پہنے ہی کٹ کر گرگیا۔ میں سجھ گیا کہ اسے میرے بجائے کسی اور نے

ایک انصاری حفرت عباس نی عبدالمطلب کو قید کرکے لایا نوحفرت عباس کے نگے، والڈ! بھے اس نے قیدنہیں کیا ہے ؟ مجھے تو ایک ہے مراک کے مروائے آدمی نے قید کیا ہے جونہایت خربرو خفاا ورایک چنگیرے گھوڑے پرموارتھا۔ اب میں اسے لوگول میں دیکھ نہیں رہا ہوں۔ انھاری

ک ملم ۱۳/۴ وغیره

نے کہا اللہ کے اللہ کے دسول ا انہیں میں نے تید کیا ہے۔ آپ نے فرما یا ، خاموش رہو۔ اللہ نے ایک بزرگ فرشتے سے تہاری عدد فرمانی ہے۔

مبدان سے المبس کا قرار اسے المبس کا قرار اسے المبین کی گئی کی میں آیا تھا اور شرکین سے اب کا جرا نہیں بڑا تھا اور شرکین سے اب کا جرا نہیں بڑا تھا ؛ لیکن جب اس نے مشرکین کے قلاف فرستوں کی کارروا تیال دیکھیں توالئے پاؤں پیٹ کر بھاگئے لگا، گرحارث بن بہنام نے اسے پکر دلیا ۔ وہ سجور یا تھا کہ یہ واقعی سرافہ ہی ہے ، لیکن ابلیس نے مارث کے سینے پر ایسا گھونسا ما داکہ وہ گرگیا اور ابلیس نے کہا کھا گارشکین کہنے گئے ، سراقہ کہاں جارہ ہے ہو ؟ کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم بہما دے مردگار جو ہم سے جدا مرد ہو گرگیا ہوں جسے تم نہیں وہ چیز دیکھی دیا ہوں جسے تم نہیں وہ جسے دیا لیڈ سے فراگا ہے ۔

ورہم برہم ہونے مگیں اور موکر اپنے انجام کے قریب جا پہنچا۔ بچرمشرکین کے جنھے بے ترتیبی کے سام اور موکر اپنے انجام کے قریب جا پہنچا۔ بچرمشرکین کے جنھے بے ترتیبی کے سام ان کا کے اور ان میں بھیگڈڑ کی مسلمانوں نے ما رہے کا شینے اور کرئے تے باندھتے ان کا بیجھا کیا ، یہاں کا کہ کہ ان کو بھر کو پرشکست ہوگئی۔

ا بوجها کی اگر این طاغوت اکبرابوبهل نے جب اپنی معفوں میں اضطراب کی ابتدائی البدائی البدائی البدائی البدائی الر البوبہل کی اگر اس میں دکھیں توجا اکداس سیلاب کے سامنے ڈھٹ جاتے بیٹا پخدوہ میں شرک کے لاکان ایڈواکٹ اور تکر کے ساتھ کتا جاریا تھا کہ سراقہ کی کوارہ کشی سے تمہیں بسبت

ا بیٹ تشکر کولاکا ڈا ہوًا اکر اور کمتر کے ساتھ کہتا جارہا تھا کہ سراقہ کی کن رہ کشی سے قہیں نہیں ہم تب نہیں ہونا چاہیئے کیو کھ اس نے محقد (پیٹھ اللہ اللہ کے ساتھ پہلے سے سا زباز کر دکھی تھی تم پر عُمّتہ ہشکیئہ اور ولید کے قتل کا ہول بھی سوار بہیں ہونا چاہیئے کیونکر ان لوگوں نے جلدبانہ ی سے کام یہ تھا۔ لات وعُرِ کی قسم! ہم والہیں مذہوں کے بہال تک کہ انہیں رسبول میں حکولیں۔ و مکیھو انہیں داکو کی آدمی ان کے کسی آدمی کو قتل مذکرے ملکہ انہیں کی طواور کرفتار کو شاکہ ہم ان کی گراواور کرفتار کو شاکہ ہم ان کی گری کے کہ انہیں مزہ چکھا تیں۔

لیکن اسے اس غرور کی عقیقت کا بہت طبد تیا لگ گیا۔ کیو مکر چیند ہی محے بعد مسلمانوں کے

جوابی حملے کی تُندی کے سامنے مشرکین کی صغیر بھٹنا مشروع ہوگئیں ؛ البتہ ابوجہل اب بھی اپنے گر دمشرکین کا ایک خول سے جما ہو اتھا ۔ اس خول سنے ابوجہل کے چا رول طرف تواروں کی باڑھ اور نیزوں کا حیث کا ایک خول سنے بھیردیا اور اور نیزوں کا جبھی قائم کردگھا تھا ؛ لیکن اسلامی ہجوم کی آندھی نے اسس باڑھ کو بھی تھیردیا اور اس جبھی کو بھی کہ وہ ایک اس جبھی کو بھی کہ وہ ایک اس جبھی کو تھی کہ وہ ایک گھوڑے کر کھی کہ وہ ایک گھوڑے کر جو انوں کے با تھوں اسس کا خوان میں جوانوں کے با تھوں اسس کا خوان جوسٹے کی مختفر تھی ۔

ا رحم کی قبل کا قبل کا قبل کے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الشدعنہ کا بیان ہے کہ میں جنگ بدر کے الرحمٰ کا کا قبل کا قبل کا قبل کے اندر تھا کہ اچا تک مُرا آؤکیا دیجھتا ہوں کہ دائیں ہائیں دو آفو ہو جا دیر گا کی استان میں ایک نیاز میں ایک میں میں کا ایس میں جا دیر گا کی استان میں ایک نیاز میں ایک میں میں کا استان میں میں کا میں کا میں میں کا میں میں کا میں میں کا میں کا میں کا میں میں میں کی کا میں میں کا میں کا میں کی کا میں کے میں میں کا میاں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میا کا میا کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا میں کی کا میں کا میں کی کا کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا

نوعمرجمان میں۔ گویا ان کی موجود گی سے میں حیان ہوگیا کہ اشنے میں ایک سفے اپنے ساتھی سے جیا کر مجدست كها" بيجا جان! مجمع الوجهل كو د كملا ديجة" مُن نه كها بمنتج تم است كيا كروسكه إأس نه كها يعمينا ياكيا ب كروه رسول الله منظفظتا كوكالي دينا ب- اس ذات كاتسم س كم الق میں میری جان ہے! اگرمئی نے اس کو دیکھ یا تومیرا دیود اس کے وجو دسے الگ نہ ہوگا یہاں كريم بين بن كى موست ببلے تعلى سب وہ مرجائے " وہ كہتے ہيں كر جھے اس پر تعجتب ہوا-اشے ميں د و سرسے شخص نے مجھے اِشا دے سے متوجہ کرے ہیں بات کہیں - ان کا بیان سہے کہ ہیں سفے چند بى لمول بعدد يكما كه الوجيل لوكول كے درميان چكركات رياسينے۔ ميں نے كہا: ارسے ديجھتے نہيں! يدر باتم دونوں كاشكار حب كے بارے بين تم يوچدرسبد شفے "ان كابيان سب كريد كنت ہى وہ دونوں اپنی تنواریں سیا جھیٹ براست اور اسے مارکرمتل کردیا۔ پھر بیٹ کررول الله ﷺ کے پاس استے۔ آپ نے فرطاہ تم میں سے کس نے قبل کیا ہے ؟ دونوں نے کہا: میں نے تبل کی ہے۔ آپ نے فرایا ، اپنی اپنی تلواری پُرنچھ پیکے ہو؟ پرنے نہیں ۔ آپ نے دونوں کی توارین کھیں ا و ر فرما یا ؛ تم دونو ں نے قبل کیا ہے۔البتۃ الوجہل کا سامان معا ذین عمرُوین جُموح کو دیا۔دونوں حمله آوروں کا نام معا ڈبن عمرو بن جموح اورمعا ذبن عُفْر ارہے۔شہ

کے میسے بخاری اله ۱۲ ۱۹ مشکوۃ ۲/۲ ۳۵ ۱ سے ۱۳۵۲ بیش دوسری روایات ہیں دوسرا نام متوزین عفرام بنا کی سے دیا گیا کہ ابدین مسکوۃ ۲/۲ ۳۵ ایس بیاری روایات ہیں دوسرا نام متوزین عفرام بنا گیا کہ ابدین عفرام بنا گیا کہ ابدین مسعوۃ کودی مضرت معاذ (معود کی بن عفراء اسی جنگ ہیں شہید ہو گئے شخصہ البتۃ الوجیل کی توار مصرت عبدالندی مسعوۃ کودی مسعوۃ کودی کئی کیونکہ ان ہی نے اس الوجیل) کا ممرّق سے جدا کیا تھا۔ دو یکھتے مین الی داود باب من اجا ذعلی جریج الح ۲ ۲ ساس

اس گفتگو کے بعد حضرت عبدالمڈین مسود رصنی الٹرعنہ نے اس کا سرکاٹ لیا اور رسول اللہ

ا معفرت ممّا ذبن عمر و بن عبوح معفرت عثمان رصنی الله عنه کے دُورِ خلا فت یک فرندہ رہے۔

عَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّمَا صَرُكِ مِن مَعِ الرَّمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَاللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُ اللَّهُ ا

موالله اکبر، تمام ممدا له کیلتے ہے حسی نے اپنا وعدہ سے کر دکھایا، اپنے بندے کی مرد فرمانی، اور تنہا سارے گروہوں کوشکسٹ دی پ

کے فرایا مجاد مجھے اسس کی لاش دکھاؤ۔ ہم سنے آپ کوسے جا کر لاش دکھائی۔ آپ سنے فرمایا ، یہ اس امّست کا فرعون سہے۔

ا بیمان کے مابناک نفوس عفرار کے ایمان افروز کا رناموں کا ذکر بھیلے مسفوات عفرار کے ایمان افروز کا رناموں کا ذکر بھیلے مسفوات

میں آچکا ہے۔ یحقیقت برہے کر اس موکے میں قدم پرایسے مناظرہیں آئے جن می فقیدے
کی قرت اور اصول کی پختگی نمایاں اور طبوہ گرتمی ۔ اس معرکے میں باپ اور بیٹے بین مجائی اور
بھاتی میں صف آرائی ہوئی۔ اصولول کے اختلاف پڑ عواری بے نیام ہوئیں اور مظلوم ومقہور نے
خالم وقا ہرسے محراکر اپنے غصتے کی آگ بجھائی ۔

شخص کی گردن اُڑا دوں کیو کمرنجدا پیشخص منافق ہوگیا ہے ۔"

بعد میں ابو حذیفہ رمنی التُدعه کہا کرتے تھے کہاں دن میں نے جوبات کہد دی تفی اس کی وقیے میں طمئن نہیں ہوں ۔ برا برخوف لگا رہنا ہے۔ صرف بہی صورت ہے کہ میری شہا دت اس کا کفارہ بن جائے۔ اور ہا لائخروہ یمامہ کی جناگ میں شہید ہوہی گئے۔

4۔ ابوالبختری کوفسل کرنے سے اس ہے منے کیا گئا تھاکہ کے میں پیشخص مسب سے زیادہ زمول اللہ عظامی ہے۔ ابوالبختری کوفسل کے ایڈا رسانی سے اپنا یا تقد دیسے ہوئے تھا۔ آپ کوکسی قسم کی تکلیف مذہبنچا آتھا اور مذاس کی طرف سے کوئی ناگوار بات سفتے میں آتی تھی ، اور بدان لوگوں ہیں سے تھا جنہوں نے بذاس کی طرف سے کوئی ناگوار بات سفتے میں آتی تھی ، اور بدان لوگوں ہیں سے تھا جنہوں نے بنی یاشم اور بنی مطلب کے بائیکاٹ کا صحیفہ چاک کیا تھا۔

کین ان سب سے باوج د الرا البختری تعلّی کردیا گیا - ہوا یہ کوحضرت مجذّری نیا دبوی سے
اس کی پڑھیں ہوگئی ۔ ہس کے ساتھ اس کا ایک اور ساتھی بھی تھا۔ دونوں ساتھ ساتھ الا بہت تھے۔
حضرت مجذر آنے کہا ، الرا البختری ارسول اللّہ ﷺ فیلٹ کی تھا۔ دونوں ساتھ ساتھ کو اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ کے ماتھی کو ہمیں آپ کو قبل کرنے سے منع کیا
ہیں ۔ نے کہا اور میراساتھی ہو حضرت مجذر آنے کہا ، نہیں ، بخداہم آپ کے ساتھی کو نہیں جہوا ہے۔
سکتے ۔ اس نے کہا مداکی قسم تب میں اور وہ دونوں مریں گے ۔ اس کے بعد دونوں نے لوانی مشروع کردی ۔ مجذر نے مجبوراً اسے بھی قبل کردیا۔

٩٠ کے کے اندر ما بھیت کے زمانے سے صفرت عبدالرحمٰن بن عرف رضی اللہ عنہ اوراً کیتہ

بن خلف میں با ہم دوستی تھی۔ جنگ بدر کے دوز امیدا پنے لائے ملی کا ما تھ کوئے کھڑا تھا کہ
اتنے میں ا دھرسے صفرت عبدالرحمٰن ٹی عوف کا گذر ہُوا۔ وہ وحمٰن سے کچے زر ہیں جہین کرلاف ہے
لیے جا رہے ہتے ۔ اُکمیۃ نے انہیں دیکھ کر کہا اُد کیا تنہیں میری صفرورت ہے ایمی تہا ری ان زرجول
سے بہتر ہوں۔ آج جبیا منفر قرمی نے دیکھا ہی نہیں یکی تنہیں دو دھی صاحت نہیں اُو سے
مطلب یہ تفاکہ جم مجھے قبد کرسے کا میں اُسے فعید میں توب دو دھیل او تثنیاں دوں گا۔
یسن کرعبدالرحمٰن بن عوف رصنی اللہ عنہ نے زرمیں بھین کے درمیان میل رہا تفاکہ اُکہ بڑھے۔
یسن کرعبدالرحمٰن بن عوف رصنی اللہ عنہ نے زرمیں بھین کے درمیان میل رہا تفاکہ اُکہۃ نے
پہلے انہی لوگوں میں دہ کو فسا آ دمی تھا جو اپنے سیلنے پرشتر مرغ کا پُر لگائے ہوتے تھا ہیں نے
پہلے انہی لوگوں میں دہ کو فسا آ دمی تھا جو اپنے سیلنے پرشتر مرغ کا پُر لگائے ہوتے تھا ہیں نے
کہا وہ حضرت عبدالرحمٰن میں عبدالمطلب سے آئیۃ نے کہا ہی شخص ہے جس نے بمارے اندر تبا بی

حضرت عبدالرمان مجے بیں کہ والٹر میں ان دونوں کو لیے جا رہا تھا کہ اچا ہیں۔

نے امیہ کومیرے سائند دیکھ لیا ۔۔۔ یادرہ کا امیہ حضرت بال ان کو کے میں شایا کرائی ۔۔

حضرت بلال شخ کہا ، او ہوا گھار کا مغیز، اُمیہ بی خلف اِ اب یا تو میں بچوں گا یا یہ بچے گا۔ میں نے کہا ،

اسے بلال آ ایر میرا قیدی ہے۔ انہوں نے کہا ، اب یا تو میں رہوں گا یا یہ ہے گا۔ پر زہا یت بند

ادا زسے پکا را : اے النہ کے انصاد وا یہ دہاتھا کا مغیز، مُریہ بی خلف، اب یا تو میں رہوں گا یا

یر دہے گا : حضرت عبدالرحمٰن کی جے بی کو اسے میں لوگوں نے ہمیں کھن کی طرح گھرے میں لے یہ یہ ان کا بچا و کر دا بقا گر ایک آوی ہے نے توار بوشت کو اس کے بیٹے ہے کہا قدل پر حزب لگائی اور وہ تیورا کر گرگیا۔ اور حراکہ یہ نے اسے ذور کی چیخ مادی کہ میں نے وہیں چیخ کمیں شنی ہی د تھی ۔ میں نے کہا تھا کہا تھا کہا ہمیں نے دائی ہیں تبدایسے کہا کا مہیں اسکے بعد حضرت عبدالرحمٰن کہا کہا ہم تا میں کہا ہوں دونوں کو کا ہے کہا تا تعمل کے کہا گوئی سے اپنی توارد وں سے ان دونوں کو کا ہے کہا تا تعمل کہا کہا میں میں اور میں کہا کہا ہمیں اور میرے قیدی کے بارے میں جھے تریا ہی دیا "

 طلا الما المنظام المنظام المنظام المنظام المنظام المنظام الما الما الما المنظام المنظ

۸۔ نا تم تر جنگ کے بعد صفرت مصنعب بن عُرَرُ عَبُدری رصی الله عندا پہنے بھائی ابرعوریز بن عُریرُ عَبُدری رصی الله عندا پہنے بھائی ابرعوریز بن عُریرُ عَبُدری رصی الله عندا بعد ابرعوریز نے مسلما فوں کے خلاف جنگ لائی تھی اوراس وقت ایک نساری صحابی اس کا یا تھے با نشرہ مند وہ ہے ۔ صفرت مُعند مند ہے وہ غالبًا تمہیں اچھا فدید دے گی ۔ اسس پر ابرعور نید نے اس کی مال بڑی مالدار ہے وہ غالبًا تمہیں اچھا فدید دے گی ۔ اسس پر ابرعور نید نے اس کی مال بڑی مالدار ہے وہ غالبًا تمہیں اجھا فدید دے گی ۔ اسس پر ابرعور نید نے اب تے بھائی مُعند بن سے بمحضرت ابرعور نید ہے ۔ مسئر کین کی لاشوں کو کنویں میں ڈوائے کا حکم دیا گیا اور عشر بن در بید کو کنویں کی طرف میں مشرکین کی لاشوں کو کنویں میں ڈوائے کا حکم دیا گیا اور عشر بن در بید کو کنویں کی طرف کے جہرے پرانواڈ الی برکھا تو دسول الله میں ڈوائے اس کے صاحبزادے صفرت ابو حذیقہ ابنا با کے جہرے پر نظر ڈوائی برکھا تو عسفردہ ہے ، چہرہ بدلا ہو اس کے صاحبزادے صفرت ابو حذیقہ با غالبًا کے جہرے پر نظر ڈوائی برکھا تو عسفردہ ہے ، چہرہ بدلا ہو اس کے صاحبزادے کا ابر دیکھا تو عسفردہ ہے ، چہرہ بدلا ہو اس کے اندر کی اسلامات جیں گا انہوں نے کہا "بنہیں واللہ یا تعالیا اللہ عندا واللہ کے سلطہ جیں تمہا دے دل کے اندر کی اصاصات جیں گا انہوں نے کہا "بنہیں واللہ یا تعالیا اللہ عندا واللہ کے سلطہ جیں تمہا درے دل کے اندر کی اصاصات جیں گا انہوں نے کہا "بنہیں واللہ یا تعالیا میں تعمل کے دل کے اندر کی اسلام تا جیں گا انہوں نے کہا "بنہیں واللہ یا تعمل کے اندر کی اسلام تا جیں گا انہوں نے کہا "بنہیں واللہ یا تعمل کے اندر کی اسلام تا جیں گا انہوں نے کہا تو میں کے اس کے اس کے داری کے اس کے داری کے اس کے داری کے اس کے داری کے داری کی کو کو کی کو کی کی کو کی کی کی کو کیا تو کی کو کی کو کی کو کر کی کی کی کو کی کی کو کی کی کو کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کر کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کر کو کر کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کر کی کو کر کو کی کو کر کو کر کو کو کر کی کو کر کو کو کر کو کر

ن زاد المود ۲/۹ مع بخاری کتاب الوکاله ۱/۸-۳ میں یواقعه معنی زیرج دو گفیلات کے ساتھ مروی ہے۔

من من المعركة بمشركين كي تكسيت فائش اورمسلمانون كي فتح مبين رخيم فرون من المرون من ال

ا ورا کندا نصار میں سے بیکن مشرکین کو بھاری نعضان اکٹنانا پڑا۔ ان کے سترادی مالیے گئے اور ستر فید کئے گئے جوعمویاً قائذ ، مردار اور بڑے بڑے مربراً وردہ حضرات تھے۔

نے فرما یا ' اس ذات کی قسیم سے یا تھ میں محد کی جان سے میں جو کچھے کہر روا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیا وہ نہیں سن رہے ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تم لوگ ان سے زیا دہ سننے والے نہیں نیکن پہلوگ جواب نہیں وے سکتے ۔ اللہ

ر مشرکین نے میدان بدرسے غیر منظم شکل میں بھاگتے ہوئے میدان بدرسے غیر منظم شکل میں بھاگتے ہوئے میں ملے میں میں کے کا رُخ کیا۔ شرم و میں میں کے کا رُخ کیا۔ شرم و

ندامت كيسبب ان كي مجه مين نهيل اربانتاكس طرح سكة بين داخل بول -

ابن اسما ف كهنة بي كرسب سد پهلے جوشفس قريش كى شكست كى خبر لے كريكے وار و بۇا وہ مُیسُمان بن عبداللّٰہ خزاعی تھا۔ لوگول نے اس سے دریا فت کیا کر پیچے کی کیا خبرہے؟ اس نے کها و منتبه بن رسید به بین رسید، ابرانحم بن بشام، انگیرین خلف -- اور مزید کچیرسرد ارول کانام لیتے ہوئے ۔۔ پرسب متل کردیئے گئے جب اس نے مقتولین کی فہرست میں اشراف قریش کوگانا شروع كيا توصفوان بن أمّية في جرحطيم من بينا تفاكها و خدا كي تسم! اگريه بوش مين سهد تواس میرے متعلق پوچید۔ لوگوں نے پوچیا صعنوان بن امیہ کا کیا ہؤا؟ اس نے کہا اوہ نووہ دیکیمو اِحظیم میں ببیت بوسے بخداس کے باب اوراس کے بھائی کونتل ہوئے ہوئے میں سفخود دیکھاسہے۔

رسول الله ينظ الميكال كيولى الورافع كابيان سب كرمين ان ونول حضرت عباس كاغلام تفاء بهادست گوپس اسلام داخل بوچیکا نفا -حضرت عبکسش مسلمان بوچیکے شخصی اُمَّ الفعنل مسلمان ہو م کی تقیس بر میں تبی مسلمان برویکا نقا؟ البته حضرت عباس شند این اسلام جیبا دی تقا-ادھ الواہب جنگ بدرمین حاصر منز مجوا تنقا جب است خبر لی توالمنڈنے اس پر دلت و روسیا ہی طاری کر دی ا در مهیں اپنے اندر قرت وعز ت محسوس ہوئی۔ میں کمزور آ دمی نتا تیر بنایا کرتا تھا اور زمزم سک جرے میں مبینا تیرکے دستے چمیلیا رہتا تھا۔ واللہ! اس وقت میں مجرے میں مبینا اپنے تیرہیل رو تقا۔ مبرے پاس أم الغضل بیٹی ہوئی تھیں ، ورجو خبرائی تھی اسے ہم شاوال و فرحال تھے كرات من ابولهب اپنے دونوں یا وَل برّی طرح گھیٹنا ہُوا آپہنچا اور جرے كے كارے پرمبھے گیا۔ اس کی بیٹیےمبری بیٹیے کی طرف تھی۔ انھی وہ بیٹھا ہی ہٹوا تھا کہ اچا نک شور بڑوا: یہ الوسفیان بن حارث بن عبد المطلب أكيا- الواهب في اس سه كها و ميرسه ياس أقر ممرى عمر كي مم ال

پاس خبرہے۔ وہ ابولہب کے پاس مبیدگیا۔ لوگ کھوٹے سفے۔ ابولہب نے کہا ، بھیتیے بہاؤ لوگوں کا کیا حاں رہا ؟ اس نے کہا کی کھرنہیں۔ بس لوگوں سے ہماری ٹربھیٹر ہوئی اور مہم نے اپنے کندھے ان کے حوالے کر دیئے ۔ وہ مہیں جیسے چا ہستے تھے قتل کرتے ہے اور جیسے چا ہتے تھے تید کرتے تھے اور جیسے چا ہتے تھے تید کرتے تھے اور خوالے کر دیئے ۔ وہ مہیں کے با وجود لوگوں کو طاعمت نہیں کرسکتا۔ ورحقیفت ہماری ٹربھیڑ کیے ایسے گور سے مولی تھی جو آسمان وزیمین کے درمیان چیک برسے گھوڑ دل پرسوار تھے۔ خداکی قسم وہ کسی چیز کو چھوٹر سے ہموئی تھی جو آسمان وزیمین کے درمیان چیک برسے گھوڑ دل پرسوار تھے۔ خداکی قسم وہ کسی چیز کو چھوٹر سے تھے اور ہزکوئی چیز ان سے متعابل کھی۔ پاتی تھی .

غرض اس طرح المركم كوميرانِ مِرركی تمکستِ فائش كی خبر بلی اوران كی طبیعت پر اسس كا نها بیت بُرا انژپژاستی كه انبول نے مقتولین پرنوحه كرنے كی ممانعت كردی تاكرمسلانوں كوان كے غم پرخوش بھونے كاموقع نہ ہے۔

اس سلسلے کا ایک ولچیپ واقعہ پرسپے کرجنگ برمیں اسو دین عبدالمطلب کے تین بیلے مارے کے تین بیلے مارے گئے اس سلے کا ایک ولچیپ واقعہ پرسپے کرجنگ برمیں اسو دین عبدالمطلب کے تین بیلے مارے گئے اس سلے وہ ان پر رونا چاہتا تھا۔ وہ اندھا آ دی تھا۔ ایک رات اس نے ایک نوحہ کرنے کی اجازت کرنے والی عورت کی آوازسنی جھٹ اپنے غلام کو بمیجا اور کہا ! فرداء دیجھو ایک نوحہ کرنے کی اجازت

مل گئی ہے ؟ کیا قریش اپنے مقتولین پر رورہے ہیں۔ اکر میں کھی۔ اپنے بیٹے ۔ ابو حکیمہ پر روق ن کی کی بیات کی تاریخ روق کی کیونکہ میرا سینظل روا ہے ۔ غلام نے واپس آکر تبایا کر بیعورت تو اپنے ایک گم شدہ اُونٹ پر رور سی ہے ۔ اسودیدس کر اپنے آپ پر قالو نہا سکا اور بے اختیار کہ دیڑا ؛

اللك ان يضل لها بعي ويمنعها من النوم السهود فيوتبك على بكر ولكن على بدر تقاصرت لجدود على بدر سراة بني هميم ومختروم و دهط ابى الوليد و بكى ما بكيت على عقيل و بكى حادثا اسد الاسود و بكيهم ولا تسمى جميعا و ما لابى حصيمة من نديد الا قد ساد يعدم رجال ولو لا يوم بدر لم يسودو

دی ده اس بات پر دونی ہے کہ اسس کا اونٹ خائب ہوگیا؟ اور اس پر ہے خوابی سنے اس کی نیند حوام کر رکھی ہے ہ تو اونٹ پر مذرو جکو برر پر دوجہاں قسمتیں بھوٹ گئیں۔ اس بال ابر پر دوجہاں تسمتیں بھوٹ گئیں۔ اس بال ابر پر دوجہاں بنی بھیسے ، بنی بخزوم اور ابوالولید کے بقیلے کے سربراً وروہ افزاد ہیں ۔اگر دونا ہی ہے ہدر پر دو جہاں بنی بھیسے ، بنی بخزوم کا شیر تھا۔ تو ان لوگوں پر دو اور سب کا نام نہے۔ اسے تو عقیل پر دو اور صارت پر دو جوشیوں کا شیر تھا۔ تو ان لوگوں پر دو اور سب کا نام نہے۔ اور ابو گئے کہ اگر بر رکا دن مزجود کی سروار ہوگئے کہ اگر بر رکا دن مزجود اور سروار مزجود کے کہ اگر بر رکا دن مزجود اور مروار مزجود کے سنے ہے۔

اس دوران بهرو دا در منافقین نے جبوٹے پروپگینڈ کرکے مدینے میں بلجل باکر کھی تھی بہا کہ کہ کہ کہ بین اور منافقین نے جبوٹے پروپگینڈ مناکر کے مدینے میں بینا کیجب ایک تھی بہاں کاک کہ برخبر بھی اور اور منافقین کے ایک منافق نے بین بینا کیجب ایک منافق نے منافق کے منافق نے منافق کے منافق ک

بهجایت بین اور به زیرین حارثه سے پشکست کھا کر مجا گاہیے۔ اور ایس قدرم عوب ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہے "بہرجال جب دونوں فاصدیہنچے تومسلاتوں نے انہیں گھیرلیا ا و ر ، ن سے تفصیلات سننے لگے حتی کہ انہیں نقین آگیا کہ سلمان فتح یاب ہوئے ہیں۔اس کے بعد سرطرف مسترت وشاومانی کی اہر دُوڑ گئی اور مدینے کے دُرو کام نہلیل د تکبیر کے لغروں سے گونج استفے اور چوسرراً وروہ سلمان مرینے میں رہ گئے تھے۔ وہ رسول النگر بیٹی شاہیکا کو اسس فتے مبین کی مبارک با دوینے کے لیے ب*رر کے راستے پر نکل پڑسے*۔

حضرت أسامه بن زيد رضى التدعنه كإبيان سب كرهمارس إس وقت جربه نجيجب رمول الله وَيُلطُهُ عَلِينًا كَي مِعا حِبرُا دى حضرت مُرَّخَبَهِ كؤجو حضرت عثمان رضى التُرعنه كيعقد مين ضيرع د فن کرکے فبر پرمٹی برا بر کرچکے تھے۔ ان کی تیما روا ری سے بیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 

مال غنیمنت کامسلم این قیام فرمایا، اور ایمی آب نے میرکزختم ہونے کے بعد تین دن برر

نہیں فرما یا تفاکہ ما لِ غنبیت سے بارے بین سشکر کے اندر اختلاٹ پڑگیا۔ اورجب پراختلات شِدّبت اختیار کرگ تورسول النّه ﷺ فی این کی این کرس کے یاس جر کھے ہے وہ آپ کے حوالے كروے صحابه كرائم نے اس مكم كتعبل كى اور اس سے بعد التدنے وى كے دريعے اس سلے كاحل نازل فرما يا يہ حضرت عُباده بن صامعت رضى التدعمة كابيان سب كرمم لوگ نبى مَنْ الله الله كالما الله مرمینے سے سکتے اور بدر میں پہنچے۔ لوگول سے جنگ ہوئی اور النّہ نے دیمن کوئمکست وی میمر ایک گرده ان کے تعاقب میں مگ گیا ورانہیں کھدیڑنے اور قبل کرسنے رگا اور ایک گروہ مال غنیمت پر ٹوٹ پڑا اور اسے بٹورنے اور سینٹے لگا اور ایک گروہ نے دیول تندیشاہ فیکٹا کے گرو گھیرا ڈائے رکھا کہ مباد ا قیمن وهوسکے سے آپ کو کوئی ا ذیت پہنیا دسے بجب رات آئی اورلوگ پلیٹ پیٹ کرایک دوسرے پاکس پہنچے توال غنیمت جمع کرنے والوںنے کہا كرم نے اسے جمع كيا ہے لہذا اس ميں کسى اور كاكوئى حصہ نہيں۔ شمن كا تعاقب كرنے دالول نے کہا : تم لوگ ہم سنے بڑھ کر اسس سے حق دار نہیں کیو کراس ال سے دشمن کو به کانے اور وُ ورر کھنے کا کام ہم نے کیا تھا کا ورجولوگ دسول الله بین الله الله کی حفاظت فرما

رہے نصے انہوں نے کہا! ہمیں بیخطرہ تھا کہ وشمن اپ کوعفلت میں پاکر کوئی ا ذبیت مزہنیا وك اس يه مم آب كى حفاظت بين شغول رسبت أسس پرالشرفي به أين نازل فرما كى . يَسْتَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ \* قُلِ الْاَنْفَالُ لِلْهِ وَالرَّسُولِ \* فَاتَّقَوُ اللّهَ وَاصْلِحُوا ذَاتَ بَيْـنَكُمُ ۗ وَاَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولُهُ إِنَّ كُنْدُ مُّؤْمِنِينَ ۞ (١:٨) " لوگ آپ سے مال عنیمت محتمعن پوچھتے ہیں۔ کہدو عنیمت اللّٰدا ور ربول کے لیے ہے۔ پس امٹرسے ڈرور اور اسپتے باہمی تعلقات کی اصلاح کر ہو اور اللہ اور اس کے رمول سمی

اطاعست که و اگر وافعی تم لوگ مومن بورس

اس كے بعدرسول الله ﷺ فَاللَّهُ اللَّهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ الله اسلامی شکر مدسینے کی را ہ میں مینے کے بیٹ کے بیان روز بدر میں تیام فراکر میں اسلامی سے کے بیٹ کے براہ مشرک

تیدی بھی ستھے اورمشرکین سے حاصل کیا بڑا مال نینیست بھی۔ آپ نے حضرت عبدا متٰدبن کعب رمنی الله عنه کواس کی بگرا فی سونیی تقی -جب آپ وا دی صَعْراء کے درّے سے باہر بحطے تو درّے اور فازبہ کے درمیان ایک شیئے پریڑا ڈ ڈالا اور وہی تمس رہانچوال محسّہ علیمده کریسکه باتی ال عنیمت مسلما نول پربرابربرابه تسیم کردیا۔

ا ور وا وی صنفرارسی میں آ بیٹ نے حکم صا د رفز ما یا که نفترین ما دست کوفتل کر دیا جائے ۔ اس شخص نے جنگب مدر میں مشرکین کا پرجم اُٹھار کھا تھا۔ اور بیرقریش کے اکا برمجرمین میں سے تنفاء اسلام متمنی اور رسول استر ﷺ کی ایڈار رسانی میں صدورجہ بڑھا ہوا تھا۔ آپ کے حکم پرحضرت علی رصنی الندعمة نے اس کی گرون مار دی ۔

اس کے بعد حبب ایٹ عرق الطبیہ پہنچے توعُقبہ بن ابی مُعیطے کے قبل کا حکم صادر فرمايا- يشخص س طرح رسول الله ﷺ كو ايذا يبنيا ياكرتا تها اس كا كچھ ذكر وسجھے گذرچکا ہے۔ یہی شخص ہے۔ سے رسول اللہ طاق الله کی میٹھریر نماز کی حالت میں اونٹ کی اوجھ ڈالی تھی اور اسی شخص نے آپ کی گردن پیچادر لیبیٹ کرات کو قتل کرناچا ہ تقا اوراگرا بو بجررضی الندعمة بروفت منه سگئے ہوتے تواس نے داپنی وانسٹ میں تو

آب کا گلا گھونٹ کرمارہی ڈالا تھا جسب نبی ﷺ نے اس کے قبل کا حکم صادر فرایا تو کہنے لگا: اے محمد ابجوں کے لیے کون ہے ؟ آپ نے فرایا: آگ: اس کے بعد حضرت عاصم بن ثابت انصاری رصنی الشرعند نے ۔ اور کہا جا تا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ۔ اس کی گردن ماروی ۔

جنگی نقطهٔ نظرسے ان دونول طاعوتوں کا قبل کیا جا نا صروری تھا کیونکہ بیصرف جنگی قیدی نہ نضح ملکہ حبدیداصطلاح کی رُوستے جنگی نجرم تھی شخصے ۔

منہنے سے و فو و اس کے بعد جب آپ مقام رُوُ کار پہنچے تران میں اس کے بعد جب آپ مقام رُوُ کار پہنچے تران میں ان م منہنے سے و فو و اس کے مربا ہوں سے ملاقات ہوئی جو دونوں قاصدوں سے فتح

کی بشارت سن کرآپ کا استقبال کرنے اور آپ کو فتح کی مبارک با دہیش کرنے کے لیے مدینے سے نکل پڑھ سے منصر جب انہوں نے مبارک با دہیش کی توصفرت سلمہ بن سلامہ رمنی اللہ عنہ نے کہنا آپ لوگ ہمیں کا ہے کی مبارک باد دے رہے ہیں ہما را پھراؤ تو خدا کی قسم ہم گہنے مرک کے بوڑھوں سے ہم انتحا جو اونٹ جیسے سنتے "اکس پر دسول اللہ فظافظ تھا نے مسکرا کر فرایا 'بھتنے ایس کی درسول اللہ فظافظ تھا نے مسکرا کر فرایا 'بھتنے ایس کی درسول اللہ فظافظ تھا نے مسکرا کو فرایا 'بھتنے ایس کی درسول اللہ فظافظ تھا نے مسکرا کو فرایا 'بھتنے ایس کو گرسر کر آوردگا بن قرم نے۔

اس کے بعد حضرت اسید بن حضیرضی اللہ عنہ عزض پردا زہوئے ! باربول اللہ صنی اللہ علیہ وقتی اللہ علیہ وقتی اللہ علی محد سبے کہ اسس نے آپ کو کا میا بی سے بہمنار کی اور آپ کی آئکھوں کو سینے ترک بھی نے درسے ویجے مذربا تفاکہ آپ کا مکرا و دشمن سے ہوگا ؟
میں توسیحہ رہا تفاکر سین فاضلے کا معاطم سے اور اگر میں برسمجتا کہ دشمن سے سابقہ پیسے کا قرم بی برسمجتا کہ دشمن سے سابقہ پیسے کا قرم بی برسمجتا کہ دشمن سے سابقہ پیسے کا وراگر میں برسمجتا کہ دشمن سے سابقہ پیسے کا قرم بی برسمجتا کہ دشمن سے سابقہ پیسے کا معاطم سے کا فرما با سے کہتے ہو۔

اس کے بعد آپ مرینہ منورہ میں اس طرح منطفر ومنصور داخل ہوئے کہ شہراورگر دوہیتی کے سارے وشمنوں پر آپ کی دھاک بلیٹے بھی۔ اس فتح کے الٹرسے مدبینے کے بہت سے بوگ صلقہ بگوٹی اسلام ہوئے کہ دھاک بلیٹے بھی۔ اس فتح کے الٹرسے مدبینے کے بہت سے بوگ صلقہ بگوٹی اسلام ہوئے اور اس کے ساتھیوں نے بھی دکھا وے کے لیے اسلام تبول کمب ، قبول کمب .

ات کی مدیز تشرایت اوری کے ایک دن بعدقیدیوں کی امدائد ہوئی۔ اب نے انہیں

سل پر صدیث کتب صحاح میں مروی ہے، مثلاً دیکھے منن اپی داؤ د مع مترح عون المعبود ۳،۱۲

صحاً به کرام پرنفسیم فرما دیا ۱ و را ان کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ اس وصیت کا متیجہ بیا تقا کرصحا بہ کرائم خود تھجور کھاتے تھے سکین قیدلویں کو روٹی پیش کرتے تھے ، رواضح رہے کہ مدینے میں تھجور بے چینیت چیز تھی اور روٹی خاصی گرال قیمیت) مدینے میں تھجور بے چینیت چیز تھی اور روٹی خاصی گرال قیمیت)

من المجب رسول الله منظانی مربز بینی گئے تو آئی نے صحابہ کرام اللہ اللہ منظانی مربز بینی گئے تو آئی نے صحابہ کرام اللہ عند اللہ ع

نے کہا ہ یا رسول اللہ وظافی ایر اوگ جبرے بھائی اور کیے تبیلے کے لوگ ہیں میری رائے سے کہ آئی اس سے کہ آئی ان سے فدریہ الیں - اس طرح جو کھی میں گئی وہ کفارکے خلاف ہماری قوتت کا ذریعہ ہوگا ۔ اور یہ منوقع ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے اور وہ ہمائے ہا ذویجائیں۔

رسول الله ﷺ فی فرایا : این خطاب تباری کیا دائے ہے ؟ ابنوں نے کہا :

"والله میری وہ رائے بنیں ہے جو ابو بکڑ کی ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ فلال کو۔ جو
حضرت عرف کا قریبی تھا، ۔ میرے حالے کریں اور میں اس کی گردن ماردوں عقبیل بن

ابی طالب کو علی کے حوالے کریں اور وہ اس کی گردن ماریں اور فلال کو جو جرف کا بھائی
ہے عربی کے حوالے کریں اور وہ اس کی گردن مار دیں یہاں تک کہ اللہ کو معلوم ہوجائے
کہ ہمارے ولول میں مشرکین کے بیے ترم گوشر نہیں ہیں ، اور یہ حضرات مشرکین کے مناوی یہ وائم میں اور یہ حضرات مشرکین کے مناوی یہ وائم میں ایس کی گردن میں ہیں ۔ وائم میں ایس کی میں ہیں ۔ وائم میں ہیں ہیں ۔ وائم میں ہیں ہیں ۔

اور النّدن ير أيت الزل فرماني -

مَاكَانَ لِنَبِيِّ اَنْ يَكُوْنَ لَهُ آسُرٰى حَتَّى يُثُخِنَ فِى الْاَرْضِ ثُورِيْدُو نَ عَرَضَ لَدُنْيَا اللهِ يُرِيِّدُ اللهِ خِرَةَ وَاللهُ عَزِيْرَ حَكِيمٌ ۞ لَوُلَاكِنَكُ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيهُمَا أَخَذُتُمْ عَذَاكِ عَظِيمٌ ۞ (١٨/١٢١٨)

مع کسی نبی کے لیے درست نبیں کہ اس سے پاس بیتدی ہوں پہال کا کہ وہ زمین میں ابھی طرح نو ترزیزی کر سنے۔ تم فرگ دنیا کا سامان چاہتے ہو اور الند آخرت چا ہما ہے؛ اور الند غالب اور حکمت والا ہے۔ اگر الند کی طرف سے وسٹ تر مبعقت مذکر چکا ہوتا تو تم لوگوں نے ہم کی حدیا ہے۔ اگر الند کی طرف سے وسٹ تر مبعقت مذکر چکا ہوتا تو تم لوگوں نے ہم کی حدیا ہے۔ اس پر تم کو سخت عذاب کی طرف ہیں ۔،

اورالله کی طرف سے جو نوستہ بعثت کرجیکا تھادہ پرتھا۔ فیا مَنَّا بعکہ کی اِمّا فید کے اِمّا فید ہے لوء"
فید آنا کا ۱۲:۲۷ سے نائشر کین کوجنگ میں قید کرنے کے بعدیا تواسان کرویا فدید ہے لوء"
چونکواس نوشتے میں قیدلوں سے فدید لینے کی اجازت دی گئی ہے اس لیے صحابر کراہم کو تبعیل فدید پر سزا نہیں دی گئی بلکہ صرف سرزش کی گئی اوریہ مجی اِسس لیے کہ اُنہوں نے ایسے نے کفا رکو اچھی طرح کچلفے سے پہلے قیدی بنایا تھا؟ اور اس لیے بھی کہ انہوں نے ایسے ایسے جو پین جنگ سے فدید لینا قبول کو اِنھا جو صرف جگی قیدی مذہبے کی کہ انہوں نے ایسے ایک برخوری سے فدید لینا قبول کو اِنھا جو صرف جگی قیدی مذہبے کے ایسے ایک برخورین سے فدید لینا قبول کو اِنھا جو صرف جگی قیدی مذہبے کی کہ اور میں کے ایسے ایک برخورین سے خورین سے مذہبیں جدید قانون می مفدمہ چوائے بغیر نہیں جھی واڑنا کا ورجن سے متعلق مقام کا فیصلہ عموداً کا ورجن سے مورت میں نمودا و ہونا ہے۔

بہرمال چ کم صفرت الجو کم صدیق رصنی الشرعنہ کی رائے کے مطابی معاملہ طے ہو چکا تھا اس لیے مشرکین سے فدید ہیا گیا۔ فدید کی مقدار چار ہزارا و رتبی ہزار و رہم سے بے کرای ٹیلہ درہم تک تھے ہے الل مدینہ کھٹے پڑھئے سے واقف نہ درہم تک تھے ہے ہے اہل مدینہ کھٹے پڑھئے سے واقف نہ تھے ، اس لیے بہمی سلے کیا گیا کم مس کے پاس فدید مزہو وہ مدینے کے دس دس بچ ل کو کھنا پڑھنا سکھا دے۔ جب یہ نہی طرح سیکھ جائیں قریم مال کا فدیر ہوگا۔

رسول الله مینظاندگان نے کئی قیدیوں پر احسان بھی فرطایا اور انتمیں فدیہ ہے بغیر رہا کردیا۔ اِس فہرست میں مطلب بن حنطب مینفی بن ابی رقاعہ اور ابوع وہ جمی کے نام اپنے ہیں۔ اخرالذکر کو آئندہ جنگ احد میں قیدا ورقتل کیا گیا۔ رتفصیل آگے آیہی سے۔) اب نے اپنے دا ما دالوالعاص کو بھی ہس شرط پر بلا فدید جپوڑ دیا کہ وہ حضرت زیر بن کی را ہ ند روکیں گے۔ کس کی وجریہ ہوئی کر صفرت زیر بنٹ نے الوالعاص کے فدید بھی کی مال بھیجا تخاجس ہیں ایک وار بھی تخا۔ پر ہار در حقیقت صفرت فیر کئے رضی اللہ عنہا کا تقا اور جب انہوں نے صفرت زیر بنٹے کو الوالعاص کے پاس رخصت کیا تھا تو یہ یا راہیں ہے دیا تخا۔ رسول اللہ فیلافیلا نے اسے دیکھا تو ایٹ پر بڑی رفت طاری ہوگئی اور ایٹ نے الی صحابہ کرائم سے اجازت چاہی کہ الوالعاص کو چھوڑ دیں۔ صحابہ نے اسے بسروحیثم قبول کہ الوالعاص کو اس شرط پر جھوڑ دیا کہ وہ حضرت زیز بن کی الوالعاص کو اس شرط پر جھوڑ دیا کہ وہ حضرت زیز بن کی دا ہو جوڑ دیں گے۔ چنا نجر حضرت الوالعاص کو اس شرط پر جھوڑ دیا کہ وہ حضرت زیز بن کی دا می جوڑ دیا اور حضرت زیز بن کا دا سند جھوڑ دیا اور حضرت زیز بن کی مارشہ اور ایک انساری صحابی کو بھیجد باکرتم دو نو ل بطن یا جی بی رہنا۔ جب زیز بن تجارے پاس سے گذری توساتھ ہو کو بھیجد باکرتم دو نو ل بطن یا جی بی رہنا۔ جب زیز بن کو ما تقد نے کہ مدینہ دائیں آئے۔ یہ دو نو ل حضرات تشریف نے اور حضرت زیز بن کو ما تقد نے کہ مدینہ دائیں آئے۔ لین الور کی بھرت کی اواقعہ بڑا اطویل اور المناک ہے۔

قیدلول میں گئی ان مُرُومی تھا جوبڑا زبان آورخطبیب تھا۔ حضرت مُرُونی کہا الطالہ کے رسول ایسی بی زبان لیسط جا یاکسے الگے و د دا نت تردوا دیسجتے کس کی زبان لیسط جا یاکسے گا اور دہ کسی جگرخطبیب بن کر آپ کے خلاف کسی کھڑا نہ ہوسکے گا یکن دسول اللہ منظفاتین اور دہ کسی جگرخطبیب بن کر آپ کے خلاف کسی کھڑا نہ ہوسکے گا یکن دسول اللہ منظفاتین کے دور اللہ خدان کی یہ گذارش مسترد کر دی کیونکہ یہ مشلے کے حتمن میں آتا ہے حس پر قیامت کے دور اللہ کی طرف سے پکرد کا خطرہ تھا۔

حضرت سعد بن نعمان رضی المدعمة عمره کرنے سکے پیلے تو انہیں ایوسفیان نے قید کرلیا . ابوسفیان کا بیٹا عمرُو بھی جنگب مدر سکے قید ہوں میں تھا۔ بیٹا پنچہ عمرد کو ابوسفیان کے حوالے کر دیا گیا اور اس سنے حضرت سننڈ کو جھوڑ دیا ۔

قران کا تبصرہ عزوے پر ایک خدائی تبصرہ ہے۔ اگریہ تبییں ہورہ افعال نا ذل ہوئی جو درحقیقت کس عزوے پر ایک خدائی تبصرہ ہے۔ اگریہ تبییں ہو۔ اوریہ تبصرہ با دشاہوں اور کما نڈروں وغیرہ کے فاتحانہ تبصروں سے بالکل ہی جداگا نہ ہے۔ کس تبصرے کی چند باتیں مختصر اُیر جی : التدتعالے فیسب سے پہلے مسلمانوں کی نظران کونا ہمیوں اوراخلاتی کمزوریوں کی خون میں سے بعض کا انہاراس طرف مبندول کرائی جوان میں فی الجملہ باتی رہ گئی تغییں اور جن میں سے بعض بعض کا انہاراس موقع پر ہوگیا تھا۔ اس تو تجرد بانی کا مقصور یہ تھا کمسلمان اپنے آپ کوان کمزور اول سے پاک صاف کر کے کامل ترین بن جائیں۔

اس کے بعد اس فتے میں الشرتعالیٰ کی جرمائیدا و رغیبی مدد شامل تھی' اس کا ذکر فسسایا۔
اس کا مقصود پر بخت کہ مسلمان اپنی شجاعت وہا است کے فریب میں بذا ہجا میں ۔ حبس کے بینتیج میں مزاج وطبا کتے بریغرورو مکبر کا تستطر ہوجا آسہے۔ مجکہ وہ الشرنعالیٰ پر توکل کریں اور اس کے اور سغیبر ویٹا الفظائی کے اطاعت کیش رہیں۔

پیران بیندا عراض و مقاصد کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کے بیے دسول اللہ مظافی آنانے اس خوفناک اور خوز پزمعر کے میں قدم رکھا تھا۔ اور اسی ضمن میں ان اخلاق و اوصاف کی نشاغری کی گئی ہے جمعرکوں میں نتے کا سبیب بنتے ہیں۔

پیرمشرکین و منافقین کواور بہود اور جنگی قبدلوں کو نماطیب کرسکے فیسے وہلینے نصیحت فرالی گئیسے ناکدہ وحق کے سامنے جمک جائیں اور اس کے یا بندین جائیں۔

اس کے بعد ملمانوں کو مال خنیمت کے معاسلے میں مخاطب کرتے ہوستے انہیں اس مستلے کے تمام نمیا دی قوا عدد اصول سمجھاستے اور نبتائے گئے ہیں۔

پیمراس مرصے پر اسلامی دعوت کوجنگ و صنع سکے جن قوانین کی صرورت تھی ان کی توضیح
ا ورمشرو عیت ہے تاکر سلمانوں کی جنگ اور اہلِ جا ہلیت کی جنگ میں امتیاز قائم ہوجائے
ا وراخلاق و کرد ار کے میدان میں سلمانوں کو برتری حاصل رسب اور دمنیا انھی طرح جان لے
کر اسلام محض ایک نظریہ نہیں ہے بلکہ وہ جن احمولوں اور صابطوں کا داعی ہے ان کے مطابق
ا پہنے ماننے والوں کی علی تربیت بھی کرتا ہے۔

کھراسلامی حکومت کے قوانین کی گئی دفعات بیان کی گئی ہیں حن سے واضح ہوتا ہے کہاسلامی حکومت کے دارّے میں بسنے والے مسلما تول اور اس دارُے سے با ہر ہے والے مسلمانوں میں کیا فرق ہے۔ منفرق واقعات منفرق واقعات کے ختف نصابول کی تفصیلاً تعیین کی گئی۔ صدقہ نظر کی فرصیت

ا ورز کوٰۃ کے نصاب کی تعیین سے اس پوچھ اور مشقعت ہیں بٹری کمی اگئی حب سے فقرار نہاج بن کی ایک بٹری تعدا د دوچار بھی ، کیونکہ وہ طلب رزق کے بیے زمین ہیں دوٹر دھوپ سکے امکانات سے محروم منتھ۔

پھر نہایت نفیس موقع اور خوسٹکوارا تعاق پر تھا کہ سلانوں نے اپنی زندگی ہیں بہلی عید جو منائی وہ شوال ست میرکی عید جو جائک بدر کی فتح مہیں کے بعد پیش آئی کہ کتنی خوشگوار تھی یہ عید سیدجس کی سعا دت اللہ تعالی نے مسلانوں کے سرپر فتح وعزت کا آج رکھنے کے بعد طافرائی اور کھنا ایمان افروز تھا اس نما زعید کا منظر جسے مسلانوں نے اپنے گھروں سنے کل کر تھی ہوتے جید اور کھنا ایمان افروز تھا اس نما زعید کا منظر جسے میدان ہیں جا کرا داکیا تھا۔ اس وقت حالت بہتھی کہ مسلانوں کے دل الڈی دی ہوئی نعتوں اور اس کی کہوئی آئید کے سبب اس کی دمت وضوان کے مشوق سے لبریز اور اس کی طرف رغبت کے جذبات سے معور شقے اور ان کی پیشا نبال اس کے شکروسیاس کی اد ائیگ کے لیے جبکی ہوئی تھیں۔ اللہ تعالی نے اس نوست کا ذکر اس آئیٹ ہیں۔

وَاذَكُرُوْلَ اِذَانَتُمْ قَلِيْلُ مُسْتَضْعَفُوْنَ فِي الْأَرْضِ عَنَافُوْنَ اَنَ يَتَخَطَفَكُو النَّاسُ فَالْوسَكُو وَانَدُكُرُ وَانَ اَنَ يَتَخَطَفَكُو النَّاسُ فَالْوسِكُو وَانَدُكُرُ وَانَ اَنَ يَتَخَطَفَكُو النَّاسُ فَالْوسِكُو وَانَدُكُرُ وَانَ اَنَ يَعَنَّمُ وَانَ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمَالُولِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللللَّلَّةُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللْمُولُولُ الللَّلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِلْمُ اللللْمُلِلْمُ الللَّهُ اللَّلْمُ الللَّالِمُ

WHITH HILLIAM TO THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA 4.4. 1.4.0.8 (1 1/2 V William Branch

## برکے بعد کی جگی سرکرمیال

بدر کا موکر مسلانوں اور مشرکین کا سب سے پہلاستے کھوا و اور فیصلہ کن موکر کھا حب ہیں مسلانوں کو فتح مبین حاصل ہوتی اور سارے عرب نے اس کا مشاہدہ کیا۔ اس مورے کے نتائج سے سب سے زیادہ و مبی لوگ دل گرفتہ سے جہیں براہ را ست پر نقصا بن غلیم برداشت کونا پیشا ہما ہوں کے لیے خطرہ محکوں کی اور اقتصادی وجود پڑا تھا، یعنی مشرکین کیا وہ لوگ جومسلانوں کے لیے خطرہ محکوں کرنے سنے ، مینی یہود۔ چنا کی جب سے مسلانوں نے بدر کا معرکہ سرکیا تھا کہ یہ دو نوں گروہ مسلانوں نے بدر کا معرکہ سرکیا تھا بید دو نوں گروہ مسلانوں کے خلاف غم وغصة اور رنج والم سے جُل بھوں رہ سے تھے جساکا ارشادہ، لیکھورکہ وہ مسلانوں کے معلوں کا میں اور اقتصادی وہود میں اور مشرکین کو۔ " لیکھورکہ اور مشرکین کو۔ " میں دو نوں گروہ میں دو نوں گروہ ہوں کے جو اور مساز سنے۔ انہوں نے جب ویکھا کہ اپ وقار برقار رکھنے کی اب کوئی مبیل یا تی نہیں رہ گمتی ہے تو نبطا ہر اسلام میں داخل ہو کے ۔ یہ عبد الشرکی ایک کو فات یہ وہودا در شرکین سے کم برقار در کھن تھا۔ یہ بھی مسلمانوں کے خلاف یہ وہودا در شرکین سے کم عرف خصتہ منہ در کھن تھا۔ یہ بھی مسلمانوں کے خلاف یہ وہودا در شرکین سے کم خوختہ منہ در کھن تھا۔

ان کے علادہ ایک چرتھا گروہ بھی تھا ، لیٹی وہ بُرُوجو مدینے کے گرد میں بودوباش رکھتے تھے۔ انہیں کفرد اسلام سے کوئی دلیپی رزتھی یو لیکن پر کیٹیرے اور رہزن تھے، ال لیے بدر کی کا میا ہی سے انہیں بھی قلق و اضطراب تھا۔ انہیں خطرہ تھا کہ مدینے میں ایک طاقت ور حکومت قائم ہوگئی تو ان کی گوٹ کھ شوٹ کا راستہ بند ہوجائے گا ، اس میے ان کے دلول میں بھی مسلی نوں کے خلاف کینہ جاگ اٹھا اور پر بھی مسلم وشمن ہوگئے۔

اں طرح مسلمان چاوں طرف خطرے میں گھر گئے، لیکن مسلمانوں کے مسیسے میں ہرفران کا طرز عمل و ور رے سے مختلف میں برفرانی کے طرز عمل و ور رے سے مختلف میں مرفرانی نے اپنے حسیبِ حال ایساطرافیدا پٹایا تھا جو اس کے خیال میں اس کی غرص و غایت کی ممیل کا کغیل تھا ، چنانچہ اہلِ مدینہ نے اسلام کا اظہار کر کے در ریدہ ساز شون

وسیسہ کاربوں اور باہم لڑائے بھڑانے کی راہ اپنائی۔ بہود کے ایک گروہ نے کھکم کھلارنج وعداو اورغیظ وغضب کا مظاہرہ کیا۔ اہلِ کمیسنے کمر تو ٹرضرب کی دھمکیاں دینی نشروع کس اور بدلہ اور انتقام لیننے کا کھلا اعلان کیا۔ ان کی حگی تیاریاں بھی کھکے عام ہور ہی تھیں بڑگو یا وہ زبانِ حال سے مسلما نوں کو یہ بہنیام دے وسیصے تھے سے

ولا بد من یوم اغتر معجل یطول استماعی بعده المنوادب ایک ایسا ریش اور تا بناک دن ضروری سیحس کے بعد عومت دراز کا توحک نے والیوں کے فرح مشنباً دیوں -

اورسال بھرکے بعد وہ عملاً ایک ایسی موکد آرائی کے لیے دینے کی چارد ہواری کا چرار سال بھرکے میں غزوۃ احد کے نام سے معروت ہے اور حس کامسلمانوں کی شہرت اور ساکھ پر ٹرا ال بڑا تھا۔

ا-عزوه بنی مکیم برمقا کدر فطفان کی شاخ بنوشکیم کو که مدینے پر چرشمائی کے بیان فرج محم کی وہ برتنی کہ تبدیلات عراب میں نبی شیان کی شاخ کا کہ مدینے پر چرشمائی کے بیان فوج محم کررہ ہیں۔ اس کے جواب میں نبی شیان کی کا فرد میں ان کی منازل کا جا پہنچے۔ بنوشکیم میں اس اچانک محلا وصاوا بول دیا اور مقام گذر میں ان کی منازل کا جا پہنچے۔ بنوشکیم میں اس اچانک محلے میں برٹ کر مدینہ نے قبطہ کر لیا اور رسول اللہ شیان کی گئی نے اس کا تمس نکال کر بقیرہ الن نائی ایک عبارین میں تقسیم کردیا۔ برشخص کے حصے میں دو دو او نسٹ آئے۔ اس غزوے میں بیان ای ایک

کے گرر۔ کر پر پیش اور دال ساکن ہے۔ یہ دراصل مٹیا ہے دیگ کی ایک چڑیا ہوتی ہے لیکن بیال بنوئیم کا ایک صفر مرادہ ہے جونجد میں سکتے سے زیراستہ نجد) شام جانے والی کا روانی شاہراہ پرواقع ہے۔

غلام ہاتھ آیا ہے آپ نے آزاد کر دیا ۔۔۔ اس کے بعدائی دیار بنی سُنیم میں تین روز قیام فرما کر مدینہ میٹ ائے۔

یر غزوہ شوال سائٹ میں بررسے واپسی کے صرف سات دن بعد پیش آیا۔ اس غزوب کے دوران سنسباع بن عوفطہ کو اور کہا جا تا ہے کہ ابنی اُمّ کمتوم کو مدینے کا انتظام سونیا گیا تھا۔ کے دوران سنسباع بن عوفطہ کو اور کہا جا تا ہے کہ ابنی اُمّ کمتوم کو مدینے کا انتظام سونیا گیا تھا۔ ہو میں صدت کھا کر سازش کے سازش کی سازش میں عصفے سے ہے قابو تھے میں میں منسب میں عصفے سے ہے قابو تھے

ا ور پیرائکتر نبی مینلانفیکانی کے خلاف بائڈی کی طرح کھول رہا تھا۔ بالا خرکے کے دوہا درجوانوں نے سطے کیا کہ وہ است میں ۔ اس اختلاف وشقاق کی تبنیا و اوراس وقت وُسُوائی کے جطے کیا کہ وہ اپنی وانسٹ میں ۔ اس اختلاف وشقاق کی تبنیا و اوراس وقت وُسُوائی کی جڑے انعوٰ وَباللّٰہ العِنی نبی مُنظِلُمُ اللّٰهِ کا خاتمہ کرویں گے۔

چنانچہ جنگ بدر کے کھے ہی د نوں بعد کا وا قعہ سبے کو عمیر بن وہب تمی ۔ جو قریش کے شيطانول مين سے تقااور كے ميں نبی ﷺ اور مهما بذكرام كوا ذيتيں بہنيا ياكرتا تھا اور اب اس کا بیٹا و بہب بن ممیر جنگ برر میں گرفتار ہو کرمسل نوں کی قبیر میں تھا۔ ہی میرسے ابك ون صفوان بن اميه كرما توحطيم مي مبيد كالفتنكوكرة بهوت بدرك كنوي مي مجيلك جاسنے واسے مقتولوں کا ذکر کیا - اس پرصفوان نے کہا: خداکی سم ان سے بعد جینے ہیں کرتی لطف نہیں "جواب میں تمکیرنے کہا " خدا کی قسم تم سے کہتے ہو۔ دیکیو! خدا کی قسم اگرمیرے اور قرض مذ ہوتا جس کی ا دائیگ کے بیے میرے پاکس کھینیں، اور اہل وعیال مزہوتے،جن کے بارسے میں اندبیشہ ہے کرمیرے بعد منا کتے ہوجائیں گئے، تو میں سوار ہو کرمختہ کے یاس جاتا اور اسے قبل كر الآ ؟كيونكرميرے بيا و بال جانے كى ايك وجرموجو دہے۔ميابيّا أن كے بال قيدہے " صغوان في اس صورت مال كوغيمت سمحة بوست كيا: اجما علوا تها دا قرض ميرك فِت ہے میں اسے تہاری جانب سے اوا کرووں گا؛ اور تہارے اہل وعیال میرے اہل و عیال ہیں۔ جب تک وہ موجو د رہیں گے میں ان کی دیکھ بھال کرما رہوں گا۔ ایسانہیں ہو سکتا کەمبرے پاسس کوئی چیز موجود ہوا وران کو مذھے۔" عُمْرِنْ كِها ! اجِيا تواب ميرك اوراية اس معاسط كوصيف واربي ركهنا صفوان في

کہا تھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا۔

اس کے بعد محمیّر نے اپنی تلوار پر سان رکھائی اور زم را لود کرائی، پھرروار نوا اور مدینة پهنچا ؛ نیکن انجی و همسجدسکه دروا زیب پر اپنی ا و نعتی بیمها سی ریا تھا کہ حضرت عمر بن خطا برضی لندعن کی نگاہ اس پر پیا گئی ۔ وہ ملما نول کی ایک جاعث کے درمیان جنگ بدرمیں الڈیکےعطا کردہ اعزاز و اکرام کے متعلق باتیں کررہے تھے ۔۔۔ انہوں نے دیکھتے ہی کہا ؛ یہ کتا ، اللہ کا دشمن عُمِيرُ كُسى بُرك بي ارا و ك سك آيا ب يرا بنول في بين المنطقة لكا كي خدمت بين حاضر بوكر عرض کیا' اے اللہ کے نیمی ایرا لٹر کا دشمن عمیرا پنی المواد حما تل سکتے آیا سہے۔ آپ نے فرایا' لیسے میرے پاس کے آؤ۔ عمیر آیا تو حضرت عمر شنے اس کی تلوار کے پہتلے کو اس کے گلے کے پاس سے پکر اس اور انعمار کے چندا فرا دسے کہا کہ تم لوگ رسول اسٹر مظالشکی کے پاس حب وَاور وہیں ببیمه میافز اورات کے خلاف ایس خبیت کے خطرے سے چوکنا رہو بکیونکہ یہ قابل اطبینان نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ عمیر کو اندر ہے گئے۔ رسول اللہ طاق اللہ ہے جب برکمینیت دمیمی کرصتر عمر رضى النَّدعنه اس كى گرد ك ميں اس كى تلوار كا پرتلا لپييث كر كميرات ہوئے ہيں تو فرما يا: "عمر إ ا سے چھوڑ دو۔ ا در عمرًا تم قریب آ جاؤ۔ اس نے قریب آگر کہا 'اپ نوگوں کی مبیح بخیر ہو! نبى مَثْلَا لَمُعَلِّكُانُ سِنْ فرما ما ! التُدْتَعَاسِكُ التي الله الميسة تخية سية مشرّف كياسه جوتمها دسه اس تخیر سے بہترسہے، نعنی سلام سے جوابل جنست کا بخیرہے۔

سر سے بعد آپ نے فرایا اسے مُیکراتم کیوں آئے ہو؟ اسے کہایہ قیدی جو آپ

لوگوں کے قبضے میں سے اس کے بلے آیا ہوں۔ آپ لوگ اس کے بارے میں اصان فرادیجة.

اسٹ نے فرایا ، پھریہ تمہا دی گردن میں تلواد کیوں سے ؟ اس نے کہا ، اللہ ان تلوادی کروں میں تلواد کیوں سے ؟ اس نے کہا ، اللہ ان تلوادی کا برا کرے۔ کہ یہ ہما دے کیو کا فرائے میں !

آپ نے فرایا 'سیج بی برآؤکیوں کے بوز اس نے کھا 'بی مرف ای قیدی کے لیے ایا ہوں۔
اسپ نے فرایا 'ہیں بلکہ تم اورصغوان بن امیر علیم میں بلیٹے اور قریش کے جومقتولین کنوں میں بلیٹے اور قریش کے جومقتولین کنوں میں بھینے گئے بیں ان کا تذکرہ کیا ، بھرتم نے کہا 'اگر مجھ پرقرض نہ ہوتا اور میرسے اہا ہو بیال من بھوت تو میں بہاں سے جاتا اور حست تدکوقت کر دیتا۔ اس پرصفوان نے تہارے قرض اور من ہوتا اور تہارے ایل وعیال کی ذیتے داری لی بشر طبیکہ تم بھے قبل کر دو۔ لیکن یا در کھو کہ الشرمیرے اور تہارے اہل وعیال کی ذیتے داری لی بشر طبیکہ تم بھے قبل کر دو۔ لیکن یا در کھو کہ الشرمیرے اور تہارے

ورمیان حائل ہے۔

مسل عُميرِ لَهُ كَا إِنِينَ كُوا بِي وَيَا بُهُولُ كُوا بِي اللّهُ كَوْرُولٌ إِنِي اللّهُ كَا وَلَ بِي اللّهُ كَا وَلَ بِي اللّهُ كَا وَلَ بِي اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ

ا دحرصفوان لوگول سے کہا پھرد ہاتھا کہ بہنوشخبری سی لوکہ پیندہی دنوں میں ایک ایسا واقعہ پیش آئے گا جو بدر کے مصابّ بھیلوا دسے گا۔ سائھ ہی وہ آنے جانے والول سے محمد بنی بہنوا دسے گا۔ سائھ ہی وہ آنے جانے والول سے محمد بنی بہنوا ہے۔ یہ سس کر محمد بنی بات اور شرکعی اسے نفع پہنچائے گا وادر شرکعی اسے نفع پہنچائے گا وادو ہیں مقیم رہ کواسانا م کی دعوت دینی شروع کی۔ اور میں مقیم رہ کواسانا م کی دعوت دینی شروع کی۔ ان کے مائت پر بہت سے لوگ مہلان ہوئے ہیں۔

۳-عزوه بنی فینها ع کساته جرمهابده فرمایا تنااس کی وفعات بجیلیسنیات کساته جرمهابده فرمایا تنااس کی وفعات بجیلیسنیات

میں ذکر کی جاچک ہیں ۔ رمول اللہ ﷺ کی پوری کوشش اور خواہش تھی کہ اس معاہدے
میں جو پھسطے پاگیا ہے وہ نا فذرہ ہے ؛ چنا نچہ سلمانوں کی طرف سے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا
گیا جواس معاہدے کی عبارت کے کسی ایک حرف کے بھی خلاف ہو۔ لیکن یہودجن کی ماریخ
غذر و خیاست اور عہر کئی سے پُرہے وہ بہت جلد اپنے قدیم مزاج کی طرف بلٹ گئے
اور سلمانوں کی صفوں کے افر د میسہ کاری ساذش، لڑا نے بعر المدنے اور ہنگا ہے اور المال باکر سنتے چلئے۔
بہاکر نے کی کوششیں مشروع کر دیں۔ لگے ایمنیوں ایک مثال بھی سنتے چلئے۔
بہاکر نے کی کوششیں مشروع کر دیں۔ لگے ایمنیوں ایک مثال بھی سنتے چلئے۔
بہاکر نے کی کوششیں مشروع کر دیں۔ لگے ایمنیوں ایک مثال بھی سنتے چلئے۔

الن بشام ۱/۱۲۲۱۲۲۲۲

شاش بن قبیس — چوقیریں یا وَل ا<u>شکائے بھئے</u> تھا، بڑا زیر دست کا فریھا، اورمسلانوں سے سخست عداوت وحمد رکھتاتھا ۔۔ لیک مار صحابۃ کرام کی ایک مجنس کے یاس سے گذرا، حب میں اوس وخزرج دونوں ہی تبلیلے کے لوگ بیٹھے یا ہم گفتگو کر رہے ہتھے۔ اسے پردیکھ کر کر اب ان سکه اندرجا بلیت کی یا نهی عدادت کی چگر اسلام کی الفیت واجتماعیت کے سے لیے ، ا وران کی دیرینه شکررنجی کا خاتمه مرکباسهے پخت رنج مرُوا۔ کہنے لگا : "اوہ اس دیار میں بنو قبیلہ ك اشراف متحد بوسكة بين إبخدان اشرا ك اتحا دك بعدتو بهارا يهال گذر بنين " چنانچ اس سنے ایک نوجوان پہودی کوہواس کے سائقہ تھا تکم دیا کہ ان کی جیانس میں جائے اور ا ان کے ساتھ ببیٹھ کر پھر جنگب بُعاث اور اس کے پہلے کے حالات کا ذکر کریے اور ایس سیسلے میں دونوں جا نب سے جواشعار کھے گئے ہیں کچھان میں سے سنائے۔ اس بہو دی نے ا پیا ہی کیا۔ اس کے نیتیجے میں اوس وخز نرج میں تو تو میں میں مشروع ہوگئی۔ لوگ جبائونے سکھ اورایک دوسرے پر فخرجتانے ملکے سٹی کہ دو تو تقبیلوں کے ایک ایک فی نے محشوں کے بل مبيحه كدرة ونستندت تتروع كردى بيم أيك سقه ابيت يترمقابل سيركها أكرميا بوثوبم بس جناک کو مجرجوان کرکے پیٹی دیں ۔۔مقصد یہ تھا کہم اس یامی جنگ کے بیے مجرتیا رہیں جواس سے پہلے رط ی جا چکی ہے۔ اس پر دو نوں فرلقیوں کو ٹاؤا گیا اور پونے ،حیوم میار بین - خرته مین متعایله بوگا - بهتعبیار . . . . با بهتعبیار . . . . با

 شامش بن قبیس کی عیّاری کی آگ بچھا دی تھی کیگھ

یہ ہے ایک نمورز ان مینگاموں اور اضطراب کاجنہیں بہود مسلما توں کی صفوں میں بیا كرنے كى كوششش كھتے ہے اور ہے ہے ايك مثال اس دورسے كى جصے پر ہود اسلامى دعوت كى داه ميں الكلسة سيت تنه - اس كام كے سيا انہوں نے مختلف منصوب بنا ركھے تھے. وه حجوستے پروپنگنڈے کرستے تھے۔میح مسلمان ہو کرسٹ م کو پیرکا فرہوجاتے تھے تاکہ کمزود اورسا دہ لوح قسم کے لوگوں کے دلوں میں شک وشیرے کے بیج پوسکیں کیسی کے ساتھ مال تعلق ہوتا اورو ہسلمان ہوجا تا تواسس پرمعیشت کی را ہیں تنگ کر دیتے ؟ چیا نچہ اگراس کے ذیتے محصر بقایا ہم تا ترمیع و شام تقاضے کرتے۔ اور اگرخود اس مسلمان کا کچھ بقیایا ان پرہوتا تو اسے ادا مذكرست بكم بإطل طربيق يركها جات اوركجت كرتمهارا قرض تومها رسك أو برأس وقت تما جب تم است آبائی دین پر ستھ نیکن اب جبرتم نے اپنا دین بدل دیاسہ تواب ہمارا ، ور تہارا کوئی لین دین ہنیں۔ ھے

واضح رہے کربہو دینے بیرساری حرکتیں بدرسے پہلے ہی مثروع کر دی تغییں ، اور اس معاہدے کے علی الرغم شروع کر دی تقیں جو ابنوں نے دسول النٹر مَنظِ اللَّهُ اللَّهِ الله معاہدے کرد کھا تھا . ا دحر رسول الله ﷺ ا ورصحابهٔ کرائم کا بیمال نقاکه وه ان بهودکی بدایت یا بی کی امید میں ان ساری با تول پرصبر کریتے جا رہے ہے۔ اس کے علاوہ پر بھی مطلوب نقا کہ اس مطلقے میں امن وسلامتی کا ماحول برقرار رہے۔

منوفینها علی عبد کنی از برین میرود نیما که النه تعالی نیموان برین میرود میرود میرود میرود میرود میرود میرود می معانول کی زیر دست مدد فرما کرانهیں عزت وشوکت

سے سرفراز فرمایا ہے اور ان کا رعب و دبدیہ وگور و نز دیک ہر جگر رہنے والول کے دلوں رپے ببیر کیا ہے توان کی عدا دست وسعد کی بانٹری پیسٹ پڑی۔ انہوں نے کھلم کھلائٹر وعدا وست كامطابروكيا اورعلى الاعلان يغاوت وايذادماني يرأ ترآسيق

ان می*ں سب سے زیادہ کینہ تو زا ورسب سے پڑھ کر نثر پر کعب* بن انٹرف نفاحس کا ذکر

ملک ابنِ ہشام ۱ / ۵۵۵، ۵۵۹ هی مغیرین نے سورہ الی عمران وخیرہ کی تغییرتس ان کی اس قسم کی حرکا سے نونے ذکر کئے ہیں ۔

ا کے آرا ہے ؛ اسی طرح تینوں بہودی قبائل میں سب سے زیادہ بدمیاش بنو قبنقاع کا تبیلہ تفا۔ یہ لوگ مدسینے ہی کے اندر رہبے تنفے اور ان کا محلہ انہی کے نام سے موسوم تھا۔ یہ لوگ پینے کے لماظے سے سونار، لوباز اور برتن ما زیتھے۔ ان بیشول کے مبدب ان کے ہرا دمی کے پاس وافر مقدار میں سامان جنگ موجو دیتھا۔ ان کےمردان جگی کی تبدا دسات سوتھی اور وہ مدینے کے سب سے بہادر بہودی تھے۔ انہیں نے سب سے بہاع برسکنی کی تفصیل بہرے جب التُدتعاكف في ميدان بدرميم سلما نول كو فتح ست مهكناركيا توان كي مركش مين شدّن ا گئی - انبوں نے اپنی شرار توں بہ خیاشتوں اور اٹرانے بعرا انے کی حرکتوں میں وسعت اختیار کر لی ا و رضعنشاں پیاکزائشروع کردیا ؟ چنا نخیر جوسلمان ان کے بازا رمیں جا آبایس سے وہ مذاق و استبزا وكرست اورأسه افيت ببنيات حتى كمسلمان حورتون سهيمي حييرهي المشروع كردي-اس طرح جبب صورت مال زیا و مستکین موگنی ا در ان کی سرکشی خاصی بڑھ گئی تورمول لند فتطافظتان في انهين بن فرما كروعظ ونصيحت كي اور رشده بدايت كي دعوت ديت بوية علم و یغاوت کے انجام سے ڈرایا ۔ نیکن اس سے ان کی بدمعاشی اور عزور میں کھیا درہی امشا فہ ہو گیا ۔ چنانچہ امام الوداؤ و فیروستے حصرت ابن عیاس رضی النڈ حذسے روابیت کی ہے کہ جب رسول الشرفطة المالك في قريش كوبررك دن مكست ويدى الماب مريد تشريف لاست تو نبوتينقاع كے بازار ميں بہود كوفيع كيا اور فرايا "اك جاعبت بہود إس سے بہلے اسلام قبول کرنوکر تم پرکھی دلیسی ہی ما دیڈے مبیسی قریش پریڈ چکی ہے۔ انہوں نے کہا ۔ اسے محدّ! تہیں ہس بنا پرخود فریسی میں منتلانہیں ہونا چاہیئے کرتمہاری ٹربمیٹر قریش کے اناڈی اور نا آثنائے جنگ لوگول سے ہوتی اور تم نے انہیں مارایا۔ اگرتمہاری اوائی ہم سے ہوگئی تو نیا جل جائے گا کہم مرد بیں اور ہمارے جیسے لوگوں سے تہیں یا لانہ پڑا تھا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیے نے يه آميت نازل فرما في بله

قُلْ لِلْذِيْنَ كَفَرُوا سَتُغَلَبُونَ وَتَحْشَرُونَ اللّٰ جَهَنَّهَ ﴿ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۞ قَدْكَانَ لَكُمُ اللّهُ إِنَّ فِئْ فِئْتَكِيْنِ الْتَقَتَا ۚ فِئَهُ تُقَاتِلُ فِى سَبِيْلِ اللهِ وَالْخَرْى كَافِرَةٌ يُرَوْنَهُ مُ قِئْلَتُهِمُ رَأَى الْعَيْنِ ۚ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ اللّٰهِ كَافِرَةً فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِلْأُولِي الْأَبْصَارِ ٥ (١٣/١٢:٣)

"ا ن کا فروں سے کہہ دو کرعنقریب مغلوب سکتے جا دَسگے اورجہنم کی طرف ہانکے جا ذکے، اور وہ بڑا ٹھکا نا ہے۔ جن دوگروہوں میں مگرموتی ان میں تہمارے بیے نشاتی ہے۔ ایک گروہ الٹرکی راه میں راز رمائتا اور دوسرا کا فرتفا۔ بیران کو اُٹھموں دیکھتے میں اپنےسے دوگا دیکھ دہیے تھے؟ اور الله اپنی مرو کے وربیے حس کی تائید جا ہتا ہے کر آہے۔اس کے اندر بقینیا نظروالوں کے بیے عیرت ہے؟ بهرحال بنوتينقاع نے جوجواب ديا تھا اس كامطلب صاف صاف اعلان جنگ تھا؟ ليكن نبى يَظْلُفْظِيُّكُ سِنهِ ابْنَاعُصِّهِ فِي لِيا اورصبركيامِسلما نول سفهي صبركيا اوراسف وليه حالا كا انتظار كرنے ليكے.

ا وحراس نصبحت کے بعد بہود بنو قاینقاع کی جراکتِ دندا بذا ور بڑھ گئی ؟ چا بخد تھوٹے ہی دن گذرے منھے کہ ا بنوں نے مربینے میں بلوہ اور ہنگامہ بیا کر دیا حس سے نیتیے میں ابنوں نے اسپنے ہی وائتوں اپنی قبر کھو دلی اور اپنے اور زندگی کی راہ بندکر ہی۔

ابن بشأم فے ابریح ان سسے دوا بہت کی سبے کہ ایک عرب عودیت بنو قبینقاع سکے با زار میں کچیرامان سے کرائی اور بیچ کر رکسی صرورت سے لیے ) ایک مستناد کے پاس ، جرببودی مثنا ، ببیندگتی رہبود یوں نے اس کا چہرہ کملوانا چایا گر اس نے اٹکا دکر دیا۔ اس پر اس سنار نے ييكيسك اس كريش كانچلاكست را يجيل طرف بانده ديا اوراس كيد خررز بوتى يجب وه ائتی تواس سے بے ہردہ ہوگئی تو ہیو دیوں نے قہتم ہرلگایا۔ اِس پر اس عورت نے جنے بیکار مِهَا تَى بصلى كَدَا يكسمسلمان في السيناريه وكيا اوراً سلامارة الأ-جواباً يبوديول في ال مسلمان پرحمله كركے اسے مار دوالا۔ اس كے بعد مقتول مسلمان كے گھروالوں نے شور مجايا اور یہود کے خلاف مسلما نول سے فرما د کی ۔ نیتجہ ہیر بڑوا کہ مسلما ان او رہنی قینتناع کے پہودیوں میں

محاصرہ ، سپردگی اور حبلاطتی کا پیمانہ ہرز ہوگیا۔ آپ نے مدینے کا انتظام

الوليّا به بن عبد المنذركوسونيا اورخود، حضرت حزَّه بن عبد المطلب كے ماتھ ميں سلانوں كا

ہمریا دے کر الڈ کے شکر کے ہمراہ بنو قینفاع کا گرخ کیا۔ انہوں نے آپ کو دیکھا تو گڑھیوں
میں قلعہ ہند ہو گئے۔ آپ نے ان کا سختی سے محاصرہ کر لیا۔ یہ عمبہ کا دن تھا اور شوال سلام
کی ہ اتا ریخ۔ پندرہ روڑ یک یعنی بلال ذیالقیدہ کے نودار ہونے یک سے محاصرہ جاری
دیا۔ پھرالڈ تعالمے لئے ان کے دلول میں رعب ڈال دیا حس کی سنست ہی یہ ہے کہ جب وہ
کسی قرم کو شکست و ہزیمیت سے دوچار کرنا چا ہتا ہے توان کے دلوں میں رعب ڈال دیتا
ہے ؟ چنا نچہ بنو قینفاع نے اس شرط پر ہتھیا دڈال دیئے کہ دیسول اللہ منظور ہوگا۔ اس کے
مال ، آل واولا دا ورعور توں کے بارے میں جوفیصلہ کریں گے انہیں منظور ہوگا۔ اس کے
بعد آپ کے عکم سے ان سب کو ہا فدھ لیا گیا۔

نیکن ہیں موقع تفاجیب عبداللہ ہی اُریّ نے اپنا منا فقا نہ کردار اداکیا۔ اس نے رسول اللہ میں ایک ہے ہے۔ واضع رسان کی کہ آپ ال کے بارے میں مما ٹی کا حکم صا در فرایس۔
میں نے کہا اُ اے محد اِ میرے معابدین کے بارے میں احسان کیجے " ۔ واضع رہے کہ فوقینقاع خوری کے معلیف تقے ۔ لیکن رسول اللہ میں اُلی نے قاضے کی۔ اس پراس نے اپنی بات مجر در ہرائی۔ گراب کی بار آپ نے اس سے اپنا اُرٹے میر لیا۔ لیکن اس شخص نے آپ ہے کہ کو رہا اُن سے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ آپ نے فرایا اُم می حمیور دو اور ایسے فسنبناک ہوئے کو گول کی سے کہ گریبان میں اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ آپ نے فرایا اُم می حمیور دو اور ایسے فسنبناک ہوئے کو گول کے گول کی بیان میں یہ میں ایک ہوئے کہ کو گول کی بیان کی بیمن یہ منافق آپ نے اصراد پری کم رہا اور اُولاً انہیں بخدا میں آپ کو نہیں جمیوروں گا بہاں کہ کہ آپ میرے معاہدین کے بارے میں احسان فرما دیں ، چمارسو کھا جم میں کامل کردکھ دیں گرا ہوں گا۔ جنہوں سے بیا یا تفا آپ انہیں ایک ہی میں میں میں کامل کردکھ دیں گیا والڈ بیس زمانے کی گردشوں کا خطرہ محسوس کردیا ہوں "

تین تلواری اورتین نیزے اپنے بیے منتخب فراتے اور مالِ غنیمنت میں سے ٹمس بھی نکالا۔ غنائم جمع کرنے کا کام محمد بن سلمہ نے انجام دیا۔ شہ

مم ۔ عرو و مسول میں ایک طرف صفوان بن امید ، بہوداور منا فقین اپنی اپنی ارتول مم ۔ عرو و مسولی میں این اپنی ارتوالی انجام

وسینے کی ا وحیط<sub>ز</sub>ین میں تفاحس میں بار کم سے کم پڑسے تھین اٹرنمایا ل ہو۔ وہ انسی کا اُروائی جلدا زجلد انجام دسے کراپنی قوم کی آبروک حفاظدت اوران کی قرت کا اظہار کرنا چا ہتا تھا۔ اس نے ندر مان رکھی تھی کرجنا بت کے سبب اس کے سرکو یا ٹی ند جیو سکے گا بہاں مک کو مخد سے اللہ اللہ است الا ای کرے۔ چنانچہوہ اپنی مسم پوری کرنے کے سلے دوسوسواروں کونے کرروانہ ہوا۔ اور وادی قنا ہے سرے پرواقع نیب نامی ایک بہاڑی کے دامن میں خیرزن بڑا مدینے سے اس كا فاصله كونی يا ره ميل سبت بمنين چونكم الوسفيان كو مدسينه پرهلم كمئلا تملے كى بمتعت نه بوتی اس بيے اُس نے ایک ایسی کا رُوائی انجام وی جے ڈاکرزنی سے ملتی علبتی کا رُوائی کہا جا سکتا ہے۔اس کی تعفیل یہ ہے کہ وہ رات کی نار کی ہیں اطراف مدینہ کے اندر داخل ہُوا اور حُیُن بن اخطب کے ياس جاكراس كادروازه كعنوايا - حَبَيْ في انجام كيخوف سد انكاركرديا- ابوسغيان لميك كر بمونينيركم ايك دوسرے سردا رسلام بن شكم كے پاس بہنیا جرئزونینیر کاخز انجی بھی تھا۔ ابرسنیان سفه اندراسنے کی ا جازمت چاہی۔ اس سفدا جازمت نعمی دی ا ورجہان نوازی بھی کی۔ خوداک سے علاوہ شراب بمی پلائی اور توگوں کے سپ پروہ حالات سے آگا ہمی کیا- رات کے کھیلے پہر الوسفيان وإل سن كل كراپنے ماتھيوں ميں منجا اوران كاايك دست بھيج كرمدينے كے اطراف میں عربین نامی ایک مقام پر عمد کرادیا۔ اس دستے نے ویاں تھجور کے کچھد درخت کالیے اورمبلائے اورایک اتصاری اوراکس کے ملیف کوان کے کمیت میں پاکرفتل کردیا اور تیزی سے کہوائیں بھاگ بھلا۔

رسول الله ظالفات نے واردات کی خرطے ہی تیزدفاری سے ابوسفیان اوراس کے ساتھیوں کا تعاقب کی خرطے ہی تیزدفاری سے ابوسفیان اوراس کے ساتھیوں کا تعاقب کی سیکن وہ اس سے بھی زیادہ تیزدفاری سے بھا گے؛ چنا بچہ ہوگ تو دستیاب مذہوئے لیکن انہوں نے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستو، توشے اور بہت ساساز وسلا

يهينك ويا نقا بيومسل نول كم ما تقليكا. رسول المنه رسين المن الكررة الكدرتك تعاقب کرکے دالیسی کی را ہ کی۔مسلمال ستو دغیرہ لاد بھاند کروایس ہوستے اوراس مہم کا نام عزوہ سُولِق رکھ دیا۔ زمُولِی عوبی زبان بیک تو کو کہتے ہیں۔) یہ عزوہ ، جنگ بدر کے صرف دو ماہ یعد ذی الحجیر سیستر میں میش ایا - اِس عز وے کے دوران مرسیتے کا انتظام الولیا پر بن عبدالمندر رمنی الشرعنه کومونیا گیا تقا برجه

مركة بدر واحد كه درمياني وصيم رسول الله ينطفينك ك - عزوة وى امر زيديا درمياني وجهم عنى بوموم سامة مي مين آنى . اس كالمبيب يرتفاكه مديث كے ذرائع اطلاعات فے دسول الله ظلاعات كويراطلاع فراہم کی کہ بنوٹعنیہ اور محارب کی بہست بڑی جمعیبت مدینے پرچھا پہ ما دسنے کے سیلے انتھی ہورہی سبے۔ ببراطلاع مطنے ہی رسول الله منظف کیلئا نے مسلمانوں کوتیاری کامکم دیا اورسوارو بیادہ پرشتل سا رسعے چارسو کی نفری نے کرروارۃ ہوئے اور حضرمت عثمان بن عفان رضی الدّعہۃ کو مدسينے ميں اپنا جائشين مقرد فرمايا۔

راستے میں سنّی بہتے بنو تعلیہ سے جبار نامی ایک شخص کو گرفتار کریے رمول اللہ ظافہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ نے اُست املام کی دعوت دی۔ اس نے اسلام قبول کرلیا۔ اس كے بعد آب نے اسے حضرت بلال كى رفاقت ميں دے ديا اور اس نے راہ شناس كى يہيت سے مسلما نول کو دشمن کی سرز مین کاس داستہ تیا یا۔

ا دهروشمن کومبیش مدینه کی آمر کی خبر بوتی تووه گردو پیش کی پها ڈیوں میں مجرکتے لیکن نبی اللائظینی نے میں قدمی جاری رکھی اور شکرے ہمراہ اس مقام کک تشریعیت سے گئے ہے وشمن نے اپنی جمعیت کی فرا ہم کے لیے منتخب کیا تھا۔ یہ درحقیقت ایک جیثمہ تھا جو ' ذی امر'' کے نام سے معروف تھا۔ آپ نے ویا ل بروؤل پر دعیب و دیدیہ قائم کرنے اور انہیں مسلمانول كى طاقت كا احبكس دلانے كے سياے صفر است شكا كا پورا يا تقريباً پورا نہيبة گذار ديا۔ اور اس کے بعد مربیہ تشریف لاتے۔ زلے

کے زاد المعاد ۲/۲ م، ۱۹ ، ۱بن بشام ۲/۲ م، ۵۸ ناه ابن بشام ۲/۲ م، زاد المعاد ۱/۲ م کیا جا ما سے کردعتوریا غورت محاربی نے اسی عزوسے میں میں میں میں میں میں كوقتل كرنے كى كوشش كى تقى نىكن مىمى يېرسىپ كى بدوا قىدايك دوسرسەعز قىرىمى مېش أيا دېكى مىمى بخارى ١٩٣/٥

ا بهو دیول میں بیرو دین میں تھا بیصے اسلام اورا ہا اسلا استے نہا بیت سخدت عدا ورت اور عبل تھی۔ یہ نبی

عَيْنِهُ عَلِينًا كُوا وْتِينِ بِهِنْ إِياكُرْمَا بَمَّا اوراكِ كَحْلاف جنگ كى كھلىم كھلادعوت ديتا بھرتا تھا. اس کاتعنق قبیله طی کی شاخ بنو نبهان مصرتفا اوراس کی مال قبیله بنی نصنیرسے تھی ۔ پہرا مالدا دا و رسرمایه دار نقاءعرب میں اسس کے حُن وجال کا شہرہ نتھا۔ اور پر ایک معروف شاعر تمي تقاء أسس كا قلعه مدسية كيجنوب مي بنونطبيركي أبا دى كي يجهي وا قع تها .

است جنگ بدر میں مسل نول کی فتح اور سردا را اِن قرلیش کے قبل کی پیلی خبر طی تو ہے ساخة بول النفاة كيا واقعترٌ ايها برُواسهة ؟ يهوب كاشراف اوربوگوں كے باد شاہ ستفے اگر محدّ نے ان كوما ربياب توروئ زمين كالملكم اس كى يشت سے بهتر ہے !

ا و رحبب است لقننی طور پر اکس خبر کاعلم مبوگیا تو الند کا به دشمن ، رسول الند مینانه کایتانه اور مسلما نول کی بیجدا وردشمنا بن اسلام کی مدح سرائی پراتزایا اورا نہیں مسلما نوں کے خلاف بوکلے نے لگا- اس سے بھی اس کے جذبات اسودہ نہ ہوئے توسوار ہوکر قربیش کے پاس بہنیا اور مطلب بن إ بی و دا عهر بهی کا مهمان برُوا- پیمرشرکین کی غیرت بعظ کانے ، ان کی آنشِ انتقام تیز کرنے اور انہیں نبی طَلَا اللَّهِ اللَّهِ الله وَ جناك كرف كرف كري الله كبه كر ان مرداران قريش كانوح والم شروع کردیا جنہیں میدان بررمی قتل کے جانے کے بعد کنویں میں بھینے ویا گیا تھا۔ تھے میں اس کی موجود گی سکے دوران الوسفیان اورمشرکین نے اس سے دریا فت کیا کہ ہما را دین تمہا ہے نزویک زیاده پسندمیره سه یا محمرٌ اوراس کے ساتھیوں کا ؟ اور دونوں میں سے کون سا فرنق زیاده بدایت یا فرسب و کسب بن اشرف نے کہاہتم لوگ ان سے زیادہ مرابیت یا فتراور آھٹل 

ٱلْمُرَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوْتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتْبِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالظَاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوْا هَوُلُآءِ اَهْدَى مِنَ الَّذِينَ الْمَنُولُ سَبِيْرٌ ۞ (١٠:١٥ " تم نے انہیں نہیں دیکھاجنہیں کتاب کا ایک حصتہ دیا گیا ہے کہ وہ جنت او رطاعوت پرامیان ر کھتے ہیں اور کا فروں کے متعلق کتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں سے بڑھ کر ہدا بہت یا فتہ ہیں ی<sup>ہ</sup> کعب بن انٹرف پرسب کچھ کرکے مرینہ والیس آیا توبیہاں اگرصحابہ کراٹم کی عورتو *ںکے* 

بارے میں واہیات اشعار کھنے شروع کے اور اپنی ذبان ورازی و ہرگوئی کے ذریعے سخت اذبیت پہنیائی۔

یبی حالات سنے جن سے نگ اگر دسول الله طلاقی نیا سنے فرما یا ایکون ہے جو کسب بن اشرف سے نمٹے ؟ کیونکو اکس نے اللہ اور اس کے دسول کو اذبیت دی ہے۔ "

اس کے جواب میں عمر بن مسلم ، عباً دبن بشر، الوَّنا فَر جب بن کانام سلکان بن سلام نشا اور جو کسب کے دھناعی بھائی نفے۔ سے حادث بن اوس اور الومکیس بن جرنے اپنی خدمات بیش کیں۔ اس مختصر سی کھینی کے کما مڈر محد بن مسلم نتھے۔

اس کے بعد محد بی معلیہ کھیب بن اشرف کے پاس تشریب لے گئے اور بیسے "اس خفس نے سے استارہ نبی مطابق کی طرف تھا — ہم سے صدقہ طلب کیا ہے اور حقیقت پر ہے کہ اس نے ہمین مشقعت میں طوال لکھاہے۔"

كعب في إلى الدرائمي تم لوك اوريمي اكتابها وَكَ."

محد بن مسلمہ نے کہا ؛ اب جبر ہم اس کے بیرو کا رہن ہی چکے ہیں تو مناسب بنیں معاوم ہوتا کراس کا سائقہ چھوٹر دیں جب تک بریز دکھولیں کراس کا انجام کیا ہم تماہے !ا چھا ہم چاہتے ہیں کراس ہمیں ایک وَسَق یا دووسن غلردے دیں ؟

ر المعن المعنى المعنى

محدّ بن مسلمہ نے کہا : اپ کون سی چیز پیندگریں گئے ؟ کعیب نے کہا : اپنی عور توں کومبرے پاس رہن رکھ دو۔

بخرن مسلمہ نے کہا : تعبلاہم اپنی عورتیں آپ سے پاس کیسے دہن دکھ دیں جبکہ آپ کے مسب سے خولصورت انسان ہیں ۔ \* اُس نے کہا : تو پیراپنے بیٹول ہی کورہن رکھ دو۔ رہز ہے کہا : تو پیراپنے بیٹول ہی کورہن رکھ دو۔

مخدن سلمہ نے کہا : ہم اپنے جیٹول کو کیسے رہن رکھ دیں ؟ اگرا بیسا ہوگیا تو انہیں کالی دی جائے گی کہ یہ ایک وسن یا دو وسن سکے بر نے رہن رکھا گیا تھا۔ یہ ہمارے بیے عاری بات ہے۔ البتہ ہم آپ سکے یاس ہتھیار رہن رکھ سکتے ہیں ۔"

اس کے بعد دونوں میں سطے ہوگیا کہ خگر ہی سلم (ہتھیاد کے کر) اس کے پاس آئیں گے۔
ادھر ابن اکر نے بھی اسی طرح کا اقدام کیا ؛ لینی کعب بن انٹرف کے پاس آئے۔ کچھ دیر
ادھر اُدھر کے انتعار سننے سائے دہ بھی لیسے ایک انترف ایس ایک ضرورت سے
ایا موں ماسے ذکر کرنا چاہتا ہوں ؛ لیکن اسے آپ دراصینی واز ہی میں رکھیں گے "
ایا موں ماسے ذکر کرنا چاہتا ہوں ؛ لیکن اسے آپ دراصینی واز ہی میں رکھیں گے "

الرقائل کرنے کہا اور ہمائے کہ اور ہمائے کے اسی و معنائل کی گفتگو کی مبسی بال نہتے مشعقوں سے چور چور ہیں یہ اس کے بعدا نہوں نے بھی کچواسی و معنائل کی گفتگو کی مبسی میں کہ مسلم میں کہ کہ مسلم کے اور ہمائے کے اس کے بعدا نہوں نے بھی کچواسی و معنائل کی گفتگو کی مبسی میں کہ کہ مسلم کے اور اور این گفتگو الجونائل کو میرے کچور دفقار ہیں جن کے فیالات بھی بالکل میرے ہی جیسے ہیں۔ میں انہیں بھی آپ کے پاس لانا چا ہتا ہوں۔ آپ ان کے باتھ بھی کچھ نہیں ۔ اور ان پر احسان کریں۔

مُورِّن مسلم اورا إِنَّ الله اپنی اپنی گفتگو کے ذریعے اپنے مقدری کا میاب دہے کیونکواس گفتگو کے بعد ہندیاں اشرف چونک نہیں سکتا تھا۔
اس ابتدائی مرصلے کو مکمل کر لینے کے بعد ہم اردیس الاقراب ہے جوری کی چاند نی رات کورٹنقر سال ابتدائی مرصلے کو مکمل کر لینے کے بعد ہم اردیس الاقراب ہے مقدی کی جاند فی رات کورٹنقر سالہ دستہ دسول اللہ طال بھا تھے ہے جا اس جمع جموا ۔ آپ نے بغیر عز قدی ک ان کی مشابعت فوائی ۔ پھر فرایا ، اللہ کا نام کے کہ جاقد اللہ تشاری مرفر فرطئے ۔ پھر آپ اپنے گھر پیٹ آپ اور نمازو مناجات میں مشغول ہوگئے ۔

ا دھریہ دست کسب بن اشرف کے قلعے کے دامن میں پہنچا تواکسے ایونا کرنے قدرے سے اواز دی۔ آوا ڈسن کروہ ان کے پاس کسفے کے بیے اٹٹ تواکس کی بیوی نے \_\_ جوا بھی نئی نوبل ڈلہن تھی ۔ کہا ؛ اس وقت کہاں جارہے میں ویں ایسی آوا نہ سن ہی ہول حس سے گویا خون ٹیک رواسے ۔"

کعب نے کہا" ہے تو نمیرا نجائی محکم بن سلمہ اور نمیرا دودھ کا ساتھی الوّ نا مُلہہے۔ کریم آدی کو اگر نیزے کی مار کی طرف بلایا جائے تو اس بیکا ریر بھی وہ جاتا ہے۔ اس کے بعدوہ باہراً گی بنوشبو میں بسائموا تھا۔ اور سرسے خوست ہوگی کہری میوسٹ رہی تھیں۔

ا بُونَا کُد نے اپنے سائنیوں سے کہر دکھا تھا کہ جب وہ آجائے گا تو میں اس کے بال پُورُک سے ناہوی کر لیا ہے تو اس پر پل بڑنا ....
اور اُسے مارڈ الناء چنا پخرجب کعب آیا تو کچہ در کہ با تیں ہوتی رہیں ۔ پیر ابو نّا کھنے کہا ٰ ابن اشرف با کیوں نہ شعب بجوز تک مہلیں ۔ ذرا آج رات با تیں کی جا تیں ۔ اسٹے کہا ' اگر تھا ہے ہوتو چھتے ہیں ہا اس پر سب لوگ جل پڑنے ہوتو چھتے ہیں ہوتا کہ نے کہا ' اُس جسی عدہ نوشو تو میں نے کہی اس پر سب لوگ جل پڑنے ۔ اثنار را میں ابن نا کہ نے کہا ' اُس جسی عدہ نوشو تو میں نے کہی دکھی ہی نہیں ۔ برسن کر کعب کا سس نے سرمیں ابنا باتھ ڈالا ، بھرخود بھی سوئٹی اور سائفیوں کو بھی گوگھیا ۔ فرا وال عورت ہے ۔ ابو نا کرنے کہا ' اجازت ہوتو دیمی سوئٹی اور سائفیوں کو بھی گوگھیا ۔ فرا وال اور ۔ ابو نا کو نے بھر اور دیمی سے کہا اور سائفیوں کو بھی گوگھیا ۔ کہا اور ابنا کو نے بھر اور دیمی سے کہا اور سائفیوں کو بھی گوگھیا ۔ کہا اور دیمی سوئٹی اور بال بال بال ہال بال ہال ہور کو دیمی سوئٹی کہا اور سائفیوں کو بھی گوگھیا ۔ کہا اور دیمی سوئٹی کہا بال بال ہور اور کی ہوگھیا ۔ کہا کہا کہ دہ مطلبتن ہوگیا ۔

اس کے بعد کھے اور چلے تو ابونا کونے بھر کہا کھئی ایک باراور۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔
اب کی بار ابو نا کو نے اس کے سرمیں یا تقد ڈال کر ذیرا ابھی طرح پکڑا لیا تو بولے: "لے بوالڈ کے
اس دیشن کو ۔ اتنے میں اس پر کئی تلواری پڑی ؛ لیکن کچھ کام نہ دے سکیں۔ یہ دیکھ کر گھربی سنم
نے جمعت اپنی کدال ہی اور اس کے بیٹرو پر لگا کر پڑھ بیٹھے۔ کدال اگر پار ہوگئی اور الڈ کا یہ شون
و بیں ڈھیر ہوگیا۔ علے کے دوران اس نے اتنی زبر دست چیخ لگائی تھی کہ کہ دومیش میں بھیل می
گئی تھی اور کوئی ایسا قلمہ باتی نہ بچا تھا جس پر آگ روشن نہ کی گئی ہو لیکین مُوا کچھی بنیں۔)
کاردوائی کے دوران حضرت حارث بن اوس کو بعض ساتھیوں کی تلوار کی نوک لگ گئی تھی۔
جس سے وہ زخمی ہوگئے تھے اور ان سے میں ہیں اس بیے سب اوگ و بین رک گئی۔ یقو ڈی دیر

بعدحارت بھی ان کے نشانات قدم دیکھتے ہوئے ان بہنچے۔ و بال سے لوگول نے انہیں اکھا یہا۔ ا وربقيع غرقد پنج كراس زور كا نعره لگا يا كه ايسول النند ﷺ كويمي سنا تي پيڙا- آڀ سجھ گئے كران لوگول نے اُسے ماريا ہے؟ چنا کچہ آت نے تھی النّداكبركہا۔ مپیرجب پر لوگ آت كی خدمت میں پہنچے توات نے فرما یا' ا فلحت الع جو ہ ۔ پرچیرے کامیاب رہیں۔ ان لوگوں نے کہا وہ جھك يارسىول الله - آب كا چېره مى اسے النّد كے دسول ؛ اور اس كے ساتھ مى اس طاغوت كاسر آت کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے اس کے قتل پر اللہ کی حمد و ثنار کی اور صارت کے زخم پر لعابِ دہن لگادا حسب سے وہ شفایاب ہوگئے اور آئندہ کھی تکلیف مز ہوئی۔لا

ا د حربیبرد کوجیب اینے طاغوت کعیب بن اشرف سے قبل کاعلم مجوا تو ان کے بہت و حرم اور مندی ولون میں رعب کی لېرووژگئی۔ ان کی تجومیں آگیا که رسول النڈ میٹا شکا تاکی جب پیمسوس كرليس سكركه امن وامان كرسسائغه مجيلن والول، بشكامے اور اضطرابات بياكرنے والول ا ورعہدو پیماِن کا احرّام مذکرینے والول پرنصیحت کارگرہنیں ہورہی ہے توات طاقت کے استعمال سے بھی گریز نہ کریں گئے ' اس سیے ابہوں نے اپنے اس طاعوت کے قتل پرچوں نہ کیا ملکہ ایک دم، دم سا دسے پرشے رہے۔ ایفائے عہد کا مظاہرہ کیا۔ اور ہمت باربیٹے العینی سانپ تیزی کے ساتھ اپنی بوں میں جا تھے۔

اس طرح ایک مّرت کک سکسیلے دسول اللّٰہ طَلِقَالِمَا اللّٰہ مِیْرون مدینہ سے بیش آنے والے متوقع نطرات كاما مناكرنے سكے بيلے فارغ ہوگئة اورمسلمان ان بہت سى اندرونی مشكلات کے بارگراں سے سبکدمشس ہوسگتے جن کا اندلیشہ انہیں محسوس ہوریا تھا۔ اورجن کی بُرُو تنتأ فو قتاً وہ

یہ ایک بڑی فرجی طلایہ گردی تھی حس کی تعداد تین سوتھی۔ اس فرج کے ۔عزورہ بحرال کو ایس کے کررسول اللہ شیطانی ماہ رہیں الاخرسیارہ میں بحران

'ما می ایک علاقے کی طرف تشرکیف ہے گئے تھے ۔۔ یہ حجاز کے اندر فرع کے اطراف میں ایک معدنیاتی مقام ہے ۔۔ اور دیس الاخراورجا دی الاولیٰ کے دو ہینے وہی قیام فرما رہے.

الله اس واقعے کی تفصیل ابن ہشام ۱/۱۵- ۵۷- میجے بخاری ۱/۱۲۹- ۲۵ بر ۲۸ میرے سنن إلى دا و د مع عون المعبود ٢/١١م، ٣١٨ - اور زاد المعاد ١/١٩ سه ما خود به

اس کے بعد مدینہ والیس نشر لیف لائے کیسی تسم کی لڑائی سے سابقہ پیش نہ آیا باللہ
جنگ احد سے پہلے سلمانوں کی یہ آخری اور کا بہاتے یہ
۸ - سُریٹیر تر بدین حارثہ اسم علی حجمادی الآخرة سلمانوں کی پہنے شہرائی۔

منوان کے اس سوال کے بعد اس مومنوع پر غور وخوض سروع ہوگیا۔ آخر امودین عبد المطلب نے صفوان سے کہا ۔ تم ساحل کا راستہ چپوڈ کرع ان کے راستہ سفر کرو۔ واضع رستے کہ یہ داستہ بہت لمباہ ہے۔ نجد سے ہو کرشام جاتا ہے اور مدینہ کے مشرق میں خاصے فاصلے سے گذر استہ بہت لمباہ ہے۔ نجد سے ہو کوشام جاتا ہے اس بیے اسودی عبد المطلب نے صفوان کومشورہ دیا کہ وہ فرات بی حیان کو ۔ جو تبیلہ بحرین وائل سے تعاق رکھتا تھا ۔۔۔ وہ اس مغری اس کی دہتا تی کردے گا۔

اس انتظام کے بعد قریش کا کاروال صفوان بن امیر کی قیادت میں نظ داستے سے روانہ

الله ابن شام ۱۰۵۰/۱۵ - زادالمعاد ۱۱/۱۹ - اس فزی کے اسباب کی تیمین میں ماغذ مختلف ہیں ۔ کہاجا آ

سے کہ مدینہ میں یہ خبر ہینجی کہ بنوسیم مدینہ اور اطراف مرینہ پر حملہ کہ نے کے لیے بہت برائے پیانے پر بہتا کہ میں اور کہاجا آپ قریش کے کسی قافے کی ٹاش میں تکلے تھے۔ اب ہشام نے بہت بہت برائے ہیں اور کہاجا آپ قریش کے کسی قافے کی ٹاش میں تکلے تھے۔ اب ہشام نے بہی میں میں بہت دکر کیا ہے ۔ اور ای قیم نے بھی اس کو اختیار کیا ہے جوانچ پہلامیب مرے سے دکر بنیں کیا ہے ۔ یہی مات در ہے جواج مے بہت زیادہ دور ہے۔ یہی مور ہوتے ہوئے میں کہ نوالے میں اور دور ہے۔ یہی مور ہوتے ہوئے میں بہت زیادہ دور ہے۔

بُوا گراس کاروال اوراس کے سفر کے پورے منصوبے کی خرور پڑھی گئی۔ بُوا یہ کرسلیط بن نمان بوسلمان ہوئے سنفے نعیم بن مسعود کے ساتھ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یا دہ نوشی کی ایک مجیس میں بھوئے سنفے نعیم بن مسعود کے ساتھ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یا دہ نوشی کا ایک مجیس میں بھوئے سے پہلے کا دا تعدہ سے جبائی کا دا تعدہ بے اور اس کے سفر کے پورے منصوبے کی تفصیل بیان کرڈالی بیڈیط پوری منصوبے کی تفصیل بیان کرڈالی بیڈیط پوری برق دفتاری کے ساتھ خدمتِ نبوی میں ما ضربوئے اور ساری تفصیل کہرن تی ۔

رسول الله عظین نے فردا علے کی تیاری کی۔ اور سوسواروں کا ایک رسالہ صفرت ذید بن حارثہ کلی رضی اللہ عنہ کی کمان میں دے کر دوانہ کر دیا بحضرت ذیر نے نہایت تیزی سے داست سطے کیا اور انہی قریش کا قافلہ بائٹل ہے خبری کے عالم میں قردہ نامی ایک جہتمہ پر بڑا قد ڈاسے کے سلے اُر دوان کی اسے جا لیا اور ایچا نک بلیناں کرے پورے قافلے پر قبضہ کر ہیا معفوان میں امیداور دیگر می فظین کا دواں کو بھا گئے کے سواکوئی چارہ کا د نظر نہ آیا۔

مسلمانوں نے قاضے کے داہنما فرات بن جیان کو اور کہاجا مآہے کہ مزید دو آدمیوں کو گرفتار
کر بیا خطوف اور چاندی کی بہت بڑی مقدان جو قاضے کے پاس بھی، او رض کا اندازہ ایک لاکہ درم
کھا، بطور فینمت با تھ آئی۔ رسول اللہ کے شفی گئی نے فیس کال کرمالی فینمت رسائے کے افراد
پرتقسیم کردیا اور فرات بن جیان نے نبی ملائے گئی گئی واقعہ تھا حس سے ان کے قتی واضطراب
بدر کے بعد قریش کے لیے یہ سب سے الم انگیز واقعہ تھا حس سے ان کے قتی واضطراب
اور غم والم میں مزید اضافہ ہوگی۔ اب ان کے سائے دوسی راستے تھے یا تو اپنا کہر وغود میں فراستے تھے یا تو اپنا کہر وغود میں اور شمانوں کی قوت کو اس طرح توڑ دیں کہ وہ دوبارہ سرندا کھا سکیں۔ قرش کو دائی لائیں اور سنانوں کی قوت کو اس طرح توڑ دیں کہ وہ دوبارہ سرندا کھا سکیں۔ قرش کو ذائی دوسرے راستے کا انتخاب کی بہنا پڑاس واقعہ کے بعد قریش کا بی خش انتقام کچھا در بڑھ گیا اور اس نے مسلمانوں سے ٹکر یہنے اور ال کے دیا رہیں گئیس کر ان پر صور کے لیے بھر پور اور اس نے مسلمانوں سے ٹکر یہنے اور ال کے دیا رہیں گئیس کر ان پر صور کے اس طرح پھیلے واقعات کے علاوہ یہ واقعہ مجی معرکۂ احدکا فاص عال شامی تیاری شروع کر دی۔ اس طرح پھیلے واقعات کے علاوہ یہ واقعہ میں معرکۂ احدکا فاص عال شامی تیاری شروع کر دی۔ اس طرح پھیلے واقعات کے علاوہ یہ واقعہ میں معرکۂ احدکا فاص عال

## غروة أسب

ابل کر کوموکر بررین تکست و استفاعی جنگ کے بیادیال ابن کا کی تیادیال ابنے مُتادیدہ

اُنٹراف کے قبل کا جوصد مرہ برداشت کرنا پڑا تھا اس کے مبیب وہ مسلانوں کے خلاف فیظ و خصنب سے کھول رہے تھے ، حتی کہ انہوں نے اپنے مفتولین پر آ ہ و فغال کرنے سے میں کودیا تھا دیا تھا اور قید لیوں کے فدیے کی اوائیگی میں بھی عبد بازی کا منطام رہ کرنے سے منے کردیا تھا تاکہ سلمان ان کے دینج وغم کی شدت کا اندازہ مذکر سکمیں ۔ پھرا نہوں نے جنگ بدر کے بعد یہ متعققہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں سے ایک بعر اور دینگ لوگرا پنا کلیجہ ٹھنڈا کریں اور اپنے جذریہ عنیظ وغضب کو سکمیان دیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اس طرح کی معرکہ آرائی کی تیاری بھی شروع کی دوری۔ اس معاطے میں مرداران قریش میں سے عکر مربی ابی جبل ، صفوان بن اُمیّة ، ابوسفیان کردی۔ اس معاطے میں مرداران قریش میں سے عکر مربی ابی جبل ، صفوان بن اُمیّة ، ابوسفیان کردی۔ اس معاطے میں مرداران قریش میں سے عکر مربی ابی جبل ، صفوان بن اُمیّة ، ابوسفیان کردی۔ اس معاطے میں مرداران قریش میں سے عکر مربی ابی جبل ، صفوان بن اُمیّة ، ابوسفیان بی حرب ، اور عبداللہ بن رمبید زیادہ و گرج بش اور سب سے میش چیش خیف

ان لوگوں نے اس سے میں پہلاکام یہ کیا کہ ابر سفیان کا وہ قافلہ جوجنگ بدر کا باعث بنا کفا اور جے ابر سفیان کیا کر زکالی ہے جانے میں کا میاب ہوگیا تھا ، اس کا سارا مال حبگی اخراجا کے بیے دوک لیا اور جن لوگوں کا مال تھا اُن سے کہا کہ: اے قریش کے لوگو ابہیں محلہ نے سخت و هج کا لگایا ہے اور تمہاد سے منتخب سرواروں کو قتل کر ڈوالا ہے۔ بہذا ان سے جنگ کرنے کے بیا اس مال کے در یہے مرد کرو ؛ ممکن ہے کہ ہم بدلہ چکا لیس ۔ قریش کے لوگوں نے اسے منظور کر لیا ۔ چنا کچہ یہ ساوا مال جس کی مقدار ایک بیزاداونٹ اور کہا ہی ہزار دینا تھی جنگ کی تیاری کے بیا تیزین کے اور کہا ہی جنگ کی تیاری کے بیار تینا تھی جنگ کی تیاری کے بیار تینا تھی بالہ تعالے نے یہ آئیت نازل فرمانی ہے :

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُونَ آمُوَا لَهُ مُ لِيَصُدُّوُا عَزْسَجِيْلِ اللهِ \* فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُقَّ تَكُونُ عَلِيَهِمْ حَسْرَةٍ ثُسُمَّ يُغَلِّبُونَ أَ (١٣٦١٨) فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُقَّ تَكُونُ عَلِيَهِمْ حَسْرَةٍ ثُسُمَّ يُغَلِّبُونَ أَ (١٣٦١٨) "جن لوگوں نے كفركيا وہ اپنے اموال الله كى داہ سے دوكتے كے ليے فرى كري گے۔ تو يہ

خری توکریں گئے لیکن کھیریہ ان کے لیے یا عدیث حسرت ہوگا۔ بھیرمغلوب کئے جا میں گئے۔ ۰۰ بهرا نہوں نے رضا کا رانہ حیگی خدمت کا دروازہ کھول دیا کہ جو اُحائم بیس ، کنا نہ اور ابلِ تہامکہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک ہونا چاہیں وہ فریش کے جینشے شطے جمع ہوجائیں۔ انہول نے اس مقصد کے بیے ترغیب و تخراص کی مختلف صورتیں بھی اختیار کیں ، یہاں یک کر ابوعونہ ہ شاع جوجنگ بدر میں قید برواتھا اورجس کورسول الله مینانظیم نے برعهد ہے کہ کہ اب وہ " بي كه خلاف كمبى منه أسطِّ كا ازراهِ احسان بلافديه جيورٌ ديا نها اكسيصفوان بن أمية نے انجار اکہ وہ قبائل کوسلمانوں کے خلاف بھو کانے کا کام کرے اور اس سے بدعہد کیا کہ ا گروہ لاائی سے بچ کرزندہ وسلامت واپس آگیا تو اُسے مالا مال کردے گا؟ ورنہ اس کی كولس بیشت ادال كرمبز باستِ غیرت وحمیت كوشعله زن كرنے والے اشعاد سے وربیعے قبائل كام كان تشروع كرديا - اسى طرح قريش في ايك اورشاع مسافع بن عبدمِناف بحمي كواس مهم كے بياركيا -ا دهرا بدسفیان نے عزوہ سَویُن سے ناکام و نامرا و بلکرسامان رسد کی ایک ببت بڑی تقدار سے باتھ دھوکروائیس آنے سے بعدسلما ٹوں سے خلاف لوگوں کو ابھا دسنے اور بھڑ کانے میں کچدزیا ده سی سرگری و کھانی ۔

پھرا بنے میں مُریہُ زیّج بی حارثہ کے واقعے سے قریش کوش نگین اور اقتصادی طور پرکمر آور ا خسارہ سے دوچار ہونا بڑا اور ابنین جس قدر کے افرازہ رنجے والم پبنچا اس نے آگ پرتیل کا کام کیا اور اس کے بعد مسل نول سے ایک فیصلہ کن جنگ لرشنے کے سیے قریش کی تیاری کی رفتار میں بڑی تیزی اسکتے۔

ورین کا شکر سامان جنگ اور کمان سیاری کا شکر سامان بورا ہوتے ہوتے دیش کی علاوہ ان کے اپنے افراد کے علاوہ ان کے ملیفوں اور اوا بیش کو طاکر مجوعی طور پر گل تین ہزار فوج تیا رہوئی۔ قائمین قریش کی رائے ہوئی کر اپنے ساتھ عورتیں بھی ہے ہیں تاکہ حرمت و قاموس کی حفاظت کا احساس کچھ زیادہ ہی جذبیان سیاری کے ساتھ واٹے کا سبب سنے ۔ ابندا اس شکریں انکی عورتیں بی بی ان می مورتیں بی بی ان کی عورتیں بی بی ان کی عورتیں بی بی ان کی عورتیں بی بی ان کی کے ساتھ وار درسائے کے سیاری کے سیاری و بار بردادی کے لیے تین ہزاد او نہ نے اور رسائے کے میں میں بی کی تعداد پندرہ تھی۔ سواری و بار بردادی کے لیے تین ہزاد او نہ نے اور رسائے کے میں میں بی کی تعداد پندرہ تھی۔ سواری و بار بردادی کے لیے تین ہزاد او نہ نے اور رسائے کے ایک کی سیاری کی تعداد پندرہ تھی۔ سواری و بار بردادی کے لیے تین ہزاد او نہ نے اور رسائے کے اس کی میں کی تعداد پندرہ تھی۔ سواری و بار بردادی کے لیے تین ہزاد او نہ نے کی دور سائے کے دور سائے کے دور سائے کی دور سائے کے دور سائے کی دور سائے کے دور سائے کی دور سا

یے دوسوگھوڑے کیے ان گھوڑوں کو قازہ دم رکھنے کے لیے انہیں پورے داستے بازویں سے جایا گیا گیا۔ نین ان پرسواری نہیں کا گئے۔ حفاظتی ہتھیا دول میں سات سو زِرجی تھیں۔
ابوسفیان کو پورے نشکر کا سپرسالار مقرد کیا گیا۔ دسلے کی کمان خالد بن ولید کودی گئی اور عکرمین ابی جل کوان کامعاول بنا یا گیا۔ پرجم مقردہ دستورے مطابق قبید بنی عبد الدار کے ہاتھ میں دیا گی۔
عکرمین ابی جل کوان کامعاول بنا یا گیا۔ پرجم مقردہ دستورے مطابق قبید بنی عبد الدار کے ہاتھ میں دیا گی۔
کی ایشکر کی روائی گا اس بھر پورتیا دی کے بعد کی شکرنے اس صالت میں مدینے کا میں شعد بن کر پھواک رہا تھا م کا جذب ان کے خلاف غم وغضہ اور انتھام کا جذب ان کے دلول میں شعد بن کر پھواک رہا تھا اور پرجوع نقریب ہیں آئے والی جنگ کی خورزی اور شرت کا بٹا دے رہا تھا۔

مدسیت میں اطلاع جگی تیاریوں کا بڑی چا مجدستی اور گہرائی سے مطالع کر دہے تھے؟

چنا نجرج ل ہی پر نشکر حرکت میں آیا، حضرت عباس نے اس کی سادی تغصیلات پرشتمل ایک خطافور اً نبی میر الفاقلی ایک خدمت میں دوانہ فرا دبا ۔

حضرت عباس رمنی الندعنه کا قاصد پنیام رسانی میں نہا بیت بھر تبلا تا بہن ہوا۔ اس نے کے سے مدینے کا کوئی پانچ سوکم پومیٹر کی مسافت صرف تین دن میں سلے کریے کن کاخطبی میں اللہ المجانی کاخطبی میں اللہ المجانی کا خطبی میں اللہ المجانی کے حوالے کیا۔ اس وقت آپ مسجد تبار میں تشریعیف فرما ہتھے۔

یه خط حضرت آبی بن کعب رضی المدعم نے نبی طلائظیاتی کو پڑھ کرنایا۔ آپ نے اہنیں راز داری برت کی تاکید کی اور جیٹ مریز تشریف لاکرانصار وجہاج بن کے قب مَرین سے صلاح ومشورہ کیا ۔

من کامی صورت حال کے مقابے کی تیاری الم بندی کی کیفیت پیدا ہوگئی ۔ لوگ کسی بھی اچا کہ مقابے کی تیاری الم بندی کی کیفیت پیدا ہوگئی ۔ لوگ کسی بھی اچا کک صورت حال سے خطنے کے بیے ہمہ وقت متھیار بند دہنے گئے ؛ حتی کہ نماز میں بھی متھیار جُدا نہیں کیا جاتا تھا۔

ا د حرا نصار کا ایک مختصر سا د سسته بحس میں سنحد بن معا ذیر اُسیّد بن حقبیْرا و رسعد بن عباده

کے زادالمعاد ۲ ۹۲ - بہی مشہور ہے - دیکن فتح الباری ۱/۷ مم میں محور ول کی تعداد ایک سونٹائی گئی ہے۔

رصنی النَّرعنهم یخصے، دسول النَّد ﷺ کی مگرانی پرتعیناست ہوگیا ۔ یہ لوگ ہتھیا رہن کرساری كيهداور دسية اس خطرے كي پيش نظر كم عفلت كى حالت بيں اچا نك كوئي حمله زېوچائے .

مريب مين داخط كے مختلف راستول يرتبينات ہو گئے. بیندو بگردستوں نے وشمن کی نقل وحرکت کا بیٹا لگانے سے لیے طلا یہ گر دی *تروع ک*ردی يه وسنة ان راستول يركشت كرسة رسنة سنع جن سب گذر كر مديني يرجيا به مارا جامكاتها.

کے دان میں ادھر کی تشکر مورف کاروانی شاہراہ پرمیتارہا۔ می تشکر؛ مارسینے کے دان میں جب اَبُواَم پہنچا تو ابوسفیان کی بیوی ہند نبت

منتبہ نے یہ تجویز پیش کی کر رسول اللہ ﷺ کی والدی قبر اکھیر دی جائے۔ نیکن اس دروازے کو کمولئے کے بوسٹلین نتائج نکل سکتے ستے اس کے خوف سے قائدیں لشكرك برنجوز منظور نه كي -

اس سے بعثر کرنے اینا سفر برستور جا ری د کھا یہا ل تک کہ مدیبے کے قریب پہنچ کر پہلے وا دی عتیق سے گذرا میرکسی قدر داہینے جانب کترا کر کوہ اُصدکے قریب عینین نامی ایک متام پر جرمرينه كم شمال ميں وا دئ مُناة كك زيد ايك بنجر زمين سب پراؤ وال ديا - يہبه يشوال مستدم كا وا قعهه .

مریبے کی دفاعی حکمت عملی کے بیابی شوری کا اجلاس ازائع اطلاعا

ہم میں مشکر کی ایک ایک خبر مدینہ اپنچا دہسے سننے بھٹی کہ اس کے پڑاؤ کی یا بت انفری خبر بھی برنيادي-اس وقت رسول الله مَيْنَالْفَلِيَّالَة كُوجي إِنَّ كمان كي مجسِ شوري منعقد فرماني حسِ مِن مناسب عمست على اختياد كيف محسيه معلاح منوره كذا تقاء آب نے انہيں اپنا و كيما بُواايك خواب تبلایا-آپ نے تبلایا کہ والٹدیئ نے ایک تھی چیز دمکھی۔ میں نے دیکھا کہ کچھ گائیں ذبح کی جارہی بیں اور میں نے دیکھا کرمیری الوار سے مرسے پر کھیکسٹگ ہے اور یہ بھی و کھا کہ میں نے اپنا إلى ايك محفوظ زِر و ميں داخل كيا ہے۔ پيرائي نے گائے كى يہ تعبير بتلا أى كر كھي صحايب قل کئے جابیں گئے۔ تلوار میں مسلک کی یہ تعبیر بتلائی کرات کے گھر کا کوئی آ دمی شہید ہو کا اور محفوظ زِره کی تیجیر بنا کی که اس سے مرا دشہر مرینہ ہے۔

کھرا ہے نے صحابہ کوائم کے سامنے دفاعی محمتِ علی کے تعلق اپنی دائے بیش کی کہ دینے سے
باہر نہ کلیں بکر شہر کے اندر ہی قلعہ بند ہوجائیں۔ اب اگر مشرکین اپنے کیمپ ہیں مقیم دہتے ہیں تو
باہر نہ کلیں بکر شہر کے اندر ہی قلعہ بند ہوجائیں۔ اب اگر مشرکین اپنے کیمپ ہیں مقیم دہتے ہیں تو سلمان گلی کوپے کے ناکوں پر
ان سے جنگ کریں گے اور عور تنیں جیتوں کے اُوپر سے ان پر خشت بادی کریں گی یہی میسی دائے تھی اور اسی رائے سے عبدالٹری اُبی داس المنافقین نے بھی اتفاق کی جواس مجسسی میں مندری تھی کہ خزری کے ایک سرکر دہ نما تندہ کی حیثیت سے شرکی تھا لیکن اس کے اتفاق کی بنیا دیر نہ تھی کہ جگی نقطہ نظر سے ہی صیح موقف تھا بلکراس کا مقعد رہے تھا کہ وہ جنگ سے دور بھی دہت اور کسی کواس کا احساس بھی نہ ہو۔ لیکن النہ کو کچھا ور ہی منظور تھا۔ اس نے چا چا کہ یہ شخص ا پنے دفق رسی سے بھی بار سرحام رسوا ہوجائے اور اُن کے گفرو نفاق پر جو پر دہ پڑا ہڑا ہے وہ ہسے بانے رفیا ۔
اور مسلمانوں کو اپنے شکل ترین وقت ہیں معلوم ہوجائے کہ اُن کی اُسٹین ہیں گئے بانپ ربیک

ان گرم جوسش حضرات ہیں خود رسول اللہ ویٹھ المیلی کے پچا حضرت تمزہ بن مبدالمطلب رضی اللہ عند سرفیر سنت منتے ہو معرکہ بدر میں اپنی تلواد کا جو ہرد کھلا چکے تھے۔ انہوں نے بنی وظی اللہ عند انہوں نے بنی ویٹھ اللہ اللہ کا کہ اس ذات کی قسم میں نے آپ پر کتا یہ نازل کی ، میں کوئی مذاخ کھوس کے آپ پر کتا یہ نازل کی ، میں کوئی مذاخ کھوس کا بہاں تک کہ مدینے سے باہرا پنی تلواد کے ذریبے ان سے دو دو با تھ کہ لول نے کہ اورانوی رسول اللہ میں میں اللہ میں الل

فیصلہ ہی بُوا کہ مدینے سے یا ہڑکل کر کھلے میدان میں معرکہ ارائی کی جائے۔

اسلامی نشکر کی ترتیب اور میدان جنگ کیلئے روائی اس کے بعد نبی

حمید کی نماز پڑھائی تو وعظ و تصیحت کی، جدوجہد کی ترغیب دی اور نبلایا کرصبراور ثابت تدمی ہی سے علبہ حاصل ہوسکتا ہے۔ ساتھ ہی حکم دیا کہ دشمن سے مقابلے کے لیے تیار ہو جاميں۔ يس كرلوكوں ميں نوشى كى لېردو رُكّى۔

اس کے بعد جب آپ نے عصر کی نماز پڑھی تواس وقت یک لوگ جمع ہو پیکے تھے بوالی کے با شندے بھی سی سی سی سی ماز کے بعدائی اندرتشریت سے سکتے ۔ مائق میں ابو بجرو عمر رضى الله عنهما بمى سنف انبول نے آپ كے سريه عُمام أندها اور لياس پېنايا آپ نے ينج سم اُورِ دوزِر ہیں بہنیں ، توار حائل کی اور متھیارے آراستہ ہوکر لوگوں کے مامنے تشریف لائے۔ لوگ آپ کی آ مد سکے منتظر توستھے ہی تیکن اسس دوران حضرت سعدین معاذاو راُسیّدین تُصنيرُ رمنى التُدعنها ف لوگول سے كہا كہ آب لوگول ف رسول اللّد مَنْ اللَّهُ اللَّهِ الله كان ميں تكلف پرزبرستی آما دہ کیا ہے لہذا معاطراً ہے ہی کے حوالے کر دیہجے ۔ بیشن کرسب لوگوں نے غدامنت ممسوس كى اورجب أيت بالبرتشريف لاسئة توات سيعوض كي كه يا رسول الله المبي آپ کی نما لفنت نہیں کرنی چاہیئے تھی۔ آپ کوجولیند ہو دہی کیجئے ۔ اگراٹ کویرلیند ہے کہ مدسینے میں رہیں تواث ایسا ہی سیجئے۔درسول اللّه ﷺ نے فرمایاً و کوئی نبی جب اینا ہتھیار بہن سے تومناسب نہیں کرا سے اقارسے اا کا رسے الا کہ النداس سے درمیان اور اس کے دشمن سے درمیان فیصافیسرما وسے "براله

اس کے بعد نبی میں اللہ المالی نے اللہ کو مین معتول میں تعسیم فرایا ۔

ا - مهاجرین کا دمسته: اس کا برجم حصرت تصعیب بن عمیر عبد بری رصی الله عنه کوعطاکیا ۔

٧- تبيلهُ أوس رانصار؛ كا دسته: اس كاعُلُم حضرت أسّير بن مُصنّيُر رصني السُّرعينه كوعطا فرمايا .

٣- قبيله خزرج رانصار) كا دسته: اس كاعَلَم حباب بن منترر رحتى التّدعنه كوعطا فرمايا \_

پورانشکرایک ہزار مردان جنگی پرشتل تھا جن میں ایک سو زِرُهٔ پوش اور کیاس تہسوا ر

ت منداحد، نبالي، ماكم - اين اسحاق

تنصيل اوريد بهي كهاجا مآسب كرشهسوا دكوني بمي مذنفا.

شنیت الود اع سے آگے بڑھے تو ایک دستہ نظر آیا جو نہا بت عمدہ ہتھ بار پہنے ہوئے منا ادر پورے نشایا گیا کہ خزری کے ملیف منا ادر پورے نشکرسے الگ تحلگ تنا ۔ آپ نے دریا فٹ کیا تو بتلایا گیا کہ خزری کے ملیف یہود ہیں ہے جومشرکین کے خلاف شریب جنگ ہونا چاہتے ہیں ۔ آپ نے دریا فت فرایا ۔ کیا یہ مسلمان ہو بچے ہیں ؟ لوگوں نے کہا دنہیں ۔ اس پر آپ نے ابل شرک کے خلاف ابل کھڑی مدد لینے سے انکار کر دیا ۔

المسكر كا معامة الميمان عندان المي ايك متنام تك يبنج كرنشكر كا معامدة فرايا . المسكر كا معامة فرايا المسكر كا معامة فرايا المسكر كا معامة فرايا المسكر كا معامة المناسكة فالم بعثك نظرات انهي والبي كرديا . أن كه نام

بربی، بحضرت عبدالله بن عر، اسامه بن زیر، اسید بن ظهیر، زید بی شابت، زید بن ادهم، عوابه بن اوس، عرکو بن حرم، ابوسعید خدری، زیر بن حار شرا انساری اور سعد بن حبر رضی الله عنهم اس فرست بین حفرت برار بن عازب رضی الله عنه کا نام مجی ذکر کیا جا ناسه سکین میری بخاری بی ان کی جوروا بت خدکورسید اس سے واضع مونا ہے کہ وہ اُحد کے موقع پراڑائی میں شرکی سنے البتہ مبغرب نی کے باوئج دحفرت دافع بن خورتی اور سکر کو بن مرکب رضی الله عنها کو بناکس میں شرکت کی اجازت بل گئی۔ اس کی وجریہ بھر کی کے معفرت دافع بن خورت کی اجازت بل گئی۔ اس کی وجریہ بھر کی کے معفرت دافع بن خورت کی اجازت بل گئی۔ اس کی وجریہ بھر کی کے معفرت دافع بن خورت کی اجازت بل گئی۔ اس کی وجریہ بھر کی کے معفرت دافع بن خورت بل گئی۔ اس کی وجریہ بھر کی کے معفرت دافع بن خورت بل گئی۔ تو بسید انہیں اجازت بل گئی۔ حضرت مرہ بن جندب رضی الله عنہ نے کہا کم میں قورا فع سے زیا دہ طاقتور بھوں: میں اسے بجھاؤ

کے یہ بات ابن تیم نے زا دا لمواد ۹۲/۲ میں بیان کی ہے۔ حافظ ابن جرکھتے ہیں کہ بیزفاش منعلی ہے یوسی بی عبتہ منافظ ابن جرکھتے ہیں کہ بیزفاش منعلی ہے یوسی بی عبتہ منے جرم کے ساتھ کہا ہے کہ مسلما قول کے ساتھ جنگ اُمری مرے سے کو فی گھوڑ استی ہی بہیں۔ وافدی کا بیان ہے کھوٹ دو گھوٹ تھے ایک دسول اللہ کا اللہ کی اللہ کا کہ کے اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کی کے کہ کا کہ ک

ه يه واقعه ابن سعد في روايت كياب ماس برهي بنايا كياب كديه نوقينما ع كيهود عقه . (٣٨/٢) كين يوسيح نيس ب كيو كمرنو قينما ع كوجنگ جدرك كيدي و فدن بدرجلا وطن كرديا كيا تفا. سكتابهوں - بیتانچ دسول الله مینانی الله الله کواس كی اطلاع دی گئی تو ایپ نے اپنے سامنے دونوں سکشتی لڑوائی اوروا قعنۃ سمرہ کے رافع کو پچھاڑ دیا ۔ اہذا انہیں بھی اجا زن بل گئی ۔ سے شنگ لڑوائی اوروا قعنۃ سمرہ کے رافع کو پچھاڑ دیا ۔ اہذا انہیں بھی اجا زن بل گئی ۔

رو احدا ورمدیب کے درمیان شب گذاری احدا ورمدیب اور بھرعثاری ا

پر اور بہیں رات بھی گذارنے کا فیصلہ کیا۔ پہرے کے بیاس منگی بر منتخب فرہائے جو کیمیٹ کے گردو پریش گشت لگاتے رہتے تھے۔ ان کے قائد محمد بن مسلم انصاری رضی اللہ عند تھے۔ یہ وہی بزرگ ہیں جنہول نے کعب بن الشرف کو ٹھمکانے لگانے والی جاعت کی تیا دت فرمائی تھی۔ یہ وہی بزرگ ہیں جنہول نے کعب بن الشرف کو ٹھمکانے لگانے والی جاعت کی تیا دت فرمائی تھی۔ وگر اُن بن عبدالندین قبیس فعاص نبی منطق تھی۔ کے پاس پیرہ دے رہے تھے۔

عبدالندين أبى اوراس كے ساتھيوں كي سنى الله اورمقام شوط بينج

کر فجر کی نماز بڑھی - اب آپ وشمن کے بالک قریب نتھے اور ووٹوں ایک دوسرے کو دیکھے کہے ہے ۔ بیس پہنچ کرعبداللہ بن اُئی من فق نے بغاوت کردی اور کوئی ایک تہائی نشکر بینی تنین سو افراد کولے کریہ کہتا ہوًا والیس میلا گیا کہ ہم نہیں سمجھتے کرکیوں خوا ہ مخواہ اپنی جان دیں ۔اس نے اس بات پر بھی احتجاج کا مظاہرہ کیا کہ دسول اللہ فظاہرہ کیا کہ دسول اللہ فظاہرہ کی بات انہیں مائی اور ووسروں کی بات انہیں مائی اور ووسروں کی بات ان کی۔

یقیناً اس علیمدگی کا سبب و دہنیں تھا جاس منافق نے ناہ کیا تھا کہ رہول اللہ میں اللہ کے اس کے آت کا اس کے آت کا اس کی بات نہیں ہائی ، کیونکہ اس صورت میں جیش نہوی کے ساتھ یہاں تک ہس کے آت کا سوال ہی پیدا نہیں ہونا تھا۔ اسے شکر کی روا نگی کے پہلے ہی قدم پرانگ ہوجانا چاہیئے تھا۔ اس سوال ہی پیدا نہیں جو اس نے ناہر کی تھی جکہ حقیقت یہتمی کہ وہ اس نازک موٹر پر انگ ہو کہ اسلامی لشکریں ایسے وقت اصطراب اور کھلیلی مچانا چاہتا تھا جب وشمن اس کی ایک ایک ایک ایک افقال و حرکت دیکھ رہا ہو؟ تاکہ ایک طرف تو عام فرحی نبی میں اس منافل کو دیکھ کروشمن کی بھرت بندھ اور اس کے حوصلے لوٹ جا بین اور دو سری طرف اس منافل کو دیکھ کروشمن کی بھرت بندھ اور اس کے حوصلے بند ہول - لہذا یہ کاروائی نبی میں افزائی اور ان کے خلف ساتھیوں کے نمائے کی ایک کروشنگی کا اس کے دفقار کی مرداری و سربراہی کو شریع حسلے بند ہول - لہذا یہ کاروائی نبی میں گائی کاراس کی اور اس کے دفقار کی مرداری و سربراہی مؤثر تذہیر تھی حس کے بعداس منافی کو توقع تھی کراس کی اور اس کے دفقار کی مرداری و سربراہی

کے لیے میدان صاف ہوجائے گا۔

قریب تفاکہ بیرمنانی اپنے بعض مقاصد کی برآری میں کامیاب ہوجا نا کیونکہ مزید وجاعتوں
یعنی قبیلادس پر سے بنوحاریۃ اور قبیلہ خزندج میں سے بنوسلمہ کے قدم بھی اکھڑ پچے تھے اوروہ واپسی
کی سوی رہے ستھے۔ لیکن النّہ تعلیا نے ان کی دستگیری کی اور یہ دو نول جاعتیں اضطراب اور
ارا دہ واپسی کے بعدم گئیں۔ انہیں کے تعلق النّہ تعالیٰ کا ارشا دہے۔

اِذْ هَكَفَّتُ تَطَابِطُ أَنِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَكَ وَاللّٰهُ وَبِينَهُ مَا وَعَلَى اللّٰهِ فَاللّٰهُ وَبِينَهُ مَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلَيْكَ وَاللّٰهُ وَبِينَهُ مَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلَيْكَ تَوَكِّلُ الْمُؤْمِنُونَ ٥ (١٣٢:٢١)

" جب تم ہیں سے دو جاعتوں نے تصدکیا کر بڑ دلی اختیا رکریں ، اور الٹدان کا وبی ہے ؛ اور مومنوں کو الٹر ہی پر بھروسا کرنا چاہیئے ۔"

بہرحال من فقین نے والیبی کا فیصلہ کیا تواس نازک ترین موقعے پرحضرت جا بررضی اللہ عنہ کے والدحضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ نے انہیں ان کا فرض یا د دلانا چا ہا۔ چا پنی موصوف انہیں ڈوانسٹتے ہوئے والیبی کی ترغیب دیتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے ان کے پیچھے پیٹھے پیٹھے پیٹھے کے انہیں ڈوانٹرکی راہ میں لاو یا د فاع کرو۔ گرا انہوں نے جواب میں کہا ،اگرہم جانتے کہ آپ لوگ لوٹائی کریں گے توہم والیس نہوتے۔ یہ جواب من کر حضرت عبداللہ بن حرام انہ ہوئے والیس ہوئے دالیہ بوئے والیس ہوئے کہ اللہ کی مار۔ یا درکھو! اللہ اپنے نبی کوتم سے تعنی کردے گا۔

وَلِيعَنَا أَ الَّذِينَ مَا فَقُوا عَلَى وَقِيلَ لَهِ مُو النَّا وَالنَّهُ الوَا فَعُواْ عَلَا اللهِ الواد فَعُواْ قَالِلُوا فِي سَيِيلِ اللهِ الواد فَعُواْ قَالِيكُو اللهِ اللهِ الواد فَعُواْ قَالِيكُو اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

چھپاتے ہیں الداسے جاتیا ہے۔ اس بغاو اور والیبی کے بعدر سول الدَّظِ اللَّهُ ال

تفی، دشمن کی طرف قدم بڑھایا۔ دشمن کا پڑاؤ آپ کے درمیان اور اُٹھ کے درمیان کئی سمت سے حائل تھا۔ اس سیا آپ نے دریا فت کیا کہ کوئی آ دمی ہے جو ہمیں دشمن کے پاس سے گذرے بغیرکسی قریبی راستے سے بے چلے۔

اس کے جواب میں ابو تیکٹھ نے عرض کیا: یا رسول اللہ میں اس فدمت کے بیان میں اس فدمت کے بیان میں اس فدمت کے بیان میں انہوں نے ایک مختصر راستہ اختیار کیا جومٹر کین کے نشکر کو مغرب کی سمت جھوٹ ہا میں حارث کے حرہ اور کھیتوں سے گذر آائھا۔

اس رائے سے جاتے ہوئے شکر کا گذر مربی بن تنظی کے باغ سے ہوا۔ برشخص منا فتی ہی تضا اور نا بینا ہمی۔ اس نے تشکر کی آ مرجموس کی تومسلما نول کے پہروں پرد محول پھینکنے لگا اور کہنے لگا کہ اگر آپ الٹر کے رسول میں تو یا در کھیں کہ آپ کومبرے باغ میں آنے کی اجا زیت نہیں ۔ لوگ اسے قبل کرنے کو لیکے مکین آپ نے فرایا "السے قبل مذکرو۔ یہ دل اور آ تھ دونوں کا اند صا ہے ۔"

لك ابن بشام ۲/۷۵/۲

المار گنیست کی حفاظت کرنا۔ اگرد کھیوکہ ہم مارے جادہ ہیں تو ہماری مدد کو مز آنا اوراگر د کھیوکہ ہم مالیے جاری سے ہیں تو ہماری کے ادر صحیح بخاری کے الفاظ کے مطابق آئیست سمیٹ دہیے ہیں تو ہمادے ساتھ مشریک بنر ہونا ڈیچہ ادر صحیح بخاری کے الفاظ کے مطابق آئیست نے یوں فرایا "، اگرتم لوگ دیکھو کہ ہمیں پر تھے اچک لیے ہیں تو بھی اپنی جگرفہ جھٹونا کے میں بلاکھیے والے ایس کہ میں بلاکھیے والے اور انہیں اور انہیں میں بلاکھیے والے دی ہے اور انہیں کھیل دیا ہے ، تو بھی اپنی جگرفہ جھوٹر تا ہمال کی کمیں بلاکھیے والے ہے۔

ان سخنت ترین فرجی احکامات و ہدایات سے ساتھ اس دستے کو اس پہارلی پرمتعین فرماکر رسول النّد ﷺ کی نے وہ و احدث گاف بند فرما دیا جس سے نفوذ کر کے مشرکیین کا رسالہ مسانوں کی صفوں سکے پیچھے پہنچ سکتا تھا۔ اور ان کو محاصر سے اور زسفے میں سے دسکتا تھا۔

باتی سنگرکی تربیب برخی کومیئز پرحفرت مُنزِّر بن عُرُومقر بهوست اور مُیسُرو پرحفرت مُنزِّر بن عُرُومقر بهوست اور مُیسُرو پرحفرت فربین فربی اسود کو بنایا گیا \_\_\_ حضرت فرُّبیر کویه بهم بهری به نی گئی تھی کہ وہ خالد بن ولید کے شہسوا رول کی را ہ روے رکھیں۔ اس تربیب کے علاوہ مست کئی تھی کہ وہ خالد بن ولید کے شہسوا رول کی را ہ روے رکھیں۔ اس تربیب کے علاوہ مست کے انگلے حصے میں ایسے متناز اور منتخب بہا درسلمان رکھے گئے جن کی جا نبازی وولیری کاشہو تھا۔ اور جنہیں ہزارول کے را بر مانا جا تا تھا۔

یمنصُوبر بڑی باری اور حکمت پرمبنی تفاحس سے نبی مظاہلی کی فرجی تیا دست کی عبقریت کا پتا جیتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ کوئی کا نظر خواہ کیسا ہی با ایا تت کیوں نہ ہوا ہے سے زیا دہ باریک اور باحکمت منصوبہ تیار نہیں کرسٹا ۔ کیو کم آپ با وجود کی دشمن کے لبعد یہاں تشریف لائے سے نیا دہ باریک اور باحکمت منصوبہ تیار نہیں کرسٹا ۔ کیو کم آپ با وجود کی دشمن کے لبعد یہاں میں ایٹ سے نیا لائے سے کئی نقط منظر سے میں میدان جنگ کا سب سے بہترین مقام تھا ؛ یعنی آپ نے پہاڑ کی بلندیوں کی اور طے کراپنی میدان جنگ جس واحد شکاف سے مملہ کیشت اور دایاں با ذو محفوظ کر لیا اور بائی با ذو بر دوران جنگ جس واحد شکاف سے مملہ کرکے کیشت میں بہنچا جا سکتا تھا اسے تیرا ندازوں کے دریعے بند کر دیا ، اور پڑاؤ کے بیلے کرکے کیشت میں بہنچا جا سکتا تھا اسے تیرا ندازوں کے دریعے بند کر دیا ، اور پڑاؤ کے بیلے ایک اُور کی قب میں بناہ لی جاسکے اور اگر دشمن کیپ پرقبضے کے کندگان کی قید میں جانے کیمپ میں بناہ لی جاسکے اور اگر دشمن کیمپ پرقبضے کے کندگان کی قید میں جانے کیمپ میں بناہ لی جاسکے اور اگر دشمن کیمپ پرقبضے کے کندگان کی قید میں جانے کیمپ میں بناہ لی جاسکے اور اگر دشمن کیمپ پرقبضے کے کندگان کی قید میں جانے کیمپ میں بناہ لی جاسکے اور اگر دشمن کیمپ پرقبضے کے کیمپ میں بناہ لی جاسکے اور اگر دشمن کیمپ پرقبضے کے کندگان کی قید میں جانے کیمپ میں بناہ لی جاسکے اور اگر دشمن کیمپ پرقبضے کے کندگان کی قید میں جانے کیمپ میں بناہ لی جاسکے اور اگر دشمن کیمپ پرقبضے کے کندگان کی قید میں جانے کیمپ میں بناہ لی جاسکے اور اگر دشمن کیمپ پرقبضے کے کندگان کی قید میں جانے کیمپ میں بناہ لی جاسک اور اگر دیشن کیمپ پرقبضے کیا جانے کیمپ میں بناہ کی جانے کیمپ میں بناہ کی جانے کیمپ میں بناہ کی جانے کو اس میں جس میں جانے کیمپ میں بناہ کی جانے کیمپ میں بناہ کی جانے کیمپ میں بناہ کی جانے کیمپ میں بناہ کیمپ میں جانے کیمپ میں جانے کیمپ میں بناہ کیمپ میں جانے کی کیمپ میں جانے کیمپ میں جانے کیمپ میا کیمپ میں جانے کیمپ میں جانے کیمپ میں جانے کیمپ میں جانے کیمپ میں کیمپ میں جانے کیمپ میں جانے

سیے بیش قدمی کرے تو اسے نہا بیت منگین نقعدان سے دوچا رم ذا بیٹے۔ اس سے برنکس آپ نے وشن كوا پنے كيمپ كے بيے ايك ايسانشيبي مقام قبول كرنے پرمجبود كرد يا كہ اگروہ غالب أجائے تو فتح کا کوئی خاص فائدہ ندائٹا سکے اور اگرمسلان غالب آجامیس تو تنا قب کہنے والوں کی گرفنت سے بچ مذی کے۔ اسی طرح اُپ نے متناز بہا دروں کی ایک جاعبت منتخب کرکے نوجی تعدا د کی کمی پوری کر دی - بیرتھی نبی ﷺ کے کشکر کی ترتیب ونظیم ہو 2 یشوال سے میں پیم سينيرک مستعل ميں آتی۔

رسول المدمئل لله عكب كل الشرمين المعرف المعر

رسول المتله طلا المتله الملائق المينان فوا يا كرحب كالسائب مم يذ دين جناك مشروع مذى جائع مات نے پنچے اُورِ دوزِ دہیں بہن رکھی تقیں ۔اب آپ نے صحابہ کراٹم کوجنگ کی زغیب جیستے ہوئے تاکید فرما فی کرحبب دشمن سے تکرا و بهو تو پامر دی اور ثابت قدمی سے کام نیں۔ اَتِ نے ان میں دلیری اوربہادری کی رُوح میچوشکتے ہوسئے ایک نہا بہت تیز الموار بے نیام کی اورفرما یا کون ہے جواس الوار کو مے کواس کا حق ادا کرسے ہواس پر کتی صحابہ توار بینے کے بیے لیک پراے جن بی على ثبى الى طالب، نه بير بن عوام اور عربن خطاب بمي سنقے، نيكن الو دُمِّا مة بيماك بن فرنشه ديني المزعة ف است برا مسكر برط كريون كري المرا الله إلى كالتي كياسيد؟ أبي في واليا السد وهمن كري چېرے كومارد يهال كك كريد شيراهي بوجائے "انهون في كها " يا رسول الله! مين اس الواركوليكم اس كاحق او اكرنا چاجها بول "آت شف توارا نبيس دي وي

ابو دُجًا مة رضى التُدعمته برسم جا نبارَ تتح ـ الأاني كـ وفت اكرُ كريطة نخفي ال كحرياس ایک سُرن پٹی تھی۔جب اُسے با ندھ سیلتے تو لوگ مجھ جائے کہ وہ اب موت کک دیاتے رہیں گے۔ چنانچہ جب ابنوں نے تلوار لی توسر پریٹی تھی باندھ بی اور فریقین کی صفوں کے درمیان اکو کر جانے سكف يهي موقع تقاجب رسول الله ينظفظ في في ارشاد فرما يا كديد جال الله تعالى كونالينديد ليكن أسس جيسه موقع پرنہيں۔

می این کری نظیم استرکین نے بھی صف بندی ہی کے اصول پر ایپنے لشکر کومرتب اور منظم کیا تھا۔ اُن کاسب پرسالار ابوسٹیان تھا جس نے قدب بشکر

میں اپنامر کزبنایا تھا۔ ئیٹمنہ پرخالدین ولید شخصے جو ابھی مکٹ مشرک تھے۔مُیٹسرہ پرعکرمہ بن اپی جہل تھا۔ ببیل نوج کی کمان صفوان بن امیہ سے پاس تھی اور تبیرا ندا زوں پرعبدالڈبن رہیں۔

جهندًا بنوعبدالداركي ايك جيوتي مي جاعت كي إله مين تقاديم نصب انهيس اسي و قت سے ماصل تقا جیب بنوعیدمِنا ف نے تقی سے ورا تنت بیں پائے ہوئے ناصب کو ہا ہم تعسیم کیا تھا جس کی تفسیل ابتدائے کتاب میں گذر کی ہے۔ پھر ماب وا د اسے جو دستور جیلا ارًا خا اس کے بیٹ نظر کوئی شخص اس منصب کے بارے پیں ان سے زناع ہی نہیں کرسکتا تھا۔ سكن سيه سالا را بوسفيان نے انہيں يا د ولا باكر جنگب بدر ميں ان كا پرجم برد ارنضر بن مارث گرفيار مجوا تو قریش کوکن حالات سنه و وجار مبونا پرااتها -اوراس بات کو یا د دلانے کے ساتھ ہی ان کاعضتہ تجوا کانے کے بیے کہا : اے بنی عبد الدار ! بدرکے روز آب لوگوں نے ہمارا جھندا نے رکھا تھا توہمیں جن حالات سے دو بیار ہونا پڑا وہ آپ نے دکیر ہی ایا ہے۔ درحقیقت فرج پر جندہ ہی کی جانب سے زو پڑتی ہے۔جب بھنڈا گر پڑتا ہے تو فوج کے قدم اکھوا جاتے ہیں۔بس اب کی بارا ہے لوگ یا تو ہمارا جھنڈ اٹھیک طور سے سنیھالیں یا ب<u>عادیے</u> ورجھنڈے کے درمیان سے بهث جائيں۔ ہم اس كا انتظام خودكرلبل كئے "إس كفتاكوسے ابوسفيان كا جومقصد كا اس ميں وه كامياب روا-كبونكداس كى باست من كربني عبدالدار كوسخست ا و آيا- البول نے دهكيال دير ـ معلوم ہتنا تفاکہ اسس پربل بڑی گئے۔کہنے گئے ہم اپنا جھنڈا تہیں دیں گئے ؟ کل جب تکرہوگ تو دیکیرلیٹا ہم کیا کرتے ہیں۔ اور واقعی جب برنگ شروع ہوئی تووہ نہایت یام دی کے ساتھ بہے رسپے پہال کا ان کا ایک ایک آدمی لقمۃ اجل بن گیا۔

ورین کی سیاسی جال بازی مرس کی سیاسی جال بازی مین میکورث دالنے اور زاع پیداکرنے کی کوشش

کی۔ اس مقصد کے بیے ابوسعیان نے انصار کے پاس بر بیٹیام بھیجا کہ آپ لوگ ہمارے اور ہمانے بيجير سيال رفقد عَيْنَ الْمَالِينَ ) كي بي سيبت جائي توجما را رُخ مجي آب كي طرف زبوكا کیونکہ بمیں آپ لوگوں سے لڑنے کی کوئی صرورت نہیں ۔ نیکن سب ایمان کے آگے پہاڑ بھی نہیں مقبر سکتے اس کے آگے یہ جال کیونکر کا میاب ہوسکتی تھی۔ جنا نجہ الصاریے اسے نہایت سخت

جواب دیا اور کرو وی کسبل ساتی۔

پھر د فت صفر قریب اگیا اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کے قریب ایکی تو قریش نے اس مفصد کے بیے ایک اور کوشش کی الینی ان کا ایک خیا نت کوش آله کارا بوعا مرفاسق مسل نول کے سامنے نمو دار بڑوا۔اس شخص کا نام عبدعمرو بن سیفی تھا۔اوراسے راہب کہاجا آیا تھا ليكن جب اسلام كي آمد آمد بو تي تواسلام اس كه يكل كيمانس بن كيا اوروه رسول الله يَتْظَافُنْ لَكِيَّا كے ضلاف كھل كرعدا ورت براً رُ آيا۔ چنانچہ وہ مدرینہ سے نكل كر قریش كے پاس بہنچا۔ اور ا نہیں ات کے خلاف بھڑ کا بھڑ کا کرا ما وہ جنگ کیا۔ اور لقین دلایا کہ میری قوم کے لوگ مجھے دلیمیں محے تومیری بات مان کرمبرے ساتھ ہوجا میں گئے۔ جنا بجدید پہلاشخص تفاجومیدان اُحدمیں احامیش اورا بل مکہ کے غلاموں کے ہمراہ مسل توں کے سامنے آیا۔ اور اپنی قوم کو پیکار کر اپناتھارف کراتے ہوئے کہا د فبیلہ اوس کے لوگو! میں ابوعام ہوں ۔ ان لوگوں نے کہا' او فاسق! اللہ تیری آمکھ کونوشی نصبیب نه کرے۔ اس نے برجواب سنا تو کہا' اوہو! میری قوم میرے بعد شرسے دوجار ہوگئی ہے۔ ربیرجب نوائی شروع ہوئی تواس شخص نے بڑی پُرزورجنگے۔ کی اورمسل نوں پرمم کریتچربرسائے۔)

اس طرح قریش کی جانب سے اہلِ ایمان کی صفول میں تفرقہ ڈالنے کی دوسری کوشش تعجی نا کام رہی۔ اس سے اندا زہ کیا جا سکتا ہے کہ تعدا دکی کنزنت اور سازو سامان کی فزاوانی کے یا وجو دمشرکین کے دنوں پرسٹمانو ل کاکس قدر خوف اور ان کی سبی بیبن طاری تھی۔

جوش وہمنت دلانے کے لیے قریشی عورتول کی تاک وہاز جوش وہمنت دلانے کے لیے قریشی عورتول کی تاک وہاز

ا پنا حصته ا دا کرنے انھیں۔ ان کی قیادت ابوسفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ کر رہی تھی ۔ ان عور توں نے صفوں میں گھوم گھوم کرا در دف پہیٹ پہیٹ کر بوگوں کوجوش دلایا ۔ لڑا لُ کے یہے پھڑا کا یا ، جا نبازوں کوغیرت دلائی، اور نیزہ بازی شمشیرزنی ، ماردھا ڑاور تیرافگنی کے یہے جنهات کو بر انگیخته کیا- کهجی وه علمبردارول کوخاطب کرے یول کهتیں ؛

ويه بنى عبدالدار ويهاحماة الادبار ضربا بك بتار د كيهو إليشت كياساله فوب كروتم شركادا م

و منجى اپنى قوم كوارد ائى كاجوش د لات بوستے يول كېتىن ؛

رِنْ نَفَتْبِنُوا نُعَانِقُ وَنَفْرِشُ النَّمَارِقُ اَوْتُدْبِرُوْا نُفَارِقُ فِوَاقَ غَيْرُ وَامِقَ اگر پیش قدی کروگے تو ہم گلے نگائیں گی۔ اور قالینیں بچھائیں گی۔ اور اگر پیچے ہٹو گئے تو رُو کھ جائیں گ اور دنگ ہوجائیں گی۔

ال مح بعدد و لول فريق بالكل أمن ما من اور قريب المكل أمن ما من اور قريب جنگ كا بهلا أي كا ترسل المروع بوگيا و جنگ كا بهلا

ایندهن مشرکین کاعلم وارطلحه بی ابی طلحه عُبُدُری بنا- پرشخص قرایش کا بنها بیت بها درشهسوارتها.
اسه مسلمان کبش الکتیبه رانشکر کا میندها) که شخصه به اونث پرسوار بهوکرنکلا اور ثبارزُت کی دعوت دی ای معرب برخی بهوایی شجاعت کے سبب مام صفّا به مقابطے سے کترا گئے لیکن جزیت دعوت دی ای کی معرب برخی بهوائی شجاعت کے سبب مام صفّا به مقابطے سے کترا گئے لیکن جزیت دعوت دی ای کی معرب برخی که به بات و بینے بغیر شیر کی طرح جست لگا کرا و من پر جا چرشے ۔

زیسرا کے بڑھے اور ایک کھی مہلت و بینے بغیر شیر کی طرح جست لگا کرا و من پر جا چرشے ۔

میراسے اپنی گرفت میں سے کرزمین پر کو دیگئے اور تلوارسے ذبے کردیا ۔

نبی مظالمنظی سنے یہ ولولہ انگیز منظرہ کھیا تو فرطِ مترت سے نفر ہی کمبیر بلند کیا مسلمانوں نے بھی نعرہ منظرہ کی مسلمانوں نے بھی نعرہ مجبیر نگایا بھر آت نے حضرت زبیر کی تعربیت کی اور فرایا ہمر نبی کا ایجسے اور میرہ بھی اور میرے حاری زبیر بہی میگ

معركه كامركر نفل اورعلم وارول كاصفايا اسك بدبرطون بنك ك

اس شخص پرحصنرت حمزه بن عبدالمطلب بین الدّعنه نے حملہ کیا اوراس کے کندھے پر ایسی تلوار ماری کہ وہ مانقد سمیت کندھے کو کاشتی اور حسبم کوچیرتی ہموتی ناف بہب جاریہ نچی یہاں پہ

ر اس کا ذکرصاحب سیرت حلبیر نے کیا ہے۔ ورنہ احاد بیٹ میں یہ جملہ دوسرے ہوتھے پر مذکورہ ہے۔

كريفينيطوا وكهاني وييته لكاب

اس کے بعد الوسعد بن ابی طلحہ نے جھنڈ الٹھایا۔ اسس پر حضرت سعد بن ابی وقاص ونی اللہ عنہ نے تیر جیلایا اوروہ ٹھیک اس کے گلے پرلگا حب سے اس کی زبان ہا ہر نکل آئی اوروہ اسی وقت مرکیا۔ کیکن بین میرت نگاروں کا کہنا ہے کہ ابوسعد نے با ہر نکل کردعوت برارزن وی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کرمتھا بلہ کیا۔ دو نول نے ایک دومرے پر تملوار کا ایک وارکیا۔ یکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کرمتھا بلہ کیا۔ دو نول نے ایک دومرے پر تملوار کا ایک وارکیا۔ یکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابوسعد کو مار لیا۔

اس سے بعدمسا فع بن طلورن ابی طلمہ نے جھٹڑا اٹھایا کیکن است عاصم بن ابت بن ابی است کے ہضی الٹرعنہ نے تیرما *دکرقیق کرویا۔ اس سے بعداس سے بھا*ئی کان مب بن کھنے ہن ! بی طلحہ نے جھنڈا الثمايا لحراس يرحضرت أببربن عوام رضى النرعنه تؤث يرشب ادراط بحرط كراس كاكام تمام كرديا . بعران دونوں سکے بعانی ٔجاکس بی طلح بن ابی طلحہ سنے جبنڈ ا اٹھایا گراسے طلحہ بن صبیدالتّرضی لٹنڈ نے نیزہ مارکزختم کر دیا؟ اورکہا میا تا ہے کہ عاصم بن کا بہت بن ابی اٹلح رضی اللّٰرعنہ نے تیرمارکرختم کیا۔ يه ايك بى گوسكة جدا فرا دستفريس بين سب كرسب الوطلى عبدالندبن عثمان بن عبدالدار كے بیلیے یا پوتے ستھے ہومشركین كے جمنداے كى حفاظمت كرتے ہوئے مارے گئے۔ اس كے بعد بھیلہ بنی عبدالدا رسکے ایک اورشخص اُ دُطا ہ بن شَمْطِیل نے برجم سنیما لا ہیکن اُسسے حضرمت علی بن ابي طالب رمنى الشرعندسة اوركها جا تأسب كرحضرت حمزه بن عبد المطلب رضى الشرعند في قتل كرديا-اس كي بعب رشريع بن فارظ في مجندًا المايا كراً سنة قزمان في مثل كرديا - قرمان منا فق تقا اوراسلام کے بجائے قیا کلی حمیت کے پوش میں سلما نول کے ہمراہ لطنے آیا تھا۔۔۔ شريح سمے بعدا ہو زبدعمرد بن عبدمنا ف عبدری نے مجانڈ اسٹیصا لا گر اسے بھی قراُ ان نے ٹھ کانے لگا دیا۔ پیرٹشرٹیٹیل بن باشم عبدری سکے ایک ارٹیکے سفے جھنڈا انٹایا گروہ کھی فُزگان کے بانھوں

یربنوعبدالدار کے دسس افراد ہوئے جنہوں نے مشرکین کا جمنڈا اٹھایا اور مب کے سب
مارے گئے۔ اس کے بعد اس تبلیلے کا کوئی ادمی یاتی مذبیجا جرجبنڈا اٹھا تا لیکن اسس موقعے یہ
ان کے ایک عبشی غلام نے ۔ جس کا نام صواب نتا ۔ لیک کرجبنڈا اٹھا لیا اور ایسی
بہادری اور یام دی سے لڑا کہ اپنے سے پہلے جنڈا اٹھا نے والے اپنے آقا وَ ل سے بھی بازی

کے کیا لینی پرشخص مسل لڑتا رہا یہاں کہ کراس کے دونوں ہاتھ کے بعد دیگرے کاٹ دیئے کئے کیکن اس کے بعد دیگرے کاٹ دیئے میکن اس کے بعد محری اس نے جھنڈا گرنے منز دیا بلکہ گھٹنے کے بل جیٹھ کر سینے اور گردن کی مدوسے کھڑا گئے کہ رہا تھا کہ مدوسے کھڑا گئے کہ دیا تھا کہ مدوسے کھڑا گئے کہ کہاں تھا کہ میاں میں کہ درہا تھا کہ یا الندا اب تو میں نے کوئی کسر ماتی مذہبے وڑی ؟

اس غلام رصواب) کے قتل سے بعد حجند ازین برگرگیا اور اِسے کوئی انتخانے والا باتی مزبجا اس سیے وہ گراہی دیا۔

ایک طرف مشرکین کا جمندًا معرکے کا مرکز بقید حصول میں جنگ کی کی فیات است مقالود دسری طرف میدان کے بقید حسوں

یں بھی شدید جنگ جاری تنی مسلمانوں کی صفول پر ایمان کی ڈوح جیاتی ہوئی تنی اس لیے وہ مشرک و کفر کے سامنے کوئی بند طهر وہ مشرک و کفر کے راس منے کوئی بند طهر اس بالاب کی طرح تو نے پر ارب سنے میں کے سامنے کوئی بند طهر ابنیں باتا مسلمان اسس موسقے پر اَمِتُ اَمِتُ کہد رہے شعے ؛ اور اس جنگ میں بہی ان کا شعار متفا۔

انا الّذى عاهدت خسبيل وغسن بالسفح لذى النخيل ان لا اقوم المدهر في الكبيل اضرب بِسَينُتِ الله والرّسول "دبیں نے اس نختیان کے دامن میں اپنے طیل میں ایٹ اللہ کے کہ میں مفول کے تیجے مذر ہوں گا دہر اس کے دسول کی توار حیا وّل گا۔"

اس کے بعد انہیں جو بھی لی جا آ اُسے قتل کر دیتے ۔ ادھر شرکین میں ایک شخص تھا جو ہمادے کسی بھی زخمی کو یا جا آ آ واس کا خاتمہ کر دیتا تھا۔ یہ دو اُول رفتہ رفتہ قریب ہورہ سے ممادے کسی بھی زخمی کو یا جا آ آ واس کا خاتمہ کر دیتا تھا۔ یہ دو اُول رفتہ رفتہ قریب ہورہ سے نفحے یہ میں نے اللہ سے دکھا کی کہ دو اُول میں کمر ہوجائے اور واقعہ کمر ہوگئے۔ دو اُول نے ایک دو اور کے ایک وار کیا۔ پہلے مشرک نے الجد دھیا نہ ہو توار میا کہ بیار اُدھا لی میں میٹس کررہ گئی۔ اس کے بعد الجد وَجُانہ نے یہ محد دھال میں میٹس کررہ گئی۔ اس کے بعد الجد وَجُانہ نے اور اور اُدھا لی میں میٹس کررہ گئی۔ اس کے بعد الجو دُجُانہ نے اور اور اور کی کے توار دھال میں میٹس کررہ گئی۔ اس کے بعد الجو دُجُانہ نے اور اور اور کی کے دور کردیا گئے۔

اس کے بعد ابو د جا نہ صفول پر سفیں درہم برہم کرتے ہوئے اگے بڑھے یہان مک کہ قرشی عور توں کی کمانڈریک جا پہنچے۔ ابنیں علوم نہ تھا کہ یہ عورت ہے ۔ چنا نچہ ان کا بیان ہے کہ بیں نے ایک انسان کو د کی وہ لوگول کو بڑے نہ ور وشور سے بچش و ولولہ دلا رہاہے۔ اس بیے میں نے اس کو نشانے پر انسان کو د کی جب تمواد سے تملوکن چا او تواس نے ہتے پکار میں اور بہتا چلا کہ عورت ہو ۔ بیں نے دسول استہ فیل کا کہ اور بہتا چلا کہ عورت کو ارول ۔

بیعورت بندینت منبہ تنی ۔ چنا نچر حفرت ڈبئر بن عوام رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہیں سے ابور کے بیان ہے کہیں سے ابور کے بیان کے حفرت ڈبئر بن عوال بیج تلوار بلند کی اور بھر بٹا سے ابور کے بیری ایک تی تلوار بلند کی اور بھر بٹا لی۔ میں نے سوجا اللہ اور اس کے دسول بہتر جائے ہیں ۔ للے

ا دھر حضرت عن ورضی الندعنہ بھی بھیرے ہوئے شیر کی طرح جنگ اور سب تھے اور بے نظیر بار دھاڈ کے ساتھ قلب الشکر کی طرف بڑھے اور جبڑھے جا رہے نئے ۔ ان کے سامنے سے بڑے بڑے بہادر کس طرح مجمر جاتے ہتے جیسے تیز آئد ھی میں پتے اُڑ رہبے ہول ابنوں نے مشرکین کے علمبردار دول کی شب ہی شمایاں رول اوا کرنے کے علاوہ ان کے بڑے بڑے جانباز دوں اور بہا دروں کا بھی حال خواب کر رکھا تھا۔ سکین صدیحیف کراسی عالم میں ان کی شہادت واقع ہوگئے۔ گرانہیں بہا دروں کی طرح رُد در رُد اور کو کر شہید نہیں کیا گیا بھر بزدلوں

كى طرح چيپ چياكربے خبرى كے عالم ميں مارا كيا۔

منیر خدا حضرت حمر فی منها دست مناوست مناه کی شهادت کاواقعه اسی کی منهادت کاواقعه اسی کی منهادت کاواقعه اسی کی

زبانی نقل کرتے ہیں۔ اس کا بیان ہے کہ میں بجگیرین مطعم کا علام تھا۔ وران کا چیا طَعیْمہ بن عَدِی جنگ بدر میں مارا گیا تھا۔جب قریش جنگ اُصد پر روانہ ہونے گئے تو جبیر بن طعم نے مجدسے کہا" اگرتم محدّ کے جیا عمر اُن کومیرے جانے بریف مل کردو توتم آزا دہو ہو صفی کابیان ہے کہ زاس میں کش کے بلتھے میں) میں بھی توگوں سکے سائندروانہ ہؤا۔ ہی حبیثی آدمی تھا۔ اور جسٹیوں کی طرح نیز و پینیکنے میں ماہر تھا۔ نشانہ کم ہی بچو کیا تھا ۔جب لوگوں میں جنگ چپڑ گئی تومیں مكل كرمَّزه كو ديكھنے لگا۔ ميري نكاميں اُن كي نلامش ميں نفيں۔ مالاَ خريں نے انہيں لوگوں کے بہوم میں دکیرایا۔وہ فاکستری اُونٹ کی طرح معنوم ہورہے نتھے۔ نوگوں کو درسم برسم کرتے جا اسے متھے۔ان کے سامنے کوئی چیز عجب بہیں یاتی تھی .

والله إلى المجي النطق كرا وس سے تبار سى مورم تفا اور ايك ورضت يا يتمرك ا وٹ میں حیک کراہبیں قریب آنے کا موقع دینا جا ہتنا تھا کہ اسے میں سباع بن عبدا لعزی مجعب آگے برشھرکران کے ماس جا بہتیا۔ حربہ نے اسے لاکاریتے ہوئے کہا، او اِسْرمگاہ کی چرطی کالمنے والی کے بیٹے! یہ ہے۔ اورسائھ ہی اس زور کی تلوار ماری کہ گویا اسس کا سر

وحشى كابيان سب كداس كے سائھ ہى ميں سفه اپنا نيزاتو لا اور جب ميري رمنى كے مطابق ہوگیا نوان کی طرف اجھال دیا۔نیزہ ناف کے بنچے لگا اور دونوں یا وَں کے بیچے سے یا رہوگیا ۔ ا بہول سنے میری طرف اُنھناچا با سیکن مغلوب ہوگئے۔ بیںسنے ان کواسی حال ہیں تھیوڑ دیا۔ یہاں کا کہ دہ فوت ہوگئے۔ اس کے بعد میں نے ان کے پاس جا کراپنا نیز و نکال یا اور مشکر میں واپس جا كرمبيقه گيا- رميرا كام ختم بروچكا تقا) مجھے ان كےسواكسى اور سے سرو كار نەتھا- بيں نے الحبین محض اس بیلے قبل کیا تھا کہ آزاد ہوجا قب جیٹا نچہ جیب مکہ آیا تو مجھے آزادی مل کئی۔

ا بن ہشام ۱۹/۲-۷۷-صیح بخاری ۱۸۳/۵-وحتی نے جنگ ط آفٹ کے بعداسلام قبول کیا۔ اور اپنے اسی نیزے سے دُورصدلقی میں جنگ بما مرکے افررسنیلۂ گذاب کوفتل کیا۔ رومیوں کے خلاف جنگ کیرموک میں بھی شرکت کی ۔

م ملمانول کی بالاوت کی الیرضرااور شیردسول حضرت حمزه کی شهادت کے بنتیج مسلمانول کی بالاوت کی بیرمسلمانول کو جوسگلین خسارہ اور ناقابل تلانی نفضان

پہنچااس کے باوجو د جنگ میں مسلمانوں ہی کا بلّہ بھاری ریا۔حضرت ابو کر دعمر،علی و زبیرُضِعُب بن عُمبر ، طلحه بن عبیدالنّد ، عبدالنّد بن بحش ،سعدبن معاذ ، سعدبن عباده ،سعدین ربیع ۱ ور تضربن السس وغيربهم رضى التدعنهم المعيين ني البيي بإمردى وجا نبازى سن لطائي لامي كالمشكين كے چيكے جيوٹ كئے ، حوصلے لڑٹ گئے ، اور ان كى قرت بازوج اب دے كئى .

عورست کی اعوس سے ملوار کی وصار پر انہیں جان فروش شہبازوں میں

ایک اور بزرگ حضرت خَنْطَانَهٔ النِسِیل رضی النّدعیهٔ نظر آ رسب ہیں ۔ جواج ایک نزلی شان سے میدان جنگ میں تشریف لائے ہیں ۔۔ آپ اسی الوعامر را ہب کے بیٹے ہیں جے بعد میں فاسق کے نام سے شہرت ملی اورسیس کا ذکر سم ایجھے صفحات میں کر بیکے ہیں۔ حضرت حنظالہ نے ایمی نئی نئی شاوی کی تفی - جنگ کی مناوی ہوئی تووہ بیوی سے ہم آغوش حقے۔آوازسفت ہی آغویش سے نکل کرجبا دیکے سیے روال دوال ہوگئے اور جب مشرکین کے ساتھ میدا ایکارزار ترم مؤاتوان كاصغبن جبرية يحاشة ان كسيسبد سالار الوسعنيان مك جابيني اورقربيب تفاكراس كاكام تمام كروسية - مگرالندنے خودان كے بيے شہادت مقدركرركھى تقى - جناني۔ ا نہوں۔تے جوں ہی ا پوسعبان کونشانے پیس*ے کر ت*وا ربیندگی شُدّا دبن اوس سنے دیکھ لیا اور حکیط حمله كردياجس سے خود حضرت حنظالہ شہيد ہوگئے ۔

منيرا مدارون كا كارنامم منعين فرماياتها انهول نه يعجبك كارفامم المتعين فرماياتها انهول نه يعبي جنگ كارفارسلانون

کے موانق حیلانے میں بڑا اہم رول ا دا کیا۔ کی شہسوا روں نے خالدی و نید کی قیا دے میں اور ا بوعامر فاسن کی مددسے اسلامی فوج کا بایاں با زوتو ژگرمسلی تول کی پیشت یک پہنینے اور ان کی صفوں میں کھلبلی مچا کر بھر اور شکست سے دوجا رکرنے کے بیے تین بازیرُ زور جیلے کئے سکن مسلمان تیراندازوں نے انہیں ا*س طرح تیروں سے حیلنی کیا کہ* ان کے تینوں حملے ما کام جوگئے ۔

من کی کی مست اور چیواناسا مسترون کی سلست اسلامی نشکر، رفتا برجنگ پر بوری طرح مسلط رہا۔ بالاخ مشرکین

کے وصلے لوٹ گئے ، اُن کی صفیں و ایس بابیس، اُسکے پیچھے سے مجھرنے لگیں۔ گویا تنین ہزارترکین کوسات سونہیں ملکترسیں ہرادمسلمانوں کا سامتا ہے۔ ا دعومسلمان سے کہ ایمان ویفین ورجانیازی شجاعت كى نهايت بلنديارتعويب شمشيرومنان كے جوہر و كھلا دہے تھے۔

جب قریش نے مسلانوں کے ماہڑ توڑھے دوکے سکے لیے اپنی انتہائی طاقت مُرف کرنے کے با ونجو دمجبوری وسبے نسبی محسوس کی ا وران کے حوصلے اس مذبک ٹوٹ سکتے کے مواب کے قتل کے بعدمسی کوجراکت نہولی کرمنساز جنگ جاری دیکھنے کے بیاے اسپنے گرے ہوئے جمندیے كم قریب جاكراسے بلندكرے توانبول فیسیا ہونا شردع كردیا اور فرار كی را ہ اختیار کی اور بدله و انتقام بحالیّ عرّ و وقار اوروایسی مجد د شرت کی جرباتیں انہوں نے سوچ رکھی تغين انبين كيسر مُول سُكّة -

ابن اسمات کہتے ہیں کہ الترین سن سل نوں پر اپنی مرد مازل کی اور ان سے اپنا وعدہ پورا کیا ؟ چنانچه سلالوں نے تواروں سے مشرکین کی ایسی کٹائی کی کہ وہ کیسے ہی پیدے بھاگ گئے اور بلاشبر ان کوشکسست فاش ہوئی پیمفرنٹ مبدالٹدین زبیردشی الٹیعنہ کا بیان ہے کہ ان کےوالد نے فرای والندمیں نے و کھا کہ مند سنت عقبدا وراس کی سائقی عور تول کی بنڈلیاں نظرا رہی ہیں۔ وه كيرشد الشاسخ بعا كى جا رہى ہيں۔ ان كى گرفتارى ميں كوئى چيز بھى مائل نہيں تنمى " . . . . الج معیم بخاری میں مضرت برا ربن عازب رہنی الٹرعنہ کی رو ایت سبے کرجب مشرکیین ہے ہماری مگر ہموتی تومشرکین میں مجلکدڑ مجے گئی بہاں مک کرمیں نے عور توں کو د کھیا کہ بیڈ لیوںسے کیڑے اٹھائے پہاڑ میں تیزی سے بھاگ دہی تقیں۔ ان کی یازیبیں دکھائی پڑ رہی تھیں۔ کھا اوراس بھگدر کے عالم میں مسلمان مشرکین پر تلوا رحیلاتے اور مال سیٹنتے ہوئے ان کا تعاقب

میراندازول کی خوفناک علطی ایکن عین اس وقت جبکه پیختفرسااسلامی کشکر میراندازول کی خوفناک علطی ایل تر کے خلاف تاریخ کے اور اق پرایک اور

شاندا رفتح ثبت كرد با تقاج اپنى تابناكى بين جنگب بدركى فتح سے كسى طرح كم مذتفى، تيراندازوں کی اکثریّت نے ایک خوفناک غلطی کا ارتبکاب کیا حس کی وسیر سے جنگ کا یا نسه ملیٹ گیامیکانوں كوشديد تفصانات كاسب مناكرنا يراء اورخود نبى كريم طلق الينائية اوراس کی و جرسے سلمانوں کی وہ ساکھ اور وہ ہیں بیت جاتی رہی جوجنگ بدر کے نتیجیں نہیں

يحصيصفهات ميں گذرجيكا ہے كه رسول الله مظلفظين نے تيراندازوں كونتح وشكست ہرجال میں اسپنے بہاڑی مورچے پر ڈسٹے رہے نے کی کتنی سخست ماکید فرمانی تھی سیکن ان سادے مناكيدى احكامات كريا وجودجيب ابنول في ويكما كمسلمان دشمن كا ما ل فغيمت لوث رس بیں توان پرحمتِ دُنبا کا پھھ ارْغالب آگیا؟ چنا پخدیس نے بیش سے کہا غذیمت ....! غنيمت ... إنهارك ساتقى جبيت كة ... اب كاب كاب كا انتظارت ؟

اس ا وا ذکے اُسطے بی ان کے کما نا رحضرت عبدا اللہ بن جبیرنے ابنین سول الله مظافظیاتان كراحكامات يا و ولائ اور فرما يا كياتم لوگ ميكول كية كررسول الله مظالفاتان يهميس کیا علم دیا تھا ہوئین ان کی غالب اکثر تیت نے اس یا د دیا تی پر کان نہ دھما اور کہنے سکے و تندای تسم میم بمی لوگول کے پاس ضرور جائیں گے اور کچھ مال غنیمت صرور ماصل کریں گئے لیا اس کے بعد چاہیں تیراندازوں نے اپینے موریے جھوڑ دیئے اور مال فینمت سیلنے کے بیا عام تشکرین جاشال ہوسئے-اس طرح مسلمانوں کی بیشت خالی ہوگئی اوروہال صرف عبدالشر بن جبیرا ور ان کے نوسائھی باقی رہ گئے جواس عزم کے سائھ اپنے مور بیول میں ڈسٹے رہے كميا توانبيں اجازت دى جائے گي يا وہ اپنى جان جان آخريں كے والے كر ديں گے۔

اسلامی نشکرمنٹرکین کے رہے میں تین بار اس مورچے کو سرکرنے کی

كرشش كريك تقے، اس زرّبي موقعے سے فائدہ الملے اللہ بوئے نہايت تيزى سے پكركاك كراسلامى نشكركى ببثنت يرجا يهنيج اور چندلمحول مين عيداللدين بجبيرا وران كے ساتھيوں كاصفايا كركے مسلما نوں پر پیچھے سے ٹوٹ پڑے۔ ان كے شہسواروں نے ايک نعرہ بلندكيا

للے یہ بات میسی بخاری میں حضرت برار بن عازی دختی النّدعندسے مردی ہے۔ دیکھتے ا /۲۲م

جس سے سکست خوردہ مشرکین کو اس نئی تبدیلی کا علم ہوگی اوروہ بھی مسلمانوں پر لوٹ ف پڑے۔ ادھر قبیلہ بنوصارت کی ایک عورت عمرہ نبنت علقہ نے پیک کر زمین پر پڑا ہوا مشرکین کا جنڈا اٹھا لیا ۔ بھر کیا تھا، بھر سے ہوئے مشرکین اس کے گردسمٹنے گئے اور ایک نے دوسرے کو آواز دی ہے بیٹے میں وہ سلمانوں کے ضلاف اکٹھے ہوگئے اور جم کہ روائی شروع کردی ۔ اب مسلمان آگے اور پیچھے دونوں طرف سے گھیرے میں آپھے تھے۔ گویا جی کے دویا ٹوں کے بیچ میں پڑھے تھے۔

رسول الشّد صَلَّى للهُ عَكَيْدِي سَلَّمْ كَايُرْ خَطَر فيصله ورد ليرارة افراً السول الله

و المسلمان المسلمان المسلمان المرام الم المسلمان المسلما

چنانچہ آپ نے خالدین ولید کے شہسواروں کو دیکھتے ہی نہایت بند آوا زسے سٹھا ہر کرام کو پکارا' اللہ کے بندو۔۔۔۔۔ادھر۔۔۔۔ اصالا کارت جانتے تھے کہ یہ آوا زمسلما نوں سے پہلے مشرکین مک پہنچ جائے گ اور یہی ہڑوا بھی بچنانچہ یہ آوا زسن کرمشرکین کومعلوم ہوگیا کہ آپ یہیں موجود ہیں۔ لہذا ان کا ایک دمسترمسلمانوں سے پہلے آپ کے پاس پنچ گیا او یاتی شہسوارس

کے میرے مسلم (۱/۱/۱) میں رو ایت ہے۔ کہ آپ احد کے روز صرف سات انصار اور دو قرشی صنی بہ کے درمیان رہ گئے تھے۔ اس کی دلیل الڈ کا یہ ارثاد ہے والرسول یدعوکم فی اُخواکم یعنی دمول تمہارے پیمے سے تمہیں بلارہ سے تھے نے تبزی کے ساتھ مسلمانوں کو گھیزا شروع کردیا۔ابیم دونوں محاذوں کی تفصیلات الگ الگ ذ کرکر رہے میں۔

مسلما لول میں املیال استفار است المین اللہ کا اللہ کا

جنگ چھوٹر کرفرار کی را ہ اختیار کی۔اسے کھی خبر مزتھی کہ بیٹھے کیا ہور ہا ہے ؟ ان میں سے کھے تو بهاگ كرمدينے ميں جا گھسے اور كھي بيارا كے اُو پرچيٹھ گئے۔ ايك ادر گردہ بيچھے كى طرف بيل تو مشركين كے ساتد مخلوط ہوگیا۔ دو نول شكر گداند ہوگئة اور ایک كودوسے كا پتانہ جل سكا۔ اس کے نیتیجے میں خودمسلمانوں کے بائتوں تعین مسلمان مار ڈالے گئے ۔ چنانچہ میسمے بخاری میں حصرت عاکشه دخنی النّه عنها سے مروی ہے کہ احد کے روز رہیے )مشرکین گوسکسیت فاکشس ہُونی۔اس کے بعدالبیس نے آواز لگائی کرا مترکے بندو! پیھے۔۔۔ اس پراگل صف ملیٹی اور کھیلی صف سے گنے گئی۔ مذالینہ نے دیکھاکہ ان کے والدیمان پر مملے مور ہا ہے۔ وہ بونے اللہ کے بندو! میرے والدہیں ۔ نیکن خداکی قسم لوگول نے ان سے باتھ مذرو کا یہاں تک کراہنیں مار ہی دالا۔ مذربینہ نے کہا' اللہ آپ لوگوں کی منفرت کرسے پھٹرت عروہ کا بیان ہے کہ بخدا حضرت حذلينه مين مهيشه خير كالقنيه ربايهان كك كدوه النّدس جاه يوك

عرض اس گروه کی معفول میں سخت انتشارا ور برنظمی بپیرا ہوگئی تھی۔ بہت سے لوگ حیران وسرگردا ں شفے۔ ان کی تجھ میں بنیں اربا تھا کہ کدھرجا میں۔ اسی دوران ایک پکارنے واله الى بكارسىنانى برى كرمخة قال كردية كئة بين -اس ست رياسها بوش بمي جامّا ريا-اكثر لوگوں کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ بیض نے لڑائی سے ماتھ دوک لیا اور درماندہ ہوکر ستھیار بھینیک د بيتے . کچھ اورلوگو ل في سوچا كرراً س المنافقين عبد النّدين اُ بَيّ سے مل كركها جائے كروه الومنيان سے ان کے لیے ا مان طلب کرد ہے۔

بجند لمحے بعدان لوگوں کے پاس مصحفرت اسس بن النفروضی الله عنه کا گذر بُوا - دیکھا کہ

وا صبح بخاری ۱/ ۹۹۵، ۱/۱۸۵ فتح الباری ۱/۱۵۹، ۹۲۳، ۹۲۳ میاری کےعلاوہ بیض روایات میں مذکور ہے کے رسول اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ہے اس میں جارے دیکن حضرت صفر آیف نے کہ : میں نے ان کی دین مسلمانوں پرصدقہ کردی- اس کی وجہ سے نبی ﷺ کے ترزدیک حضرت صدیفہ سے خیرییں مزيدا ضافه سبوكيا - ويبعض مختصرالسبيره للشيخ عبداللندا لنجدي ص ٢٢٧٠-

اسی طرح ثابت بن دُصُدائ نے اپنی قوم کو پکا دکر کہا"، اگر محد قسل کر دیئے گئے ہیں تو اللہ تو زندہ ہے ۔ وہ تو نہیں مرسکتا۔ تم اپنے دین کے بیے لاہ و۔ اللہ تنہیں فتح و مدد دے گا۔ اس پر انصار کی ایک جاعت اُکٹ پڑی اور صفرت ٹا بٹ نے ان کی مدد سے فالد کے دسلے پر صلہ کر دیا اور لائے تے لیے تحضرت فالد کے باتھوں نیزے سے شہید ہوگئے۔ انہیں کی طرح ان کے رفقار نے بھی لائے تے لیے جام شہادت نوش کیا۔ لئے

ایک بہاج صحابی ایک انصاری صحابی کے پاکس سے گذرسے جوخوں میں ان ہے۔ بہاج صحابی ان ہے۔ بہاج صحابی ایک انصاری سے ہ بہا جرنے کہا' تھبٹی فلال: آپ کومعلوم ہو چکا ہے کہ محد قتل کر دیئے گئے۔ انصاری نے کہا'۔ اگر محد قتل کر دیئے گئے تو وہ النڈ کا دین پہنچا ہے ہیں ۔ اب تبہارا کام سبے کہ اس دین کی حفاظت کے سیلے اوا دیانا

اس طرح کی حوصلہ افزا اور ولولہ انگیز یا توں سے اسلامی فوٹ کے حوصلے بحال ہوگئے۔ اور ان کے بھٹ وحواس اپنی عبگہ آ سگتے۔ چنا نچہ اب انہوں نے ہتھیارڈ النے یا ابن اُبیّ سے مل کرطلب امان کی بات سوچنے کے بجائے ہتھیار اٹھاسیلے اورمشرکیوں کے تنرسیلاب سے

منظ را دا لمعاد ۱۹۳/۳۹۰۹۰- صبح بخاری ۵۷۹/۲۵ منظ را دا لمعاد ۲۲/۴ منظ زا دا لمعاد ۹۹/۲ شمراکران کاگیرا تو ڈنے اورمرکز تیا دت کا راستہ بنانے کی کوشش میں مصروف ہوگئے۔
اسی دوران یہ بھی معلوم ہوگیا کررسول اللہ ﷺ کے قتل کی خرمض تجویط اور گرفت ہے۔
اس سے ان کی قرّت اور بڑھرگئی اوران کے حوصلوں اور ولولوں میں تازگی آگئی، چناپنے وہ
ایک سخت اور نو زیز جنگ کے بعد گھیرا تو ڈکر زغے سے تکلنے اور ایک مضبع طام کرنے گرد جمع
مہونے میں کامیاب ہو گئے۔

اسلامی نشکرکا ایک تیمبراگروه وه تھا ہے مرف رسول اللہ مظاہلے کی فکرتنی دیرگروه گھیراؤکی کاردوائی کاعلم ہوتے ہی رسول اللہ مظاہلی کی طرف پٹا۔ ان میں سرفہرست ابوبکر صدیق ، عمر بن الخطاب اورعل بن ابی طالب وغیرهم رضی اللہ عنہم ہے۔ یہ لوگ مقاتلین کی معنی اقدامیں ہمی سب سے آگے ۔ تقے سین جب بنی مظاہلی کی ذات گوا می کے لیے معنی اقدل میں ہمی سب سے آگے ۔ تقے سین جب بنی مظاہلی کی ذات گوا می کے لیے خطرہ پیدا ہو الو آئی کی حفاظ میت اور دفاع کونے والول میں ہمی سب سے آگے آگے ۔ گئے۔ رسول اللہ حکاظ میں جم سک کے کروخو تر مرم مرکم اللہ معنی اللہ حکی کہ اسلامی اللہ معرکم اللہ میں اکر شرکین میں اکر شرکین

کی چی کے دویا ٹول کے درمیان سپس دائتا رسول اللہ ﷺ کرداگر دبی خزیز
معرکہ آدائی جاری تھی۔ ہم تبا پی ہیں کہ مشرکین نے گھیراؤک کاروائی شروع کی توربول اللہ
طلائی اللہ کا میں اور می نے اورجب آپ نے مسل ٹول کو یہ کہرکر پکارا کہ میری
طرف آوی میں اللہ کا رسول ہوں ، توآپ کی آواز مشرکین نے سن کی اورآپ کو پہان یا ۔
طرف آوی میں اللہ کا رسول ہوں ، توآپ کی آواز مشرکین نے سن کی اورآپ کو پہان یا ۔
رکبونکہ اس وقت وہ مسلما ٹول سے بھی نیادہ آپ کے قریب تھے ) بینا نجے انہوں نے جمیٹ کہ
آپ پر حملہ کر دیا اور کسی مسلما ان کی آمہ سے پہلے پہلے اپنا پورا اوجھ ڈال دیا۔ اس ٹوری میل
کے نیتجے میں ان مشرکین اور وہ ال پر موجود نوصتی اب کے درمیان نہا بیت سخت مرکز آرائی شروع
ہوگئی حبس میں عبت فیجان سپاری اور وہاں پر موجود نوصتی اب ازی کے بڑے بٹے ان اور و اقعات میں آپ تے۔
میش آتے۔

مین من میں حضرت انس رضی الدعنہ سے روایت ہے کہ اُ مدکے روز رسول ا ملّہ میں حضرت انس رضی الدعنہ سے روایت ہے کہ اُ مدکے روز رسول ا ملّہ میں میں حضرت انسارا ور دو قریشی صحابہ کے ہمراہ الگ تھاگگ رہ گئے سنفے جب جملہ آور سب بھائی کے سنفے جب جملہ آور سب سے بالکی قریب بہنے گئے تو آپ نے فرطیا ؛ کون ہے جو اپنیں ہم سے دفع کرے اوراس اب

کے لیے جنت ہے؟ یا ریہ فرما یا کہ ) وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا ؟ اس کے بعدایک انصاری صى بى ائے بڑھے اور ارائے اور الائے شہید ہوگئے ۔ اس کے بعد مجر مشرکین ایک کے باکل قریب آگئے اور پیرپی بیوا-اس طرح یاری باری ساتوں انصاری منگابی شہید ہوگئے۔اس پر رسول الله ﷺ ﷺ الله الله الله و التي دويا قيمانده سائفيول ليني قريبيول سے فره يا "ہم نے ابینے ساتمبوں سے انصاف نہیں کیا ۔ سکے

ا ن ساتول میں سے آخری صحابی حضرت عمارة بن پزیربن السکن ستھے۔ وہ ر<u>ا نے اسے لتے</u> رہے پہال کک کرزخمول سے چود ہو کر گریشہ سے کہ

ا بن السكن كے گرسنے كے بعد رسول النّعر مِینَا اللّٰهِ عَلَیْمَانَا کے ممراه صرف دونوں قریشی صحابی رہ گئے تنفے۔ چنا پچم میمئین میں الوعثمان رضی النّدعنه کا بیان مردی ہے کرجن آیام میں آپ نے معرکہ آرائیاں کیں ان میں سے ایک نٹرائی میں آپ کے ساتھ طائح بن عبیداللہ ورسٹران ابی وقاص) کے سواکوئی مذرہ کی تھا گئے اور یہ لمحدر سول اللہ مظافظ کا زندگی کے بیے نہایت ہی نا ذک ترین کھ تھا جبکہ مشرکین کے بیے انتہائی سنہری موقع تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ شرکین نے اس موقعے سے فائدہ اکھلنے میں کوئی کوتا ہی نہیں کی۔ اینوں نے اینا تا برا تو اصلانی شَكَلْ الْعَلِيمَانَ بِرَمُ وَوَرَكُمُ اللَّهِ اللَّهِ مِن كَا كَامَ نَمَا مَ كُرُونِ لِي وَقَاصَ نے آپ کو پیتھر ما راحس سے آپ پہلو کے بل گرگئے۔ آپ کا دا ہنانچلا ریاعی دانت ٹوٹ گیا. اور اس کانچلا ہوشک زخی ہوگیا۔عبدالندین شہاب زہری نے اسکے بڑھ کر اپ کی بیٹانی زخی کردی- ایک ا در اگریل موادعبدا نٹرین قرشنے لیک کرائپ کے کذیسے پر الیبی سخنت کلوا ر

سلم صحيمهم بأب غزوة احديا/١٠٤

صیع بخاری ۱/۲۲۵، ۱/۸۸۵ لتے مُنہ کے بالک ہیجوں پیچے یہ اوپر کے دو دو داست شمت یا کہلاتے ہیں اوران کے وائیں بائیں ، نیچے اور سے ایک ایک وانت رباعی کہلا سے بی جو کیلی کے نوکیلے دانت

سسے پہلے ہوستے ہیں۔

ملك ايك لخطر ببدرسول النبر يَنْ الله المُعَلِّمَانَ كَعَامِس محاب كُلُمَ كَى ايك جاعيت أَكْنَ - انبول في كغّار كو ا بينيا وَل يرشيك إلى اور الزول في اس حالت من وم توزيها كم ان كارضار رسول الله عَيْلَا الله المالية کے باول پر تھا را بن ہشام ۲/۱۸) گریا یہ ارزوحیتقت بی گئی کہ سے انكل جائے دم تيرے قدمول كے اور يا يہى دل كى صربت يہى آرز وب

طبرانی کی دوایت ہے کہ آپ نے اس دور فرایا ؛ اس قوم پر اللہ کاسخت عذاب ہو
جس نے اپنے ہیم کا چرو خون آگود کر دیا چیر مختور ٹی دیر ڈک کر فرایا ؛

اکتر اللہ عدا غیر کی نظر کی فیا نگا سے لا یکٹ کر گری کر فرایا ؛

"اے اللہ میری قوم کو بخت دے ۔ وہ نہیں جانتی ، ، مسیح مسلم کی دوایت میں بھی بہی ہے کہ آپ یا دباد کہ دست تھے ۔

دیت اغیفر لیفتو ٹی فیا نگا سگر لا یکٹ کہ گری اس جانتی ، ، اے کہ ورد وگا د اِ میری قوم کو بخت دے ۔ وہ نہیں جانتی ، ، اے پرور دگا د اِ میری قوم کو بخت دے ۔ وہ نہیں جانتی ، ، ،

قاضی عیاض کی شفا میں یہ الفاظ ہیں۔

کلف تر ه کے فقو فی فیانگ سُر لا یک کمٹون تا اسلا میں جانتی یہ

الس اللہ اللہ میں کو ہدایت دے۔ وہ نہیں جانتی یہ

اس میں سٹ بہیں کو مشرکین آپ کا کام تمام کر دینا چاہتے تھے گردونوں قریشی جابہ لین حضرت سمد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبیدالٹرضی التہ عنہا نے نا در الوجود جا بناڑی اور بین حضرت سمد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبیدالٹرضی التہ عنہا نے نا در الوجود جا بناڑی اور بین حضرت سمد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبیدالٹرضی التہ عنہانی نامکن بنا دی۔ یہ بیامثال بہا دری سے کام لیے کومرف دو ہوتے ہوئے مشرکین کی کام بابی نامکن بنا دی۔ یہ دونوں عرب کے ماہر ترین تیرا نداز شقے۔ انہوں نے تیرا درار کرمشرکین مملداً ورول کو درمول اللہ فیلٹائی سے یہ ہے دکھا۔

جہاں کک لِسورِن ابی وقاص ہفتی العدّعنہ کا تعلق ہے تورسول الله طلق فی لینے ترکش کے سارے تیران کے لیے بھیرویت اور فرمایا ؛ حیلا و ، نم بیرمیرے ماں باپ فدا ہوں ج ان كى صلاجيت كا اندازه اس سن لكايا جا سكتاست كه دسول الشريطة المياتي نفي ان كم سوا کسی اور کے لیے ماں باپ سے فدا ہوئے کی بات بہیں کہی ۔ سے اورجہاں بک حضرت طلحہ رضی الترعنہ کا تعلق ہے توان کے کا رنامے کا اندازہ نسائی کی ایک روا بہت سے نگایا جا سکتا ہے حسیں بیرحفرت جا برضی الٹرعنہ نے دیمول اللہ مُنظِفَظِیّانی پرمشرکین سکے اس وقت کے شکے کا ذکر کیا ہے جب آی انصار کی وراجتنی نفری سے ہمرا • تشريف فروا يخف حصرت جابر كابيان ب كمشركين في دسول الله عظفه المالية كوجابيا توات نے فرما یا مکون ہے جوان سے نمٹے ؟ حضرت طلحہ نے کہا : میں۔ اس کے بعد حضرت جا برم نے الصارك المركة بشصنے اور ايك ايك كريك شہير بہونے كى وہ تغصيل وكر كى ہے جے بم يحيح مسلم کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں ۔حضرت جا بڑخرماتے ہیں کہجب یہ سب شہید ہوگئے تو حضرت طلحة آگے بڑھے اور گیارہ آ دمیوں کے برابر تنہالرا آئی کی بہال تک کدان کے ہاتھ پر تنوا رکی ایک ایسی ضرب لگی حیں سے ان کی انگلیال کٹ گئیں۔ اس پر ان کے مُذہبے اواز بمكل حس رسى) - رسول الله يَيْلِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

> منظ كتاب الشفاء يتعرليف حقوق المصطفى ا/ ٨١ ساسة بهما صبح بخارى ا/٤-٧ ، ٧١/ ٠٨٠ ٥٨١

اور لوگ دیکھتے۔حضرت جائز کا بیان ہے کہ بھیرا لٹنسنے مشرکین کوپلٹا دیا۔ ھیں اکھیل میں حاکم کی رو ایت ہے کہ انہیں اُحدے روزا نٹالیس یا بینتیس زخم آئے اور ان کی کچلی اور شہا دت کی انتخلیا ل شل ہوگئیں۔ لڑتا

ان ی پی اور سہا در سے ان میں میں ہو ہیں۔ سے امام بخار کی نے قبیل بین نے سے کہ انہوں نے کہا "بیں نے صرت طلق کا ان کا دو کی گار کی ان مازم سے امدے دن انہوں نے تبی ﷺ کو بچا یا تعایی کا مازم کی اور سے میں اس روز فر ما یا جو ترخی کی روایت ہے کر رسول الله شکافیا نا نے ان کے بارے میں اس روز فر ما یا جو شخص کسی شہید کوروئے زمین پر صیتا ہوا دیکھنا چاہے وہ طلح آبن عبیداللہ کو دیکھ لے بہت کہ اور ابودا و دطیائسی نے صفرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ اور کرفی اللہ عنہ اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس کی اور کرفی اس میں بیر میں کہا و

یا طلحة بن عبید الله قد وَجَبَتْ لك الحینان وبوات المها العینا اسے طلح بن عبیرالله تنهادے بلے جنتیں واجب ہوگتیں۔ اور تم نے استے یہاں حود عین کا شمکانا بنا ہے ۔

می اباری ۱/۲۹۱ سنن نسانی ۱/۲۵ می می اباری ۱/۲۵ می اباری ابا

کے اندر اندربانکل اچا کہ اور نہایت تیز رفتا ری سے پیش آگیا۔ ورنہ نبی ظافیہ کے منتخب صحابہ کرام ہو روائی کے دوران صحنِ اقل میں ستے، جنگ کی صورتِ حال بدلتے ہی یا نبی طِفْظِیّل کی آواز سُنتے ہی آپ کی طرف بے تخاشا دوڑ کر آئے کہ ہیں آپ کو کوئی ناگوار حادثہ بیشی نہ آب کے گریے کو رسول اللہ طِفْلِیّل ذخی ہو پیکے ستے، چھ انصاری شہید ہو پیکے ہے، ساتوی زخی ہو کر گریکے ہتے اور حضرت سنڈ اور حضرت طلح سے جان تو رسم کر کہ اور کی بیٹیتے ہی اپنے جسموں اور ستھیا دوں سے جان تو گول نے پہنچتے ہی اپنے جسموں اور ستھیا دوں سے بیا حادثی ہو کر گریکے کے اور کے داکے میں انتہائی بہا دری میں انتہائی بہا دری سے کام لیا۔ را ان کی صف سے آپ کے پاس میٹ کر آنے والے رہے سے پیلے صحابی آپ کے کار فائد والے رہے سے پیلے صحابی آپ کے کار فائد والے رہے سے پیلے صحابی آپ کے کار فائد والے رہے سے پیلے صحابی آپ کے کے یا نی درصفرت ابو کم صدی ترضی النہ عذہ تھے۔

ا بن حبّان نے اپنی سیمے میں حضرت عاتشہ دخی الدّعنہاسے دواست کی ہے کہ ابو کمروضی لنّدعنہ نے فرمایا"؛ اُصیک و ن سازے لوگ نبی سِنِی الله الله کا سے بیٹ کے تھے رہینی محافظین کے سوا تمام صمابہ آپ کو آپ کی قیام گاہ میں مجبور کرارا ان کے بیے الگی صفول میں جیا گئے تھے بھر کمیرا ذکے ما دیے کے بعد ہیں پہلاشخص تفاجونبی میٹالٹلفائیا کے پاس بیٹ کرآیا۔ دیکھاتواپ كى سامنے ايك أدى تقاج آپ كى طرف سے لاد دا تقا اور آپ كو بچار او تقار ميں نے رجی ہی جی میں) کہا "تم طلحہ ہوؤ۔تم رہمیرے ال باپ قدا ہول - تم طلحہ ہوؤ۔تم رہمیرے ماں باب مراہوں۔ استے میں الوعبیدہ بن جراح مبرے پاس آسکتے ۔وہ اس طرح دواڑرسہے۔تھے كويا چرطيا را زرس ) ب يهال مك كرميرت اسط واب م دونون نبي مينان الماك كرف دور السے - دیکھا تو آب سے آگے طلحہ نیکھے پڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا 'ایٹے بھائی کوسنیھالواس نه اجنت واجب كرلى " بحضرت الوكم رصني المدعنه كابيان سب كه رسم بينجي تو) نبي يَرُّلْ الْفَلِيمُالِ کاچېره مبارک زخی برجيکا نقا اورخودکی دوکويال ايمحه که پنچے رضاري دهنس کې تقيس مي سنے انہیں نکا نا جا ہا تو الدِعُبُنیدہ نے کہا' خدا کا واسطہ دیتا ہوں مجھے نکالنے دیکئے۔اس کے بعد ابهوں نے منہ سے ایک کڑی کروں اور آمسته آمسته تکالنی شروع کی ، اکدرسول الله میلانسکالی کو ا ذبیت مذبهنچه اور با لا خرا میک کوشی اینے مُنه سے کھینچ کر نکال دی ۔ لیکن راس کوشش میں ) اُن کا ایک نجلا دا نت گرگیا-اب دوسری میں نے کھینچینی چاہی **تواب**وعبیدہ نے پیرکہا "ابوکم!

فدا کا واسطه دیتا ہوں مجھے کھینچنے دیجئے اس کے بعد دومری بھی اسم سے آہستہ کھینچی یکن ان کا و سرا نچلا دانت بھی گرگیا۔ پھر رسول اللہ ﷺ فی فیان نے فرایا، اپنے بھائی طلح رہ کوسنبھا لو۔ راس نے جنت ) واجب کرئی۔ حضرت الو برصد اِن رصنی اللہ عذ ہے میں کراب ہم طلحہ کی طرف متو تجہ ہوئے اور انہیں سسنبھا لا۔ ان کو دسس سے زیادہ زخم ایک سے نیادہ زخم ایک کے متح سے لیا گائی داس سے بھی اندازہ ہو تا ہے کہ حضرت طلح ہے اس دن دفاع وقال میں کسی جانبازی اور ہے جگری سے کام لیا تھا۔)

بھران ہی نازک ترین کمحات کے دودان دسول اللہ ﷺ کے گرد جا نبازصی ہی ایک جماعست بھی آئ ہجئی جن کے نام یہ بیں۔ ابود جانہ ۔ مصعب بی نمیٹر علی بن ابی طالب ۔ مشعب بی نمیٹر علی بن ابی طالب ۔ مشہل بن مُنیٹ ۔ ماکث بن سنان ۔ د ابوسید خدد ی کے والد) ام مُما لَّه تُسبئه بنت کعب ما ذبئی ۔ نتا ی میں نعمان ۔ عربی الخطاب ۔ حاطب بن ابی بلتعب اور ابوطلحت مضی النہ عنہم اجمیین ۔ ابوطلحت مضی النہ عنہم اجمیین ۔

من کردن کے دیا و میں اصافہ استان کے تیجے میں ان کے جملے سخت

بوتے مارہ سے ایک گڑھے ہیں جا گرے جنہیں اور عامر فاس نے اس قسم کی شرارت چند گڑھوں میں سے ایک گڑھے ہیں جا گرے جنہیں اور عامر فاس نے اس قسم کی شرارت کے سیے کھو در کھا تھا اور اس کے بیٹیے ہیں آپ کا گھٹٹہ موج کی گیا۔ چنا پنچ حفرت مائن فے آپ کا گھٹٹہ موج کی گیا۔ چنا پنچ حفرت مائن فے آپ کا ماتھ تھا ما اور طائح بن عبیدا لٹھ نے اچو دوجی زخموں سے چُور تھے۔) آپ کو آپوئٹ میں لیا۔ تب آپ برا یر کھڑے ہو سے ۔

نافع بن جبر کہتے ہیں ، میں نے ایک مہاج صحابی کوسنا فرما رہے ہیں میں منگ اُسہ میں حاصر تھا۔ میں سے دکھوں کہ ہرجانب سے درمول اللہ میں اور ایس کے بیچ ہیں ہیں میں سارے تیرائپ سے پھیر ویئے جاتے ہیں رائی آگے اُسے تیروں کے بیچ ہیں ہیں میکن سارے تیرائپ سے پھیر ویئے جاتے ہیں رائین آگے گھرا ڈالے ہوئے معابر انہیں دوکہ لیتے تھے۔) اور میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن شہاب زہری کے رائع اُسے بتا وَ محمد اللہ بن شہاب زہری کہ رائھ اُمجھے بتا وَ محمد کہاں ہے ؟ اب یا تومی ربول کا یا وہ رہے گا۔ حالا کہ دمول اللہ

ا بهرحال اس موقع پرمسلانوں نے الیسی بے شال بانی کا در قرور گارجا باری اور تا بناک قربانیوں کا مظاہرہ کیا جس کی نظیرا دینے میں اور تا بناک قربانیوں کا مظاہرہ کیا جس کی نظیرا دینے میں

ہیں متی چنا نچہ ابوطلح رضی الدعنے نے اپنے آپ کو رسول اللہ ﷺ کے آگے میر بنایا۔
وہ اپناسیہ سائے کر دیا کرتے سے تاکہ آپ کو دشمن کے تیروں سے مفوظ رکھ سکیں جفرت
انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اُحدے روز کوگ رلینی عام سل ان) شکست کھاکر رسول اللہ وظافہ آپ کے آگے اپنی وظافہ کے باس رائے کے بجائے اِدھرا دھر) بھاگ کے اور ابوطلونہ آپ کے آگے اپنی ایک فیصلے کو خوال کے کرتیر میلائے کے آگے اپنی ایک فیصل کے کرمیر بن گئے۔ وہ ماہر تیر اِنداز نے۔ بہت کھنج کرتیر میلائے نے سنے بہانچہ اس میں کوئی آدئی تیروں کا ترکش لیے گذرتا دن دویا تین کمانیں آور ڈالیں۔ نبی شکھ فیکھنگا کے باس سے کوئی آدئی تیروں کا ترکش لیے گذرتا تو آپ فرم کی طرف سرا کھا کردیجھنے تو آپ سوالے کے ایک ایک کرتی کے ایک کوئی کو اُلی کہ اِن باپ آپ پر قوان ، آپ سرا ٹھا کرنہ جمانکیں۔ آپ کو قوم کا کوئی تیرنہ لگ جائے۔ میراسید آپ کے سینہ کے آگے ہے " بہا

حفرت انس رضی المدعد سے یہ بھی مروی ہے کہ حضرت ابوطلی نیااور نبی میرانی کا ایک ہے۔ کہ حضرت ابوطلی نیااور نبی میرانی کا ایک ہی کا ایک ہی دھالی سے بچاؤ کر رسبے ہتے اور ابوطلی بہت اچھے تبراندا زستھے جب وہ تبرطلات تو نبی فیلائے گئا گئا کے دون اٹھا کہ دیجھے کہ ان کا تبرکہاں گیا۔

حضرت الودُّجانه نبی ﷺ کے آگے کھوٹے ہوگئے اوراپی بیٹھ کو آپ کے لیے وُھال بنا دیا ۔ ان پرتبریژ رہے تھے سکن وہ جلتے نہ تھے۔

حضرت حاطیب بن ابی بختنے کے عُمَنْہ بن ابی وقاص کا بیجھا کیا جس نے نبی مینانشکیا گا کا دندان میا رک شہید کیا تھا اور اسے اس زور کی الواد ماری کراس کا سرجھیاک گیا۔ بھراس کے

> می زاد المعاد ۲/۱۹ م میم بخاری ۱/۱۸ ه

گھوڑے اور تلوا رپر قبضہ کر لیا۔ حضرت سنگرین ابی و قاص مبہت زیادہ نوا ہاں تنھے کہ لینے اس بھائی ۔۔۔ عتبہ ۔۔۔۔ کونمٹل کریں گروہ کامیاب مذہو سکے۔ بلکہ بیسعا دت حضرت حاطب ش کی قسمت میں تھی۔

حضرت سُہُل شُرِیعت کھی بڑے جانیا زیبرا فدا زینے ۔ اہموں نے دسول اللہ ﷺ سے موت پر مبیت کی اور اس کے بعدمشرکین کو نہا بہت زورشور سے دفع کیا۔

رسول استر مین فیان کی نیز میلا دید مینی نیز میلا دید مین بین مین این کا دوایت است که دسول استر مین فیان کی دوایت که دسول استر مین فیان نیمان سے است تیز میلائے که اس کا کنارہ او دلی کی کی اس کا کنارہ او دلی کی کی اس در می واقع کمی کی کی کی کی حضرت قادہ کی آئی کہ جوٹ کی کرچہرے کی دولوں آئی - بنی مین فیان نی اسے اپنے باتھ سے بہوٹے کے اندرہ اخل کر دیا - اس کے بعد ان کی دولوں آئی کھول میں بی زیادہ خواصورت کی تین مین اور اس کی بین ای زیادہ تیز تھی ۔

حضرت عبدالرحمان بن عوف رصنی الله عنه نے رہنے لائے منہ پر چرٹ کھائی حب سے اُن کا سامنے کا د اِنٹ لڑے بن اور ابنیں بیس یا بیس سے زیادہ زخم استے جن میں سے اُن کا سامنے کا د اِنٹ لڑے گا اور ابنیں بیس یا بیس سے زیادہ زخم اِنٹ جن میں سے بعض زخم یا وَں میں گئے۔ اور وہ انگریٹ ہوگئے۔

ایک نا در کارنامه خاتون صحا بیر حضرت ایم عماره نسید بنت کعب رضی الله عنها نے انجام دیا۔
وہ چند مسلما نوں کے درمیان لاتی بڑی آبی آبی قدیم کے سامنے آپ گئیں۔ ابن قدیم ان کے کندھے پر
اسینی الوار ماری کر گہرا زخم ہو گیا۔ انہوں نے بھی ابن قسۃ کو اپنی تلواد کی کئی خریں نگائیں بیب ن
کبنیت و و زِر ہیں پہنے ہوئے تھا۔ اس لیے نکھ گیا۔ حضرت ایم عمارہ یضی الله عنها نے کڑتے تھا۔ اس لیے نکھ گیا۔ حضرت ایم عمارہ یضی الله عنها نے کڑتے تھا۔ اس لیے نکھ گیا۔ حضرت ایم عمارہ مینی الله عنها نے کڑتے تھا۔ اس کے خوانے یا رہ زخم کھائے۔

حضرت مصعب بن عميرضي التدعية نے تھي انتہائي پامردي وجانبا تري سے جنگ كي ۔

نبی صلاً لله علی شرادرت کی خرادرم کرراس کا اثر

مین اور به وه از کر ترین اور مشرکین دونوں میں کھیل گئی اور به وه ازک ترین اور بہت وه ازک ترین اور بہت است اللہ مقال اللہ اللہ مقال اللہ اللہ مقال اللہ مقال

رسول الترصَلَّى للهُ عَلَيْكِ مَلِمُ عَلَيْهِ مِعْرَكُمُ اللَّى اور صالات برقابو

یضی السّدعنه کی شہادت کے بعدرسول السّد مینالی الله مینالی الله مینالی الله عندا احضرت علی بن ابی طاب و الله عند کو دیا ۔ انہوں نے جم کرنٹرائی کی ۔ وہل پر موجودیا تی صفّا برکوام نے بھی ہے مثال جانبازی وسفروشی کے ساتھ دفاع اور حملہ کیا حسب سے بالا خراس بات کا امکان پیدا ہو گیا کہ رسول الله مینالی الله مینالی الله مینالی الله مینالی میں کے ساتھ واستہ بنائیں۔ چنا نجہ استے ہوئے حسّاً بہ کوام کی جانب واستہ بنائیں۔ چنا نجہ الله مینالیہ مین کہیں کے صفی برکون سے میں آئے ہوئے حسّاً بہ کوام کی جانب واستہ بنائیں۔ چنا نجہ الله مینالیہ میں کے میں آئے ہوئے حسّاً بہ کوام کی جانب واستہ بنائیں۔ چنا نجہ الله میں ا قدم آگے بڑھا یا اورصحابہ کوام کی جانب تشریف لائے یہ سے پہلے صفرت کو بنی ہالک نے آپ کو بہجانا ۔ خوشی سے چیخ پڑھے ' مُسلما نو ہو خوشس ہوجا ؤ۔ یہ ہی دسول اللہ ﷺ اِ استِ سے آپ کو بہجانا ۔ ورمنا م موجودگی کا پتا آپ نے اشارہ فرما یا کہ خاموش رہو ۔ اکا مشرکین کو آپ کی موجودگی اور منام موجودگی کا پتا مذلک سکے ۔ مگران کی آواز مسلمانوں کے کائن مک پہنچ چی تھی ۔ جنا بچرمسلمان آپ کی بنا ہ میں آنا شروع ہوگئے ۔ اور رفتہ رفتہ نقریباً شمیس صحابہ جمع ہوگئے ۔

جب اتنی تعدا وجمع ہوگئی تورسول الله عظافظات نے بہاڑ کی گھاٹی بعنی کیمی کی طرف ہٹنا مشروع کیا۔ گرچچ نکراس والہی سے معنی یہ ہتھے کہ مشرکین نے مسلمانوں کو ذیتے ہیں بیلنے کی جد کارروائی کی تنی و وسبے بینچہ رہ جائے اس میسرکین نے اس والیسی کونا کام بائے کے سیے اپنے مابر تور محلے جاری رکھے۔ گراپ نے ان حملہ اوروں کا بجوم چرکرداستر بناہی ایا اورشیران اسلام کی شجاعت و شه زوری کےسامنے ان کی ایک نہ جلی۔ اسی اثنارمیں مشركين كاايك الربل شهب وارعثمان بن عبدالله بن مغير و يركهة بوسة رسول الله عظافيتان كى جانب برشعاكه يا تومين رمول كا يا وه رسبت كا - ا دهر رسول الله مينالله كليانية بحى دو دو ما تعكر نه کے بیلے تقبر گئے گرمقابطے کی نوبت نہ آئی جیونکہ اس کا گھوڑا ایک گرمتے میں گر گیا اورات میں حارث بی ممرنے اس کے پاس بنج کرائے للکارا اور اس کے یاؤں پر اس زور کی علوار ماری کہ ومیں بٹھا دیا۔ میراس کا کام تمام کرے اس کا بتھیارے بیا اور رسول اسٹر میلانگان ک فدمت میں آسکتے ؟ مگرات میں کی فرج سے ایک دوسرے سوار عبداللہ بن جا برنے بلیث کر حضرت مارث بن صمه بیعله کردیا اوران کے کنیدے پر تلوار مارکرزخی کردیا، مرسلمانوں نے لیک کر انہیں اٹھا لیا۔ اُدھرخطرات سے کھیلنے واسے مردمجا ہرحفرت ابود جا نہ جنہوں نے اسج مشرخ بٹی باندھ رکھی تھی، عبدانشرین جا بر برٹوٹ پیٹے اور اٹسے ایسی موار ماری کہ اُس کا سُراڈگیا۔ كرشمة قدرت ويجهيئه كراسي خوزيز ماروها لأيجه دوران مسلى نول كونيندكي جهيكيا بهجي ر ارسی تفییں اور جیساکر قرآن نے بتلا ہاہیے، یہا لٹد کی طرف سے امن وطمانینت تھی۔ابوطلح کا بیان ہے کوئیں تھی ان لوگوں میں تھاجن پر اُصد کے روز نیند جھا رہی تھی پہاں تک کرمبرے یا تھ سے کئی ہار تلوا رکز گئی۔ حالت یہ تھی کہ وہ گرتی تھی اور میں بکیٹر نا تھا بھر کرتی تھی اور پھر مکیٹے ماتھا۔

فلاصدید کداکس طرح کی جانبازی وجان سیاری کے ساتھ یہ دستہ منظم طورت ویسجھے ہٹتا ہُوالیہ اڑک گھاٹی میں واقع کمیپ مک جابیجا اور بقبیت کرے بیے بھی اس محفوظ مقام میک بہتے کا داستہ بنا دیا۔ چنانچہ باقیما ندہ تشکر بھی اب آب کے پاس آگی اور حضرت خالد میک بہتے کا داستہ بنا دیا۔ چنانچہ باقیما ندہ تشکر بھی اب آب کے پاس آگی اور حضرت خالد کی فوجی عبقریت کے سامنے ناکام ہوگئی۔

ابن اسحاق كابيان هيكر رسول الله ينظين كابيان ميكر وسول الله ينظين كابيان كابيان ميكر وسول الله ينظين كابيان كابيان ميكر وسول الله ينظين كابيان كالمرابي المواليا كالمواليا كالمواليا كالمواليا كالمواليا كالمواليان كالموال

ہے ؟ یا تو بیں رہوں گایا وہ رہے گا۔صحائب نے کہا یا رسول اللہ ! ہم میں۔ہے کوئی اس پر حمله كرسه؛ رسول النَّد مَثِلَهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وورجب قريب آيا تو رسول الله لوگ ادھرا دھرا ڑگئے میسے اُونٹ اپنے بدن کو جمٹنکا دیباہ ہے تو محقیاں اُڈ جاتی ہیں۔ اس کے بعدا ہے اس کے سامنے آپہنے۔ اس کی خوز اور زِرہ کے درمیان طق کے پاس مفوڑی سی عگر کھکی دکھاتی پڑی۔ آپ نے اسے اس پرٹرکا کرایسانیز و ماراکدوہ گھوڑے سے کئی یا دارہ کا کرایسانیز و ماراکدوہ گھوڑے سے کئی یا دارہ کا کرایسانیز و کیا ۔ جب فرلیش کے باس گیا۔۔۔ در آ*ن حالیکہ کر*دن میں کوئی پڑی خراہش نہتھی البنتہ خون بند تفاا ورببتا مدتما تو كهن لك مجمد والتدمخذ في تلكر ديا- لوكون في كها والكاتم من في ول جيوڙوياسيد ورند تهين والندكوني ضاص چوڪ تهيں ہداس نے كہا! وہ كے ميں جھ سے كهرچكا تفاكه مي تهبي قتل كردل گاشته - اس بيه ضرا كي تسم اگروه جمريز تفوك ديتا تو بمي ميري جان جلی جاتی۔ بالآخرالند کا بر میمن مکر والسیں ہوئے ہوستے مقام سرف پہنچ کرمرگیا۔ ابوالاسود نے حضرت عرفہ سے روابیت کی ہے کہ یہ بیل کی طرح اوا زنکا لٹائھا اور کہتا تھا اس ذات کی تشم س کے ہاتھ میں میری جان سے جو تکلیعث مجھے سپے اگروہ ڈی المجاز کے سالے باتندوں

اس کا واقع رہے کر جب کے میں آئی کی القات دسول اللہ ﷺ سے بوتی تووہ آپ سے کہا اے کھی اس کو وہ آپ سے کہا اے محلا امیرے پاس عود نامی ایک کھوٹرا ہے۔ میں است دوزا نہ تیں صاح اللہ علی واز کھا ہا ہوں۔ اس پر بیٹھ کھیڈ امیرے پاس عود نامی ایک کھوٹرا ہے۔ میں است دوزا نہ تیں ماع کر اللہ میں تہمیں قبل کروں گا۔

کر میں قبل کروں گا جواب میں دسول اللہ شکھ اللہ اللہ اللہ اللہ میں تہمیں قبل کروں گا۔

42/ مربی مشام ۲/ ۲۵۰ فراد المعاد ۲/ ۶۰ شکھ مختصر میرہ الرسول تعینی عبد اللہ ص ۲۵۰

کی والبیں کے دوران ایک بیٹان آئٹی ۔ آپ نے اس پرچیٹے سے کی کوشش کی مگرچیٹھ منہ سکے کیو مکہ ایک توا ہے کا بدن بھاری ہوجیکا تھا۔ دوسرے آپ نے دوہری زِرُزہ بہن رکھی تقى اور بيراً بي كوسخت جوشي بعي آتى تقيس لبذا حضرت طلحه بن عبيدا لله ينهي ببيط يك اوراً بي كو كنهول يراً عُمَا كر كُوط بيركيّ - اس طرح آب چنان يربينج كيّ - آب في فرا يا طلحة في ارحنت) واہجب کرنی یا 🖴

من رسم معلم جب رسول الله ﷺ گما تی کے اندرائی قیادت گاہ مسرون کا احری حملم میں ہنچے گئے تومشریین نے مسلمانوں کورک بہنچا سے ک

ا ندرتشریف فرمانتھے۔ ابوسفیان اورخالدین ولیدکی قیا دت میں مشرکین کا ایک دسترچڑھے آیا بن نطاب اورجها جرین کی ایک جاعت نے تطرکر اُنہیں بہاڑے نیج اُرسے نیج اُرسے پر بجورکردیا سے مغازى اموى كابيان سب كرمشركين بهار برجرهم آئة تورسول الله مطالله حضرت سعدست فرمایادًان کے حصف بیست کرو مینی انہیں بینچے دھکیل دو- انہوں نے کہا ہیں ستها ان کے حوصلے کیسے بہت کروں ؟اس پرآت نے تنن باری بات وہرائی۔ بالاخرصارت معد نے اپنے ترکش سے ایک تیز کالا اور ایک شخص کو مار اتو وہ وہیں کم طعیر ہوگیا ۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے پیروسی تیرلیا۔اسے پہانا تھا۔اوراس سے دوسے کو مارا تواس کا بھی كام تمام ہوگیا - اس كے بعد بچرتيرليا - اسے پہانا تھا۔ اور اس سے ليك تيسرے كوما را تو اس کی بھی جان جاتی رہی۔ اس سے بعد مشرکین نیجے اُکٹ کے ۔ میں نے کہا دیرمبارک تیرہے۔ پھر میں نے اسے اپنے ترکش میں رکھ لیا۔ یہ تیرزندگی بھرحضرت سنڈ کے ہاں رہا اور ان کے بعد ان کی اولا د سے پا*سس ریا ۔ س*ے

یقین تفا<sub>نا</sub>س بیے انہوں نے اپنے کیمی کی طرف بلیٹ کر مکہ واپسی کی تیاری مشروع کر دی۔ افي ابن بشام ٢/٢٨ عن ابن بشام ٢/١٨ عن دا دالمعاد ١/٥٩

کچه مُشرک مرد اورعورتین مسلمان شهرار کے مثله مین شغول برگئیں؛ نعینی شهیدوں کی شرم گاہی اور كان ، ناك وغيره كات ليه يبيث چيرديئ - مندبنت عتبه في حضرت حمزه رضى التّدعنه كاللجم چاک کردیا ۔ اورمُنه میں ڈال کرچیا یا اور نگلنا چاہا یکن نگل نہ سکی تو تفوک دیا۔ اور کے ہوئے كانول اور ناكون كابإ زبيب اور إربنايا يله

اخرتك جنگ كي المالول كي مستعدي الم دوايد واتعا

میش استے جن سے برا ندازہ لگا نامشکل نہیں کہ جانبا ندوسرفروسش مسلمان اخیریک جنگ ر المیانے کے لیے کس قدرمستعد ستھے۔ اور النّد کی راہ میں مان دینے کا کیسا ولولہ خیز مِذربہ کھتے تھے۔ ا۔ حضرت کعیب بن مالک کابیان ہے کہ میں ان سلمانوں میں تھا جو گھاٹی سے باہرائے تنے۔ میں نے دیکھا کومشرکین کے بائفول مسلمان شہدار کامثلہ کیا جار ہاہے تورک گیا بھرا کے ر طبعها بر کیا و مکیتنا ہوں کہ ایک مشرک جو بھاری بھر کم زِر • میں ملیوس تھا شہیدوں سے درمیان سے گذر رہاہے۔ اور کہتا جا رہاہے کوئٹی ہوئی بحرافیاں کی طرح ڈھیرہو گئے۔ اور ایک مسلمان اس کی را ہ تک ریا ہے۔ وہ بھی زرہ بہتے ہوئے ہے۔ میں جند قدم اور بدھ کرانس کے ويتجيه موليا - بهركوط بوكرة بمعول بى المحمول مي مسلم اوركا فركوتوك لكا محسوس بتواكم كافراپينے ديل دول اورسازوسامان دونول لحاظ سيے بہتر ہے - اب ميں دونوں كا انتظار كرينے لگا۔ بالاخردونوں ميں مكر بوگئي اور ممان سف كافركوائيسي تنوار ارى كروہ يا وَل يك كالمتى على كئى مشرك دو كمريب بهوكرگرا - بيمسلمان سفه ايبا بهرا كھولا اور كہا: اوكعب إكميس رسي ۽ ميں الله دُجانة بيول -شڪ

٧ ۔ خاتمہ جنگ برکھ مومن عورتیں میدان جہا دمیں پنجیس ۔ جنانج حضرت انس رضی الترعنه کا بیان ہے۔ کرمیں نے حضرت عا مَشہ بینت ابی مکر اور اُمِّ سُکیم کو دیجما کرنیڈلی کی یا زیب مک كيطي جرطهات ويشريه إنى كي كي كيرك الرائي الدخميول كي منه مي اندايل رسي تقيل التي حضرت عرض كابيان ہے كہ اُحد كے روز حضرت اُمّ مُركينُط ہماليے ليے شكيوے بحر كھر كرلار سى تھيں ہے

> ابن بشام ۱۰/۲ في البداية والنهاية ١٠/١١ م م م م م بخاری ۱/۳-۱م ۱/۲۰ م ۵۸۱/۲۰ ح الفِ " ١٠٣/١

ان ہی عور تول میں حضرت اُمِنِّم اُنمین تھی تھیں ۔ انہول نے جیب ٹرکسست خور و دمشل نول کو دیکھا کہ مدینے میں گھسٹا چاہتے ہیں توان کے جہروں پرمٹی پینٹکنے نگیں اور کہنے لگیں یہ موت کانے کا تکلالو اور مہیں ملوار دونیے اس کے بعد تیزی سے میدان جنگ پہنچیں اور خمیوں کو پانی پلانے لگیں ۔ ان پر جبان بن عسمة نے تیر جلایا ۔ وہ رگر پڑیں اور يروه كفل كباء اس يرالتُدك اس وتمن في معراير تبهم الكايا- رسول الله ينطانيكاني ير یہ بات گراں گذری اور آت نے حضرت سٹندین ابی و قاص کو ایک بغیرانی سے تیردے کر فرمايا است حيلا وُرحصرت سننر سنے حيلايا تووہ تيرجبان سکطن پرلنگا اوروہ سببت گرا اوراس كايده كمك كيا-اس يررسول الله يَظْفَيْنَان اس طرح بنسه كربراك دانت وكما تي دين سكه. فرما ياستعدن أمِّم المين كابدله حيكاليا، النَّدان كي دُعا قبول كريك في

مہراس سے اپنی ڈھال میں یاتی بھر لائے ۔۔ کہا جاتا ہے مہراس بتیمر میں بٹا ہُوا وہ گردھا ہوتا ہے حس میں زیاد و سایا نی *اسکتا ہو؟ اور کہا جا* آہے کہ یہ اُصرمیں ایک چینے کا نام کتا بہرحال صرّ علی نے وہ یانی نبی مظافی ایک خدمت میں بیتے کے لیے پیش کیا۔ آپ نے قدرے ناگوارابو محسوس كى اس سيصاس بها تونبي البنة اس سے جرب كا خون وصوليا اورسريهي فوال ليا . اس حالت میں آپ فرمارہ ہے۔ اس شخص پر النّہ کا سخت غصنب ہوجیں نے اسس کے نبی کے چہرے کوخون آلود کیا یہ کئے

حصرت سُهُلُ فرات بي مجعه معلوم بهكررسول الله عَلَيْهُ اللَّهُ كَارْخُم كس في وهويا ؟ یا فی کس نے بہایا ؟ اورعلاج کس چرسے کیا گیا ؟ آپ کی گنتِ عگر حضرت فاطمه ایک کا زخسم د صور ہی تھیں اور حضرت علی خمصال سے یانی بہارہے تھے جب حضرت فاطر شنے دیکھا کہ مانی کے سبب خون بشهشتا ہی جاروسہ توجیاتی کا ایک محمولا کیا اور اسے مبلا کرچیکا دیا حس سے خون رک کیا۔

۵۵ سوت کا تناعرب عورتوں کا خاص کام مقاماس بیے سومت کا شنے کا تکا بعنی بھر کی عورتوں کا دیساہی مخصوص سامان تفاجیسے ہمارے ملک میں چوٹری - اس موقعے پر ترکورہ محاورہ کا ٹھیک و ہی مطلب ے جوہماری ریان کے اس کا محاورے کا ہے کو چوڑی اور ملواردو۔" وه انسيرة الخلبيد ٢٢/٢ منة ابن بشام ١٨٥٨ منة صبح بخاري ٢ ٨٨٨

اد حرحضرت محد بن مسلمه رضى النَّدعند شبري اورخوش ذا نَعْرَيا في لائے - نبي مَيْلِاللَّهَا عَلَا لَهُ نوش فرما یا اور دُعلے خیر دی۔ زخم کے اڑسے نبی میٹانشکی آنے نے ظہری نماز بیٹھے بیٹھے رٹھی۔ اورصحابه كرام نے لي ات كے بيچے بيٹے ، كرنما زاداكى يالة

الوسفيان كى شماتت اور صربت مرسے دودومانيں این کی شماتت اور صربت مرسے دودومانيں این کی شماک کی توابوسنیان

جبل أصريه نمودار موا اوريا واز مبتد بولام كياتم مين محتر بي ؟ لوگول منے كوئى جواب مذ ديا ماس نے پھرکہا کیاتم میں الوقعا فرکے بیٹے رابو بڑی ہیں ؟ لوگوں نے کوئی جواب مذدیا۔ اس نے پھر سوال کیا، کیا تم میں عمر بن خطاب ہیں ؟ لوگوں نے اب کی مرتبہ بھی جواب مذدیا۔ کیو مکہ نبی عَيْظَهُ الْكِلِكُ سَنِهِ عَلَى الْمُرَامُ كُواكِس كَا بَحِراب وبيت سع منع فرا ديا نفا — ابوسفيان نے ان تين كمصواكسي اوركم بانسك ميس منر إوجها كيونكه استء وراس كي قوم كومعنوم تقاكه اسلام كاتيام ان ہی تینوں کے ڈربیعے سیے۔بہرمال جبب کوئی جواب مذملا تواس نے کہا؛ مپلوان تینوں سے فرصست بُونی - بیسُن کرحنرت عمر رمنی التُدعمة بے قالِو بہوگئة اور بوئے "اوالشکے دشمن اجن کا توسیف نام بیاسیے وہ سیب زندہ ہیں۔ اور انھی التر نے تیری دسوائی کا سامان باتی رکھا ہے۔ اس سے بعد الوسفیان سے کہا" تہا رہے تفتولین کا تمثّہ بھواسے میکن ہیں نے نہ اس کا مکم دیا تفا اورية اس كا بُرَاسي منايا سبت يجيرنعره لكايا: ٱعْلُ صَبَل يَصَبِل بِندمِوـ

آت نے فرایا: کہو:اَلله اُعْلَىٰ وَاَحِلَ - التراعلے اور برترسے ۔

پھرا بوسفیان سف نعرہ لگایا: لَنَا عَزَى وَلاَعُزَى كُكُمُ مِه بِمارِ اللهِ عَرْبَى اور تہارے میں عربی مہیں یا

آت نے فرایاً: کمو اَللهُ مَوْلِاناً وَلاَ مَوْلَىٰ لَكُمْ ﴿ اللَّهُ بِمَارا مُولَىٰ بِهِ اور تَهَا را كُولَى مولى نيس يُ اِس کے بعد ابرسفیان نے کہا ؛ کتنا اچھا کارنام راج ۔ آج کا ون جنگ برر کے ون کا

ابن سشام ۱/۹۴، ۱۹ و واد المعاد ۱/۱۹ - میم بخاری ۱ /۹۱ ۵

بىرلەسىدا ورزىرانى ۋول سەيدىيى

حضرت عرشنے جواب میں کہا: برا برہیں ہمارے مقتولین جنت میں ہیں او تمہ

اس کے بعدا بوسنیان نے کہا 'عرامیرے قریب اور رسول اللہ ظالمنظیم ہے فرمایا' مِاوَ۔ ونکیموکیا کہتا ہے ؟ وہ قریب اُسکے تو ابوسفیان نے کہا' عمر! میں ضرا کا واسطہ دے کر بیر حیتا ہوں کیا ہم نے مستند کو قتل کر دیا ہے ؟ حضرت عرضے کہا ، والتر ابنیں . بلکه اس و قت وه تهراری با تنب سن رسب بین- ابوسفیان سفهها، تم میرسے زدیک ابن قرّه سندريا وه سيتم اور داست باز بوي

يدرمين ايك اورجنگ لاف في كاعبدوييان اسان كابيان سيد كر ابوسنيان

اور اس سك دُفقاً واپس ہونے گئے تو اپوسغیان سے کہا"؛ آ تندہ سال بدر میں كيرار شن كا وعده سيه " رسول الله ينظفينك سفر ايك صحابي سه فرمايا : كهه د و مٹیک ہے۔ اب یہ بات ہمارے اور تہارے درمیان مطے رہی <sup>الا</sup>ت

من كرين كے موقف كي تحقيق اس كے بعد دسول الله مظالمة الله عنه كو مسترون الله عنه كو ردا مذکیا اور فرهٔ یا بی قوم رمشرکین) کے پیچے پیچے جاؤ اور دیکھو وہ کیا کر رسیے ہیں اور ان کا ارا دہ کیا ہے ؟ اگرانہوں نے گھوڑے پہلومیں رکھے ہوں اور اونٹوں پر سوار مول توان کا ارا ده مکر کاست اوراگر گھوڑوں پرسوار ہوں اور اونٹ ہانک كرك جائين تومرينے كا ارا دہ ہے " پير فرطايا" اس ذات كى تسم جس كے يا تھيں ميري جان ہے۔اگرانبول نے مربینے کا ارا دہ کیا تو میں مربینے جاکران سے دو دو ماعظ کروں گا جھنے سے میں من کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں ان کے پیچھے نکلا تو دیکھا کہ انہوں

نے گھوڑے پہلومیں کررکھے ہیں اونٹول پرسوار میں اور کے کارُخ سے یک

لکے ابن ہشام ۱/۲ ما فظ ابن تجرنے فتح الباری (۱/۷۲۳) میں نکھا ہے کومٹرکین کے عزائم کا کلے ابن ہشام ۱/۲۴ ما فظ ابن تجرنے فتح الباری (۱/۷۲۲) میں نکھا ہے کومٹرکین کے عزائم کا بتا لگانے کے لیے حضرت سعدبی ابی وقاص رضی الدّعنہ تشریف سے گئے تھے ۔

شهبدول اورز خمیول کی خرگیری اشهیدول اورز خمیول کی خرگیری شهیدول اورز خمیول کی کھوج خبر میراندول اورز خمیول کی کھوج خبر

لینے کے بیلے فارغ ہو گئے ۔حضرت زمیرین ما بہت رضی التدعنہ کا بیان ہے کہ اُصد کے روز رسول الله وَيُلِللهُ اللهِ مَنْ مُصِيحِ الربي سُعْرِين الربيع كو آلاش كرون اورفرما يا كراكروه وكعاني پر جائیں تو ابنیں میراسلام کیا اور یہ کہنا کہ رسول اللہ ﷺ دریا فنت کررہے میں كم تم اپنے آپ كوكيسا يا رہے ہو ? حصرت زيد كہتے ميں كديم مقتولين كے درميان پہكر لگاتے ہوئے ان کے پاکس پہنچا تو وہ آخری سائنس مے رہے تھے ۔ انہیں نیزے ، تلوار اور تبرکے سترسے زیادہ زخم آئے تھے۔ میں نے کہا: کے سعد! اللہ کے دسول آپ کو سلام كہتے ہیں اور دریا فت فرما رہے ہیں كہ مجھے تبا ؤ اپنے آپ كو كبيها يا رہيے ہو'' انہوں نه كها "رسول الله طلط الله الموسلام - آب سے عرض كرد كه يا رسول الله! جنت كى نوشبۇ پار ایوں اورمیری قوم انصارے کہوکر اگرتم میں سے ایک آنکھ بھی بلتی رہی اور تمن رسول الله عظام الله على يمني كيا توتهارك بيدالله كوني عدرم موكا اور اسی وقت ان کی روح پر داز کرگئی۔ شکتے

اوگوں نے زخمیول میں اُسکیرم کو بھی یا یا جن کا نام عروبن ثابت تھا۔ان میں تھوڑی سی رئت یا تی تھی۔ اس سے قبل انہیں اسلام کی دعوت دی جاتی تھی گروہ قبول نہیں کرتے شخے اس بلیے لوگوں نے دحیرت سے) کہا کہ یہ اصیرم کیسے آیا ہے ؟ اسے توہم نے اسس حالت میں جیموڑا تھا کہ وہ اس دین کا انکاری تھا ۔ چنا پچہان سے پوچھا گیا کہ تہیں بہاں کیا چیز ہے آئی ؟ قوم کی حابیت کا جوش یا اسلام کی رغیبت ؟ انہوں نے کہا ! اسلام کی رغبت و درخینقت میں اللہ اور اُس کے رسول پر ایمان ہے آیا۔ اور اس کے بعدر بول للہ مِیْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن شریک جنگ ہُوا ہماں مک کماب اس حالت سے دوجیار ہول جو آپ لوگوں کی آنکھوں کے م*اسنے ہے ۔۔* اور اسی وقت اُن کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے اس کا ذکر کیا تو آت نے فرمایا بوہ جنتیوں میں سے ہے۔ ابوہر رہے کہتے ہیں کہ \_ےالانکہ اس نے اللہ کے لیے ایک وقت کی بھی نماز نہیں ڈھی تھی ج

رکیونکہ اسلام لانے کے بعدائھی کسی نماز کا وقت آیا ہی مذن تھا کہ تہبید ہو گئے۔) ان ہی زنمیوں میں قرمان بھی ملا۔ اس نے اس جنگ میں خوب خوب دا دِشجاعت دی تھی اورتنها سات یا آ تھمشکین کو نترتیخ کیا تھا۔ وہ جب ملا تو زخمول سے چُور تھا۔ لوگ اسے ا تھا کر بنوظفر کے محصے میں ہے گئے اور سلمانوں نے اُسے خوشخبری مُتائی۔ کہنے لگا؛ والدّميري جنگ تو محض اپنی قوم کے ناموس کے لیے تھی اور اگریہ بات نہ ہوتی تو میں زط ان ہی نرکرا۔اس کے ببدجب اس کے زخوں نے شدّت اختیار کی تواس نے اپنے آپ کو ذیح کر کے خودش کرلی ادھر رسول الله ﷺ من اس كاجب بهي ذكركيا جا ما تقا توفره تن من كه وه جهني سيانية راوراس واقعے نے آپ کی پیٹین گوئی پرم رتصدیق شیت کردی ، حقیقت برسے کہ اِ عُلاَءِ محلمة الله كربحائ وطبنيت ياكسي مورس واه مين الطف والول كا انجام بهي سهد جاس وه اسلام کے جھنڈے تنے ملک دستول اور صنحاب کے شکرہی میں شریک ہو کرکیوں نہ اوا نہے ہول۔ اس کے بالکل بھس مقتولین میں بنو تعلیہ کا ایک بہودی تھا۔ اس نے اس وقت جبکہ جنگ کے باول منڈلاز سبے نتھے، اپنی توم سے کہا ڈا سے جماعت بہود! خدا کی قسم تم اجانتے ہو کہ مخدّ کی مرد تم پرفرض سہے "پہودنے کہا ۔ گراً ج سَیْست (سینچر) کا دن سہے ۔اس سے کہا' تنها رسے سیلے کوئی سُیست نہیں ۔ بچراُس نے اپنی تلوا ربی ، ساز وسامان ایٹایا اوربولا اگرمیں مارا جاوّں تومیرا مال مخذ کے لیے ہے وہ اس میں جوجا ہیں گے کریں گے۔ اس کے بعدمیدان جنگ مِن كَيا اورار منت بعرضة ماراكيا- رسول الله مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ لوگوں کے حق میں گواہ رہوں گا بھیقت بیہ ہے کہ چوشخص الڈ کی راہ میں زخمی کیا جا تا ہے اسے النّدقیامت کے روز اس حالت میں اٹھائے گاکراس کے زخم سے خون بردہا ہوگا ؟ رنگ توخون ہی کا ہوگا لیکن خوشیومشک کی ہوگی ۔ لاکھ

کی صحابی نے اپنے شہدار کو عربہ منتقل کرلیا تھا۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے شہیدوں کو والیس و کر ان کی شہادت گا ہوں میں وفن کریں تیز شہدائے مہیارا ور ایستین کے لیاس آ مار لیے جائیں گیا ہی

نکه زاد المعاد ۹۰/۴، ۹۰ - این بشام ۸۸/۲ لکه این بیشام ۸۹٬۸۸/۳ سطح ایضت ۸۹/۲

غسل ویبے بغیب رجس حالت میں ہول اسی حالت میں دفن کر دیا جائے ، آب دو دو تین تین شہیدوں کو یک ہی قبرتال دفن فرالسے متھے اور دو دوآ دمیوں کوایک ہی کپڑے میں اکٹھالیسیٹ دیتے تھے لور وریافت فرملتے تھے کہ اِن میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد ہیں۔ لوگ جس کی طرب اٹ رہ کریتے اسے لحد یں آگے کریتے اور فرماتے کرمیں قیامت کے روزان لوگوں کے بارسے میں گوا ہی دوں گا۔عبراللہ بن عَمْرُ و بن حرام اور عَمْرُ بن حَمَوْ حاميك بحقير من في محصَّة كية كيونكه ان دولوْل مِن دوستى تقي الميكه حضرت فَنْظَلَه كَى لاش عَاسَب تقى يتلاش ك بعدا يك مكداس عالت بين ملى كه زمين بريدي تقى اوراس سے افی کیک رہاتھا۔ رسول اللہ میٹا انگریٹا کے معابر کرائم کو مثلا یا کرزشتے انہیں عس دے رسبے میں ۔ پیرفرما یا ان کی بروی سے پوچھوکیا معاملیہ ہے ان کی بروی سے دریا فت کیا گیا توانہول نے واقعه بتلايا يبي سي صفرت منظله كانام غين الملائك وفرشتول كيفسل ديئ موسق رياكياليك رسُوں اللّٰہ مِثْنَا اللّٰهِ عَلَيْنَا اللّٰهِ حضرت صغية تشريب لا ميّن ، و ونجي اسپنے بھا ئي حضرت حمّز ه كو ديكھٽا چا ٻتي تھيں ليكن رسو الله مثلاث المعلمالية تے ان کے صاجزادے مفترت رہیج سے کہا کہ انہیں واپس سے جائیں ۔ وہ اسپنے بھائی کا حال دیکھ زلیں۔ مرحصرت صفیترنے کہا: آخرالیاکیوں و مجھے علوم ہونیکا ہے کہ میرسے بھائی کامثلہ کیا گیا ہے لیکن یہ التُدكى را وين سها اس سيك جركيم أو المهم ال بربوري طرح راضي النه مين نواب ميصفير بيوتر إن شاء الشر صنرورصبركرول كى واس كے بعدوہ حصرت حمزہ كے پاس آئيں انہيں ديكھا؟ان كے سابعے دعاكى؛ إنّادِملة پر رضی اور الترست مغفرت انگی بیرر شول الله پیزانشه پیزانشه کان نے میکم دیا کہ انہیں مفترت عبدالله بن محش کے ساتھ دفن کر دیا بیاستے ، وہ مصرت وحروہ سکے مجانے بھی ستھے اور رضاعی بھائی بھی۔ حضرت ابني معود رضى الترعثه كابيان سنه كررسول التديين المنظمة المتات حمزة بن عبر المطلب يرض طرح روست اس سے بڑھ كر دوستے ہوئے ہم نے آج كوئمى نہيں ديكھا ۔ آپ نے انہيں قبلے کی طرف رکھا پھران سے جنازے پر کھڑے ہوئے اور اس طرح روئے کہ آواز باند ہوگئی ہے۔ در حقیقت شهدار کانتظرتها چی بڑا دلدوز اور زمره گداز، سپنانچه حضرت خیاب بن ایت کا بیان ہے كرحفترت حمزه كم بيدايك سياه دهاريون والى جا دركے سواكوئي كفن نه ل سكاريه جا درسرر والى جا د

سکے زادالمعاد ۲/۸ وصیح بخاری ۲/۷ ۵۸ می ملک زادالمعاد ۲/۷۹ و میک زادالمعاد ۲/۷۹ و میک دا بر۲۹ و میک مختصرالیروالشیخ عبرالترص ۱۵۵۹ ـ

توباؤل کھُل جاستے اور پاؤں ہیر ڈالی جاتی تو مُرکھُل جاتا۔ بالآخر چادرسے سرڈھک دیا گیا اور پاؤل ہیر افغیر گھاس ڈال دی گئی کیئے اِذخر گھاس ڈال دی گئی کیئے

حضرت عبدالرعمٰن بن عوت کابیان ہے کہ صفع بن عمیر کی شہادت واقع ہوئی ۔۔۔ اور وہ مجھ سے بہتر تھے ۔۔۔ تو انہیں ایک جیا در کے اندر کفتایا گیا۔ حالت بیتی کہ اگر ان کا سر ڈھا بھا جا آ توپاؤل کھل جاتے اور بیاق کے حالت کی کی کی فیست حضرت خوات تو ہم کی بیان کی کھل جاتے اور بیاق سے جاتے تو سر کھل جا آتھا۔ ان کی کی کیفیت حضرت خوات نے ہم سے فرما باک ہے اور اتنا من بدا ضافہ فرما یا ہے کہ ۔۔ داس کی فیست کو دکھ کری نبی میں فیل کا سے نرما باک جا درسے ان کا سر ڈھا تک دو اور بیا قرال کی اور شائل دو اور بیا قرال کی اور خوال دوجے

وسوال ملافظ التروول كي عدمنا كرف واست عافر النام المركة

الندا بی تجدس نقرکے دن مدد کا اور توت کے دن امن کا سوال کرتا ہوں جو نہ ملے اور نہ تھر ہو ، اُے اللہ ابی تجدس نقرکے دن مدد کا اور توت کے دن امن کا سوال کرتا ہوں ، اے اللہ ابی کچھے تو نے ہمیں دیا ہے اس کے بھی شرسے تیری بنا ، چا ہتا ہوں ، اے اللہ اللہ ہمیں دیا ہے اس کے بھی شرسے تیری بنا ، چا ہتا ہوں ، اے اللہ ہمارے نزدیک ایمان کو میرب کر دے اور اسے ہمارے دلول میں توشنا بنا دسے اور کفر ، فست اور نافر بانی کو ناگوار بنا دسے اور ہمیں ہوایت یافتہ لوگوں میں کر دے ۔ اے اللہ اہمیں ملمان رکھتے ہوئے فات

ان کا پودا ہاتھ ڈیڑھ ہا کہ موٹیودارگاں ہوتی ہے ہے مقامات برمیائے میں ڈال کر بچا ان بھی جاتی ہے۔ عرب میں اس کا پودا ہاتھ ڈیڑھ ہا تھے سے لمبیا نہیں ہوتا جب کہ ہندوستان میں ایک میٹرسے بھی لمب ہوتا ہے۔

کے مندا حمد بشکوا قد امر مما مسک سے بخاری ۱۹/۲ کا مام ۵۵

دے اور ملمان ہی رکھتے ہوئے زندہ رکھ اور رُسوائی اور فقنے سے دوچار کئے بغیرِ صالحین میں ثابل فرما. اے اللّٰہ! توان کا فروں کو مارا در ان رُپختی اور عنداب کر جرتبر سے بیغیروں کو حبشلاتے اور تبری راہ سے روکتے ہیں۔ اے اللّٰہ!ان کا فروں کو کھی مار خبہیں کتاب دی گئی۔ یا اللہ الحق ایکٹ

مرين كووايس ومحمد في ما ريادى كا واقعات النارود عاسة فارغ موكر والله

مینان المین مینے کا رُخ فرایا جس طرح دوران کارزارا بل ایمان صحاب سے مجبت د عباں سیاری کے نادر واقعات کا ظہور مواتھا اسی طرح اثنا ہراہ میں ابل ایمان صحابیات سے صدق وہاں سیاری کے عجبیب عجیب واقعات طبح د میں ائے۔

اثناء راہ ہی میں صنرت سعد بن معاذرضی اللہ عنہ کی والدہ آپ کے پاس دوڑتی ہوئی آئیں!س وقت صنرت شعد بن معاذر سُول لندین اللہ عنا اللہ عنا اللہ عنا اللہ عنا اللہ عنا ہے گئے۔ "با رسُول اللہ عنا اللہ عنا اللہ عمری والدہ ہیں "آپ سنے فرایا "انہیں مرحیا ہو" اس کے بعد ان کے استقبال کے لیے رک گئے: جب وہ قریب آگئیں توآپ سنے ان کے صاحبزادے عمر "بن معاذکی شہادت

هجه بخاری،الادب المفرد بمستداحد ۱۳۲۲ شه این بتام ۱۸۸۹ ایک ایضاً ۲ ر۹۹

پر کلمات توزیت کہتے بنوسے انہیں تسلی دی اور صبر کی ملقین فرمائی۔ کہنے لگیں جب ہیں نے آپ کو برسامت دیکھ لیا تومیرے یہ ہے ہر صیعبت نہیج ہے۔ بچر رسول اللہ بڑا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے گھروالوں کو نوش جری سادو کہ یہے دعا فرمائی اور فرمایا ہے ائم سٹھ تم نوش ہوجا قو ، اور شہدا سرے گھروالوں کو نوش نجری سادو کہ ان کے شہدارسب سے میب ایک ساتھ حبنت میں ہیں اور اپنے گھروالوں کے بارہے میں این ب

کہنے لگیں"؛ اسے اللہ کے دسول! ان کے بیماندگان سے بیے بھی دعا فرا دیجیئے ۔ آپ سنے فرایا! لیے اللہ کا اللہ کے دعا فرا دیجیئے ۔ آپ سنے فرایا! لیے اللہ اللہ اللہ کا نام کا نام ورکزان کی میں بیت کا برل عطا فرا اور باقی انرکان کی بہترین دیکھ بھال فرایت

باتی رہے قریش کے متنولین توابنِ اسحاق کے بیان کے مطابات ان کی تعداد ۲۲ تھی لیکن اصحاب منعانہ ی اور اہل بیئر نے اس معرکے کی جو تفصیلات ذکر کی ہیں اور جن میں ضمنا کے بیک کے مختلف مرحلوں میں متن ہوئے والے مشکون کا تذکرہ آیا ہے ان برگہری نظر دکھتے ہوئے وقت پیندی کے ساتھ حساب مکایا جاتا ہے تو یہ تعداد ۲۲ نہیں بھکہ یس موتی ہے۔ والتداعلی ہے۔

ملانوں نے موکدائدسے واپس آکر درشول سے شاہد وکی شنبہ وکی مالت میں گذاری۔ جنگ نے انہیں چُرجُور

المنظم المبيرة الملبعية الريام المنظم المرادة المنظم المرادة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنادى المنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة المنطق

کررکی تھا۔ اس کے باوجود وہ رات بھر مدینے کے داستوں اور گذرگا ہول بہرہ وبیتے دہے اور اپنے سپر سانا راعظم سول میں اللہ کا فصوصی حفاظت بہتعینات دہے کیونکہ انہیں ہواون سے فدشات اللق عنوموں مفاظت بہتھیا گئے نے پوری رات جنگ سے بیدا شدہ صورت حال منوموں محمول اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ م

إثنار قيام من مُعْبَد بن ابن مُعْبَد فزاعی رسول الله قالمان کی قدمت می حاصر ہوکر علقہ بگوش اللم الله الله قالم الله قالله قالم الله الله قالم الله الله قالم الله قال

ادھرسُول الله عَلِينَ الله عَن الله عَلَيْهِ الله عَلْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَ

نیکن ایس محسوس بوت سے کر پیرطی دائے تھی جوان کوگوں کی طرف سے بیش کی گئی تھی خبیں فریقین کی قرت اوران کے حوصلوں کا صحیح افرازہ نرتھا۔ اسی لیے ایک فرمردارافر صغوان بن امید نے اس دائے کی خالفت کی اور کہا ''۔ گوگو الیا انرکرو ۔ مجھنے خطرہ سے کرجر (سلمان غز وہ احدیس) نہیں کے تعد وہ جی اب تمہارے خوالف بی بروجائیں گے اہذا اس حالت میں واپس چلے جلو کہ فتح تمہاری ہے اور نر مجھنے خطوہ ہے کہ مدینے رپھر پروٹھائی کروگے کو گو ڈش میں پڑ جاؤگے '' لیکن بھاری اکثریت نے یہ در نر مجھنے خطوہ ہے کہ مدینے رپھر پروٹھائی کروگے کو گو ڈش میں پڑ جاؤگے ' لیکن بھاری اکثریت نے یہ طبیعی نرشے کہ مدید بن ایں معبد نرائی پنجھ گیا۔ اور مثیان کو معلوم نرتھا کہ بیس ملک ہو ہو جا کہ اس معبد اپھیچے کی کیا خرج ہو اس معبد اپھیچے کی کیا خرج ہو معبد نے سے پروپیگنڈے کا سخت احصائی حملہ کرتے ہوئے۔ سے کہ میں نے معبد اپھیچے کی کیا خرج ہو کہ میں اس معبد اپھیچے کی کیا خرج ہو کہ میں ساتھے میں کو اس کو تھا کہ میں اور تمہارے خواسے بیں ۔ اُص بین ہو کہ میں ۔ اُص جی بیں ۔ اُن کی جمعیۃ آئی بڑی سے کہ میں ۔ اُس کو میں میں میں میں میں دہ جو کھی میں اسے خواس کو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہیں۔ اور تمہارے خواس کو تھی ہی تاب کو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہے ہیں۔ اور تمہارے خواس کی مثیاں کو تھی ہی تاب کا میں نے اس کی مثال دکھی ہی تہیں۔ "

الدسفيان سفكها: ارس عياني يركيا كهررست يوج

معبد نے کہا : والنّدمیرانیال ہے کہ تم کوئ کرنے سے پہلے بھوڑ وں کی بیٹنا نبال دیکھ لو یا نشکر کا ہزادل دسته اس شیلے کے پیچھے نمودار ہوجائے گا ؛

ا بوسفیان نے کہا"، والنّہ بم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان پربلیٹ کر پیرحملہ کریں اوران کی جڑکاٹ کررکھ دیں۔" معیدنے کہا"؛ ایسانہ کرنا۔ مِی تمہاری خیرخواہی کی بات کرراج ہوں "

یہ باتیں سُن کر کمی تشکر سے حوصلے ٹوٹ گئے۔ ان پر گھیا ہمٹ اور رعیب طاری ہوگیا۔ اور انہیں اسی میں عافیت نظر آئی کہ کھے کی حانب اپنی والیسی جاری رکھیں ۔الیتہ ایومیفیان نے اسمامی مشکر کوتعاقب سے بازر کھنے اور اس طرح دوبارہ مسلح مگرا و سے پینے سے بیدے پر دپیگینڈ سے کا ایک ہوا ہی اعص بی حملہ کی جس کی صورت یہ ہوئی کہ ابوسفیان سے بہار کی ایسے میں کا ایک قافلہ گذرا۔ ابوسفیان سے بہاد کیا آپ لوگ میرا ایک بیغام محد کو بہنچا دیں گے ہمیرا وعدہ ہے کہ اس کے بدلے حب آپ لوگ مکہ آئیں گئے تو محک طرک بازار میں آپ لوگول کو آئی شمش دول گا جتنی آپ کی بیدا و مثنی اٹھا سکے گی "
ان لوگول نے کہا جی بال \*

ابوسفیان نے کہا: نمڈ کو بہ جرمینجا دیں کہ ہم نے ان کی اور ان کے رفقار کی جڑکاٹ ویٹے کے سے دوارہ پلٹ کرحملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے "

اس کے بعد جب یہ قافلہ تمراء الاسدی رسول الندیش النظامی اور مکابر کام کے پاس سے گذرا تو

ان سے ابوسفیان کا پیغام کہرسنایا اور کہا کہ لوگ تمہادے خلاف جمع ہیں ، ان سے ڈرو ، مگران کی

باتیں سن کرسلا نوں کے بیان میں اور اضافہ ہوگیا اور انہول نے کہا خشیناً اللہ ویفکم الوکیل ۔ اللہ ہار لیے

کانی ہے اور وہ بہتوین کا رساز ہے ۔ داس ایمانی توت کی بدولت ، وہ لوگ اللہ کی محمدت اور فضل کے

ساتھ پیلٹے ۔ انہیں کسی بُرائی سفے نہ جھیوا اور انہول نے اللہ کی دیشامندی کی ، ببروی کی اور اللہ
برای کی اور اللہ کے بیرون کی اور اللہ کا اللہ کی دیشامندی کی ، ببروی کی اور اللہ کی بیرون کی اور اللہ کے بیرون کی اور اللہ کے بیرون کی اور اللہ کی سے فضل والا ہے۔

اسی طرح کے کا ایک عاسوس می باراگیا۔ اس کانام معاویہ بن مغیرہ بن ابی العاص تھا اور یہ عبد الملک بن مروان کا نا ناتھا۔ یشخص اس طرح زدیں آیا کہ جیب احد کے دور مشرکین واپس بیلے تو یہ اپنے چیرے بھائی حضرت عثمان بن عقال وضی التدعتہ سے طبخہ آیا حضرت عثمان نے اس کے لیے رسول اللہ میٹلہ ہی تھائے کہ سے امان طلب کی۔ آپ نے اس مشرط بہامان دیدی کدا کہ دہ تین روز کے بعد بایا گیا تو متل کر دیا جائے گا ؛ لیکن جیب مریز اسلامی شکرسے فالی ہوگیا تو شیخص قریش کی جاسوں کے کی کوششش کی۔ وسول اللہ میٹلہ ہوگیا تو شیخص کا تعاقبہ کے کوئو کوئی اور جیب الکروائیں آیا تو بھا گئے کی کوششش کی۔ رسول اللہ میٹلہ ہوگیا ہوئی عارف دیا ورانہ ہوگیا اور جن اللہ میٹلہ ہوگیا اور انہ ہوگیا ہو

غزوه مرارالار کا ذکراگرچه ایک متقل نام سے کیا جا با سے گریه درخقیقت کونی متقل غزوه زیما بکه غزوه اُصربی کاجز و و تبته اور اسی مصفحات میں سے ایک صفحه تھا۔

مر المرام و المرام و

میں بڑی طول طویل بحثیں کی گئی ہیں کہ آیا اسے سلمانوں کی سکست سے تبدیر کیا جا ہے۔ انہیں جہاں کے سے خانق کا تعلق ہے تواس میں شکہ نہیں کہ جنگ کے دوسرے داؤند میں مشرکین کو برتری ماس عقی اور میدان جنگ انہیں ہے ہاتھ تھا ۔ جانی نقصان مجنگ کے دوسرے داؤند میں مشرکین کو برتری ماس عقی اور میدان جنگ انہیں کے ہاتھ تھا ۔ جانی نقصان مجنگ مانداوں ہی کا ذیادہ مُوا اور زیادہ نوفن کی شکرے حق میں رہی کا میں اور جنگ کی رفتار کی شکرے حق میں رہی کا میان ان سب سے ہوتو دہمض امور ایسے ہیں جنگی بنا رہے ہے گئی بنا رہے ہم اے مشرکین کی فقے سے تبدیز ہیں کرسکتے ،

ایک توہی بات قطعی طور رہیمادہ ہے کہ کی کشکر مسلمانوں کے کیمپ پر قامین نہیں ہو سکا تھ

ابک توہی بات قطعی طور رہمعاوم ہے کہ کی نشکر مسلمانوں کے کیمپ پر قابض نہیں ہوسکا تھ اور مدنی نشکر سے باوجود فرار نہیں اختیار کیا تھا! مکائمہائی اور مدنی نشکر سے برائے ہے اوجود فرار نہیں اختیار کیا تھا! مکائمہائی دیبری سے دوئے تے مہرئے اپنے میدسالار کے باس جمع ہوگیا تھا۔ نیز مسلمانوں کا بلداس صدیک مہلکا دیبری سے دوئے تے مہرئے اپنے میدسالار کے باس جمع ہوگیا تھا۔ نیز مسلمانوں کا بلداس صدیک مہلکا

هی غزوه احداد غزوه حرارالاسد کی تغصیلات این بشام ۱۰/۳ تا ۱۹۱۰ آدادالمعاد ۱/۱۶ تقی سردی مع صیح بنیاری سره به ۱۳ تا می منتصرالیبرو کلیشنخ عبدالته صرا ۲۵ تا ۲۵ سے جمع کی گئی بی اور دومسرے مصادر کے حوالے متعلقہ متقابات ہی ہیدو سے دبیئے گئے ہیں -

نہیں ہوا تھا کہ کی شکران کا تعاقب کرتا۔ علاوہ ازیں کوئی ایک بھی سلمان کا فرول کی قید میں نہیں گیا نہ کفارنے کوئی ال عنیمت ماصل کیا۔ پیر کفار جنگ سے تیسرے داونڈ کے بیے تیار نہیں جُونے مالانکہ اسلامی شکرابھی اپنے کیمیں ہی سے اعلادہ اڑیں گفار نے میان جنگ میں ایک یا دودن یا تین دن قیام نہیں کیا حالا مکر اس زملنے میں فاتنحین کا یہی دستورتھا اور فتنح کی یہ ایک نہایت صروری علامت نفی، مگر کفار نے فرراً واپسی کی راہ اختیار کی اور شکمانول سے پہلے ہی میدان جنگ خالی کر دیا۔ نیز انہیں بھے تید کرنے اور مال بوٹنے کے بیے مرسینے میں وافل ہونے کی جرأت نہ ہوئی۔ حالاتکہ بیشہر جید ہی قدم کے فاصلے پر تھا۔ اور قوج سے مکمل طور رہے خالی ادر ایک مے گھلا پڑا تھا ادر استے میں کوئی رکا دی نہتی۔ ان ساری باتوں کا ماعصل بیسب کے قریش کوزیادہ سے زیا دوصرت بیصاصل ہوا کہ انہوں نے ایک وتتى موقع سے فائدہ اٹھا كرسلمانوں كو دراسخت قسم كى ذِك يہنجادى ورنہ اسلامى شكركوز سفيرى لينے كے بعداسي كلي طود ريقل يا فيدكر ليبين كاسوفائده انهين ينكي نقط نظرس لازماً ماصل مونا عاسية تعااس من وه ناکام بہدادراسا می نشکر قدر سے بڑے ارسے کے باوجود زخر تور کرنکل گیا ؟ ادراس طرح کا خدارہ توہمت می وفعنووفاتحين كوبرداشت كرنارا أسباس بيداس مطط كوشكين كى فتح ست تعييز بيرك بإجاسكةا-بلکہ واپسی کے بیسے ابوسنیان کی عملت اس بات کی غمانسے کہ اسے خطرہ تھا کہ اگر جنگ کا تيسرا دور شروع بوكيا تراس كالشكر سخت تبابى او بيكست سد دوچار موجائے كا -اس بات كى مز بركير ابوسنیان کے اس موقف سے ہوتی ہے جواس نے غزوہ حمرارالاسد کے نئیں اختیار کیا تھا۔ الیی صورت میں ہم اس غزوسے کوکسی ایک فراتی کی فتح اور دوسرے کی شکست سے تعبیر کرنے کے بہائے غیر فیصلاکن سجنگ کہر سکتے ہیں حس میں مرفریق نے کامیا بی اور ساسے سے اپنا ہا جا حصافال کیا ، پھرمیدان مبنگ سے بھا گے بغیرا درا نے کیمیپ کو شمن سکے قبضہ کے سیے چھوڑے بغیر اٹا انی سے دامن کشی اختیار کرنی اورغیز میلان جنگ کہتے ہی ای کوئیں ہی جانب اللہ تعالیٰ کے ہی ارشا دسے بی اشاہ مکتا ہے ، وَلَا تَهِنُوْا فِي ابْتِكَاءِ الْقَوْمِ ﴿ إِنْ تَكُونُواْ تَالْمُؤُنَ فَإِنَّهُمْ يَاٰلَمُونَ كَا تَأَلَمُونَ ۚ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ﴿ ١٠٣:٣١ " قوم رشکین ، کے تعاقب میں ڈھیلے نہ پڑو۔ اگرتم اُلم محسوس کررہے ہو تو تمہاری ہی طرح وہ بھی اُلم محسوس كررب بن اورتم لوگ الندے اس جيز كى اميد ركھتے ہوجس كى وہ الميدنہيں ركھتے !

اس ایت می النارتعالی نے شرر مینجیانے اور شرر محسوس کرستے میں ایک شکر کو دوسرے شکریت تشبید دی ہے

جمامفادیہ ہے کہ دونوں فرتی کے موقعت می ٹی تھے اور ونوں فرتی ہوات میں فہم ہوئے تھے کہ کوئی مجی غالب نہ تھا۔

اس خوصے پر قران کا مصرہ

مرحلے پر دوشنی ڈائی گئی اور تبصرہ کرتے ہوئے ان اسباب
کی فتا ندہی کی گئی جن کے نتیجے میں سلمانوں کو اس عظیم ضارے سے دوچا دہوتا پڑا تھا اور تبلا یا گیا کہ

اس طرح کے فیصلہ کن مواقع پر اہلِ ایمان اور میامت دیسے دومروں کے مقابل خیرائمت ہونے کا ایمان میں مقاصد کے صول کے میابی دجودی لائی گئی سے ان کے لحاظ سے
مامل ہے، جن اور ہے اور ایم مقاصد کے صول کے ایسے دجودی لائی گئی سے ان کے لحاظ سے
امجی اہل ایمان کے عملف کر وہوں میں کیا گیا کہ دوریاں رہ گئی ہیں ،

اسی طرح قرآن مجید نے منافقین کے موقت کا ذکر کرتے ہوئے ان کی حقیقت بے نقاب کی۔ ان سے سینوں میں فدا اور سول کے نمالات مجیبی ہوئی عداوت کا پردہ فاش کیا اور سادہ لوے مملیا نوں میں ان منافقین اور ان سے مجائی میہود نے جو وسے مجیلا دیکھے تھے ان کا ازا لہ فرطیا اوران قابل شائش حکمتوں اور متفاصد کی طرف اشارہ فرطیا جو اس معرکے کا حاصل تھیں۔ اس مورکے کے متعلق سورہ آلی عمران کی ساٹھ آسیں ٹازل ہوئیں۔ سب بیہلے معرکے اس معرکے کے متعلق سورہ آلی عمران کی ساٹھ آسیں ٹازل ہوئیں۔ سب سے بیہلے معرکے

کے ابتدائی مرصلے کا ذکر کیا گیا 'ارشاد پُوا:

وَ اِذْ خَدَوْتَ مِنْ اَ هَٰلِكَ تُبَوِیُ الْمُوْمِنِیْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ﴿ (١٢: ١٢)

و اِذْ خَدَوْتَ مِنْ اَ هَٰلِكَ تُبَوِیُ الْمُوْمِی گَفَادِ وَإِن مُومِی کُفَادِ وَإِن مُومِی کُفَادِ وَإِن مُومِی گفادِ وَإِن مُومِی کُفَادِ وَاللَّهُ مِن مُومِی کُفَادِ وَاللَّهُ مِن مُومِی کُفَادِ وَاللَّهُ مِن مُومِی مُنْ اللَّهُ مُوادِ اللَّهُ مُوادِ اللَّهُ مُومِی اللَّهُ مُومِی اللَّهُ مُومِی اللَّهُ مُومِی اللَّهُ مُومِی کُفَادِ وَمُحَمِّدَ بِرَائِی مِن اللَّهُ مُومِی اللَّهُ مُومِی اللَّهُ مُومِی اللَّهُ مُومِی اللَّهُ مُومِی اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّ

 علمام نے کہا ہے کہ غز وہ احداور اس کے اندر مسلما توں کو پیش آنے دالی نیک میں بڑی عظیم رہا فی کمتیں اور فوا مَدْتنے مِشْلاً مسلمالوں کومعییت کے برُے انجام اور ار بکاب نہی کی تحوست سے اگاہ سنے اس کی خلاف ورزی کرستے بڑوئے مرکز چیوڑ دیا تھا۔ زاور اسی وجہسے برک اٹھائی پڑی تھی ایک عكمت ويغمبرون كى اسُنت كا اظهارتها كه يسله وه اتبلار مين داسه حايته بي بحرانجام كالنهيس كوكاميا في ملتى هي : اوراس مين يوكميت يوست يدهب كراگرانهين بميشد كاميا بي بي كاميا بي عاصل ہونوا ہیں ایمان کی صفول میں وہ لوگ بھی گھس آئیں گئے جوصاحب ایمان نہیں ہیں۔ بھرصاد تی وکا ذ<sup>ب</sup> مین تمیزنه بوسکے گی اور اگر سمبیشد شکست بی سکست سید دوجار بول توان کی بعثت کا مقصدی پهدانه بوسکے گا-اس سیے حکمت کا تقاضا ہی سہے کہ دونوں صورتیں پیش آئیں تاکہ صا دق وکا ذب میں تیبز ہوجائے کیونک منافقین کا نفاق مسلمانوں سے پیرٹ بیرہ تفارجب برواقعہیش آیا اور الإنفاق سنے اپنے قول وقعل کا اظہاد کیا تو اتثارہ مراحت میں بدل گیا۔ اورمسلما نوں کومعلوم ہوگیا کہ خودان سکے اسپنے گھرول سکے اندریعی ان کے دشمن موجود میں ؟ اس بیے سلمان ان سسے شننے کے ليه متعداوران كى طرف سد متماط برسكة ـ

ایک مکمت برجی تھی کہ تعبض تھا مات پر مدو کی آمدیں کا خیرسے ناکساری پیدا ہوتی ہے۔ ادنیس کا غرور ٹوٹر آسہے چنا نچے جیب الم ایمان ابتدارسے دوجا رہوئے توانہوں نے صبرسے کا م بیا ؟ البستہ منافقین بیں آہ وزاری بچے گئی۔

ایک حکمت یہ بھی تھی کہ النڈ نے اہل ایمان سے سالے اسپنے اعزاز کے گھر رہینی جنت ہیں کچھ لیسے درجات تیار کرر کھے ہیں جہال تک ان کے اعمال کی رسائی نہیں ہوتی ۔ لہذا تبل روجن کے بھی کھوا ساب مقرر فرا سکھے ہیں تاکہ ان کی وجہ سے ان ورجات تک اہل ایمان کی رسائی ہوجائے۔

اورایک حکمت یہ بھی تھی کہ شہاوت اولیار کرم کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے اہذا یہ ترب ان کیسے منیا فرد دیگی۔
اور ایک حکمت یہ بھی تھی کہ النّد اپنے وشمنوں کو جاک کرتا چا ہتا تھا۔ لہذا ان کے بیسے می کہ النّد اپنے وشمنوں کو جاک کرتا چا ہتا تھا۔ لہذا ان کے بیسے می کہ النّد اپنے وشمنوں کو جاک کرتا چا ہتا تھا۔ لہذا ان کے بیسے میں کے اساب بھی فرا ہم کر دیسے بیسی کفروطلم اور اولیارالٹر کی ایزارسانی میں عدسے بڑھی ہوئی مرشی۔ از پھر اساب بھی فرا ہم کر دیسے بیسی کھر والی ایمان کو گنا ہوں سے چاک وصاف کر دیا اور کا فرین کو ہلاک و رباؤٹ

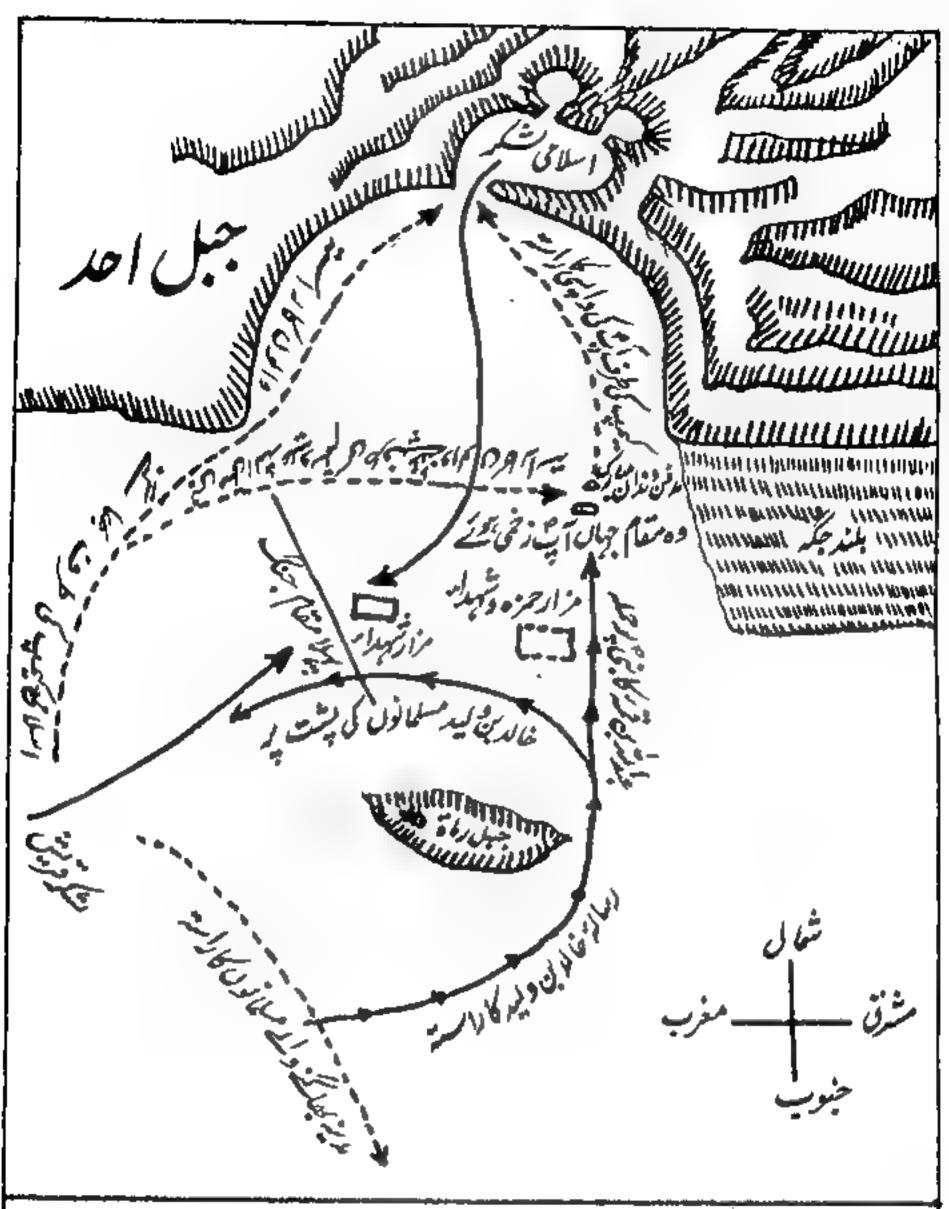

ابتدارین سلمانوں نے مشرکین کوشکستِ فائش دی اور ان کے کیمپ برہ دھا وا بول دیا - مگرعین ایرا مداروں دھا وا بول دیا - مگرعین اُس وقت جبل عینین رجبل رما قی مزعین ایرا مداروں نے اپنامورچرچو در والدی بر اکر فالدین ولمیدفوراً چکرکا ہے کوشکانوں کوئیٹ پر بہنے کے اور اُنہیں نرغہ میں ہے کہ جنگ کا یا نسه ملیط دیا۔

## و رئي کې د کې د کې د کې د کې د کې د کا

مسلانوں کی شہرت اور ساکھ راِ مرکی تاکامی کا بہت برا اثر طیا-ان کی بھا اکھڑگئی اور بخالفین کے دلوں سے ان کی بیبت ماتی رہی ماس کے بینج میں اہل ایمان کی داخلی اور خارجی شکلات میں اصافہ ہوگیا۔ مدینے يرمروانب يتضعرات منظرلان لك بيهود من فقين اور بدوول في كمل كرعداوت كامطاهره كيا ادرم كروه نصلانوں كورك بنجانے كى كوشش كى بلك بية وقع باندھ لى كدو مسلمانوں كا كام تمام كريكتا ہے اورانبيں بيخ وبن سے اكھا اُسكتا ہے بینا پخواس غز وے كوائعي دو جيستے بئي نہيں گذرے تھے كہنوا كندنے مدينے يوجها يا انے کی تیاری کی پیرصفرس میرمصنل اور قاره کے قبائل نے ایک ایسی مکارا نہ جال علی کدوس میگی اید کوام میں ادت نوش كرنا يراد اورفعيك لسى مهينية من منس موعام الحائل كالك عا بازى ك دريع مترصماً بكرام كوشهادت سے بمكناركرايا-بدمادته برمعونه كے نام سے معروت ہے۔اس دوران بنوكھنى بولى عداوت كامطابرہ تشروع كر ميكے منفے بهال مك كدا منهول في ربيع الا قال سك مير من تو ذبى كريم منافي البيالي كوشهد يركيف كى كوشش كى ادهر بزغطفان كي جزآت اس قدر براه هر كئي تقى كه انهول في مجادي الاولي مسينه يسين يرحمله كالدوكرام بنايا-غرض ملانوں کی جرسا کھنوروہ احد میں آگھڑ گئی تھی اس سے تنہجے میں سلمان ایک مُڈٹ کے بہم خطرات سے دومار رسب رنسکن وہ آرنبی کریم مظافیقاتی کی مکست بالغدیمی سنے سار سے خطرات كارخ بيركرسلمانول كيهيب رفته وابس دلادى اورانهيس دوباره مجدوعزت كمصقام ببند مك بينجا ديا واس سيسلين آب كاسب سع بيهان قدم حمرار الاسد تك مشركين كے تعاقب كا تعالی کا رروانی سے آت سے نشکر کی آبر و بڑی حد تک برقرار روگئی کیونکہ بیالیا پروقا راور شیاعت پر مبنی جنگیا قدام تھاکہ مخالفین خصوصاً منافقین اور بہود کا منہ جیرت سے مخکے کا کھلارہ کیا۔ بھرات مسلل ایسی جنگی کا رروا تیاں کیں کران سے سلمانوں کی صرف سابقہ ہمیت ہی بحال نہیں ہوئی مبکداس میں مزید اضافہ بھی ہوگیا ۔ اگلےصفحات میں انہیں کا کچھ مذکرہ کیا عار ہاہے۔

ا- سربیر الوسلم ا- سربیر الوسلم ا- سربیر الوسلم السربیر الوسلم المیادا شاراس کے تعلق مدینے میں براطلاع بہنچی کہ تحویر لید کے د دبیتے طالحانہ سلم اپنی قوم اور اپنے اطاعت شعاروں کو سے کر نبواسد کور سُول الله ﷺ پر ملے کی دعوت میں ہے ہوئے ہے۔ پھر میں ہے کی موت میں ہے ہوئے ہے۔ پھر میں ہے ہوئے ہے۔ پہر میں اللہ منظم میں کہ ہے ہے ہے۔ پہر ہے ہی ان براس کا عَلَم میں کہ ہے کہ ہوئے کہ اور ما اور مواد فرا ویا ہے مسلمانوں نے ان کے اون ما اور کم لیوں پر قبصنہ کر لیا اور مالم وغانم مریمة واپس آگئے۔ انہیں دو بُروج کے جمہ نہیں لونی بیری ۔

عبدالتّٰد بن اثميس ضي التُّدعة ميته سند ١٨ روز با هرره كرعوم المحرِّم كو واليس تشريب لاست. وه فالدكومتل كركے اس كاسر بھى بمراه لاتے تھے وجب فدمت نيوى بي ماصر بوكر انہول نے بم سرآت کےسامنے بیش کیا تو آپ نے انہیں ایک عصام حمت فرایا اور فرایا کہ یہ مبرے اور تمہارے درمیان قیامت کے روزنشانی رسبے گا۔ جِنائچہ جب ان کی وفات کا وقت آیا توانہوں نے وصیرت کی کہ بیعصابھی ان سے ساتھ ان کے کفن میں لیبیٹ وہا جائے سیلے سار رضی كا حاوث اسى سال سى مرك اوصفريس رسول الله طال الله كا المرك الله الله المال المرك الله المال المرك تارہ کے کیجدلوگ ماضر ہوئے اور ذکر کیا کران کے اندراسلام کا کیجھ جرچاہے ہذا آپ ان سکے ہمراہ کچھ لوگول کو دین سکھانے اور قرآن بڑھائے کے لیے روانہ فرماوی آپ نے ابن اسحاق کے بقول جهدا فراد كوا ورميح بخاري كى روابيت كيمطابن دس افراد كو راانفر بايا اورابن اسحاق كيه بقول م تدین اپی مزیر غنوی کواور صحیح سنجاری کی روایت کے مطابق عائم بن عمر بن خطاب کے نا نا حضرت عاصمُم بن ثابت كوان كالمبرمقرر فرما يا بحبب به لوگ را بغ اور دبره كے درمیان قبیارُمُ لِل کے رجیع نامی ایک چنسے پر بینیچے توان پڑھنل اور قارہ کے مذکورہ افرا دیتے ببیلہ ہریل کی ایک شاخ بنولیان کوچڑھا دیا اور نبولیان کے کوئی ایک سوتیراندازان کے پیچھے نگ گئے اورنشا نات دم سے ایضاً ۱ر۹۰۱ر این بشام ۱ر۹۱۲، ۹۲۰ سله زادالمعاد ۲/۱۰

و کھود کھوکر انہیں جائیا۔ یوٹٹھا ہر کرام ایک ٹیلے پر بیا ہ گیر ہو گئے۔ بنولحیان نے انہیں گھیرلیا او کہا؛ تمهارے بیے عہدو ہمیان ہے کہ اگر ہمارے پاس اتر آؤ توہم تمہارے سے کسی آ دمی کونسل نہیں کریں کے "حضرت عاصم منے اتریتے ہے اٹکار کر دیا اور اپنے رفقار سمیت ان سے جنگ شروع کردی۔ بالآخر بیروں کی بوٹھاڈ سے سات افراد شہیر ہوگئے اور صرف تین آ دمی حضرت فبیٹ ، رید بن و منراورا یک اور صحابی با فی نیچے-اب پھر منولحیان نے اپناعبدو پیمان دہرایا اور اس تیمنو صحابی ان سے باس ارآسے لیکن انہول نے قابول تے ہی برجہدی کی اور انہیں اپنی کما نوں کی تانت سے بانده لبایراس پرتیسہ سے حابی نے بیکتے ہوئے کہ یہ بہلی پرعہدی سہے ان کے ساتھ جانے سے انکارکردیا و انہوں نے کھینے تھیدٹ کرساتھ سے جانے کی کوششش کی لیکن کامیاب نہ ہوتے تواہیں " قتل کردیا اور حصرت جبیب اورزیررضی التّر عنها کو مکر پیچی دیا و ان دونوں صحابہ نے برریکے معذابل كمدك مسردارول كوفتل كياتهاء

حضرت فبيت كيه عرصدابل مكه كي قيد مين رسب، بير كمة والول في ان سيخ مثل كاارا وه كيا اورانهين حرم سے بابرنعيم في حبب سولى برچراها ناجا باتوانهون نے فرايا "مجھے مجھوردو ورا دورکعت نماز پڑھ اول مشرکین نے جھوڑ دیا اور آپ نے دورکعت نماز بڑھی بجب سلام بهير يك توفر إيا ببخلا اكرتم لوك برنه كهت كدين حوكم يحرر الهول كفرامت كي وجهست كرر بالهول تو مِين كچھا ورطول رتبا "اس كے بعد فرایا": اے اللہ انہیں ایک ایک کرے گن نے بھرانہیں بجمیرکر ارنا اوران میں سے کسی ایک کوباتی نرجھوڈنا " پھر پراشعار کیے :

لقد جمع الاحزاب حولي والسوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع وقوبيت من جزع طبويل مسمنسيع وماجمع الاحزاب ليعندمضجعي فقل بضعوالحي وقله بؤسمطعمي ققه درفت عيائى من غير مدمع على اى شق كان لله مضحبعى يبارك على اوصال شاوم ع « لوگ میرے گرد گردہ درگروہ جمع ہو گئے ہیں ، اپنے قبائل کو چڑھا لائے ہیں۔ اور سارا مجمع جمع

وقلانزو ايناء حسوونساءمسر الى ائله اشسكو غربستى بعسلكوميتى فبذاء لعبرش صبرني على ماييل دبي وقسد خبيروني الكفروللوب دويته ولست أبالى حسين اقستسل مسلما وذلتُ في ذات الآله وإن يشــــا کربیا ہے اسی بیٹوں اور عورتوں کو بھی قریب ہے آئے ہیں اور محجے ایک لیے مفبوط سے کے قریب کریا اسٹر ہی ہیں بی ہے وطنی و بکیری کا شکوہ اور اپنی قتل کا ہ کے پاس گروہوں کی بجری کردہ آ فات کی فریاد السٹر ہی سے کر ۔ ہا ہوں - اسے عرش والے امیر سے فعلاف دشمنوں کے جوارا دسے بیں اس پر سمجھے صبر دسے ۔ انہوں نے محجے کھڑکا میں رہنے والی کو کی ہوگئی ہے - انہوں نے محجے کھڑکا اختیار دیا ہے حالا ککہ موت اس سے کہ واد آسان ہے ۔ میری آٹھیں آ نسو کے بغیرا منڈ آئی بیں افتیار دیا ہے حالا ککہ موت اس سے کہ واد آسان ہے ۔ میری آٹھیں آنسو کے بغیرا منڈ آئی بیں مسلمان ما راجاؤں تو محجے پروا نہیں کہ اللہ کی راہ میں کس پہلو بی قتل ہوں گا ، بہ تو اللہ کی ذات کے لیے مسلمان ما راجاؤں تو محجے پروا نہیں کہ اسٹر کی راہ میں کس پہلو بی قتل ہوں گا ، بہ تو اللہ کی ذات سے لیے میں وروٹ بیں برکت ہے ۔

اس کے بعد ابسفیان سفے حضرت نبیب ہے کہا؛ کیاتمہیں یہ بات پیندا سے گاکہ رہم اسے اہمی سہتے ؟ انہوں فی کہانہ ہیں۔ واللہ مجھے تو یہ می گوانا نہیں کہ میں اپنے اہل وحیال ہیں دہوں اور اس کے بدلے محمد خلاہ ہیں اپنے اہل وحیال ہیں دہوں اور اس کے بدلے محمد خلاہ ہیں اب اور ان کی لاش کی گرانی کے بدلے محمد خلاہ ہیں اس کے بعد شرکین سفے بھوئے کا شائی جھ حیاتے ، اور وہ آپ کو تکلیف وے "
اس کے بعد شرکین نے انہیں سولی پر ایسے دیا اور ان کی لاش کی گرانی کے بیاری مقرر کردیا ہے اور من اس کے بعد اس میں جانسہ دے کھائی اس کے اور من ائی تضری صنی اور عضرت فیریش کی آتا کی عقبہ بن حارث تھا جضرت فیریش نے اس کے باپ حارث کو جنگ بردیں قتل کیا تھا۔

میسی منباری میں مروی ہے کہ حضرت نُبگیٹ پیلے زرگ میں جنہوں نے متل کے موقع ہے ) دورکھت نماز بڑھنے کا طریقۂ شردع کیا۔ انہیں قید میں دکھا گیا کہ وہ انگورکے کچھے کی رہے تھے ) حالا نکہ ان دلوں نکتے ہیں کھجُورمبی نہیں ملتی تھی ۔

لایمے صحابی جواس واقعے بیں گرفتار ہُوسے تھے، یعنی حضرت زیڈین وثنہ ، انہیں صُفُوان بن اُمِیّنہ نے خرید کراہینے باپ کے بیسے قتل کردیا۔

قریش نے اس تفصد کے لیے بھی آدمی بھیجے کہ صفرت عاصم کے جبے کاکوئی کڑا لائیں جس سے انہیں بھائے کیونکہ انہول نے جنگ برری قراش کے کسی ظیم آدمی کوفل کہ تھا لیکن التانے انہیں بہچانا جائے کیونکہ انہول نے جنگ برری قراش کے کسی ظیم آدمی کوفل کہ تھا لیکن التانے ان پر بھٹر و س کا مجھنڈ بھیجے دیا حیس نے قرایش کے آدمیول سے ان کی لاش کی حفاظت کی اور بیلوگ ان کا کوئی حصہ حاصل کرنے برقدرت نہ یا سکے ۔ در تفیقت حضرت عاصم نے التہ سے پیمہوان

کررکھا تھاکہ زانہیں کوئی ٹنرک بیٹوئے گا نہ وہ کسی مشکر کوچیو میں گئے۔ بعد میں حب حصارت عمر رضی التّدعنہ کواس واقعے کی خبرہوئی تو فرایا کریتے تھے کہ التّدمون بندے کی حفاظت اس کی وفات کے بعد بھی کرتا ہے جیسے اس کی زندگی ہیں کرتا ہے ہے

س- بیرمعومه کا المیه س- بیرمعومه کا المیه سم- بیرمعومه کا المیه سم- بیرمعومه کا المیه سمایش میش آیا بیجه رجیع کےعاد شدہے کہیں زیادہ تکین تعا۔

اس واستعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو ہرا ہ عامرین مانک بہوگا بعب لاستہ ( نیزوں سے کھیلنے والا) سے لقب سے شہور تھا ، دیزیں فدمت نوی میں حاضر نجوا - آپ نے است اسلام کی دعوت دی اِس نے اسلام توقبول نہیں کیا لیکن ووری جی آجت یا رنہیں کی۔ اس نے کہا! ایاللہ کے رسول ا اگر آپ ایسے اصحاب کو دعوت وین سے لیے ابل مجد کے پاس مبیمیں تو محصے اثمید سیے کہ وہ لوگ کی وعوت قبدل كريس كي أب ني فرمايا المجهد السين صحابه كم متعلق الرن مجد المي خطره سب ابوبار ن كها؛ و ميرى پناه بين بهول كيئ اس برنبي ينظيني أن في ابن اسماق كے بقول جاليس اور ميم مخارى کی روایت کے مطابق ستر آدمیول کواس کے ہمراہ بھیج دیا۔ ستر ہی کی روایت درست ہے اور مُنْلا بن عُمْرُوكُوجِ بنورا عده سے تعلق رکھتے تھے اور مُعَنَّى الموت "رموت کے لیے آزاد کردہ) کے لقب سے مشهور تنه ان كااميرينا ديا. يدلوك فضلار، قرار اور سادات دانعيار صحابه شقف دن مين لكريال كاث كراس كيموض إلى صُفِّه كے ليے عله خريد تے اور قرآن ليه هيتے يرُهاتے تھے اورات بن فُدا كے حضور منا مات و نماز کے لیے کھڑے ہوجاتے تھے۔اس طرح جلتے عیلاتے معونہ کے کنوٹس پر ماہ پہنچے۔ یہ کنوال بنوعام اور حرہ بنی مکیم کے درمیان ایک نبین میں واقع ہے۔ وہاں پڑاؤ ڈلسلنے سے بعد ان صحاب كرام في أم تكيم كي بها في حرّام بن ملحان كورسول التديين الله المان كانتط وسب كرتم ن فعدا عامر بن فيل کے پاس روارز کیا بالبین اس نے خط کو دیکھا تک نہیں اور ایک آدمی کواشارہ کر دیا جس نے حضرت عرام كو پيچيے ہے اس زور كانبزه مارا كه وه نيزه آرباد موكيا بنون و كيھ كرحضرت حرام نے فرايا: التهُ أكبر إرب كعبه كي قسم مين كامياب موكيا."

اس کے بعد نوراً ہی اس تشمین فُدا عامرنے یا فی صحابٌ برچملہ کرنے کے لیے اپنے قبیلہ بنی عامرکو آواز دی ۔ گرانہوں نے ابر بار کی بنا ہ کے بیٹ نظراس کی آواز برکان نہ دھے۔ ادھرست

سلم ابن بشام ١٩١١ أ ١٩ اراد المعادم ١٠٠ استح بخارى ٢٠ ٢٥٠ ١٩٠٥ ، ٥٠٥

مایوس ہوکراس تنص نے نبولیکیم کو آواز دی۔ بنوسکیم کے بین قبیلول عصبیہ، رعل اور ذکوان نے اس پرلبیک کہا اور جسٹ آگران صماً ہرام کا محاصرہ کرایا۔ جوایاً صحابہ کراٹم نے مجی لڑائی کی مگرسب کے ریت شہید ہوگئے ،صرف مصرت کعیب بن زیدین نجار دخی الندعنہ زندہ بیجے۔ انہیں شہدار کے ورمیان سے زخمی حالت میں اٹھا لا یا گیا اور وہ جنگ نوندی کے حیات رہے۔ ان کے علاوہ نرید دومها به حضرت عُمرٌ فو بن امّ بيت مُرى ا ورحضرت منْدِّر بن عقيه بن عامر دمنى النّه عنها ا ونت چرا مستحقم انہوں نے جاتے واروات پرجیڑیوں کومنڈ لاتے دیکھا توسیدھے جاتے واردات پر پہنچے بھرصرت منذرتوا پنے رفقار کے ساتھ مل کرشرکین سے لاتے ہُوئے شہید ہوگئے اور مصرت عمولائی ہے ضمری کوتیدکر دیاگیا . لیکن حبب تنایا گیاکدان کاتعلی قبیلة مُضَرِیت ہے تو عامر نے ان کی پیشا تی کے يال كنواكرائي ال كى طرت سے -جس به ايك كرون آزا دكية كى ندر تقى - ازا دكرويا -حضرت عُرُوبِن امُيّة ضمرى رضى التُدعنداس ورد فاك الميه كي خبر الحكريدين بينج وال مُسْرَفَقُال مسمین کی شهادت کے لیے نے جگے اُ صرکا چرکہ تازہ کردیا۔اوربداس لحاظ سے زیادہ المناک تفاکی شہداء احد تو ایک گفی بئوتی اور دوبرو جنگ میں مارے گئے تھے گریہ بیجا سے ایکٹیرمناک خداری کی نذر ہو گئے۔ حضرت عُرُوبِن المَيْهِ ضَمْرى والبِسى مِين وادى تناة كے سرے پروا قع مقام قرقرہ پہنچے توایک د زخت کے سامنے میں آزیجے۔ وہی بنو کلاب کے دوآ دی بھی آگر اڑرہے بجب وہ دو لول عجبر سوسكة توصغرت عُرُّو بن المكيت رشيفان دونون كاصفاياكر ديا. ان كاخيال تفاكه ابنص اتيون كابدله ك رسبت بين حال كدان دونوں كے إس رسول الله والله الله عليمة كى طرف سے عبدتها كريصنرت عُمرُوعا شقه نه تقعه جيئانچه حب مينه آكرانهول سنه رسُول التُديطَّاللهُ فَايِني الْكَارِمُونَ كى نجردى ترآت فى فراياكم تم نے ايسے دوآدميوں كوفتل كياسے سن كى ديت مجھے لانماادا کر نی ہے۔ اس کے لیدائے مطان اور انکے ملقاد پہودسے دیت جمع کرنے میں شغول ہو گئے <sup>ہیں</sup> اور يرق اقدمزوه بني نصير كاسبب بنا- جيساكه آگے آر يا - بي-رسول الله میلانه میلانه میلانه کومعوز اور دیم کے ان المناک واقعات سے جو چند ہی ون السکی میصے بیش آئے تھے ، اس قدر رہنج بینچا اورآپ اس قدر عمکین و دلفگار بُوئے کھی قومول اور سمے رکھنے ان بیشاً ارس ۱ ما ما ما دا دا العاد ۲ ما العیم بخاری ارس ۱۹۸۸ ۵

س و کیے ان بیشام ۱۸۳۱ ما ۱۸ مدا وزا دا لمعاد ۲ را ۱۰ الصحی بخاری ۲ رسم ۱۹۹۸ می در بیشام ۱۸۳۸ می داشیمی بخاری ۲ رسم ۱۸۹۴ می در بیشام ۱۸۳۸ می در بیشام در این بر معاد ترسی کی خیرر شول النظمی الشرکی در این بری داشیمی در این می در در این می در این می

کے بغروق بنی لصفیر اور مردسیان ندیجے ، سازشی اور دسید کارتھے ، اس بے جنگ کے کوروں بنی لی کے بیان ندیجے ، سازشی اور دسید کارتھے ، اس بے جنگ کے بام اور میان کے باوجو دا ذیت دینے اور مداوت کا منطا ہرہ کرتے تھے اور سلمانوں کوعہد دبیان کے باوجو دا ذیت دینے کے لیے طرح طرح کے جیلے اور تدبیری کرتے تھے ۔ البتہ بنو فین تقاع کی جلا وطنی اور کو حب بن البن کے میں کا واقعہ بیش آیا تو ان کے حصلے ٹوٹ گئے اور انہوں نے خوفز دہ ہو کرفا موشی اور کون وہ مورف اور کو بالبندی خوفز دہ ہو کرفا موشی اور کون اور میں بردہ سے بار کر بیا ہیکن غوز وہ امد کے بعدان کی جو آت بچر طیب آئی۔ انہوں نے کھلم کھلا عداوت و برعہدی کی مدینہ کے منا فقین اور کھے کے شرکین سے بس پردہ سے ناز بازگی اور مسانوں کے فعلان شرکین کی حمایت میں کا م کیا ہے۔

شه سنن ابی داؤد باب خیرالنظیر کی روایت سے یہ بات متفاد ہے ویکھئے سنن ابی داؤد مع شرح عون المعبود ۱۱۷/۱۱ ،۱۱۷ نے کہا ؟ ایوالقاسم! ہم ایسا ہی کویں گے۔ آپ بہاں تشرافیت دکھتے ہم آپ کی ضرورت پوری کئے دیتے ہیں ؟ آپ ان کے وعدے کی کمیل کا تظا کہ دیتے ہیں ۔ آپ ان کے وعدے کی دیوارے میک لگاکہ بیٹھ گئے اوران کے وعدے کی کمیل کا تظا کرنے گئے۔ آپ کے ساتھ حصرت ابو کمیٹر مضرت عی مصرت علی اورصحابہ کرائم کی ایک جماعت بھی کنٹر این فرما تھی ۔ آپ کے ساتھ حصرت ابو کمیٹر ، حضرت عی مصرت علی اورصحابہ کرائم کی ایک جماعت بھی کنٹر این فرما تھی ۔

ادھر میہود تنہائی میں جمع جوئے توان پرشیطان سوار ہوگی اور ہو برنجتی ان کا اوشہ تقدیر بن چکی تھی اے شیطان نے خوشما باکر پیش کیا ۔ بعنی اس میہود نے باہم مشودہ کیا کہ کیول نہ نبی پیشائی تھا تھا ہو می کو متن کر دیا جائے ۔ چنا نچہ انہول نے کہا ۔ کو ن ہے جواس جلی کو لے کراو پر جائے اور آپ سے مر پر گرکر آپ کو کیے لادے ۔ چنا نچہ انہوں نے کہا ۔ کو ن ہے جواس جلی کو لے کراو پر جائے اور آپ سے مرائی سے گرکر آپ کو کی جائے ہیں ، ، ، ان لوگوں سے گرکر آپ کو کی جائے ہیں ، ، ، ان لوگوں سے سام میں مشکم نے کہا بھی کہ ایسا نہ کہ و کیونکہ نموا کی قسم انہیں تمہادے ادادوں کی خبردیری جائے گی اور بھر ہما رہے اور ان کے ورمبان جو عہدو پیمان ہے دیاس کی ملات ورزی بھی ہے ، لیکن انہوں نے ایک ندشتی اور اپنے مضوبے کورو برعمل لانے کے عوج مربر برقراد رہے ۔

ا دھررت العالمين كى طرف سے دسُول الله فَيْنَا فَلَهُ اللهُ كَا بِاسْ تَصْرَت جَبْرِ النَّهُ اللهُ عَلَىٰ فَلَهُ اللهُ عَلَىٰ فَلَهُ اللهُ اللهُ

مین داپس اگر آپ نے فورا ہی محربی نے میں ملے کوئی نَفینے کے پاس روانہ فرما بااورا انہیں یہ نوٹس دیا کہتم لوگ مدینے سے نکل جائے۔ بہاں میرے ساتھ نہیں رہ سکتے ۔ تہہیں دس دن کی مہدت دی جاتی ہے۔ اس نوٹس کے بعد یہ دکوملاطی جاتی ہے۔ اس نوٹس کے بعد یہ دکوملاطی کے سواکوئی چارہ کا سمجہ میں نہیں آیا ۔ چانچہ وہ چند دن تک سفر کی تیاریاں کرتے رہے۔ لیکن اسی دوران عبد اللہ بن ابی رئیس المنافقین نے کہلا بیجا کہ اپنی جگہ برقرار رہوء ڈرط جاؤ اور گھر بار نہجیوڑو میں عبد اللہ بن ابی رئیس المنافقین نے کہلا بیجا کہ اپنی جگہ برقرار رہوء ڈرط جاؤ اور گھر بار نہجیوڑو میں باس دو نبار مروان جبی ہیں جو تہمادے ساتھ تمہارے قطع میں داخل ہوکر تمہاری حفاظت میں اللہ وسے برگر نہیں دہیں گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ بحل جائیں گے اور تمہارے بارے میں میں کسی سے برگر نہیں دہیں گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ بحل جائیں گے اور تو فرنظہ میں کسی سے برگر نہیں دہیں گیا تو ہم بھی تمہارے کی گئی تو ہم تمہاری مردکریں گے اور تو فرنظہ میں کسی سے برگر نہیں دہیں گیا دراگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مردکریں گے اور تو فرنظہ در بنوغطفان ن جو تمہا سے حلی میں تھی تمہاری مددکریں گے۔ اور بنوغطفان ن جو تمہا سے صلیعت ہیں وہ بھی تمہاری مددکریں گے۔

یربنیام سُن کریمودکی خوداعتمادی بلیث آئی اورانهول نے کے کرلیا کہ جبل وطن ہونے کے برائے میں ان کے سردار حیثی بن انسلب کو توقع تھی کہ داس المنافقین نے جو کو پہلے کے برائے کی سال کے سردار حیثی بن انسلب کو توقع تھی کہ داس المنافقین نے جو کو پہلے ہے وہ پوراکرے گا اس لیے اس نے رسول اللہ قطان تھا تھا تھا تھا ہے ہیں جوالی بینیام جیسی دیا کہ ہم ایٹ دیار سے نہیں نکلتے آپ کو جو کرنا ہو کہ لیں۔

اس میں شہر نہیں کرسلمانوں کے نماظ سے معصورت مال نازک تھی، کیونکہ ان کے لیے اپنی ایخ كے اس نازك اور سيب و مورد پر وسمنول سے شكراؤكي زيادہ مغيد ومناسب زتھا - انجام خطراك بوكما تھا۔ آپ دیمہ بی رہے میں کرسارا عرب مسلمالوں سے خلات تھا اورسلمانوں کے دوسلینی وفودنہات ب وردی سے تدین کیے ما بیکے تھے ، میربی نیٹیرے بہودات ماقتور منے کدان کا ہمیار والنا آسان نہ تھا اوران سے بھنگ مول بیلنے ہیں طرح طرح سے ندشات تھے۔ گر بڑمعونہ کے المیہ سے پہلے اوراس کے بعد کے مالات نے جونئی کروٹ لیتی اس کی وجہ سے مسلمان فسل اور بدعہدی بھیے جرائم كسليط بب زباده حساس بوكئ ستف ادران جرائم كاار تكاب كرسف والول كفلات مهما نوں کا جذبۂ انتقام فزوں رہوگیا تھا۔ لہذا انہوں نے طے کر لیا کردیج بنونیشیر نے دسول تا منافقة المعالى كورد كرام بناياتها اس كيدان مد بهرجال الماسيد ونواه اس كونا مج جوهي بو چنانچ حبب رسول الله مظافظة لله كورى بن انطب كابوا في بيغام الا توات سفا وصحابر كرام السف کہا النداکبرا در پیرلا تی کے سیسے اٹھ کھوسے موستے اور حضرت ابن ائم مکتوم کو مرینہ کا اتنظام سوپ كرنبونضير كمص علاسق كى طرف روانه ہو كئے حضرت على بن ابى طالب بنى الترونہ كے باتھ ميں عَلَم تعا بونصيرك ملاقے بي بنج كران كا مامروكراياكيا -

ادهر بنونصنبرنے اسبنے قلعول اور گرخیوں میں بناہ لی اور قلعہ بندرہ کرفینی سے تیر اور ہتھر برساتے ہے۔ چونکہ مجور کے باغات ان کے بیے سپر کا کام دے رہے تھے اس لیے آپ نے حکم دیا کہ ان درختوں کو کاٹ کر مبلا دیا جائے۔ بعد میں اس کی طرف اشارہ کرکے حضرت حسان مضی اللہ عنہ نے فریا یا تھا:

وَهَانَ عَلَىٰ سَرَاهَ بِنَى لَوْى حَرِيْقٌ بِالْبُوكِيْرَةُ مُسْتَطِيرَ بنی دَی کے مرداروں کے بیے یہ معولی بات تھی کہ بُرُرُۃ مِن آگ کے تعلے بندہوں دہرہ ؛ بنونفیر کے نملت ن کا نام تھا) اور اس سے بارسے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاہی نازل مُہوا: مَا فَطَعْتُهُ مِّنْ لِيتُنَةٍ أَوۡ تَرَكۡتُمُوۡهَا قَابِمَهُ ۚ عَلَى أَصُولِهَا فَبِادِ زِاللَّهِ وَلِهُغُـزِىَ الْفُسِيقِيْنَ ۞ ١٩٥١ه)

" تم نے کیجور کے جو درخت کائے یا جنہیں اپنے تنوں پر کھڑا رہنے دیا وہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا۔اورایسا اس بیلے کیا گیا تاکہ الٹران فاسقوں کورسواکیسے ؟

بہرمال جب ان کا محاصرہ کر لیا گیا تو بنو قریقہ ان سے الگ تھاگک ہے۔ عبداللہ بن اُبی سے ۔ عبداللہ بن اُبی سے نے بی خیانت کی اور ان کے علیہ من عظمان بھی مدد کونہ آئے ۔ عوض کوئی بھی انہیں مدد دیہنے یان کی مصیبت ٹا لیے بہرآ مادہ نہ ہوا اسی لیے اللہ تمالی نے ان کے داقعے کی مثال بوں بیان فرمائی ن

كَمَثَلِ الشَّيْطِينِ إِذْ قَالَ اللِإنْسَانِ الْفُنَّ ۚ فَأَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِي بَرِئَ ثَوْ مِنْكَ..

(۱۷،۵۹۱)

ه بینے شیطان انسان سے کہنا ہے کورکہ اورجب وہ کفرکہ بیٹنا ہے توشیطان کہنا ہے میں جم سے بری پہلا

ماصرے نے کیو زیادہ طول نہیں کروا بلک صرف چورات سیابقول بعض پندرہ رات ۔

ماری رہا کہ اس دوران الشرف ان کے دلول میں رعب ڈال دیا۔ ان کے توصیلے ٹوٹ گئے، وہ

ہتھیار ڈالنے پہ آمادہ ہوگئے اور رسول اللہ ہیں شاہ کا کہلوا بیسجا کہ ہم مدینے سے شکلنے کو تیار ہیں ،

آب نے ان کی جلاوطنی کی ہیں کش شعور فرط کی اور بریمی منظور فرط لیا کہ وہ اسمارے کے بوا اتی جتنا سازوسامان اور مول پر لاد سکتے ہول سب لے کریال بچول سمیت چلے جائیں۔

سازوسامان اور مول پر لاد سکتے ہول سب لے کریال بچول سمیت چلے جائیں۔

بنونفیرنے اس منظوری کے بعد بہتے اوڑال دیتے اوراپنے ہاتھوں اپنے مکا ات اجاڑ ڈالے اگر درواز سے اور کھڑ کیاں بھی لا دیے جائیں۔ بلک بعض بعض نے توجیت کی کڑیاں اور دبواروں کی کھونٹیاں بھی لا دلیں ، بھر عور توں اور بچوں کو سوار کیا اور چھسواؤٹوں برلد لداکر روانہ ہوگئے بیشر یہودا وران کے اکابر مثلاً جنی بن اُفطاب اور سلام بن ابی الحقیق نے فیڈرکار نے کیا ایک جاعت مک شام روانہ ہوئی چرف دو آ دمیوں بعنی یا مین بن عمر واور ابوشعیدین و مہب نے اسلام قبول کیا۔ اہذا ان کے مال کو ہا تھ نہیں لگایا گیا۔

رسُول الله مِنْ الله عَلَى الله مَنْ مُرط كَرِمُطابِق بُونُفْير كَ مَهْ صيار، زمين ، گراور باغات البنے قبضي سے يہ منه يا ميں کا من زرجي ، پچاس خُود اور ثمن سوحاليين الوار برتھيں۔ بنونضير كے يہ باغات ، زمين اور مُكانات فالص رسُول الله مِنْ الله عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ كَاحَى تَعَا ، آب كو افتها بِحَا کرآب اسے اپنے سے محفوظ رکھیں یا ہے جائیں دیں۔ پینا نجرآب نے الی غذیمت کی طرح ، ان اموال کافمس دیا نجوال حصر، نہیں تکالا کیونکہ اسے اللہ نے آپ کو بطور نے دیا تھا جمعال نوں نے اس احتیار کھوڑ سے اورا ونٹ دوڑاکر اسے (ہزور شمشیر) فتح نہیں کیا تھا لہذا آپ نے اپنے اس احتیار نصوی کے تحت اس پورے مال کو صرف مہاجری اولین رہتنے فرایا۔ البتہ دوانصاری صحابی اور گانیا نہ اور سہل بن منیف رضی النہ خالوں کے فقر کے سبب اس میں سے کچھوط فر مایا۔ اس کے علاوہ آپ سے داکھ وال اس کے علاوہ آپ سے داکھ اس میں سے آپ ) اپنی از داج مطہرات کا سال بھر آپ سے داکھ نے تھے۔ اور اس کے بعد جو کچھ نے تاتھا اسے جہاد کی تیادی کے سیے تبھیار اور کھوڑوں کی فراہی میں صرف فرہا دہتے تھے۔

نوزوہ بنی نضیر رہے الاقل سک ہے۔ اگست سات جی بیٹی آیا اور اللہ تعالی نے اس تعرق ہوری سورہ حشر نازل فرمائی حس بی بیرہ و کی جلا وطنی کا نقشہ کیسنچتے ہوئے منافقین کے طرز عمل کا برقرہ فاش کیا گیا ہے اور مال فئے کے احکام بیان فرماتے ہوئے مباجرین وانصار کی مدے دستانس کی گئی ہے اور بیا گیا گیا ہے کرد بگی مصالے کے بیش نظر شمن کے دخیت کائے جا سکتے ہیں اور ان بیں آگ دگائی اور یہ بی تبایا گیا ہے۔ ایساکہ نافساد فی الارض نہیں ہے مجرابل ایمان کو نقو کی کے التر ام اور آخرت کی تباری کی محدوثنا فرماتے ہوئے اور اپنے اسمار ومنات کی تباری کی بیاری کی بیاری کی تاکید کی گئی ہے وال سینے اسمار ومنات کی تباری کی بیاری کی بیاری کی بیاری کی بیاری کے بیار کی نامید کی تباری کی بیاری کو بیان کو نق کو رائے ہوئے اور اپنے اسمار ومنات کی بیاری کو بیان کو بیان کونے ہوئے ورائے اسمار ومنات

ابن عباس منی النه عند السورہ وحش کے باسے میں فرمایا کرتے تھے کہ اسے سورہ بالنفیکر ہو۔

ابن عباس منی النه عند اس سورہ وحش کے باسے میں فرمایا کرت تھے کہ اسے سورہ بالنفیکر ہو۔

اخورہ وہ بنی نفید میں کئی کے بغیر سلمانوں کو شاندار کا میابی ماہ ل ہوئی ۔

اخورہ کے بیالی ۔ اب انہیں کھل کر کچھ کرنے کی جرات نہیں ہو رہی تھی۔ اس طرح یشول، ملہ میں الفیلی اللہ ان کی جرات نہیں ہو رہی تھی۔ اس طرح یشول، ملہ میں الفیلی اللہ اللہ میں موت کے بدو وس کی خبنوں نے اُمدے بعد ہی سے سلمانوں کو سخت شکل ت یہ رووں کی خبر ایسے اللہ میں موت کے بیار المجاری میں المجاری کے انہیں موت کے میں الجمار کھا تھا۔ اور نہایت ظالمانہ طربیقے سے داعیان اسلام رہملے کر کے انہیں موت کے گھاٹ آبار جیکے تھے۔ اور اب ان کی جرات اس مدیک، بڑھ جیکی تھی کہ وہ مدینے پر چڑ ھائی کی سے سے سی تھی۔

میں اجہار کھی تھے۔ اور اب ان کی جرات اس مدیک، بڑھ جیکی تھی کہ وہ مدینے پر چڑ ھائی کی سے سے سی تھی۔

م این بشام ۱۷ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۱ وارزاد المعادم را د ، ۱۱ ، صحیح سیناری ۱ رم ۵ ، ۵ ، ۵ ، ۵ ، ۵

بنا پندغزوه بنونفیرسے فارغ ہوکررسُول اللّه عظامی الله عظامی الله بنا برعبدول کی فادیم کیلئے
المنظے بی نہ تھے کہ آپ کوا فلاع فلی کرمی غطافی ان کے دو فیلیے بنوم حارب اور بنو تعلیہ لرا کی کے لیے
ہروؤں اور اعرابیول کی نفری فراہم کررہ میں۔ اس فیر کے ملتے ہی نبی فیلا فی نے بریلینار
کافیصلہ کیا اورصوائے نبر میں دوریم کھنے چلے گئے جس کامقصد میں تھاکہ ان سنگ دل بدوؤل
پرخون طاری ہوجائے ادروہ دوبارہ مسلما نوں کے فلان پہلے بیکی منگین کارروائیول کے عالمہ کی جرآت نہ کریں۔

ا دھرسرش بدو ، جو کوٹ مارکی تیاریاں کررہ سے ملانوں کی اس ابھا بک بلغار کی خوشتہ ہی خوت زدہ محرکہ بسکالوں نے لیٹرے قبائل پر اپنارعب و دبر برقائم کرنے کے بعدامن وامان کے ساتھ واپس مدینے کی راہ لی ۔ ابل بیر نے اس سلسلے میں ایک عین نفر وے کا نام لیا ہے جو رہیں الآخریا جا دی الاولی سک ہے میں سرزمین نجد کے اندر بیش آیا تھا اور وہ اسی غزوہ کو نوز وہ ذات الرقاع قرار فیتے ہیں ، جہاں بک حقائق اور ثبوت کا تعلق ہے تواس میں شہر نہیں کہ ان ایام میں نجد کے اندر ایک غروہ بیش آیا تھا کیونکہ مدینے کے حالات ہی کچھوالیے تھے ایوسفیان نے غروہ امسے میں ایک غروہ بیش آیا تھا کیونکہ مدینے کے حالات ہی کچھوالیے تھے ایوسفیان نے غروہ امسے واپسی کے وقت آئدہ سال میدان بدر میں جس غزوہ کے لیے لاکا راتھا اور جیسے ملاؤں نے تھی کہ بدرہ تا ہی سے میں خوار ہے تھی کہ بدرہ تا ہی سے میں خوار ہوگا کی سرقی اور بینا کی برقی اور بینا کی مرشی اور بینا ور بینا تو بر قائم جھوڈ کہ بدرہ سی زور دار جنگ میں جانے کی بدرہ میں ہون کی جو تو کہ نے دیا تا کہ کہ توقع تھی اس کے بدرہ میں بوان کی سرشی اور فیات کی ایسی مدینے قائرے کرتے کی توقع تھی اس کے بیا میں برون کی کہ توقع تھی اس کے بیا کہ ناری کرتے کی توقع تھی اس کے بیا کا نے بیان بدوؤں کی شوکت پراہی ضرب لگائی جائے کہ انہیں مدینے قائرے کرتے کو کرتے کی جرآت

باتی رہی ہے بات کر ہی خورہ جرز میں الآخر یا جادی الاولیٰ سک ہے ہیں مینی آیا تھا غوو و فوات الرقاع علی میں مینی آیا تھا غوو و فوات الرقاع علی ہے معلالتی میں حضرت ابو ہررہ اور حضرت ابو موجود شخصے اور ابو ہریہ و فنی الٹری خیرے صرف چند دل پہلے ابورو ہی الٹری الٹری ہیں گئے ہیں۔ سے صرف چند دل پہلے اسلام لائے تھے۔ اسی طرح حضرت ابورو ہی الٹری الٹری درمسلمان ہو کریمن سے روانہ ہوئے توان کی کشتی سامل میشہ سے جا لگی تھی ؟ اور وہ حیشہ سے اس وقت واپس آئے تھے جب بی شاہ المجانی شاہ کے تا

خیبریں تشربیت فرانتھے۔اس طرح وہ پہلی بار ) نیبری سکے اندر فدمت نبوی میں عاضر ہوسکے تھے ہیں ضروری سبے کدغوروہ وات الرقاع غوروہ نیبر کے بعد سیٹیں آیا ہو۔

بن رواحہ رضی اللہ عنہ کوسون کراس طے شدہ جنگ کیلتے بدر کا رُخ فر مایا۔ آپ سے ہمراہ ڈیرٹھوہزار کن میت اور دس گھوڑے ستھے۔ آپ نے فوج کا عکم صرت علی کو دیا اور بدر پہنچ کرمشر کین سکے اسلام کا اسٹوں کے اسلام کا منام صرت علی کو دیا اور بدر پہنچ کرمشر کین سکے اسٹوں دیں تھے۔ آپ نے فوج کا عکم صرت علی کو دیا اور بدر پہنچ کرمشر کین سکے اسٹوں دیں تھے۔ آپ نے فوج کا عکم صرت علی کو دیا اور بدر پہنچ کرمشر کین سکے اسٹوں دیں تھی دون ہوگئے۔

دوسری طرت ابرسفیان بھی بیچاس سواروں میت دو ہزار مشرکین کی جمعیت کے کر روانہ ہوا اور

سلم مالت جنگ کی نماز کوصلو قوخوت کہتے ہیں حیں کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آدھی فوج ہتھیا رہند ہوکر اللہ مالیک طریقہ یہ ہے کہ آدھی فوج ہتھیا رہند ہوکر اللہ کے ایک رکعت کے بعدیہ فوج المام کے اللہ کے بعدیہ فوج المام کے بعدیہ فوج اللہ کا ایک رکعت ہوری کرنے تو ای اللہ کے بعدیہ فوج اللہ کے اللہ کا دوموں متعدد طریقے ہیں جوموقع جنگ دوموں کی مناسبت سے فتیا رکھے والے میں ۔ تفصیلات کتب احاد بیٹ میں موجود ہیں۔

کے سے ایک مرحلہ دور وادی مُرا تظہران پہنچ کر مجنہ نام کے مشہور جیٹے پرخیمہ زن ہوا لیکن دہ کم ، ہی سے بوھبل اور بد دل تھا۔ بار بار مسلمانوں کے ساتھ ہونے وائی جنگ کا انجام سوجیّا تھا اور دعب ہیں ہیں سے بوھبل اور بد دل تھا۔ مُرا تُظہران بینچ کراس کی ہمت جواب دسے گئی اور وہ اور دعب ہیں ہیں ہے بہلنے سوجینے لگا۔ بالآخر اپنے ساتھیوں سے کہا ؛ قریش کے لوگو اجنگ اس و قت موزول واپسی کے بہلنے سوجینے لگا۔ بالآخر اپنے ساتھیوں سے کہا ؛ قریش کے لوگو اجنگ اس و قت موزول موتی ہوتی ہے دورہ بی سے دورہ بی سے دورہ بی سے دورہ بی موکہ جانور می جرکیس اور تم می دورہ بی سکو۔ اس و تت خوال لی موکہ جانور می جرکیس اور تم می دورہ بی سے دارہ اس و تت خوال لی سے مہیا دارہ می ہونے میں و تر تم می دورہ بی سے دارہ اور سریا کی ہوکہ جانور می جرکیس اور تم می دورہ بی سے دیس مارہ ہوں تر تم می دالیس جانے میں و ایس جانور میں و ایس میں و ایس میں و ایس جانور میں و ایس جانور میں میں و ایس جانور میں و ایس میں و ایس

ایسامعلم ہوتا ہے کہ سارسے ہی نشکر کے اعصاب پینوٹ وہیبیت سوارتھی کیونکا ہونیاں کے اعتماب پینوٹ وہیبیت سوارتھی کیونکا ہونیاں کے اس مشورہ پرکسی تسم کی نمانفت سے بغیر سب سنے واپسی کی واہ لی اورکسی سنے بھی خواری دیکھنے اور مسلما نوں سے جنگ وٹرسنے کی داستے نہ دی ۔

اوهر سلمانوں نے بدر میں آٹھ روز تک ٹھہ کر دشمن کا انتظار کیا اور اس دوران اپنا ما مان تنجارت نیک کرایک ورہم ہاتے رہے۔ اس سے بعداس شان سے مرہنہ والیس کئے کہ جات میں ہیں تنظیم کے دو درہم ہاتے رہے۔ اس سے بعداس شان سے مرہنہ والیس کئے کہ جاتھ آپکی تھی ، دلوں پران کی دھاک بیٹے جی تھی اور ماحول پران کی دھاک بیٹے جی تھی اور ماحول پران کی دھاک بیٹے جی تھی اور ماحول پران کی دھاک بیٹے جی تھی ، درموعد ، برثمانید ، برد آخرہ اور برد صغر نی سے نامول سے معروف سے لیے معروف سے لیے

پینا پنجہ برصغر کی کے بعد چھ ماہ کک آپ نے اطمیبان سے مدینے میں قیام فرایا اس کے بعد آپ کواطلا عات بلیں کہ شام سکے قریب دُومۃ البندل کے گرد آباد قبائل آنے جانے والقانوں پر ڈاکے ڈال رہے ہیں اورو پال سے گذر نے والی امٹ یار لوٹ لیتے ہیں ، یہی معلوم ہوا کا نہوں نے مریبے پر ڈاکے ڈال رہے ہیں اورو پال سے گذر نے والی امٹ یار لوٹ لیتے ہیں ، یہی معلوم ہوا کا نہوں نے مریبے پر جملہ کرسنے کے بہت افرائی میت فراہم کرلی ہے ۔ ان اطلاعات کے بہت نظر ہوا تن جشام ۲۱،۹۱۲ زادالمعاد ۱۲،۲۱

ﷺ الله الله الله الله الله الله عنه الله عنه كو مسينة ميں اپنا عبائشين مقرر فرما كرا يك مزار سلمالوں كى نفرى كے ساتھ كوئ فرايا- يە ٢٥ رەبيع الاقال مصديم كا واقعه سبے - داسته بناسنے كے بايے نبوعذرہ كا ايك آ دى ركھ ليا گيا تھا جبكا نام فركورتھا۔

اس غوص میں آپ کا معمول تھا کہ آپ دات میں سفر فراتے اور دن میں چینے رہتے تھے اس خرص میں ایک کا معمول تھا کہ آپ دات میں سفر قرمیا ہے۔ اس خرص اللہ وہ لوگ باہر کل اللہ وہ میں اور جروا ہوں پر باتہ بول کے جاتھ آئے کہ خرص کا جائے گئے میں ؛ لہذا ان کے موسندی اور جروا ہوں پر باتہ بول کی جھے ہا تھ آئے کہ خرص کا جائے گئے ہیں ؛ لہذا ان کے موسندی کے اسٹندوں کا تعلق ہے قوص کا جدھ رہنگ ممایا بھاگن کھا جب مسلمان دُورُمَة کے میدان میں آرہے تو کوئی نہ اللہ آپ نے چندون قیام فر اگر اوھ ا دھ متعدد وسے میں عُرینینہ بن صفن سے روا نہ کے لیکن کوئی ہی ہاتھ نہ آیا ۔ بالآخر آپ مرینہ بالے آئے اس غور وسے میں عُرینینہ بن صفن سے مصالی میں دُر اُر

وُوْمَه -- وال کومِشِ -- برسرمدشام میں ایک شہرے۔ بیہاں سے دمشق کا فاصلہ یا بخیرات اور مرسینے کا بندرہ رات ہے۔

ان اچانک اور فیصلہ کن اقدا بات اور عکیا نہ ترزم و تدبر پرمبنی منصوبوں کے فرسیعے
نبی ﷺ فیکٹا سنے علم واسلام بیں امن وا مان بحال کرنے اور صورت مال پر قابوپانے بیر کلی بی
ماصل کی اور وقت کی رفقار کا رُخ مسلما نوں کے حق بیں موٹر بیا اور ان اندرونی اور بیرونی
ماصل کی اور وقت کی رفقار کا رُخ مسلما نوں کے حق بیں موٹر بیا اور ان اندرونی اور بیرونی
مشکلات بیم کی شدت کم کی جو ہر جانب سے انہیں گھیرے ہوئے سے تفییں بینا نچہ من نقین خابرات
اور ماہدو بیمان کو بیٹھ گئے ۔ بیجود کا ایک قبیلہ عبلا وطن کر دیا گیا۔ دو سرے قبائل نے تی بائل کے تی بہائلگ
اور عہدو بیمان کے ایفاء کا مظاہرہ کیا ، بروا در اعراب ڈھیلے پڑگئے اور قرایش نے
ملیان کے ساتھ کر انے سے گریز کیا اور مسلمانوں کو اسلام بھیلانے اور درب انعالمین
کے بیغام کی بیلنے کر سنے کے مواقع میسر آئے ۔

## غروة احرار جمكنت

ایک سال سے زیادہ عرصے کی پیم فوجی مہات اور کا دروائیوں کے بعد جزیرۃ العرب پر
سکون جھاگیا تھا۔ اور سرطرف امن والمان اور آشی و سلامی کا دورد درہ ہوگیا تھا؟ گر ہبر دکوجواپنی
خباشوں ، سازشوں اور وسیدکاریوں کے بینجے میں طرح طرح کی ذلت و رسوانی کا مزہ چھے کے تھے،
اب بھی ہوش نہیں آراتھا۔ انبول نے عَدُوخیانت اور کر و سازش کے مکروہ نتائج سے کوئی
سبتن نہیں سیکھا تھا۔ چنائچ خیر بمنعقل ہونے کے بعد سیلے نوا نہوں نے یہ انتظار کیا کہ دیکھیں
مہمالاں اور ثبت پر سنوں کے درمیان جو فوجی کٹاکش چل رہی ہے اس کا بینچہ کیا ہونا ہے لیکن حب دیکھیا کہ درمیان جو فوجی کٹاکش چل رہی ہے اس کا بینچہ کیا ہونا ہے لیکن و بید دی ہوئے جی سازگار ہوگئے جیں ، گروش لیل دنہار نے انکے اثر وفعوذ
مبل ہونا ہے انہوں نے نئے سرے سے ،اور دُور وک ان کا کو گرائی کا سکہ بیڑھ گیا ہے تو انہیں خت
مبل ہونی ۔ انہوں نے نئے سرے سے سازش شروع کی اور سانوں پر ایک الیہ بیڑھ گیا ہے تو انہیں تخری کا ری
ضرب لگانے کی تیاری ہی مصروف ہوگئے جس کے بینچے میں ان کا چراغ جبات ہی گل ہوجائے۔
لیکن چو کہ انہیں براہ داست مملمانوں سے تحوائے کی جرآت نہتی اس سے اس متھد کی خطرا کی
لیکن چو کہ انہیں براہ داست مملمانوں سے تحوائے کی جرآت نہتی اس سے اس متھد کی خطرا کی

اس کی فصیل ہے۔ کہ بنونیفیر کے بیس سرداراور دہ نما تھے میں قراش کے ہاں عاضر ہوئے اور انہیں رسول اللہ شاہ فیکٹان کے فعلات آمادہ جنگ کرستے ہوئے اپنی مدد کا بقین دلایا۔ قربش نے ان کی بات مان کی بات مان کی ۔ چونکہ وہ احد کے دو زمیدان بردین سلمانوں سے صعت آرائی کا عہدو ہمیا نکر کے اس کی خوات ورزی کر چکے ستھے اس سیان کا خیال تھاکہ اب اس مجوزہ جنگی اقدام کے دریاہے وہ اپنی شہرت بھی بحال کریں گئے۔ اور اپنی کہی ہوئی بات بھی پوری کر دیں گئے۔

اس کے بعد میہود کا میہ وفد منو خُطفان کے پاس گیا اوقرلیش ہی کی طرح انہیں ہی آ او ہ جنگ کیا۔ وہ بھی تبار ہو گئے۔ بھراس وُفد نے بقیر قبائل عرب میں گھوم کر لوگوں کو جنگ کی زفیب دی اوران فبائل کے بھی بہت سے افراد تیار ہو گئے۔ نؤض اس طرح بیہودی سیاست کا وِ نے بوری کامیابی کے ماتھ کفرکے تمام بڑے بڑے بڑے گرو ہول اور حتموں کونبی طابع بھی اوراکپ کی دعورت اور مسلمانوں کے خلاف بجو کا کرجنگ کے لیے تیاد کردیا۔

اس کے بعد طے شدہ پروگرام کے مطابی جنوب سے قریش ، کنانہ ، اور تہامریں آباد ، ورسرے علیت قبائل نے مینے کی جانب کوج کیا ان سب کاسپر سالاراعالی الوسفیان تھا اوران کی تعداد جانزار تھی ۔ پرشکر مُرّ انظہ ان بہنچا تو بڑو گئیم تھی اس میں آشامل جھتے ۔ ادھراسی وقت مشرق کی طرف سے معطفانی قبائل فزارہ ، مرہ اور اُشج کے سے کوج کیا ۔ فرادہ کا سپر سالار پیکینئہ بن مصن تھا ۔ بنومرہ کا حارث بن عرف اور بنواشی کامسعر بن رضیا ہے۔ انہیں کے شمن میں بنوار داور دیگر قبائل کے بہت سے افراد میں اور بنواشی کامسعر بن رضیا ہے۔ انہیں کے شمن میں بنوار داور دیگر قبائل کے بہت سے افراد میں اور بنواشی کامسعر بن رضیا ہے۔ انہیں کے شمن میں بنوار داور دیگر قبائل کے بہت سے افراد میں آ

ان سارے قبائل نے ایک مقررہ وقت اور مقررہ پر وگرام کے مطاباتی مرینے کارخ کیا تھا اس لیے چند دن کے اندواندر مدینے کے پاس دس ہزار سیاہ کا ایک زبر دست نشکر جمع ہوگیا۔

یر آنا بردانشن مقاکہ خالیا مدینے کی پر دی آبادی دعور توں بچوں بر قرصوں اور جوالوں کو ملا کر بھی ہا سامندر مدینے کی چبامد ایواری بک ا چاہا تھی جا آ کے برلبر نہتی ۔ اگر جملہ آ وروں کا یر مخاطبیں مارتا ہواسمندر مدینے کی چبامد ایواری بک ا چاہا تھی جا آ قرصلمانوں کے لیے خت خطریاک ثابت ہوتا، کچو محبب نہیں کہ ان کی برد کو شرح جاتی اوران کا مکمل معنایا ہوجا آ نسکن مدینے کی قیادت نہایت بیدار مغز اور پر کس قیادت تھی۔ اس کی انگلیاں بہیشہ مالات کی نبون پر دیتی تھی۔ اس کی انگلیاں بہیشہ مالات کی نبون پر دیتی تھیں اور وہ مالات کا تجزیہ کرکے آنے والے واقعات کا تھی کھیل طیل میں افران سے نمٹنے کے بیے مناسب ترین قدم بھی اٹھاتی تھی۔ چنانچ کھار کا انگو عظیم جُرں ہی اپنی عبار سے حکت میں آیا مدینے کے عمرین نے اپنی قیادت کو اس کی افلاع عاملے عظیم جُرں ہی اپنی عبار سے حکت میں آیا مدینے کے عمرین نے اپنی قیادت کو اس کی افلاع عاملہ میں اپنی عبار سے حکت میں آیا مدینے کے عمرین نے اپنی قیادت کو اس کی افلاع عاملہ میں اس کی دی۔

يه برس باحكمت دفاعى تجويز تحى - اېل عرب اس سے داقعت نه تنصے در مثول البتد عَيْلِهُ الْكِلِيَّةُ

اللهد لاعیش الاعیش الاعیش الاخرة فاعف للمها جرین والانصار و النصار و الانصار و الانصار و الله و الل

اللهم اللهم اللهم المعيش عيش الخيرة فاعفر للانصار والمهاجرة اللهم اللهم المعاجرة ما اللهم اللهم

فَانِّولُنُ سَحْبِكُيْنَةً عَلَيْتَ مَا وَتَبِّتِ الْأَقْدُامُ إِنْ لَاَقَيْنَ الْأَوْلُولُ الْمُؤْلِقَ الْأَقْدُامُ إِنْ لَاكُولُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّ

مع کے اللہ اگر تو نہ ہوتا توہم ہا بیت نہ بلتے۔ نہ صدفہ دیتے نہ نماذ پڑھتے ۔ لیس ہم رہسکینت نازل فرہا۔ اور اگر مکراؤ ہو جلئے تو ہما دسے قدم ثابت رکھ ۔ انہوں نے ہما دسے مثلات لوگوں کو بھڑا کا یا ہے ۔ اگرانہوں سنے کوئی فقتہ جانا تو ہم ہرگز سرنہیں جم کائیں گے یہ

مرار فراند میں کہ ایک افغاظ کھینچ کر کہتے تھے۔ ایک روایت ہیں آخری شعراس طرح ہے۔

اِنَّ الأولَى قَدَ بَعْنَ اعْلَىٰ الدَّوْ الْحَدَّ الْحَدَّ الْحَدِیْ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ

ایر الحد کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ مظافیۃ اللہ سے بئوک کا شکوہ کی اور اپنے شکم کھول کے ایک ایک بچھر دکھالما تا تورسُول مظافیۃ اللہ نے اپناشکم کھول کہ دو تھر دکھالات ہے مندت کی کھنڈ ان کے دوران نہوت کی کئی نشانیاں بھی جلوہ فکن ہوئیں مسیح بخاری کی روا بہت ہو کہ کہ نشانیاں بھی جلوہ فکن ہوئیں مسیح بخاری کی روا بہت ہو کہ مصرت جا برین عبداللہ رضی اللہ تعرف نے بی میں اللہ میں اللہ والی بھی تو کہ کے مصرت جا برین عبداللہ رضی اللہ وہی نے ایک صاح راتھ بیا وہ ان کہ بھی اور ان کی بیوی نے ایک صاح راتھ بیا وہ ان کہ بھی ہو بیا ہو بیا ہی ہوئی اللہ میں اللہ کی اللہ میں اللہ میں اللہ کی اللہ میں اللہ میں اللہ کی اللہ میں اللہ کی اللہ میں اللہ میں اللہ کی اللہ میں اللہ میں اللہ کی اللہ میں اللہ کی اللہ کی اللہ میں اللہ کی کی اللہ ک

رو ٹی بیکائی عباقی رہی ہیں

حصنرت نعمان بن بیشر کی بہن خندتی کے پاس دو تھی کھجور لے کرائیں کدان کے بھائی اور ماموں کے ایس و ایک کی میں گے لیکن دیسول اللہ میں اور ایک کی میں گریں تو آپ نے ان سے دہ کھوری دیسی اور ایک کی میں گئے اور وہ برعتی کی خدری اللی خندتی المی خندتی انہیں کھاتے گئے اور وہ برعتی گئیں۔ کیاں کی کہ سارے اہلی خندتی کھا کھا کہ میاں کے اور جوری تھیں کہ کہروے کے کن روں سے برگئیں۔ میہاں تک کہ سارے اہلی خندتی کھا کھا کہ میلے گئے اور جوری تھیں کہ کہروے کے کن روں سے برگئیں۔ میہاں تھیں کے گئیں۔ میہاں تھیں کے گئیں میں کہروں کے کن روں سے برگریں تھیں گئیں۔ میہاں تھیں کے گئیں کے کا روں سے برگریں تھیں گئیں۔ میہاں تھیں کے گئیں کہ سادے اہلی خندتی کھا کھا کہ سے ایک کے اور جوری تھیں گئیں۔ میہاں تھیں کے گئیں کہ سادے اہلی خندتی کھا کھا کہ سے ایک کی میں کے اور دور کھیں کے اور دور کھیں کے کہاں دور سے برگریں تھیں کے کہا

انہی ایام میں ان دونوں واقعات سے کہیں بڑھ کر ایک اور واقعہ بیش آیا ہے امام بخاری نے حصرت جا بر کا بیان ہے کہ ہم نوگ خندتی کھود رہے تھے کہ ایک چیٹان نے کہ ہم نوگ خندتی کھود رہے تھے کہ ایک چیٹان نما ٹکڑا آڑے آگیا۔ لوگ نبی شاہ کھی تا کی فدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ پیچٹان نما ٹکڑا آٹسے آگیا۔ لوگ نبی شاہ کھی تا کھی تا میں اثر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ اُسٹے آپ نے فرایا ہیں اثر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ اُسٹے آپ کے خرایا ہیں اثر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ اُسٹے آپ کے کہا کہ کے تین روز سے بچھے کھیا نہ تھا۔ سے چیزی مظافی تھا نہ کا ل

لله یدواقعه صیح بخاری میں مروی ہے دیکھنے ۲/۸۸۸ ، ۹۸۵

عه این بشام ۱/۱۱. شه صحی بخاری ۱/۱۸۸

على سنن نسال ۱۷۱۵، منداحد، بيالفاتلانسائي كي نهيس والانسائي مين عن رعبل من إلصحاب سب

شله ابن بشام ۱۱۹/۲

پونکہ مرینہ شمال کے علاوہ ہاتی اطراف سے کوئے دلاوے کی چاؤں) پہاڑوں اور کھور کے باغات سے گھرا ہواہے اور نبی قطافہ تھا ایک اہراور تجربہ کارفوجی کی چیٹیت سے یہ جائے تھے کہ مدینے پر اتنے بڑے دشکر کی اورش صرف شمال ہی کی جہت سے ہوسکتی ہے اس سالے آپ نے صرف اسی جانب خذق کھدوائی ۔

ملمانوں نے خدق کھ و نے کاکام مسل جاری رکھا۔ دن بجر کھدائی کریتے اور شام کو گھر بلیٹ تتے یہاں یک کر مدینے کی داواروں تک کھا رہے اشکر جرار کے پہنچنے سے پیلے مقررہ پردگرام کے مطابق خدق تیار ہوگئی لیاہ

ادھ قریش اپنا چار مبراد کانشکرے کہ میرنہ پینچے تورومہ بجدف اور زفا ہے ورمیبان می محمع الامیال میں نیمرزن ہوئے ؛ اور دوسری طرف سے خطفان اور ان کے نجدی ہم فرچے ہزار کی نفری ہے کرائے نواصرے مشرقی کنار سے ذنب نعی میں خیرزن ہوئے میں اک قران جیریں ذکور ہے ؛
وَلَمَّا رَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ وَمَا زَادَ هُمُ وَ اِلْاَ اِیْماناً وَقَسَّلِیماً الله وَرسُولُه وَ وَصَدَقَ الله وَرسُولُه وَمَا زَادَ هُمُ وَ اِلْاَ اِیْماناً وَقَسَّلِیماً الله وَرسُولُه وَ وَمَا زَادَ هُمُ وَ اِلْاَ اِیْماناً وَقَسَّلِیماً الله الله وَرسُولُه وَ مَا زَادَ هُمُ وَ اِلْاَ اِیْماناً وَقَسَّلِیماً الله الله وَرسُولُه وَ مَا زَادَ هُمُ وَ اِلْاَ اِیْماناً وَقَسَّلِیماً الله الله الله الله وَرسُولُه وَ مَا زَادَ هُمُ وَ اِلْا اِیْماناً وَقَسَّلِیماً الله الله وَ ال

يكن منافقين اوركر ورنفس وكرس كي نظراس تشكر پريش قوان كول وإل كند. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِى قَلُوبِهِ مَّ مَرَضَ مَّا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَا عَرُورًا ٥ (١٢١٣٣)

" اور جب من فقین اور وہ لوگ جن سے دلوں میں بیماری ہے کہدرہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو دعدہ کیا تھا وہ محض فریب تھا ؟

بہرمال اس تشکرسے مقلبلے کے لیے دسول اللہ ﷺ بھی تین بڑا مسلمانول کی فری کے کرتشر بیٹ لائے اور کوہ لیع کی طرف پیشت کرکے قلعہ بندی کی شکل انتیار کرلی ساھنے خند ق تی جوسلمانوں اور کفار کے ورمیان حاکی تھی مسلمانوں کاشعار دکوڈ لفظ، تفلقہ عراکی منتصر و ن دہم ان کی مدد نه کی مبائے ، مدینے کا انتظام صنرت این ایم مکتوم کے تولیے کیا گیا تھا اورعور توں اور بچوں کو مدینے کے قلعوں اور گڑھیوں میں محفوظ کر دیا گیا تھا۔

جب بشرین جملے کی نیت سے مدینے کی طرف بڑھے توکیا دیکھتے ہیں کہ ایک پوڑی کی خدت ان کے اور مدینے کے درمیان حائل ہے۔ مجبورا اُنہیں عاصرہ کرنا پڑا، حالانکہ دہ گھروں سے چلتے وقت اس کیلئے تیار ہوکر نہیں آتے تھے۔ کیونکہ دفاع کا یہ تصوبہ — خود ان کے بقول — ایک ایسی چال تھی جس سے عرب واقعت ہی نہ تھے۔ لہذا انہول نے اس معاطے کو مرسے سے اپنے حساب بی داخل ہی نرکیا تھا۔ مشرکین خدتی ہے باس بہنے کو غیظ وخصنہ سے چکر کا شنے لگے۔ انہیں ایسے کم ورتقطے مشرکین خدتی ہے باس بہنے کو خوش سے سے چکر کا شنے لگے۔ انہیں ایسے کم ورتقطے کی تلاش تھی جہاں سے وہ ارسکیں۔ او حرصلمان ان کی گردش پر پیری پوری نظر دیکھے ہوئے تے تھے

امدان پرتیربدساننے رسبتے سننے ناکہ انہیں خندق کے قریب آنے کی جرائت نہ ہو۔ وہ اس میں مذ و مکیں اور ندمٹی ڈال کرعبورکرسنے کے لیے راستہ بناسکیں۔

اده قرنی کے شہوارد ل کو گوار تھا کو ندق سے پاس محامرے کے ننائج کے انتفاریں سے فائدہ پرشے رہیں۔ بربان کی عادت اور شان کے فلاٹ بات تی ۔ چنا پنجا ان کی ایک مجاعت نے جن میں ممرکو بن عبود قد مکرم بن ابی جہل اور خرار بن خطاب و فیرہ تھے ایک تنگ مقام سے خدق پارکہ کی اور ان کے گھوڑے کہ رسے حضرت علیٰ چند ملما فرل کے ہمراہ سے گھوڑے کے درمیان میں چکر کا شنے نگے ۔ ادھرسے حضرت علیٰ چند ملما فرل کے ہمراہ سے اور ان کے گھوڑے کو اسے قبضے میں کیکر ملما فول کے ہمراہ سے امنہوں نے گھوڑے کدائے تھے اسے قبضے میں کیکر ان کی واپسی کا در اس بر محرور بن عبر و دھنے مبارز ت کے بیاب الکی اور اس تہ بند کر دیا ۔ اس بر محرور بن عبر و دھنے مبارز ت کے بیاب الکی اور طبق میں آگو ہوئے و دو دو آگئے۔ برط ابها در اور شر ذور سے کو دو برو آگئے۔ برط ابها در اور شر ذور سے کو دو برو آگئے۔ برط ابها در اور شر ذور سے کو دو برو آگئے۔ برط ابها در اور شر نور سے کو دو برو آگئے۔ برط ابها در اور شر سے کو دو برو آگئے۔ برط ابها در اور شر سے کو دو برو آگئے۔ برط ابھا خر حضرت علی خنے ۔ دو اس قدر مرعوب سے کو نور جا گئے ہوئے اینا نیزہ بی مجمور دوا۔

مشرکین نے کسی کسی دن خدق بار کرستے یا اسے پاٹ کرداشہ بنانے کی بڑی زبرہت کوشش کی مشرکین نے کی بڑی زبرہت کوشش کی میکن کروں سے کوشش کی میکن کروں سے کوشش کی اور انہیں اس طرح تیروں سے چھنٹی کیا اور ایسی پامردی سے آن کی تیرا ندازی کا مقابلہ کیا کہ ان کی میرکوشش ناکام ہوگئی۔

اسی طرت سے پُر زور متعابر ل سے دوران رسول اللہ میں اللہ کا اور صحابہ کرام کی تعین نمازیں بھی فوت ہوگئی تھیں۔ چنا پچھ بچیکن میں تھنرت جا برینی الترعنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب منی الٹرعنہ فندق کے روز آئے اور کفارکوسخت کست کہتے ہوئے کہنے لگے كريا رسُول النُد! وَيُلافِظِينَا أَنْ مِن مُشكل سُورج وُصيت وُوسيت مَازيرُ هرسكا . رسُول تَهمينا في الله عليما تے فرمایا اور استانہ واللہ ابھی نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ بی میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا ساتھ نظمان میں اتسے ۔ آپ نے نماز کے بیے وضور فرمایا اور مہے نے بھی دضو کیا ۔ پھرا سے ج عصرکی نماز بڑھی ۔ یرسورج ڈوب پیکنے سے بعد کی ہات ہے۔اس سے بعد مغرب کی نماز پڑھی کے نبی مینانشد کیاس مازے فرت مونے کاس قدر ملال تفاک آپ نے مشرکین پر بردعا فرمادی -پینا پیچه پیخ سبخاری میں مصنرت علی رمنی الترعندست مروی ہے کہ نبی مطابقاتاتی نے خند تی سکے روز فرمایاه "التّٰدان مشرکین کے بیے ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بجر دسے حب طرح انہوں نے ہم كونما زوشطى دكى اوائيگى ،ست شغل دكھايبال كك كدسورج دُوب كياساك منداحدا ودمندشانعی میں مروی ہے کہ مشرکین نے آپ کوظہر،عصر، مغرب اور بوشار کی نمازول کی ادائیگی سے مصروت رکھا چانجہ آپ نے بیرساری نمازیں کیجا پڑھیں۔ اما م نودی فراتے جیں کہ ان روایتوں کے درمیان تطبیق کی صورت یہ ہے کرجنگ خندق کا سلسلہ کئی روز تک جاری ر باریس کسی دن ایک صورت میش ای اورکسی دن دوسری سید یہیں سے یہ بات بی افذ ہوتی ہے کہ مشرکین کی طرف سے خندتی عبور کرسنے کی کوسٹ ش اور مسلمالوں کی طرفت بہم دفاع کئی روز تک جاری رہا؟ مگر چونکہ دولوں فوجوں سکے درمیاف ت ما قل بھی اس بیے دست برست اور *نو زرنہ جنگ* کی نوبت شاکسی۔ بلکھرف تیلوندازی ہوتی ہیں. اسی تیراندازی بین فرنیکین کے چندا فرا د مارے بعبی گئے... نیکن انہیں انحکیوں ریک حیا سكتاب ليني جيم سلمان اوروس مشرك جن ميس سا ايك يا دوآ وى تلوارت قتل كي كن كف تف -اسی تیراندازی کے دوران حصرت سعدین معاذ رضی الله عنه کو بھی ایک تیر لگاجس سے النکے باروکی بڑی رگ کٹ گئی۔ انہیں حیان بن عرقبہ نامی ایک قریشی مشرک کا تبرنگا تھا۔ حضرت

عله صحح بخاری ۱/۰۹۵ عله ایضا و معرف بخاری ۱/۰۹۵ عله ایضا و معرفی ارد ۲۲ ملله منتقرانسیرة للشیخ عبدالله مستندین شرح مسلم للنودی ارد ۲۲ ملله

سعدنے درخمی ہوسنے سکے بید) دعاکی کہ اسے اللہ! توجانباسیے کہ ص قوم نے تیرے رسول کی تكذيب كى اور انهبين بمكال بالبركيا ان سے تيرى داہ بين جہادكرنا محصے بن تدرمجوب آناكسي ور قرم سے نہیں ہے۔ اسے اللہ إیس مجتابوں كراب تونے ہمارى اور الى جنگ كواخرى مرصع تك بينجاد ياسب بس اكر قريش كى جناك كيمه واتى ره كنى موتو محصان كمديب باتى ركه كرميان ست تیری را ه میں جہاد کروں اور اگر تھنے لالا تی ختم کر دی سبے تواسی زخم کوجا ری کر کے است میری موت کامبسب بنا دست ان کی اس دعا کا آخری محرط برتھا کہ دلیکن، مجھے موت نہ دسے يهال تك كد بنو قريظ رك معاسلے ميں ميري أنكموں كو تھنڈك ماصل م و علسنے ليك بهركيف ليك طر مسلمان محا ذبنگ پران مشکلات سسے دومیا ریھے تو دوسری طرف سازش اور دسیسد کا ری محے سانب اسبت بون میں حرکت کرسیستے اور اس کوشش میں تھے کہ سلمان سے عہم میں اپنازم ا تار دیں بیٹا بچہ بنونفنیر کا محرم اکبر سیخنی بن انتظیب سینو قریکظر کے دیا رمیں آیا اوران سکے سردارکعب بن اسد قرظی سے پاس ما ضربوا۔ برکعب بن اسدوی تنفض سیے جو بنو قربیلہ کی طرف ست عبد وبیان کرسنے کا مجاز دیمنا رہما اورجس نے رسول الله مظافیقی سے یہ معاہدہ کیا تھا کہنگ ك مواقع برأب كى مردكرے كا - رجيها كر يجيلي صفحات ميں گذرج كاسب ، مُنتى في آكماس ك دروا زسسے پردنتک دی تواس نے دروازہ اندرست بند کرلیا ؟ گرمینی اس سے ایسی ایسی ہتی كتار إكراض كاراس نے دروازه كھول ہى ديا يى مايى كہا! اسے كعب! من تمہاسے باس ہميشہ کی عزمت اور ر فوج ل کا بجرید کواں ہے کر آیا ہوئی ہیں نے قریش کو اس کے سرداروں اور قائذ بیست لاکررومه سکے مجمع الاسیال میں اتار دیاسہے۔ اور بٹوعلفان کوان کے قائزین اور سردار واسمیت المدسك پاس ذنب نقى مى خيمدزن كردياسي وان لوكول سنے مجھ سنے مهدويمان كياہے كدوہ محد اوراس کے ساتھیوں کامکل صفایا کیے بغیریہاں سے نڈٹلیں گے یا

کعب نے کہا ! فدا کی تنم میرے پاس بمیشہ کی ذلت اور رفوجوں کا)برما ہُوابا دل لے کرآئے ہوجو صرف کرج چمک رہاہے، گراس میں کچھ رہ نہیں گیا ہے جی اِنجھ برافسوس اِنجھے میرے حال پر چھوٹہ دے ۔ میں نے محدّمیں صدق ووفا کے سوانچھ نہیں دیکھا ہے ؟'

گریجی اس کوفریب دہی سے اپنی بات موالے کی کوشش کرتاد یا۔ بہاں تک کہ اسسے دام کر ہی یا۔

البتال اس تصديبك برعهدو بيمان كرا باك أكر قريش في محد كوفتم كئة بغيروابس كي راه لي توس می مہا سے ساتھ تمہارے قلعے میں داخل ہوجاؤں گا۔ بھرجو انجام تمہارا ہو گا وہی مبرا بھی ہوگا بی سے اس بیمات و فاکے بعد کعیب بن اسد نے دسول اللہ میں اسے کیا ہوا عہد تور دیا اور مسلمانول کے ساتھ سطے کی میونی وسے داریوں سے بری ہوکدان کے نعلات مشرکین کی جانہ ہے جنگ میں شریب ہوگیا کیا

اس کے بعد قریظ کے بہو دعملی طور پر جنگی کارروائیوں میں صروت ہو گئے۔ ابن اسحاق کا ببابن سبه كدحصنرت صُفِية بنت عبد كمطلب رضى التُّرعنها مصنرت حسان بن ثابت رصى التَّريحنه کے فارع نامی قلعے کے اندر تھیں پر حضرت سٹان عور تول اور بچوں کے ساتھ وہیں تھے جھٹرت مہمیات کہتی ہیں کہ ہمارے پاس سے ایک بہوری گذرا اور قلعے کا چکر کا شنے لگا۔ بیاس وقت کی بات سيست وتمن كے المقابل بينے بُوسے تھے ۔ اگر ہم پركوني حمل آور جوجا تا تو آپ امنہيں جيوركمہ النهيس سكت تق السبيع بين في كها: العالم الديمة وي سبياكم أب ويمورسيم تنعے کا چکرنگا رہا ہے اور محصے ندا کی تسم انگریٹ ہے کہ یہ باتی میدو دکوھی ہماری کمزوری سے اگاہ كروسيه كا ا دهررسُول اللَّه عَيْنَ اللَّهِ الرصحاب كرامٌ اس طرح بيعنسه بُوست بي كه بهارى مردكو نهين أسكت لهذا أب عابيت اوراس قل كرديجة مصرت سان في والتراب عانق میں کہ میں اس کا م<sub>م</sub> کا آدمی نہیں بھنرت صنفیبہ کہتی میں اب میں سنے نئو د اپنی کمر یا ندھی پھرسنون کی ابک لکڑی لی اور اس کے بعد قلعے سے آنرکر اس میردی کے پاکسس پہنچی اور کھڑی سے مار مارکراس کا نما ترکر دیا - اس کے بعد قلعے میں مالیں آئی اور حسّان سے کہا"، جاسیتے اس سے متصيارا وراساب الماريجيئ بيونكروه مرديه اس كييس فرأس كم بتصيار نهيس أماي حسان نے کہا ' مجھے اس کے متھیار اور سامان کی کوئی صرورت نہیں <sup>شا</sup>

حقیقت یه به کرمسلمان بچول اور عور آول کی حفاظت پر رسول الله میزانه عَلَیْکُلْ کی پیوی کے اس جا بیازانہ کار نامے کا بڑا گہرا اور اچھا اثر پڑا۔ اس کارروانی سے غالبا گیہود نے سمجھا کہ

کله این بشام ۱ ر ۲۲۰-۲۲۱ مله الن بن ١٠ ١٨

ا نقدوں اور گڑھیوں میں بھی مسلمانوں کا حفاظتی تشکر موجود ہے ۔۔۔ مالانکہ وہاں کوئی تشکر نہ تھا۔۔۔ اسی لیے بہج دکو دویارہ اس قسم کی حرائت نہ ہوئی۔ البتہ وہ بمت پرست حملہ اوروں کے ساتھ اسی اینے اتحاد اور انفعام کاعملی ٹیوت بیش کرنے کے لیے انہیں مسل رسد مہنچا تے دیسے حتی کرمسلمانوں نے اان کی رسد کے بیس اونٹوں پر قبصنہ بھی کرلیا۔

تتعیق کی طرف توجه قر ما فی تاکه بنو قر کیظم کاموقف واضح مهوجائے اور اس کی روشنی میں فوجی تقطة نظرست جواقدام مناسب ہوائت بیار کیا جائے بیٹانچہ آپ نے اس فبر کی تحقیق کے لیے حصرت سعد بن معا في سعد بن عباوه ،عبرالنّد بن رواحه اورخوات بن جبررصي التعنيم كوروا نه فرما یا اور ہرایت کی کہ جاؤا و کیھوا بنی قرنظر کے بارے میں جرکچھ معلوم ہوا ہے وہ واقعی تھے ہے یا نہیں ؟ اگر صحیح سبے تو واپس آ کرمرف مجھے تبادیتا اور وہ بھی اشاروں اثباروں میں . تاكە نوگوں كے حصلے بہت مذہول- اور اگروہ عہدوہما ن پر قائم ہیں تومچر نوگوں كے درمیان علاتيہ اس كا ذكركر دينا عب يدلوك بنوقر لظهر كے قريب پينے تو انہيں انتہائي خباشت برا ما دہ پايا۔ انہوں سنے اعلانبہ گالباں میں تمنی کی باتیں کیں اوررسول الله فظالفظ کی اونت کی ۔ كہنے سلكے:" اللّٰد كا رسُول كون ٠٠٠ ۽ بهادست اور محد سكے درميان كو تئ عهدسبے نہ بيمان ريشن كروه لوگ داپس آگئے اور رسُول الله ﷺ كى خدمت ميں يہنچ كرصوبت مال كى طرف اشاره كريت بموسئة صرف اتناكها بعضل اورقاره يقصوديه تفاكر جس طرح عضل اورقاره في اصحاب رجیجے کے ساتھ برعہدی کی تھی اسی طرح پہو دبھی پر عہدی پرتیکے ہوسے ہیں۔ با وجود بكر ان صفايه كرام في اخفا سي حقيقت كى كوشش كى ليكن عام لوكور كوسوتمال كاعلم ہوگیا اوراس طرح ایک خوفناک خطرہ ان كے سامنے مجتم ہوگیا۔

ریقیقت اس وقت مسلمان منهایت نازک صورت مال سے دو چا رہتے ، پیچے برقولینہ درخیات اس وقت مسلمان منهایت نازک صورت مال سے دو چا رہتے ، پیچے برقولینہ تھے جن کا مملم روکنے کے لیے ان کے اور مسلمان می در میان کوئی نہ تھا: آگے مشرکین کا مملم روکنے سے جوکسی حفاظتی اتھا میں سکر حبرار تھا جنہیں مجھوڈ کر مٹمنا ممکن نہ تھا، پیرمسلمان عورتیں اور پیچے تھے جوکسی حفاظتی اتھا میں سکر عبر برعہد میں وہ اس میں میتھے اس میں گوگ ریب ہی تھے اس میں گوگ دیں سخت اصلا اب برا بہو جس کی کیفیت اس آیت میں بیان کی گئی ہے :

وَإِذْ زَاغَتِ الْآبُصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنَّوُنَ بِاللهِ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنَّوُنَ بِاللهِ الشَّانُونَ اللهُ فَالِكَ الْبَيلِ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيْدًا (١١/١٠،٣٣ الشَّلْوَنَ الشَّرِيُولُ اللَّهُ اللهُ الله

پیراسی موقع پر بعض منافقین کے نفاق نے بھی سر بھالا ، چنا نجہ وہ کہنے لگے کہ مختر تو ہم سے
وعدے کرتے تھے کہ ہم قیصر وکسر کی کے خزانے پائیں گے اور بہاں بر حالت ہے کہ ہیں پائے
پائنجانے کے بیان تک کہا کہ ہمارے گھر وشمن کے سامنے کھلے پڑے ہیں جہیں ا جازت دیجئے
کے سامنے یہاں تک کہا کہ ہمارے گھر وشمن کے سامنے کھلے پڑے ہیں جہیں ا جازت دیجئے
کہ ہم اپنے گھرول کو واپس میلے جائیں کیونکہ ہمارے گھر شہرسے باہر جیں ۔ ٹوبت بہاں تک بنج میکی کہ بنوسلمہ کے قدم اکھر وہ ہے تھے اور وہ پہائی کی سوج دسے تھے ۔ ان ہی لوگوں کے
بارے میں الٹر تعائل نے بدارشا و ٹرایا ہے

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضَ مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُ اللهِ وَرَسُولُ اللهُ وَرَسُولُ اللهُ وَرَسُولُ اللهُ وَرَسُولُ اللهُ وَرَبُولُ اللهُ وَرَبُولُ اللهُ وَرَبُولُ اللهُ وَرَبُولُ اللهُ وَرَبُولُ اللهُ وَرَبُولُ اللهُ اللهُ اللهُ وَرَبُولُ اللهُ الل

م ادرجب منافقین ادروہ لوگ جن کے دلوں میں بیمادی ہے کہدرہ سے کے کہم سے اللہ اور اس کے دسول میں بیمادی ہے کہدرہ کے متعالیٰ اس کے دسول منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیمادی ہے متعالیٰ کا ایک جاشت نے کہا کہ اسے اللہ بیٹرب از تمہادسے کے تفہر نے کی گنجائٹ نہیں لہٰذا وا پس مپلو۔ اور ان کا ایک فرزی نہیں لہٰذا وا پس مپلو۔ اور ان کا ایک فرزی نہیں بڑے نہیں ہیں۔ حالانکہ وہ نمائی نہیں پڑے نہیں ہیں۔ حالانکہ وہ نمائی نہیں پڑے سے میں مالانکہ وہ نمائی نہیں بڑے ۔ یہ لوگ محض فرار جا ہے ہے ہے۔ یہ لوگ محض فرار جا ہے ہے گئے گئے گئے مالی پڑے ہیں۔ حالانکہ وہ نمائی نہیں پڑے ۔ یہ لوگ محض فرار جا ہے ہے گئے گئے گئے گئے ہے گئے ہے گئے ہے گئے گئے ہے کہ کا کہ کا تھا کہ ایک کے میں اور جا ہے گئے گئے گئے گئے گئے ہے کہ کا تھا کہ کہ کا تھا کہ کہ کا تھا کہ کہ کا تھا کہ کے کہ کا تھا کہ کے کہ کا تھا کہ کا تھا کہ کیا کہ کا تھا کہ ک

ایک طرف نشکر کا به حال تھا۔ دومری طرف دسُوالی مین ایک ایک بیکی بیت تھی کہ آپنے بنو بنو کی بیک بیٹیت تھی کہ آپنے بنو قریف بنو قریف کی برعہدی کی خبرس کر اپنا مراور چہرہ کپڑے سے ڈھاک لیا اور دیر تک چت یسے مست دھاک لیا اور دیر تک چت یسے مست داری بنو اس کے بعد آپ پرائب مست داری بیٹو میں اس کے بعد آپ پرائب کی روے غالب آگئی اور آپ النداک برکھتے ہوئے کھڑے ہوئے اور فرمایا مسلمانو الندکی

مدد اور فتح کی خوشخبری من لو! اس کے بعد آپ سفیش آمرہ حالات سے نمٹنے کا پروگرام بنایااور اسی پروگرام کے ایک برو کے طور پر مرسینے کی مگرا تی سے سابے نوج میں سے پھرمس فظ بھیجنے ربيح تاكرمسلمانون كوغافل ديكه كرميم وكى طرت ست عور تول ا وربيجون براجا نك كوئى حمله نه ہوجائے۔ نیکن اس موقع پر ایک فیصلہ کن اقدام کی صرورت عتی جس کے در ایعے وشمن کے مخلف كردبهول كوابك ووسرب س ب تعلق كرديا جائے ماس مقصد كے ليے آب في ويا كم بنوغ طَفان كے دونوں مرواروں عُبِیمند کرجصن اورجارٹ بن عوفت سے مسینے كى ايك تهائي يداوار برمصالحت كرنس تاكه بردولول سرداراين ايف قبيل مدروان جله جائن اور مسلمان تنها قريش برجنكي طاقت كابار بار اندازه لكايا حاجيكاتها أصرب كارى لكلن كسيافايغ موجائيں -اس تجويز بركيجي كفئت وتنديمي ہوئي محمر جب آپ نے حضرت سعد بن معاذ اور حضر سعدبن عباوه رضی الترعنبا سے اس تجویز کے باسے مین شورہ کیا توان وونوں نے بیانے بان وض كياكريار سول التدييظ في الرائد في الرائد المرائد المي كواس كامكم دياب تب توبلاج ن وجراتسيم ب اور اگر محض آپ ہماری ماطرایسا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی ضرورت مہیں بجب ہم لوگ اور یہ لوگ دونوں شرک و ثبت پرستی بہتھے تب تو میہ لوگ میز یا فی یاخر پر وفروضت سے سواکسی اور صورت سيدايك دانے كى بجى طمع نہيں كرسكتے شفے تو ميلااب جبكدا للدنے بميں ہدايت اسلام سيد فراز فروایا ہے اور آپ کے ذریعے عزت بختی ہے، ہم انہیں اینا مال دیں گے ، واللہ ہم توانہیں و اپنی تلوار دیں گئے۔ آپ نے ان دونوں کی رائے کو درست قرار دیا اور فرایا کہ جب میں نے دیجا كرساراعوب ايك كمان كيني كرتم بربل بطاب توجعن تمهارى فاطريس في يركام كرنا جا باتها. مچر--- الحداثد --- النّد كاكرنا السابواكر شمن ذليل بوسكة - إن كي جميت المكست كهاكتى اوران كى ترت زمك ممئى - بهوايد كرينوغطفان كرايك صاحب بن كانام تعكيم بن سعود كوئى حكم فرماييئه ورسول الله يتطافي الله يتطافي المع فقط ايك أدمى مجود لهذا كونى فوجي اقدام تونبي كرسيسكتے، البتہ جس مت در ممكن ہو ان كى حوصلہ شكنى كرو كيوں جنگ توحكستِ عملى كانام ہے - اس رچضرت نعيم فوراً ہى بنو قرينظ كے بال پنتے - عابليت ميں ان سے ان كارا ا

میں جول تھا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے کہا گہ وگ جائے ہیں کہ تھجے آپ لوگوں سے مجست اور خصوصی تعلق ہے۔ انہوں نے کہا ہی ہاں۔ نعیم نے کہا 'اچھاتوسنے کر قریش کامھا ملآپ لوگوں سے ختلفٹ ہے۔ یہ علاقہ آپ کا اپنا علاقہ ہے۔ یہاں آپ کا گھر بارہے ، ال و دولت ہے ، بال نیکے ہیں۔ آپ اسے چھوڈ کر کہیں اور نہیں جاسکتے گرجیب قریش دغطفان محکسے جنگ کرنے آئے تو آپ نے جھڑکے خلات ان کا ساتھ دیا۔ ظام ہے ان کا یہاں نہ گھر بارہ نہ مال و دولت ہے نہ بال بیکے ہیں۔ اس لیے انہیں موقع ملاتو کوئی قدم اسھا بین گے ور نہ ہول و دولت ہے نہ بال بیکے ہیں۔ اس لیے انہیں موقع ملاتو کوئی قدم اسھا بین گے ور نہ ہوریا ہے۔ ابدا وہ ہیے ہو ایک ہوں گے اور محکہ ہوں گے۔ ابدا وہ ہیے جا ہیں گئی ہوں گے۔ ابدا وہ ہیے جا ہیں گئی ہوں گے اور اپنے کہا آپ کیا کہا ہیں مالکھ میں شریک نہ ہوں ۔ قریظہ نے کہا 'آپ نے ہیں اس کے ماتھ حبتاک میں شریک نہ ہوں ۔ قریظہ نے کہا 'آپ نے ہیں ماسب رائے دی ہے ۔

اس کے بعد صرت نعیم مید سے قرابش کے پاس پہنچا ور بوئے "آپ نوگوں سے مجے جوجہت اور جذبہ فیرز ابی ہے اسے تو آپ جائے ہی ہیں آ انہوں نے کہا ہی ہاں اصرت نعیم نے کہا اللہ اسے کر بہو د نے کہا ہی ہاں پر وہ نا دم ہیں اور اب ابھا آسنے کر بہو د نے محمد اور ان کے رفقا سے جو حہد کنی اس پر وہ نا دم ہیں اور اب ان بیس یہ مراسلت ہوئی ہے کہ وہ (بیود) آپ اوگوں سے کچھ رینمال ماصل کرکے ان دمیم کا ن محمد کے والے کر دیں گے ۔ اور بھر آپ اوگوں کے خلا ان محمد سے با معاملہ استوار کر ہیں گے ۔ ابدا اگر وہ یرغمال طلب کریں تو آپ ہرگا تہ دیں "اس کے بعد غطفان کے باس بھی جا کرمیی بات اگر وہ یرغمال طلب کریں تو آپ ہرگا تہ دیں "اس کے بعد غطفان سے باس بھی جا کرمیی بات وہرائی ۔ داور ان کے بھی کا ن کھڑے ۔ )

اس کے بعد مجمد اور سنچری ورمیانی رات کو قریش نے بہود کے پاس یہ بینیام بیبیاکہ ہمارا
قیام کسی سازگارا ورموز دں جگہ پر نہیں ہے بھوٹے طورا دنٹ مراہ ہیں بہذا اوھرسے آپ لوگ اور دور محلہ کر دیں ۔ لیکن بہود نے جواب میں کہلا یا کہ آج سنچر کا دن ہے اور
آپ جانتے ہیں کہ ہم سے پہلے میں لوگوں نے اس دن کے بارے میں حکم شریعت کی فعلات وزری
کی تھی انہیں کیسے عذاب سے دوجا رہو ٹا پڑا تھا۔ علاوہ اڑیں آپ لوگ جب کی اسینے
کی تھی انہیں کیسے عذاب سے دوجا رہو ٹا پڑا تھا۔ علاوہ اڑیں آپ لوگ جب کے اسے میں میں سے دوجا رہو ٹا پڑا تھا۔ علاوہ اڑیں آپ لوگ جب بک اسینے
کی جم آدمی ہمیں بطور برغمال نہ دے دیں ہم لڑائی میں شریک نہ ہوں گے۔ تا صدجب بہجو اب

کے کہ داہیں آئے آو قرایش اور خطفان نے کہا "والٹر نعیم نے سے ہی کہا تھا "بینا نجہ انہوں نے ہود کو کہلا بھیجا کہ ندا کی قسم اہم آپ کو کوئی آدمی نہ دیں گے ، بس آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی کل پڑیں اور (وونوں طرف سے) محمد پہلہ بول دیا جائے ۔ بیس کر قرانظ ہے باہم کہا والٹر نعیم اللہ میں اس کے ہوئوں فرائی کا اعتما دا یک دوسرے سے اٹھ گیا ۔ ان کی صفور میں بھوٹ پڑگئی اور ان کے جو صلے ٹوٹ گئے ۔

اللهُ مُنزِلَ الكِاَبِ سَرِيْعَ أَلِحَسَابِ اهْزِمِ الْآخْزَابَ اللهُمُّ اهْزِمُهُ مُّ وَزَلْزِلُهُ وَ اللهُمُ الْمُؤْمِهُ مُ وَزَلْزِلُهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَوَزَلْزِلُهُ وَ اللهُ ا

الله النهي شكست وسع المرجنجود كالمرجل والمعاب لين واسع النهول كوشكست وسع المسا

الآخرال بن بی بی این مشرکین کی مفرکین اور مسلانی کی دعائی من این بینا بیم مشرکین کی صفوں میں بی بی بی مشرکین کی صفوں میں بی بی مشرکین کی صفوں میں بی بی مشرک اور بددلی و بیست ہمتی سرایت کر جانے کے بعد النہ تعالی نے ان کے جمعے اکھیر وسیتے ، با نظیال السط ویں ، ملتا بول کی محد مثر بال اکھاٹر ویں ، کسی جز کو قرار نہ رہا اور اس کے ساتھ ہی قرشتوں کا تشکر بھیجے ویا جس نے انہیں ہلا ڈالا اور ان کے دلوں میں رعب اور نوف ڈالر با۔

اسی سُرِدُ اور کُڑکُرُ اتّی ہوتی دات میں دسول اللّہ ﷺ نے حضرت مُذُنِیهُ بن بیان دخی اللّہ عنہ کو کفار کی خبر لا نے کے بیے بھیجا۔ موصوف ان کے معاذی ہی بہنچے تو وہاں مخیک یہی حالت بیا بھی اور مشرکین وابسی کے بیے تیار ہو جیکے تھے رصفرت حذیفہ بنے نہرت نبوی میں واپس آگر ان کی روا نگی کی اطلاع دی۔ چٹانچہ رسول اللّہ ﷺ نے تیبے کی تو دیکھا کہ میدان صاف ہے ) اللّہ نے تشمن کو کسی خیر کے صول کاموقع دیتے بغیراس کے غیظ وغضب میست واپس کر دیا ہے اور ان سے جنگ کے بیے دمول کو کائی ہوگیا ہے۔ الغنس اس طرح اللّہ

الم صحح بخارى كتاب الجهاد اراام كتاب المغازى ١ ر٥٩٠

نے اپنا وعدہ پوراکیا' لینے لشکر کوئوت کجنٹی اسینے بندے کی مدد کی' اور اکیلے ہی سالے اسکرون شکست دی مینانچراس کے بعدائپ مریز واپس آگئے۔ لشکرون شکست دی مینانچراس کے بعدائپ مریز واپس آگئے۔

غزوہ خندتی میرے ترین قول کے مطابق شوال کے میں بیش آیاتھ اور مشرکیات نے ایک ماہ یا تھا اور مشرکیات نے ایک ماہ یا تقریباً ایک ماہ تک رسول اللہ میں اللہ میں ہوا تھا در فاتھ ۔ تمام مآفذ پر مجموعی نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ محاصرے کا آغاز شوال میں ہوا تھا اور فاتمہ ذی تعدہ میں ابن سعد کا بیان سے کہ رسول اللہ میں اللہ میں ہوئے بدھ کا دن تھا اور فاتمہ دی قعدہ کے ختم ہوئے میں صرف سات دن باتی تھے ۔

جنگ احزاب در حقیقت نقصان جان و مال کی جنگ نقی بلک اعصاب کی جنگ تھی اس یس کوئی خوز بزر محرکہ پیش نہیں آبا لیکن بھر بھی یہ اسلامی تاریخ کی ایک فیصلہ کُن جنگ تھی ۔ پینا پنجہ اس کے یتبعے ہیں شرکیین کے حوصلے فوظ گئے اور یہ واضح ہوگیا کہ عرب کی کوئی بھی قوت مسلانوں کی اس جھوٹی سی طاقت کو جو مدسینے میں نشو نما پار ہی ہے ختم نہیں کرسکتی۔ کیونکہ جنگ اس اس اس جن مبتی بڑی طاقت فراہم ہوگئی تھی اس سے بڑی طاقت فراہم کرنا عربوں کے بس کی بات نہ تھی اس لیے دسٹول اللہ عِنْ اللہ عِنْ اللہ عِنْ اللہ عَنْ اللّٰ اللّ

" اَلْاَن نَغَدْزُوهُ وَلَا يَغَدُّونَا ، نَحْنَ بِسِنْرُ إِلَيْهِ وَ مِنْ بَارَهِ )
" اَلْاَن نَغَدْزُوها فَى كري كے وہ ہم پرچِوھائی نہ كري گے اب ہمارا تشكران كی طرف ماستے گا ہے

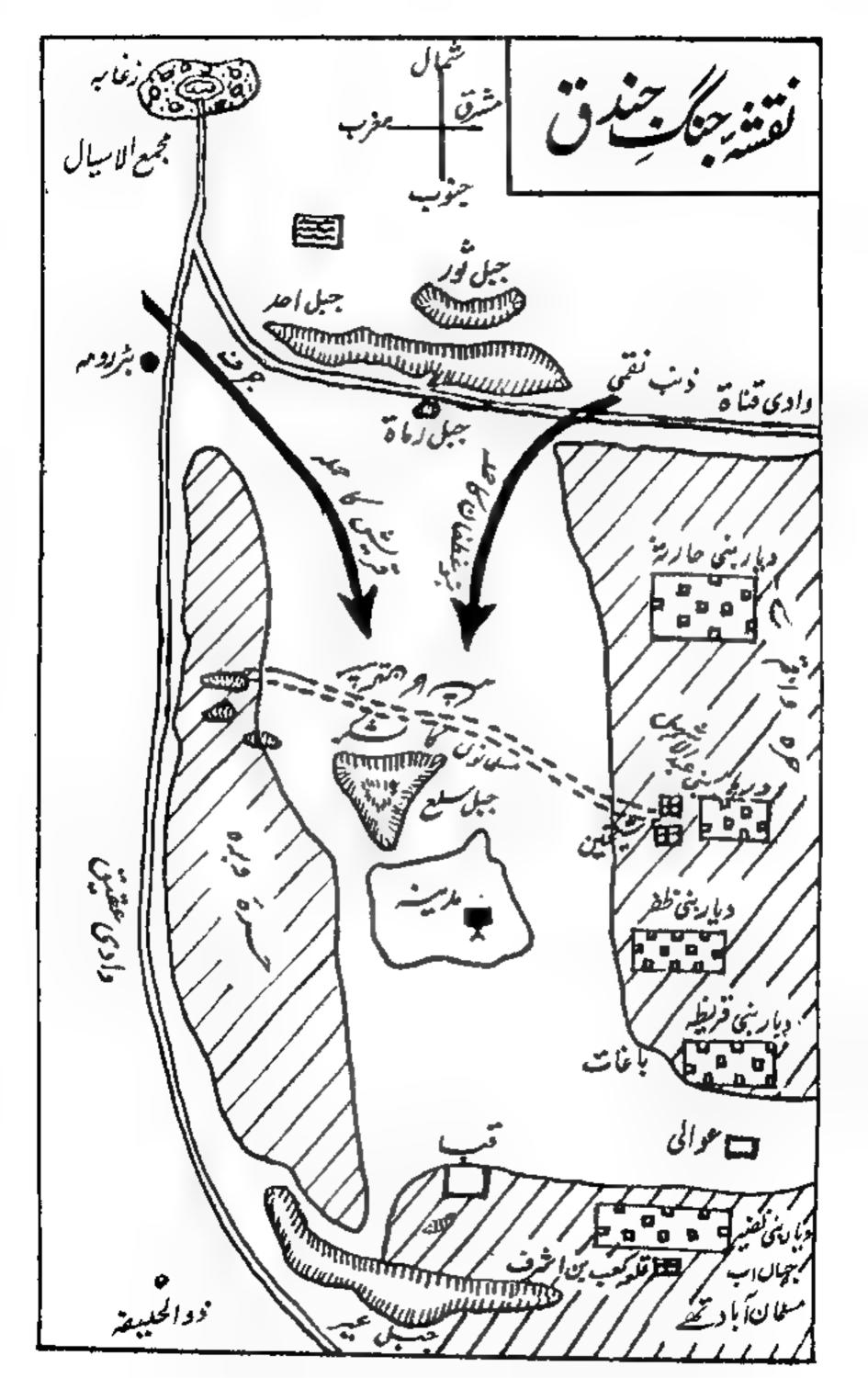

## غروة بنو قرلطيه

ادھررسُوں اللّٰہ ﷺ نے ایک صحابی سے منادی کرواتی کر چوفض سمے وطاعت پر قائم ہے
دہ عصر کی نماز بنو قرایظہ بی میں پڑے ہے ۔ اس سے بعد مدینے کا انتظام حضرت ابن اُتم مگمتوم کوسونیا اور
حضرت علی کوجنگ کا بچریا وسے کرا گئے روا نہ فرما دیا ۔ وہ بنوقر لیظر کے قلعول کے قریب پہنچے تو
بنوقر لیظر نے رسُول اللّٰہ ﷺ فی اُنگاری کی اوجھا ڈکر دی ۔

استفیں رسول اللہ عظامی جہاجرین وانصار کے مباوی روانہ ہو چکے تھے۔ آپ سفینوڈرکیٹر کے دارمی پہنے گڑاتا "نامی ایک کنویں پر نرول فرطا-عام مسلمانوں سفیجی لاائی کا اعلان من کرفورا گریار بی قریظہ کا ڈرخ کیا۔ داستے میں عصر کی نماذ کا وقت آگیا تو بعض نے کہاہم — جیسا کہ جمہیں حکم دیا گیاہہ — بوقر لیظہ پہنچ کہی عصر کی نماز پڑھیں گے۔ حتیٰ کہ بعض نے عصر کی نماز عظام کے بعد پڑھی۔ کیکن کچھ دو مرسے صفی بست کہا آپ کا تقصود بر نہیں تھا بلکہ یہنا کہ ہم جلداز جلدروانہ ہوجائیں۔ اس ساجے انہوں نے راستے ہی میں نماز برخول البتہ رحب رسول اللہ عظامی کے سامنے یہ تضیہ بہیش ہوا تو ) آپ نے کسی بی فریق برخول البتہ رحب رسول اللہ عظامی کے سامنے یہ تضیہ بہیش ہوا تو ) آپ نے کسی بی فریق

بهركيف مختلف يحرون من بث كاسلام للرديا رينو قريظه من بينجا اورنبي يَيَّالْ الْفَلِمَالُهُ كَيْسَا تَق

جاشا مل ہوا۔ بھرنِو قریظہ کے قلعول کا محاصرہ کر لیا۔اس کشکر کی کل تعداد تبین ہزارتھی اوراس میں -تیس گھرڈ ہے تھے ۔

حبب محاصرہ سحنت ہوگیا تو میہو دیکے سرداد کعب بن اسدنے میود کے سامنے تین متب دل تجویزیں میش کیں ۔

۔ باتواسلام قبول کرلیں اور محمد میں ایک کے دین میں داخل ہوکر اپنی جان ، سل اور بال کیل کو محفوظ کرلیں ۔۔ کعب بن اسد نے اس تجویز کو پیش کرتے ہوئے نے بھی کہا کہ والٹہ تم کوگوں پر یہ بات واضح ہو بھی ہے کہ وہ واقعی نبی اور دسُول ہیں اور وہ وہی ہی جنہیں تم اپنی کتاب میں یاتے ہو۔

نیکن بہود سنے ان تعینوں میں سے کوئی بھی تجویز منظور نہ کی حب پران کے سردار کعب بن اسد سنے دھجلا کر ، کہا : تم میں سے کسی سنے مال کی کو کھ سے جٹم لیننے کے بعد ایک رات بھی ہوشمندی کے ساتھ نہیں گذاری !

ان تعینوں شجا دیز کوردکر دینے کے بعد شوقر نظر کے سامنے صرف ایک ہی راستارہ ہا تا تھا کہ رسول اللہ میں اللہ فیلڈ اللہ کے سامنے تہجیار ڈال دیں، اور اپنی قسمت کا فیصلہ آپ پر حجود دیں لیکن انہوں نے جا کا کہ مہتھیار ڈالنے سے پہلے اپنے بعض ملمان علیفوں سے رابطہ قائم کرلیں بمکن ہے ہتا مگ جائے کہ مہتھیار ڈالنے کا تیجہ کیا ہوگا۔ پٹانچہ انہوں نے رشول اللہ میں اللہ میں اللہ کیا تھا ہوگا۔ پٹانچہ انہوں نے رشول اللہ میں اللہ میں اللہ کہ باس کے باس بیسے دیں۔ ہم ان سے مشورہ کرنا جا ہتے ہیں۔ او لئب برا لئب ان کے علیما نے اوران کے با قات اور آل اولاد بھی اسی علاقے میں تھے جب او لئب لئب ان کے علیما نے اور کور تھا ان کے سامنے والی کی طرف دوڑ پڑے اور عور تیں اور بی ان کے سامنے و بال پہنچے تو مرد حضرات انہیں دیکھ کران کی طرف دوڑ پڑے اور عور تیں اور بی ان کے سامنے و ماڈیں مار مار کر دو نے گے۔ اس کی فیت کو دیکھ کر حضرت اولیا برضی اللہ عنہ پر بھیار ڈال دی جو گئی۔ مناسب سی عیت میں کہ ہم محمد میں اللہ عنہ پر بھیار ڈال دی آ

انبول سفرایا، بال ایکن ساتھ ہی باتھ سے مات کی طرف اشارہ بجی کردیا بجس کا مطلب یہ تھا کہ ذکر کر دیئے جاؤ گے۔ لیکن انبہیں فورا اسساں ہوا کہ یہ النہ اور اس کے رشول کے ماتھ خیبانت ہے بات سب بنا پنجہ وہ رسول اللہ منافلہ تھا تھا کہ باس والیں آنے کے بجلئے سیدھے مبذبری پہنچہ اور ابنی آپ کو مسجد کے ایک تھیسے سے باندھ لیا اورقسم کھائی گراب انبہیں رسول اللہ منافلہ کھیا تھا تھا تھا کہ اور وہ آئندہ نو قرایظہ کی زین کی جی واض نہوں کے اور وہ آئندہ نو قرایظہ کی زین کی جی واض نہوں کے اور وہ آئندہ نو قرایظہ کی زین کی جو بہر جب میر حبب میں دیر ہور ہی ہے۔ اوھ رسول اللہ طاق بھی جو سے کہا ان کی واپسی میں دیر ہور ہی ہے۔ اوھ رسول اللہ طاق بھی جو تھے کہ ان کی واپسی میں دیر ہور ہی ہے۔ بھر حبب موسی کر سے بیاس آگئے ہوئے تو میں ان کے لیانے خشنش کی میں دیر ہور ہی کا م کر نیستھے ہیں تواب میں بھی انہیں ان کی جگہ سے کھون ہیں وہ کہا کہ کہ اللہ تھا گیا ان کی تو یہ قبول فوالے .

اوه البرائيس اور وہ جو فیصلا مناسب جبیں کریں۔ مالا کہ بنو قرینظہ ایک طویل عوصے میں است ہتھیارڈ ال دیں اور وہ جو فیصلا مناسب جبیں کریں۔ مالا کہ بنو قرینظہ ایک طویل عرصے کک ماصرہ پر داشت کرسکتے تھے کیونکہ ایک طوف ان سے پاس وا فرمقدار میں سابان نور و لوش نقا، پانی کے پیشے اور کنوٹیس سنجیں کریں تھے مضبوط اور محفوظ قطعے تھے اور دو مری طرف مسلمان کھکے مبدان میں نون مجد کہ دبینے والے عاد سے والے عاد سے اور کھوک کی سختیال سہر دہیں نے اور آغاز جناگہ خدت سے مسلمان مگئے میں میں نون مجھی کہا ہوئے کہا ہوئے کا در عالی جنگ تھی ۔ اللہ نے ان کے دلول میں رعب ڈالدیا تھا اور فیم نظم در تقیقت ایک اعصابی جنگ تھی ۔ اللہ نے ان کے دلول میں رعب ڈالدیا تھا اور ان کے حوصلے اور تھا ہوئے کا در عام میں ان کی علی جب محصلے اور تھا ہوئے کا در عام ان کا تعدد نے بیش قدمی فرمائی اور حضرت علی من الی طالب رضی اللہ عنداور حضرت نوبیل کا تعدد نے کہا کہ کا کہ کہ کہا ہوئم و مدنے کھولیا نوبیل کا تعدد نوبے کہا یا ن کا تعدد نوبے کے درجوں گا ۔

سے عض پر داز ہوئے کہ آپ نے بنوقینقاع کے ساتھ جوسلوک فرمایا تھا وہ آپ کو یا ذہی ہے بنوقینقاع ہمارے بھائی تُحرَّدہ کے حلیف تھے اور بیراگ ہمارے علیف ہیں لہذا ان پر احسان فرائیں۔ آپ نے فرطان کیا آپ لوگ اس پر داخی نہیں کہ ان کے تعتق آپ ہی کاایک احسان فرائیں۔ آپ نے فرطان کیا آپ لوگ اس پر داخی نہیں کہ ان کے تعتق آپ ہی کاایک ایک آدمی فیصلہ کرسے کا انہوں نے کہا کیوں نہیں ا آپ نے فرما یا : توییم عاملہ ستعد بن معان کے والے سے آؤس کے لوگوں نے کہا : ہم اس پرداختی ہیں۔

اس کے بعد آپ نے صرت سعد بن معاذ کو بالجیجا، وہ دینہ میں سے یک کے ہمراہ تشریف منہیں لاسے شغے کیو کو جنگ خند تی سکے دوران بازد کی رگ کئے کے سبب زخمی ستے۔ انہیں ایک کدمے پرسوار کرکے دسول اللہ شاہ ایک کی خدمت میں لایا گیا ، بجب قریب پینچے توان کے جبیدے کو گوں نے انہیں دولؤں جانب سے گھیرلیا اور کہنے لگے: سعد الجنے میں بیٹے توان کے جبیدے گا ۔ ۔ دسول اللہ شاہ تیک می میں ایجائی اوراحیان سے کام یاجیے گا ۔ ۔ دسول اللہ شاہ تیک می کو اس سے کام بایا ہے گا ۔ ۔ دسول اللہ شاہ تیک می کو اس سے کام بایا ہے کہ آپ ان سے حن سلوک کریں ۔ مگروہ جب جاب سے کوئی جواب نہ دسے دسے دیس کر ہوا کہ دی تواب ایک وقت آگیا ہے کہ اس میں کسی طامت گر کی پردا نہ ہو۔ یہ س کر لبعض لوگ اس وقت آگیا ہے کہ سعد کوالٹر کے بارے میں کسی طامت گر کی پردا نہ ہو۔ یہ س کر لبعض لوگ اسی دقت میں نہ آگئے اور قیدیوں کی خربھیلادی۔

اس کے بعد جب مصرت سعد نبی ملاکھ ایک بیس پہنچے تو اُس نے فرایا اسپنے سردار کے استمبال کے بیا اور ایک استان کے ایک کے ایک اور کے انداز کا نہادے فیصلے پراتر سے اُن کے اور کا نہادے فیصلے پراتر سے اُن کا فاذ ہوگا ، لوگوں نے کہا ہی ہی ان فیصلے پراتر سے اُن کہا مسلما نوں پھی ؟ لوگوں سے کہا ہی ہی ان انہوں سے پیر کہا 'اور جربہاں ہیں ان انہوں سے کہا مسلما نوں پھی ؟ لوگوں سے کہا ہی ہی اور انہوں سے پیر کہا 'اور جربہاں ہیں ان پر کھی ؟ ان کا اشارہ رسول اللہ ملاکھ اُنہ کی فرودگا ہی کھون تھا؛ گر احملال و تعظیم کے سبب پہر ہدوں کو ان کا اشارہ رسول اللہ ملاکھ اُنہ کی فرودگا ہی کے مردوں کو قبل کی خرودگا ہی کے مردوں کو قبل کی دویا جائے ، عور توں اور بچوں کو قبدی بنا دیا جائے متعلق میرافیصلہ سے ہے کہ مردوں کو قبل کہ دیا جائے ، عور توں اور بچوں کو قبدی بنا دیا جائے اور اموال تقدیم کہ دسیتے جائیں "رسول اللہ ملاکھ اُنے فرایا ؛ تم نے ان کے باسے ہیں وہی فیصلہ کے اسے میں دہی فیصلہ کے۔

حضرت سُعد كاية فيصله انتها تي عدل وانصات يميني تها كيو كمه بنو قريظ بير سيمانوں كي

موت وحیات کے نازک ترین کمحات میں یوخطرناک برعہدی کی تھی وہ تو تھی ہی اس کے علادہ انہوں نے مسلمانوں کے ضامتے کے لیے ڈیٹر ہو ہڑر تلواریں ، دوم ہڑار نیزے ، تین سوزر ہیں اور پانچ سوڈ ھابیں ہتا کر رکھی تھیں۔ جن پرفتے کے بعدمسلمانوں سے قبصنہ کیا ۔

اس فیصلے کے بعد رسول اللہ عظاہ اللہ کے علم پر بنو قرایظہ کو مرینہ لاکر بنونجاری ایک عورت ۔۔ جو مارٹ کی صاحرادی تھیں ۔۔ کے گریں قید کر دیا گیا اور مدینہ کے بازار یمن خد قیس کھودی گئیں۔ بھرانہیں ایک ایک جاعت کرکے نے جایا گیا اوران خدول میں خد قیس کھودی گئیں۔ کارروائی شروع ہونے کے تقوشی دیربعد باقی ماندہ قبدیل سے اس کی گرونیں ماردی گئیں۔ کارروائی شروع ہونے کے کا کیا اندازہ ہے ہ ہمارے ساتھ کیا سفے اسپنے سردار کعب بین اسدسے دریا فت کیا کہ آپ کا کیا اندازہ ہے ہ ہمارے ساتھ کیا ہوریا ہے ہاں نے کہا جی آپ کی گئی گئی ہے ہوجے نہیں رکھتے جو دیکھتے نہیں کہ کیا ہے والا لگ نہیں رہا ہے اور جانے والا پلٹ نہیں دہا ہے ' یہ غدا کی قدم متل ہے ' ہم کیون ان سب کہ کہ کیا ہے۔ کہ کوئی کہ کیا دول کی تعداد جدا درسات سوکے درمیان تھی گردنیں ماردی گئیں۔

اس کاررونی کے ذریعے فدر دخیانت کے ان سانپوں کامکمل طور پر فاتمہ ہوگیا جنہوں نے پختہ عہدو پیمان توڑا تھا مسلمانوں کے فاتے کے بلیے ان کی زندگی سکے بہایت سنگین اور ان کتا عہدو پیمان توڑا تھا مسلمانوں کے فاتے کے بلیے ان کی زندگی سکے بہایت سنگین اور ان کتا تھا اور اب وہ ان کتا تھا اور اب وہ واقعہ مقدمے اور بھانسی کے منتق ہو چکے تھے۔

بنوقر بظری اس تباہی کے ساتھ ہی بنونفیر کاشیطان اور جنگ اس اس کا ایک بڑا مجرم بنی بن اخطب بھی اپنے کیفر کردار کو پہنچے گیا۔ پٹیخس اُ مع الموسین حضرت صفیہ بنی النوجنہا کا باپ تھا، قرایش و خطفان کی دائیس سکے بعد جب بنو قر بیظر کا محاصرہ کیا گیا اور انہوں نے قلعہ بندی افتریار کی تو یہ بھی ان کے ہمراہ قلعہ بند ہو گیا تھا کیونکہ نو وہ اُ ثورا اب کے ایام بن پشخص جب افتریار کی تو یہ بھی ان کے ہمراہ قلعہ بند ہو گیا تھا گیا تھا تو اس کا وعدہ کر رکھ تھا اور اب اسی وعدے کو نباہ رہا تھا ۔ اسے جس وقت خدمت نہوی ہی تی لایا گیا تو ایک جوڑا زیب تن کے ہوئے تا ہوں کا بیت خود ہی ہر وہ نہ بہا ایک ایک انگل بچا ڈر کھا تھا تا اگر اسے بالی غیمت میں نہ رکھوالیا جوئے اس کے دونوں ہاتھ گردوں سکے بچھے رستی سے بکیا بندھے ہوئے تھے ۔ اس نے رسول استہ جات ہاتھا گا کہ کو معاطب کرے کہا : "منتے ایس نے آپ کی عدا دت پر اپنے آپ کو معامت نہیں کی فیلا فیکھ کی کو معامت نہیں کی عدا دت پر اپنے آپ کو معامت نہیں کی فیلا فیکھ کا کو کھا طب کرے کہا : "منتے ایس نے آپ کی عدا دت پر اپنے آپ کو معامت نہیں کی فیلا فیکھ کا کو کھا طب کرے کہا : "منتے ایس نے آپ کی عدا دت پر اپنے آپ کو معامت نہیں کی فیلا فیکھ کا کو کھا طب کرے کہا : "منتے ایس نے آپ کی عدا دت پر اپنے آپ کو معامت نہیں کی فیلا فیکھ کیا کہ کو کھا طب کرے کہا : "منتے ایس نے آپ کی عدا دت پر اپنے آپ کو معامت نہیں کی فیلو کھی کے ایکھ کیا کہ کو کھا کے ایکھ کیا کھی کے کہا کھیا گائی کو کھا طب کرے کہا : "منتے ایس نے آپ کی عدا دت پر اپنے آپ کو معامت نہیں کی فیلو کھی کے کہا کھی کے کہا کے کہا کے کہا کہ کر کھا کھا کہ کو کھا کو کھا کو کھا کہ کو کھا کے کہا کہ کے کہا کہ کے کہا کہ کیا کھا کہ کیا کہ کی کھا کی کھا کے کہ کے کہ کی کھی کی کھا کو کھا کے کہ کے کہا کے کہا کے کہ کھا کہ کے کہا کے کہ کھی کی کھا کھی کھی کے کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کھا کو کھی کے کہ کے کہ کو کھی کے کہ کے کہ کے کہ کو کے کہ کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کی کھا کے کہ کو کھا کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کھا کے کہ کی کو کھا کے کہ کو کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کھی کے کہ کے

یکن جوا مٹارے لڑتا ہے مغلوب ہوجا تا ہے' بیرلوگوں کو مخاطب کرکے کہا'؛ لوگو! اللہ کے فیصلے میں کوئی حرج نہیں ۔ یہ تو نوشتۂ تقدیر ہے اور ایک بڑا قبل سے جوالٹارنے بنی اسرائیل بریکھ دیا تھا'۔ اس کے بعدوہ بیٹھا اور اس کی گرون مار دی گئی۔

اس واقعری بنو قرانظری ایک عورت بھی قتل کی گئی۔ اس نے حضرت خُلا د بن سُویْد مِنی اللّٰہ عند پرجُکی کا پاٹ بچینک کر امنہیں قتل کر دیا تھا اس کے بدلے اسے قتل کیا گیا۔ رسُول اللّٰہ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمَالِي مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰ اللّٰمِنْ اللّٰمِيْ اللّٰمِنْ اللّٰمِمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ

پضداور افراد نے بھی اسی رات ہم عیار ڈانے کی کارروائی سے پہلے اسدم قبول کرایاتھا لہندا ان کی بھی جان و مال اور ذریت محفوظ رہی ۔ اسی رات عُرُو نامی ایک اور خص سے جبنے بنو قرینظہ کی جو جہدی ہیں شرکت نہ کی تھی ۔۔۔ یا ہر سکلا۔ اسے پہرہ داروں کے کمانڈ رمجھ دبن مم نے دیکھا لیکن پہجان کر جھوڈ دیا ۔ عیر معلوم نہیں وہ کہاں گیا۔۔۔۔ بنوقر نظر كاموال كورسول التدييظة فكالكاني نفض بكال كرتقسيم فرماديا بشهسوار كوتين تصف دینے؛ ایک حصباس کا اپنااور دو حصے گھوڑے کے اور پیدل کوایک حصبہ دیا۔ قیدیوں اور بحیوں کوچھنرت سعدین زیدانصاری دمنی الٹرعنہ کی گرا تی میں نجد بھیج کرا ت سے بیوض کھوڈ سے اور بتعيار خريد ليے ۔

ر سول الله ينظ الفيكان في المين لي بنو قريظ كى عود تول مي سي حضرت ربيًا نه بنت عمرو بن خنا فركومنتخب كياميراين اسحاق كيفول آپ كى وقات مك آپ كى ملكيت ميں الله میکن کلبی کا بیان سے کہ بی میلان کا انہاں سات میں آزاد کرے شادی کر ای تھی۔ بھر حبب آت حجة الوداع سے واپس تشریب لاتے تو ان كا انتقال ہوگیا اور آپ نے انہیں بست بع میں دنن فرا دیا۔

جب بنوقر نظِير كا كام تمام مرجيكا تو بندهَ صالح حضرت سعد بن معاذ رضى التدعية كى اس دعا كى تبولیت کے ظہور کا وقت آگیا جس کا ذکر غروہ احزاب کے دوران آجیکا سے بینانچہ ان کا رخم میں کیا اس وقت وہ مسجد نبوی میں تھے بنبی میں ان کے ان کے لیے وہیں حید لگوا دیا تھا تاکہ قربیب ہی ست ان کی عیادت کر لیا کریں بعضرت مائٹ رضی الٹیونہا کا بیان ہے کہ ان کے سیسے کا زخم میموٹ کربہا مسمدیں بنوغفار کے بھی جند تھے ۔ وہ یہ دیکھ کریونے کمان کی جانب نون مبر کرا رہا ،۔ ا مہوں نے کہا": تیکے والو! یوکیا ہے ج تہاری طرف سے ہماری طرف آرہا ہے ' ج وہکھا توحضرت سعد کے زخم سے خون کی دھار رواں تھی ۔ بھراسی سے ان کی مورت وا قع موگئی سے

صحیحین میں مصربت عابر دمنی الترعندست مروی سہے کہ دسُول التّد سِیّانی اللّی سنے فرایا کہ سعد بن معاذ رضی التّدعنه کی موت مصر رحمان کاعرش بال گیایشم مام رندی نے صفرت انس سے بیک حدیث روایت کی ہے اور اسے صیح بھی قرار دیاہے کہ جب حضرت سعدین معاذ رضی اللہ عنهٔ كاجباره الحايا كياتومنا نقين تے كہا: ان كاجنازه كس قدر ملكات، رسول الله يظيف الله عليه الله عنواله " اس فرشت الملك بوت تحفيقه

بنو قراطیہ کے محاصرے کے دوران صرف ایک ہی ملمان شہید جوئے جن کا نام فیلاد بن سُوید

اله ابن بشم ١٠٥٧ م الما من المنهم صراا سله صیح بنماری ۱ ر ۹۱ ۵ شک ریضا" اربه ۵ صحیح سلم ۱۹۲۴ جامع ترزری ۲۲۵/۲۲ هے جامع تریزی ۱۲۵/۲۲

ین خوده وی تعده میں پیش آیا کی سی روز تک محاصره قائم ریا یک الله نے اس غوده اور غوده و می بیش آیا کی سیست سی آیات نازل فرمائیں اور دونوں غزدوں کی اسم مختدتی سے متعلق سورة احزاب میں بہت سی آیات نازل فرمائیں اور دونوں غزدوں کی اسم میزئیات پر تبصره فرمایا ، مؤمنین و منا فقین سے صالات بیان فرمائے ، دشمن سے مختلفت گروہوں میں مجدث اور پست بہتی کا ذکر فرمایا اور اہل کیا ہے کہ برعہدی سے نتائج پر روشنی فوالی .

له ابن بنام ۱ ربه ۱۹ ، ۱۹ و وسے کی تعیبال ت کے بیے طاحظہ ہوا این بشام ۱ ربوب ، ۱ میں معینیای است کے بیے طاحظہ ہوا این بشام ۱ ربوب ، ۱ میں معینیای ۱ میں ۱ مور ۱ میں ۱ مور ۱ م

## عزوة اخزا وقرطيك لعدلي جماعة

ا- سلام بن ابی الحسن کا قبل اسلام بن ابی الحقیق بیس کی گنیت ابورا فع مناس بیرود کے ان اکا برمجرین میں تھا ،

جنہوں نے سلانوں کے قلاف مشرکین کو ور فلانے میں بڑھ پہڑھ کر تصدایا تھا اور مال اور رسد سے
ان کی ا مرا دکی تھی لیعاس کے علاوہ وہ رسُول اللہ میں بڑھ پہڑھ کو ایڈا مجی بہنچا تا تھا؟ اس بیے جبہ بہلان
بنو قریظہ سے فارغ ہو جیکے تو قبیلہ فزرج کے لوگوں نے رسُول اللہ میں ہیں ہے اس کے قتل
کی اجازت جاہی چڑکہ اس سے بہلے کعب بن الشرف کا قتل قب بیلڈاوس کے بیند صحابہ کے با مقوں
ہرچکا تھا اس لیے قبیلہ خزرج کی خواہش تھی کہ ایسا ہی کوئی کا رہا مہ ہم بھی انجام دیں ؟ اس سیلے
انہوں نے اجازت مانگنے میں جلدی کی۔

رسُول الله ظَلَالْتُ الله عَدا الله عَدا الله عَنصرها دارت تودے دی لیکن تاکید فرادی کرعود توں اور بچول کو مقل ان کیا جائے آدیوں کی سیسی اجازت تودے دی لیکن تاکید فراد میں ہم پر رہانہ ہُوا۔ مقل نہ کیا جائے آدیوں پیشتمل تعااس مہم پر رہانہ ہُوا۔ برسب کے سب قبیلة مخزرج کی شاخ بنو کمہ سے تعلق رکھتے ہتے اور ان کے کما نڈر حصارت تعلق میں متنے۔ بن متنے۔ بنو کمہ سے تعلق رکھتے ہتے اور ان کے کما نڈر حصارت تعلق میں متنے۔

اس جاعت نے سیدسے ٹیمبر کا اُرخ کیا کیونکہ اورا فع کا قلعہ وہیں تھا بجب قربیب پہنچے تو سورج سخورب ہو چکے تھے ۔عبداللہ بن علیک سورج سخورب ہو چکے تھے ۔عبداللہ بن علیک سورج سخورب ہو چکے تھے ۔عبداللہ بن علیک سنے کہا تم لوگ بیبیں گھہو ، میں جا تا ہول اور دروازے سے بہرے دارے ساتھ کوئی لطیعت حیلہ انسیار کرتا ہوں بمکن ہے اندر داخل ہوجاؤں ماس کے بعد وہ تشریف سے گئے اور وروازے کے قریب جا کر سرر کہڑا ڈال کر بول بیٹھ گئے گویا قضائے حاجت کر دہے ہیں ۔ بیہرے وارنے زور سے پکار کرکس بی اور اللہ کے بندے ااگر اندرا تاہے تو آجاؤ ورز میں دروازہ ببند کرے جا

رما ہون ۔"

عب دالله بن عنیک کہتے میں کہ میں اندرگھس گیا اور جھیب گیا یجب سب بوگ اندر آگئے توبهرے دارنے دروازہ بندکرے ایک کھونٹی پرجا بیاں اٹٹکا دیں - (دیر بعد جب ہرطرف سکون ہو كياتوى ميس في المحكر جا بهال لين اوروروازه كهول ويا- ابورا فع بالا فافي مين رتباتها اور ويان علس ہواکہ تی تھی ۔ حیب اہل علس علے سکتے تو میں اس سے بالا فانے کی طرف برم حا۔ میں جو کوئی دروازه بمی کھوناتھا استداندر کی جانہ بند کرلیتاتھا۔ یں نے سوچا کہ اگر توگوں کومیرا پتالگ بمی كية وابيث إس ان كے بينيے سے بيلے ميلے الورائح كونتل كرلوں كا اس طرح بن اس كياس بنج توگیا دلین ، وہ اپنے بال بچوں کے درمیان ایک تاریک کرسے میں تھا اور مجھے معنوم نرتھا کہ وہ اس كرے يركس مجكسه اس ليے يں نے كہا الورافع! اس نے كہا يا كون سے ؟ يں نے مجسط واز کی طرف بیک کراس پر تموار کی ایک ضرب لگاتی نیکن میں اس وقت ہڑرڈایا ہوا تھا۔ اس سیسے کچھ ذکرسکا - ادھراس نے زور کی بین ماری کھسے ذاہیں جھٹ کمرے سے یا ہر مكل كيا ادر ذرا دور شهركر بيرآگيا اور اواز بدل كر) بولا ابورا فع إيركيسي آواز متى ؟ اس نه كها تیری مال بربا د بودایک آدمی شفرامی مجھے اس کرسے میں تلوار ماری ہے پولائرین علیک سکتے میں کہ اب میں نے ایک زور دارصرب لگائی حب سے وہ خون میں است بت ہوگیا نیکن اب بھی میں اسسے قبل نہ کرسکواتھا۔ اس میسے میں نے تلوار کی نوک اس سے میسے پر دکھ کر دیاوی اور وہ اس کی پینے کے ماں ی میں سمجھ گیا کہ میں نے است قبل کر دیا ہے اس بیے اب میں ایک بک دروازہ کھونتا ہوا وابس مُواا درایب بیٹرسی کے پاس پہنچ کریہ سمجھتے ہوسئے کہ زین یک بہنچ پہا ہوں پاؤں دکھا تونیجے گرپڑا ۔ چاندنی داشتھی ٹیڈلی سرک گئی جیس سنے پگڑی سے استے کس کمہ باندها اوردر دازے براکر بیٹھ گیا ادرجی ہی جی میں کہا کہ آئ جب کک کم برمعلوم نہ ہوجائے كرين في المصاقبة كرلياسي ميهان سينهين كلول كالبياني حبب مرغ في بالك دى توموت كى خبردسينے والا قلعے كى حيل يہ جيڑھا اور بلند آوازست پياداكہ بيں اہل حجازكے اجرابورا فع كى موت کی اطلاع دے رہا ہوں۔ اب میں اینے ساتھیوں کے پاس مینیجا اور کہا بھاگ عیو۔ اللہ نے اور كوكيفركرداريك ببنياديا- بينانجه مين ينطف الكائل كاختمت بي عام بهوا اورآب سيواقعه بيان كيا تواَبِّ نے فرایا' اپنا پاؤل بھیلاؤ۔ میں نے اپنا پاؤل بھیلایا - آٹِ نے اس بیرا پنادست مبارک يهيرا ادرايسالگاگويا كوئي تحليت تھي ہي منہيں تا وعاشة الكلصفورينا معادنيس

اس سرتیه کی روانگی ذی تعده یا ذی البجیست مین زیرهمل آئی تقی کیست

جیب رسُول اللّه مین الله مین الله المراب اور قریظه کی جنگون سے فارغ ہوگئے اور حنگی مجرین سے نمازغ ہوگئے اور حنگی مجرین سے نمٹ میکے تو ان قبائل اور اعواب سے خلات تا دیبی جملے شروع کئے جو امن وسلامتی کی او میں سنگ کی اور تو تیت تا ہرہ کے بغیر ریسکون منہیں رہ سکتے تھے۔ ذیل میراس سلسلے کے سرایا اور غود وات کا اجمالی ذکر کیا جا رہا ہے۔

اس سریہ کو نجد کے اندر مجرات سے علاقہ میں ضربیہ کے آس ہاس قرطار نامی متھام رہیں جا گیاتھا۔ ضربیہ اور مدبہہ کے درمیان سات رات کا فاصلہ ہے۔ دوائگی۔ ارمح م سائے کوعمل میں کی تھی اور نشانہ بنو مجر بن کلاب کی ایک شاخ تھی۔ مسلما اوْں نے چھاپہ ما را تو دشمن سے سارسے افراد مھی اور نشانہ بنو مجربی کا ب کی ایک شاخ تھی۔ مسلما اوْں نے چھاپہ ما را تو دشمن سے سارسے افراد مجاگ میں ایک دن باتی تھا کہ بین ہوگئے۔ یہ لوگ بنو منیسفہ کے معروار شمامہ بن اثال منفی کو بھی گرفتا دکر لائے تھے۔ موسیلم کذاب کے آگئے۔ یہ لوگ بنو منیسفہ کے معروار شمامہ بن اثال منفی کو بھی گرفتا دکر لائے تھے۔ موسیلم کذاب کے آگئے۔ یہ لوگ بنو منیسفہ کے معروار شمامہ بن اثال منفی کو بھی گرفتا دکر لائے تھے۔ موسیلم کذاب کے

مكم سيجيس بدل كرنبي يَتَافِينْ فَعِينَانُهُ كُومَل كرين في تنظيم تنصيف ليكن ملانوں نے انہيں گرفاركرا اور مدینه لاکرمیزبوی کے ایک تھیے سے با تدھ دیا۔ نبی شکانگھٹانی تشریب لائے تو دریا فت فرا یا: عامہ تهادسے زدیک کیا ہے ؟ انہوں نے کہا : اے محد امیرے نزدیک جرہے ۔ اگر تم قتل کرو تولك خون دائد كوقتل كروك اوراگراحسان كروتوايك قدر دان يراحسان كرونك اولاگر مال جاہتے ہوتو جو جا ہو مانگ لو۔ اس مے بعد آپ نے انہیں اسی مال میں مجبور دیا۔ بھرآپ ووباره گذرسے تو بچروبی سوال کیا اور ثمامہ نے بچروہی جواب دیا۔ اس سے بعد آئی ہیسری بارگذرے تو بچروہی سوال وجواب ہوا - اس سے بعد آئے سے صحابہ سے قرا یا کہ نمامہ کوازا د کردو۔ انہوں نے آزا دکرویا۔ ثمامہ *مسی نہوی کے قربیب کھورسے ایک باغ میں گئے ی*فسل کیا اورات کے پاس والیس آکرمشرف باسالی ہوگئے۔ پھرکہا : خداکی قسم ؛ روستے زمین پر کوئی جیرہ میرے زدیک آپ کے چبرے سے زیادہ میغوض نہتھا لیکن اب آپ کاچبرہ دوسرے تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہوگیا ہے۔ اور خداکی قسم روستے زین پر کوئی دین میرسے نز دیک آپ کے دین سے زیا وہ مبغوض نہ تھا گر اب آپ کا دین دوسرے تمام ادبان سے زیادہ مبوب ہوگیاہے۔ اس کے سواروں نے مجھے اس مالت میں گرفتار کیا تھا کہ میں عمرہ کا الاده كريه بإنها "رسول الله يشالله في الله عنه فرايا ؛ خوسش رمو! اور مهم دياكه عمره كرليس يجب وه ديايه قريش ميں پينچے توانبوں سفے کہا کہ ثمامہ اتم بردين ہو گئے ہو ؟ ثمامہ نے کہا: نہيں! بلکه ميں محد مظل المالية كالمدرسلان بوكيا بول ؛ اورسنو إنداكي تسم تهارس يامرس كيهول كا کہ کے بیے کھیت کی حیثیت دکھتا تھا۔حضرت ثمامیں نے وطن واپس جاکہ مکہ کے بیے علہ کی دوائی بندكر دى حب سے قریش سخن شكلات ميں ير گئے اور رسول الله ميلان الله علي كا واسطه دیتے ہوئے لکھاکہ تمام کولکھ دیں کہ وہ غلے کی روائلی بند نہ کریں - رسول اللہ ﷺ اللہ اللہ

بنولیان وہی میں جنہوں نے مقام رجیع میں وس صحابہ کرائم کودھو سا۔ عرور میں لیان ساری عرور میں لیان سے کھیر کر اٹھ کو قتل کر دیاتھا اور دو کواہل مکہ کے ہاتھوں فروخت

ه سیرت ملبیه ۱۹۷۱ که زادالمعاد ۱۹۱۱ مخصرالسیرة للشیخ عبرالترصر ۲۹۳، ۲۹۳۰

كر دیا تما جہاں وہ بے در دی سے قتل كر ديئے گئے تھے ليكن چونكہ ان كاعلاقہ حجاز سكے اندر بهبت دورص ودِ مَكه بسے قربیب واقع تھا ،اور اس وقت مسلما لؤں اور قربیش واعراب کے دارمیان سخت کشاکش بربایتی اس بیدر سول الشرق الله تفاید اس علاقے میں بہت اندر تک کھس کر ہے۔ وشمن تنے قریب جلے مبا کا مناسب نہیں سمجھتے ہتھے۔لیکن جب کنا دیے مختلف گرومہوں سکے درمیان بچوٹ پڑگئی ان کے عوائم کمزور پڑگئے اور انہول نے حالات کے سامنے بڑی حد تک كفين فيك ديئة تواك في معول كياكه اب بنولحيان سعد دجيع كم تقتولين كابدله لين كا وقت آگیا ہے بچنا پنچہ آپ نے ریح الاول یا جمادی الاولی سند میں دوسوصمّا ہر کی معیت میں ان كارُخ كيا، مرسيف مين عفرت ابن أم كمتوم كواياً مانشين بنايا ادر ظام ركياكراً بالك شام كااراده ر کھتے ہیں۔اس کے بعد آپ میغارکر ہتے ہوئے احج ادد عسفان سے درمیان بطن غران نامی ایک وا دی میں ۔۔۔ جہاں آپ کے صحابہ کرام گوشہبد کیا گیا تھا۔۔ پہنچے اور ان کے لیے رحمت کی عام کیں۔ اوھر بنولحیان کوآپ کی آمد کی خبر ہوگئی تھی 'اس میسے وہ پہاڑ کی چڑبوں پر شکل محاسکے اوران کاکوئی بھی ا دمی گرفت میں نہ اسکا ہے ہے۔ ان کی سرزین میں دو روز قیام فرایا۔ اس دوران سرمیے مجی ہیں ایکن بنولحیان نہ مل سکے راس کے بعد آپ نے عسفان کا تصدکیا اوروہاں سے وہی ہوار کا نے الغربیم بھیجے ماکہ قریش کولمی آپ کی آمدکی خبر مہوجائے۔ اس کے بعد آپ کی چودہ ون مدسینے سے باہر گذار کر مرینہ وایس آگئے۔

اس مہم ست فارغ ہم کررسُول اللّٰہ شکانگھنگانی نے دربیانو جمات اور سربیّے روانہ فرطئے. ویل میں ان کامختصراً ذکر کیا جار ہا ہے۔

دبیع الاقرل یا دبیع الآخرست هیم صفرت میکاش بیج من الدعه کوچالیس معرف می الدعه کوچالیس معرف می الدی کا الاخرست می الآخرست می الآخرست می الدی کا کا الدی کا کا در می کا نام میروزی می کا کا در میلیان ال کے دوسواونٹ میرنز یا کا لائے۔
ہے دسلمانوں کی آمدس کروشمن بھاگ گیا اور مسلمان ان کے دوسواونٹ میرنز یا کا لائے۔

اسی دین الاقل یا دبین الافران هیم مین الاقران هیم مین الافران هیم مین الله مین الله مین الله مین الله مین الله مین الله مین الافران هیم مین واقع مین الله مین مین افراد کاایک دسته و والقصه کی جانب وانه کیا گیا و مین مین گاه مین هیپ گیا اور کیا گیا در بین می مین گاه مین هیپ گیا اور

جب صنابر رام سوگئے تو اجانک حملہ کریکے انہیں قبل کرد یا مردت محد بن سلمرینی اللہ بی کھنے میں کامیاب ہوسکے اور وہ مجی زخمی ہوکر۔

۱۰ مریم بیز قوالقصمه (۱) محدین سله کے دفقار کی شهادت کے بعد دین الآخرات ہے المبول نے باید المراح کے بین میں بی میں الفیلی نے حضرت ابر جدید ورخی الذرع نہ کو ذوالقصه کی جانب روانہ فرایا - انہوں نے بالسل افزاد کی نفری ہے کہ ذکر ہو تھا ہے کرام کی شہادت گاہ کا رُخ کیا اور دات بحر پدل سفر کرے میال سباح بنوٹعلیہ کے دیار میں پہنیتے ہی جھا یہ مار دیا ۔ لیکن بنوٹعلیہ اس تیزی سے بہاڑوں میں بھائے کہ مسلانوں کی گوفت میں نیز سے مرحن ایک آدی پڑا گیا اور دہ سمان ہوگیا ۔ الدیتہ مرشی اور بحوال ہاتھ آئی۔ مسلمانوں کی گوفت میں نیز سے مرحن ایک آدی پڑا گیا اور دہ سمان ہوگیا ۔ الدیت مرشی اور بحوال ہاتھ آئی۔ محمد مرسیقی جموم کی ایک عورت جس کا نام طبعہ تھا گرفت کے ۔ مسریقی مومی کی نام طبعہ تھا گرفت کے ۔ مسریقی کی فام ہے بعض تر نیڈ وہاں کونچے تو قبید مورث نیک کا ایک عورت جس کا نام طبعہ تھا گرفت میں آگئی ۔ اس نے بنوشکیم کے ایک مقام کا بتا تبایا جہاں سے جہت موشی ، بکر بال اور فیدی ہاتھ میں آگئی ۔ اس نے بنوشکیم کے ایک مقام کا بتا تبایا جہاں سے جہت موشی ، بکر بال اور فیدی ہاتھ کرکے اس کی شادی کردی۔ دائول اللہ میں شاہ ہواں میں مرت کرانا دی میں مرت نام میں مرکز کا دورت میں کرنے اس کی شادی کردی۔ دائول اللہ میں شاہ ہواں میں مرت کرانا دی کورت جس میں آگئی ۔ اس نے بنوشکی مورت کرانا دورک کورٹ کرانا دورک کی کردی۔ کرکہ کا کردی ۔

مرس مرسر تعریفی میں اللہ عندے زیر قیادت جمادی الاولاس میں میں میں کی جانب ان ایک اللہ علی اللہ علیہ میں کی جانب ان ایک کیا تھا ، اس مہم میں قریش کے لیک قافے کا حال ہا تھ آیا ہور سول اللہ عظام ہیں تھے وہ کرفارہ ابوالعاص کی قیادت میں سفر کر دہا تھا۔ ابوالعاص اس وقت تک معان نہ بگوتے تھے وہ کرفارہ نہ ہوکے لیکن بھاگ کر میدھے دینہ پہنچے اور صفرت ڈینٹ کی بناہ کے کران سے کہ کہ وہ رسول اللہ فیلا فیکٹانی سے کہ کرقا فیلے کا حال واپس ولادیں بھڑت ڈینٹ کی بناہ کے کران سے کہ کہ وہ رسول اللہ فیلا فیکٹانی کے سامنے میان کی کا حال واپس ولادیں بھڑت ڈینٹ نے دیئول اللہ فیلا فیکٹانی کے سامنے میان میں کہ کرقا فیلے کا حال واپس ولادیں بھڑت ڈینٹ کے اور سے انشارہ کیا کہ بال واپس کر دیا۔ ابوالعاص سارا حال کے کرمکہ بہنچا تی ان کے حالک کے میں میں میں کہ کہ کرا میں میں میں اس کے کرمکہ بہنچا تی ان کے حالک کے حوالہ کہ دیا، جیسا کہ میں حدیث سے نابت ہے۔

کا ح کی فیاد پر صفرت ڈینٹ کو ان کے حوالہ کہ دیا، جیسا کہ میں حدیث سے ثابت ہے۔

کلام کی فیاد پر صفرت ڈینٹ کو ان کے حوالہ کہ دیا، جیسا کہ میں حدیث سے ثابت ہے۔

کلام کی فیاد پر صفرت ڈینٹ کو ان کے حوالہ کہ دیا، جیسا کہ میں حدیث سے ثابت ہے۔

کلام کی فیاد پر صفرت ڈینٹ کو ان کے حوالہ کہ دیا، جیسا کہ میں حدیث سے ثابت ہے۔

کلام کی فیاد پر صفرت ڈینٹ کو ان کے حوالہ کہ دیا، جیسا کہ میں حدیث سے ثابت ہے۔

کلام کی فیاد پر صفرت ڈینٹ کو ان کے حوالہ کہ دیا، جیسا کہ میں حدیث سے ثابت ہے۔

آب نے پہلے بی توان کورتوں کے جوالہ کر دیا تھا کہ اس وقت تک کفار پرسلی ن مورتوں کے حام کے عاف کے کام کم فاذل نہیں ہوا تھا۔ اور ایک حدیث میں برج آیا ہے کہ آب نے کاح جدید کے ساتھ رخصت کیا تھا تو یہ ٹرمتی صحصہ ندندا یہ ہو کہ دونوں کے ساتھ رخصت کیا تھا تو یہ ٹرمتی صحصہ ندندا یہ ہو بلکہ دونوں کیا ظامت میں میں کہ اور جولگ اسی صحیحت معدیث کے قائل ہی وہ ایک بجیب متضاد ہات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابوالعاص میں ہے کہ اوا خریس فتح کمرسے کچھ پیلے ممان ہوئے ستھے۔ پھر یہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابوالعاص میں صفرت زینٹ کا انتقال ہوگیا تھا۔ مالا کھ اگر کہ دونوں ہاتیں صحیح کہتے ہیں کہ میں تہتے کے اوائل میں حضرت زینٹ کا انتقال ہوگیا تھا۔ مالا کھ اگر کہ دونوں ہاتیں صحیح میں نہتے ہے کہ واضح ہے۔ سوال بر سے کہ ایسی صورت میں ابوالعاص کے اسلام کا اور بھرت کرے مریز پہنچنے کے وقت محمرت زینٹ فرائم کی ہاں تھیں کہ انہیں ان کے پاس اور بھرت کرے مریز پہنچنے کے وقت محمرت زینٹ فرائم کی جاتے ہوئے الم ام کی میں نہ ملیتی میں نہطست گفتگو کی ہے۔

مشہورصاحب منازی موسلی بن عقبہ کا رجمان اس طرف ہے کہ یہ واتعرک میں ابو بھیراور
ان کے دنقاء کے انتھوں بیش آیا تھا لیکن یہ نہ مدیث صبح کے موافق ہے نہ مدیث ضعیف کے ۔

ان کے دنقاء کے انتھوں بیش آیا تھا لیکن یہ نہ مدیث صبح کے موافق ہے نہ مدیث ضعیف کے ۔

ان کے دنقاء کے انتھوں بیش آیا تھا لیکن یہ نہ مدید کے محاف زید بن صارت دختی اللّٰہ منام کی طرف روانہ کیا گیا۔

ہم معرف بنو تعلیم کے علاقہ میں تھا جھٹرت زید کے ماتھ صرف بندرہ آدی تھے لیکن بدوؤں نے جہالی بی ماہ فرار اختیاء کی ۔ انہیں خطرہ تھا کہ دسول اللّٰہ ﷺ تشریعیت لا سبے ہیں جھٹرت زید کو جہارات اللہ کے احدوہ جاردوز بعد واپس آئے۔

ہم اعدوہ جاردوز بعد واپس آئے۔

سے پہلے کا واقعہ ہے مصرت ما برکا بان ہے کہ نبی میں شاہ اسے مالے تین سوسوا ۔ وس کی محیت رواند فرمانی - ہمارے امیرالوعب بدہ بن جراح رضی الله عنه تھے۔ قریش کے ایک قافد کا پنا نگانا تھا۔ ہم اس مہم کے دوران سحت میگوک سے دو جار مرکوستے بہاں یک کیسے حجالہ مجالہ کر کھا ما پرائے۔ اسی لیے اس کا نام میش خبط بڑ گیل خبط جھاڑے جانے والے بیول کوئے ہیں۔) آخرایک آدمی نے تین اونٹ ذبح کیے ، بھر تین اونٹ ذبح کئے، میرن اونٹ ذبح سکتے ہلیکن اس کے بعد ابوعبید ہ نے اسسے منع کرویا۔ پھراس کے بعد ہی سمندرسفے عنبرنامی ایک جھیلی پھینک دی حس سے ہم ا دھے مہینے کے کھاتے رہے اوراس کا تیل می الگاتے اسے بیال یک کہ ہمار سے ہم بہلی ما مت پر بلیك آست اور تندرست بوسكت ابوعبید اسكیلی كایک كانا با اور شكر کے اندرسب سے لمبے آدمی اورسب سے لمیے اونرٹ کو دیکھار آ دمی کو اس پرسوار کیا اوروہ دسوار ہوکر) کاسنے کے بیمے سے گذرگیا۔ ہم نے اس کے گوشت کے پھو کھیے تو شہ کے طور م رکھ بیسے اور حبب مریز بہنیجے تو رسول الله ﷺ فیکٹانی کی خدمت میں عام ہوکراس کا مذکرہ کیا۔ آپ سن فرایا "بر ایک رزق سے ، جوالت سنے تمہارے لیے برآ مدکیا تھا ال کاکوشت تمہا سے یاس تصمم بہُونی ۔

اُوپر جوبر کہاگیا ہے کہ اس واقعے کا بیاق تا تاہے کہ یہ صدیبہ سے پہنے کا ہے ، اس کی وج یہ ہے کے صلح صدیبیہ کے بعد سلمان قریش کے کسی فاقلے سے تعرُض نہیں کہ تے تھے ۔

## غروة بن لمصطلق ماغروة مرسيع رهيان ج

یہ غورہ جنگی نقطہ نظرسے کوئی بھاری بھر کم خوروہ نہیں ہے گراس بیٹ سے اس کی بڑی انہیں ہے کہ اس میں چند واقعات ایسے رُونا ہوئے جن کی وج سے اسلامی معاشر سے میں اضطراب اور پی ایک طروت منافقین کا پروہ فاش ہوا تو دوسری طرف ایسے تعہ زری قرانین نازل ہُرئے جن سے اسلامی معاشر سے کوشرف وظلمت اور باکیزگی نفس کی ایک جن می شکل عطا ہوئی ۔ ہم ہیلے غورو سے کا ذکر کریں گے اس کے بعدان واقعات کی نفصیں میٹین کریں گے۔ شکل عطا ہوئی ۔ ہم ہیلے غورو سے کا ذکر کریں گے اس کے بعدان واقعات کی نفصیں میٹین کریں گے۔ یہ نوزوہ سے ابل مسیر کے بقول شعبان میں عیش آباء اس کی دجریہ ہُوئی کہ نبی میٹین آباء اس کی دجریہ ہُوئی کے لیے

سے اس کی دلیل یہ دی جاتے ہے ہی غزوہ سے واپسی میں افک رحضرت عاقشہ رضی الدعنہا پر جو لی تہمت

لگائے جانے ہی واقعہ پیش آیا۔ اور معلی ہے کہ بدوا قد حضرت زینٹ سے نبی شاختان کی شادی اور سلمان
عور توں کے بیے پر دے کا عکم نازل ہو چکنے کے بعد پیش آیا تھا۔ چو نکہ حضرت زینٹ کی شادی سے میں کے بیٹنی بن بیش کا فیر میں ہوئی تنی اور اس بات پر سب کا آتفاق ہے کہ بہ غزو تہمیان
ہی کے بیٹ بیں بیش کہ نظائی ہے پیٹ کا کشعبان نہیں بلکٹ شربی کا شعبان ہو سکتا ہے دوسری طوح جوگ اس غزوہ کا ناہم
شعبان سے بیٹ بین میں ان کی دیل یہ ہے کہ صریتِ افک کے اندراصحابِ افک سے سلمین مضرت
سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی النہ علی کے درمیان سخت کلائی کا ذکر موجو دے ۔ اور معلوم ہے کہ معد بن
معاذ رضی اللہ عداس ہے اخیر میں غزوہ کہ بنو قریظ کے بعد انتقال کر گئے تھے اس سے واقعہ افک
سے دقت ان کی موجودگی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعہ ۔۔۔ اور یہ غو وہ ۔۔۔ اور یہ غور وہ میں نہیں بلکہ
سے دقت ان کی موجودگی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعہ ۔۔۔ اور یہ غور وہ ۔۔۔ اور یہ عرب وہ میں نہیں بلکہ

حب آپ کوخرکی صحت کا اچی طرح ایقین آگیا تو آپ نے صفّا ہرکوام کو تیاری کا تکم دیا اور بہت جلد روانہ ہوگئے۔ روائگی ارشعبان کو ہوئی۔ اس نو۔ وسے میں آپ کے ہمراہ منافقین کی بھی ایک جماعت بھی جواس سے پہلے کسی غز وسے میں نہیں گئی تھی۔ آپ نے مریز کا اتظام مصرت ایک جماعت بھی جواس سے پہلے کسی غز وسے میں نہیں گئی تھی۔ آپ نے مریز کا اتظام مصرت دینہ بن جا مور کہ اور کہا جا تا ہے کہ نمیڈ بن عبداللہ دینٹی کو ہونیا مناف میں ماور نے اور کہا جا تا ہے کہ نمیڈ بن عبداللہ دینٹی کو ہونیا مناف مارٹ بن ای صرارت اسلامی مشکر کی خبرالانے کے بیاے ایک جاسوں بیجاتھ ایکن مسمانون نے اسے گرف آرکہ کے قتل کر دیا۔

من ورثير من مريش إور ريرزير و تدييك اطراف من ماهل مندرك قرميب بوصطلق كما يك منته كانا اتفاء

كيونكراس غز و سے بي لڙائي نهيس بهوئي تقى بلكه آپ نے جيٹے كے باس ان پر جھانے ماركر عور تول بيل اور مال موشى پر قبصنه كرلياتھا جيساكر صبيح بخارئ بي ہے كه رسول الله يَظِيلْ الْفَلِيَّةُ فَيْ يَنِوالمصطلق بِھابِ مارا اور وہ غافل تھے۔ الى آخرا لى دبیث سیلی

قید ایول میں حضرت جریر یوشی الله عنها بھی تعیں جرنوالمصطلق کے ہمردارحارث بن ابی عزار کی بیٹی تقیس روہ ثابیا۔ بھیسے درسول اللہ بیٹی تقیس روہ ثابیا۔ بھیسے درسول اللہ مظافہ نے ان کی جانب سے مقردہ درست اداکرے ان سے شادی کرئی۔ اس شادی کی وج سے مسلمان سے بنوالمصطلق کے ایک سوگھراؤں کو جرسلمان ہو بھیے شعبے ازاد کر دیا ۔ کہنے گئے کہ بہ لوگ رسول اللہ مینالم فلائل کے ایک سوگھراؤں کو جرسلمان ہو بھیے شعبے ازاد کر دیا ۔ کہنے گئے کہ بہ لوگ رسول اللہ مینالم فلائل کے ایک میں ہوئے۔

یہ ہے اس غزوے کی رُوداد ۔ باتی رسب وہ داقعات جواس غزوے سے میں بیش آئے تو پنونکدان کی بنیا دعبداللہ بن ابی رَمِس المنافقین ادراس کے دفقاً متھے اس لیتے بیجانہ ہوگا کہ میں اسلامی معاشرے کے افراہ کرواراور رویے کی ایک جھاک میں کردی جائے اور بعد میں اتعالیٰ میں کردی جائے اور بعد میں اتعالیٰ میں کہ دی جائے۔
کی تفصیل دی جائے۔

کی بادشا ہت چین لی سہے۔ اس کی یہ گذاور مُبلن ابتدائے ہجرت ہی سے واضح تی جبکدا بھی اس نے اسلام کا اظہار بینیں کیا تھا۔ پھر اسلام کا اظہار کرینے کے بعد بھی اس کی ہی دوش رہی بینا نچہ اس کے انعہار اسلام سے پیلے ایک بار رسول اللّٰہ ﷺ کی کھے پرسوار صفرت معدّن عیادہ کی عیادت کے لیے تشریف لے جاہے

تھے کہ داستے میں ایک مجلس سے گذر ہوا جس میں عبدالتہ بن اُؤی بھی تھا۔ اس نے اپنی ناک ڈھک کی اور بدلاء ہم پر غبار نہ اڑا ؤ۔ پھرجب دسُول اللّٰہ عَلَیْ اُلَّا اَللّٰہ عَلَیْ اِللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ الل

اس منافق کے کروفریب کا یہ عالم تھاکہ یہ اسٹے اظہارِ اسلام کے بعد ہر حمیعہ کوجب رسول الله فظاللة الله تطبه دين ك لي تشريب لات توميلي خود كالرام وما ما اوركها الوكواية مهار درمیان الله کے رسول ہیں - الله نے ان کے ذریعے تمہیں عونت واحترام بخشاہے لہذاان کی مدوكرو، انهبين قوت بينياة اوران كى بات سنواور مانو "اس ك بعد بيشر حاماً اوريُول شا الله الله المالية اُٹھ کرخطبہ دیستے ۔ بھراس کی ڈھٹائی اور سیے حیاتی اس وقت انتہا کو پہنچ گئی حبب بہناک اُ ملیکے بعد پہلاجمہ آیا کیونکہ \_\_\_ بینص اس جنگ میں اپنی برترین دغا بازی کے یا وجود خطبہ سے پہلے۔ بحرك الهوكيا اور دبى باتين دمراني مشوع كين جواست يبلے كهاك تا تھا باليكن اب كى بارسلمانول نے مختلف اطرات سے اس کے کیڑوں کو پکوکر کہا"؛ اوالتدکے دشمن مبیطہ عیا۔ توسنے جوجو حرکتیں کی ہی اس کے بعداب تواس لائتی نہیں رہ گیا ہے۔ اس ہیوہ لوگوں کی گرد نیں بھیلانگیا ہوا اور پربراماہوا بابر كل كما كريں ان صاحب كى تائيد كے ليے اعظا تومعلوم ہوتا ہے كہ ميں نے كوئى مجرما زبات کہددی - اتفاق سے درواز سے برایک انصاری سے ملاقات موکئی - انہوں سنے کہا تیری بربادی ہو وابس میل! رسُول الله میں الله علی تیرے لیے دعا و خفرت کردیں گے اس نے کہا خدا کی قسم!یں نہیں جا ہناکہ وہ میرے لیے دعار مغفرت کریں۔

سے ابنِ بشام ارم ۸۵۰۵ مے بخاری ۱۰۹۲۹ مے مسلم ۱ر ۱۰۹ کے ابن بشام ۲۱ م۱۰

علاوه ازیں این اُبی نے بنونطِنیرسے بھی دابطہ قائم کردکھاتھا۔ اور ان سے مل کرمسہ اول کے خلاف دربیدہ سازشیں کیاکہ اتھا۔

اسی طرح ابن اُئی اور اس سے دفقا سنے جنگ خند ق بین مسلمانوں کے اندراصنطراب اور کھلیں میلے اندراصنطراب اور کھلیں میلے نے اور انہیں مرعوب و دہشت زوہ کرنے سیالے طرح طرح کے جنن کئے تھے جس کا ذکر اللہ تعالی نے سورہ احزاب کی حسب ذیل آیات میں کیا ہے :

وَ إِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِى قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّاغُرُ وَرَّا ۞ وَإِذْ قَالَتْ ظَالَهِفَا ۚ مِنْهُمُ لِيَاهُلَ يَثْرِبَ لَامُقَامَ لَكُمُ فَارْجِعُوا ۗ وَيَسُتَاٰذِنُ فَيرِيُقٌ مِّنَهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ ۚ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۚ إِنْ يُرِيْدُونَ اِلاَ فِرَارًا ۞ وَلَقُ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ ٱقْطَارِهَا ثُمَّرَ سُيِلُوا الْفِئْــنَةَ لَانَتُوهَا وَمَا تَلَبَّتُمُّوا بِهِمَا ۚ إِلَّا يَسِيْرًا ۞ وَلَقَدْكَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ فَبُـٰلُ لَا يُوَلُّونَ الْكَدْبَارُ ۚ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْتُولًا ۞ قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِوَارُ إِنْ فَرَرْتَهُ مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتَالِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُوْنَ إِلَّا قَلِيْلًا ۞ قُلُ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمُ مِنَاللهِ إِنْ اَرَادَبِكُمْ سُوَّءًا اَوْ اَرَادَ بِكُوْ رَحْمَةً ۚ وَلَا يَجِدُ وْنَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيرًا ۞ قَدْ يَعُلُمُ اللَّهُ الْمُعَوَّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَابِيلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمْ ٓ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَابِيلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمْ ٓ اللَّهُ اللَّهُ ۗ وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسُ إِلَّا قَلِيْلًا ۞ ٱيْمُكَ ۚ عَلَيْكُمْ ۚ فَإِذَا جَآءً الْخَوَّفُ رَآيْتَهُمُ يَنْظُرُونَ اِلْيَاكَ تَدُوْرُ اَعْيُنَهُمُ حَتَّكَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۚ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُرُ بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ ٱشِحَّهُ عَسَلَى الْخَيْرِ ۚ ٱولَيْكَ لَرُ يُؤْمِنُوا فَٱحْبَطَ اللهُ اَعُمَالَهُمُوْ وَكَالَ ذَٰ لِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرًا ۞ يَخْسَبُوْنَ الْأَخْزَابَ لَوْ يَذْهَبُوْا ۖ وَإِنْ يَاٰتِ الْأَخْرَابُ يَوَدُّوا لَوۡ اَنَّهُمُ بَادُوْنَ فِي الْاَعْرَابِ يَسَالُوْنَ عَنْ اَنْبَآ لِكُوْ وَلَوْكَانُواْ فِينَكُرُمَّا قُتَلُوًّا إِلَّا قَلِيَّكُونَ (٢٠٤١٣١) وَلَوْكَانُواْ فِينَكُرُمَّا قُتَلُوًّا إِلَّا قَلِيَّكُونَ

چیری گے اور اللہ سے کے ہوئے عبد کی بازیس ہوکر رمنی ہے۔ آپ کہد دیجئے کہ موت باتس سے ہاکھ کے تو بر بھکد ڈ تمہیں نفع ندوے گی، اور الین صورت میں تمت کا تھوڈا ہی موقع دیا جائے گا۔ گا۔ کہدوں کہ کون ہے جہیں اللہ سے بچا کہ ہوں کہ کوہ تہادے لیے برا ارادہ کرے یا تم برم برنی کا چاہیے اگروہ تمہادے لیے برا ارادہ کرے یا تم برم برنی کا چاہیے اور یہ لوگ اللہ کے سواکسی اور کو جامی وعد گار نہیں بائیں کے المدتم میں سے ان لوگول کو اچی طرح جات ہوں ورٹ سے آئے تھے ہیں کہ بماری طرف آق ور اور جو لوال میں معن تعرفر اسا مصد لیتے ہیں جو تمہا راس تھ وسینے میں انتہائی بخیل ہیں۔ حب خطوہ آپیلے تو آپیکی میں محمل تعرف کو اس محمد بیتے ہیں جو تمہا راس تھ وسینے میں انتہائی بخیل ہیں۔ حب خطوہ آپیلے تو آپیکی سے کہ آپ کی طرف اس طرح و بدے چوانچوا کہ دیکھتے ہیں جمینے میں اسے اللہ نے اس کے اللہ نے اور اور جب خطوہ ٹل جائے تو مال و دولت کی برص میں تمہا دا استعبال تین کے اعمال اکارت کر دیتے اور اور جب نیو گئی دولی کے تمہاں کی خبر ہی گئی نہیں ہیں اور اگروہ رکھیتے ہیں کہ جلہ آور گروہ ابھی گئے نہیں ہیں اور اگروہ رکھیلے کہ کہ دو توں کے درمیان بھیلے تمہاری خبر بی چھتے دہیں۔ اور اگروہ رکھیلے کر موال میں گئی ہیں جسد لیں گئی کے نہیں ہیں اور اگروہ اس کے کہ دو توں کے درمیان میں میں تھی اور اگروہ ابھی گئی نہیں۔ اور آگریہ تمہارے درمیان میں میں تھی کہ درمیان میں میں کی گئی تمہارے درمیان میں میں کی گئی تمہارے درمیان میں میں کا کہ تھیں کہ کہ درمیان میں میں کہ کو کو کو کو کھیلے کو کو کھیلے کہ درمیان میں میں کہ کہ کو کو کہ دو توں کے درمیان میں میں کی کھیلے کہ کہ کی کہ دو توں کے درمیان میں کی کھیا تھی کی کھی کو کھیل کی کھیل کے کہ کہ دو توں کے درمیان میں کھی کے درمیان میں کھیل کے کہ دو توں کے درمیان میں کھی کھیل کے کہ کھیل کے کہ کہ دو توں کے درمیان میں کھیل کے کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کھیل کے کو کو کی کھیل کی کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کے کہ کو کو کھیل کے کہ کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کھیل کے کہ کے کہ کھیل کے کہ کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ ک

ان آیات پس موقع کی منامبعت سے منافعین کے انداز ککر، طرزعمل، نفسیات اور خو د غرضی وموقع پرستی کاایک جامع نقشہ کھینچے دیا گیا ہے۔

اسی طرح یہ اعدائے اسٹا چار پائے سال مک برسر پہیار دہ کریہ بھی سمجہ جیکے کہ اس بین ادر اس کے حالمین کو ہم سے اس کے بل پڑست نا اور کرنا ممکن نہیں اس لیے امنہوں نے خاباً برطے کیا کہ اضلاتی ہوئی کہ جنگ کہ جنگ کہ جنگ برطے کیا کہ اضلاتی ہوئی کہ جنگ برطے کیا کہ اضلاتی ہوئی کہ جنگ برطے کیا کہ اضلاتی ہوئی کہ جنگ بھیڑ دی جائے اور اس کا پہلا نشانہ خاص دسول اللہ شکا شاہدا کی تحقیرت کو بنا یا جائے چونکہ بھیڑ دی جائے اور اس کا پہلا نشانہ خاص دسول اللہ شکا شکا تھا گئی تحقیرت کو بنا یا جائے چونکہ

منافقین سلمانوں کی صف میں پانچواں کالم شعے اور مرینہ ی سکے اندرر بہتے تھے مسلمانوں سے بلا ترڈ دمل مبل سکتے تھے اور ان کے احساسات کوکسی مجی مناسب موقع بہ باسانی بھڑ کا سکتے تھے اور ان کے احساسات کوکسی مجی مناسب موقع بہ باس نے بیار ڈ دمل مالی کئی تھے اس بیے اس بیے اس بر وبیکنڈ سے کی ذمر داری ان منافقین نے اپنے سرلی، یا ان کے سرڈ الی گئی اور عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے اس کی قیادت کا بیڑ ااٹھایا۔

ان کا به پردگرام اسس وقت ذرا زیاده کمل کر ساشند آیا جب صف سرت زید بن مارتزرضی الدیم نیست شادی کی پیزاکم ندید بن مارتزرضی الدیم نیست شادی کی پیزاکم عرب کا دستوریه عیا آدباتها کو و مشکنی دست بی در است می در بیشته کواپیت مقیقی ایست کا درج دست سنت اوراس کی بیدی کو حقیقی بید کی بیدی کی طرح حوام سمجت سنتے اس لیے حبب بنی پیشا الفیا آلا نے صفرت زیرنش بیدی کو حقیق کی بیدی کی طرح حوام سمجت سنتے اس لیے حبب بنی پیشا الفیا آلا نے صفرت زیرنش سے شادی کی تومنا فقیقا کا کرنے سکے لیے اپنی واکست سے شادی کی تومنا فقیق کو بی مقال فقیقا کا کے خلاف شور وشغیب بربا کرنے سکے لیے اپنی واکست میں دو کرن ور پہلج با تھ آئے !

ایک یدکر صفرت زینش آپ کی پانچوی بوی تغییں جگر قرآن نے چارسے زیادہ بویال رکھنے کی اجازت نہیں دی ہے، اس لیے یہ شادی کیونکر درست ہوسکتی ہے ہو درسرے برکر زیش آئے جی بیٹے ۔۔۔ یعنی مذہر ہے بیٹے ۔۔۔ کی بیوی تعیس اس لیے عوب دستور کے مطابق ان سے شادی کر تا نہایت سکین جرم اور ذر درست کن و تھا۔ چنانچہ اس سلیلے میں خوب پر دیکنڈ وکیا گیا اور طرح طرح کے اضاف کھڑے گئے ۔ کہنے والوں نے بہاں بھکہا میں خوب پر دیکنڈ وکیا گیا اور ان کے شن سے اس قدر من ٹرجوئے کہ نقبر ول اے بیٹے فالی کرویا ۔ کو کھڑے سے زینٹ کو اچانک ویک اور ان کے شن سے اس قدر من ٹرجوئے کہ نقبر ول اے بیٹے فالی کرویا ۔ منافقین نے اس افسائے کا آئی قوت سے پر دیگنڈ و کیا کہ اس کی آئی تا سے اعادیث و شامیر میں اب بھر چلے آ ہے ہیں ۔ اس وقت یہ ساوا پر ویکنڈ و کر ور اور سادہ اور مملانوں کے اندر آتا مؤرث ابت ہواکہ بالکاخ قرآن مجد میں اس کی بابت واضح آیات نازل ہوئیں جن کے اندر شکوکی پنہاں کی بیمادی کا اور ایوا علاج تھا ۔ اس پر دیگنٹھ کی ڈرسوت کا اندازہ اس کے اندر شکوکی پنہاں کی بیمادی کا آغاز ہی اس آئیت کر مدسے ہوا :

یه منافقین کی ترکتو ل اور کاددوائیوں کی طرف ایک طائراندا شارہ اوران کا ایک تصربافا کہ ہے۔

نی مظافظ کا نا ہے ساری ترکتیں صبر زرمی اور ملقف سے ساتھ برداشت کر دہ ہے تھے اور عام سلمان

بھی ان کے شرسے دامن بچا کرصبرو بداشت سے ساتھ دہ ہے تھے کیونکہ انہیں تجربہ تھا کہ منافقین
قدرت کی طرف کرہ رہ کر دسوا کئے جائے دہیں گے بینمانچہ ارشادہے :

اَوَلَا يَرَوُنَ اَنَّهُمُ يُفْتَنُونَ فِئَ كُلِّ عَامِرٍ مَّكَرَّةً اَوْمَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَايَتُوْبُونَ وَلَا هُمُ يَذَّكَّدُونَ ٥ (١٣١٠٩)

ده دیمصے نہیں کہ انہیں ہرسال ایک بارا دوبار بقتنے میں ڈالا جا آسہے بھروہ نہ تو تو ہرکہتے ہیں اور نامیست کورستے ہیں !'

عودوہ بواطلق میں منافقین کا کردار المبین شریک ہوئے توانہوں سنے الموال میں شریک ہوئے توانہوں سنے

تغییک دی کیاج اللہ تعالی نے اس آیت میں فرایا ہے: لَوْخُرَجُوْا فِیْکُمْ مَازَادُ وُکُو اِلاَ خَبَالاَ وَلاَ اَوْضَعُوا خِلْکُمْ يَبْغُونْكُو الْفِتُنَةُ وَ "اگروه تمهارے اندر کھتے تو تمہیں مزیر فساوی سے دو بیار کرتے اور فستنے کی تلاش میں "مہارے اندر تک و دو کرنے یہ

پینانچهاس نو وسے میں انہیں بجراس کل لئے کے دوموا تعے باتھ آئے جس سے فائر واٹھا کر انہوں نے سلمانوں کی صفوں میں خاصا اضطراب وانتشار مجایا اور نبی طافیل کے فلاف بدترین پروسکنڈ وکیا وال دولوں مواقع کی کسی قدر تغصیالات برجیں و

ا مرسمسد در المرس المرس المرس المرس المرس المسلمة المرس المسلمة المرس ال

فرا بی شفے کہ کچھالوگ پانی لینے گئے ۔ ان بی میں صفرت عمر بن نصاب رضی اللہ عنہ کا بید مز دور معبی تھا حبس کا ای بی بی بھا کے ۔ ان بی میں صفرت عمر بن نصاب کی دھی میں میں کا بہتا ہا ہے ہوئے افراد کی بھا ہوگئی اور دونوں اور پڑسے ۔ کھر جُبہ بی سے اس کی دھی دھکا ہوگئی اور دونوں اور پڑسے ۔ کھر جُبہ بی سنے کا دا : یا معشرالا نصار (انصار کے لوگو اِ مدد کو پنچو) اور جہاہ نے آواز دی : یا معشرالا نصار (انصار کے لوگو اِ مدد کو پنچو) اور جہاہ نے آواز دی : یا معشراللہ احبسرین . دمہ اجرین ! مدد کو آؤ!) رسول اللہ شافی تھائی (خریا تے ہی وہاں تشریعت سے گئے اور ) فرما یا جی تمہا ہے اندر موجود ہوں اور جا بلیت کی پچار ہچاری جا دہی ہے ؟ اسے چھوڑد ویہ یر بود ارسیے ۔ "

اس واسقعے کی فیرعیدائنٹرین اُئی این سُلُول کو بھوتی تو غصتے سسے بھڑک اٹھا ، ور بولا ، کی ان لوکول سے ایسی حرکت کی ہے ؟ یہ ہمارے علاقے میں آگراب ہمارسے ہی حراحیت اور ترثقابل ہوگتے ہیں! خداکی قسم ہماری اور ان کی حالت پر تو وہی مثل صادق آتی سہے ہوپہاں سنے کہی ہے کہ اپنے کئے کو یال پوس کرموٹا تازہ کروتاکہ وہ تہیں کو بھاڈ کھانے۔سنو اِ فداکی قسم اِ اگریم مینز واپس ہوئے تو مهم میں کامعزز ترین آدی ذایل ترین آدی کونکال با سرکرسے گا" پھرحاصرون کی طرف متوج ہو کروا: ا پیمسیبت تم سنے نود مول لی سبے ۔ تم سنے انہیں اسپنے شہریں ا تادا ا دراسپنے ا موال بانٹ کر دستے۔ ديمهوا تمهاست المتقول من جو محيرسة اكراست دينا بندكر دو توبه تمها دا شهر جيور كربس اور ميتين يك. اس وقت مبلس میں ایک نویوان صحابی حضرت ذیگرین ارفم بھی موج دستھے ۔امہوں سنے آگراہیئے چها کو پوری بات کهرسنا فی ان کے جانے رسول الله مثلاثاتی کواطلاح دی واس وقت مصنوت عمر ا ہی موج دستھے ۔ بوسے حضور اِنعباً وہن بشرسے کہیئے کہ اسسے قبل کر دہیں ۔ آپ سنے فرمایا ، عمر اِ یہ کھیے مناسب رہے کا لوگ کہیں گے کہ محمد اسینے ماتھیوں کو قبل کر دیا ہے۔ منہیں پڑتم کوچ کا اعلان كردو - بهايسا وقت نفاحس بين آپ كوى نهيس فرما ياكه سقه و لوگ ميل رئيست توصفرت انسيدين حُضَيْرُونِی اللّٰدعهٔ ماصرْفدمت بُوت اور سلام کرکے وض کیا کہ آئ آئیے ہے وقت کوج فرایا ہے، آب نے فرمایا ، کیا تمهارسے صاحب ربینی ابن اُبّی سنے چوکید کہاہے تمہیں اس کی نجر تمہیں جُونی جامبول دریا فت کیا که اس نے کیاکہا سہے ؟ آپ سے فرمایا اس کا خیال ہے کہ اگر وہ مرینز واپس ہوا تومعز زرین آدى دْلِيل ترين آدى كو مرينرست كال بابركيسك كارانبول شكها " يادسول الله الهي اگرچا بيل توليس مدینے سے سکال باہر کریں۔ مدا کی سموہ ذلیل سے اور آٹ باعزت میں اس سے بعدانہول نے كها التسكيرسول إس كما تهونى رست كيونك بخدا، التدتعان آپ كومهارسد بإس اس وقت مصاً پاجیب اس کی قوم اس کی تاجیوشی کیلئے مونگوں کا تاج نیار کردہی تھی اس کیے اب وہ سمحما ہے کہ آپ نے اس سے اس کی یادشا بہت بھین لی ہے "

پھرآپ شام تک پررا دن اور سے تک بوری دات چلتے ہے۔ بلکدا گلے دن کے ابتدائی اوقات ہیں اتنی دیرتک سفرچاری دکھا کہ دھوپ سے تکلیفٹ ہونے لگی ماس کے بعدا ترکر پڑاؤ ڈالا گیا تو لوگ زمین چیم کھتے ہی بے نیم ہوگئے۔ آپ کا مقصد بھی ہی تھاکہ لوگول کو مکون سے بیٹھ کرگے۔ اڑا آنے کا موقع نہ ملے۔

ا دهرعبدالله بن ابی كوجب پتامیلا كه زیم من ارتم نه بهاندا ایمور دیاه توه درسول لله

من الشفیقانی کی خدمت میں ماضر ہوا اور التدکی تسم کھاکر کہنے نگاکہ اس تے جربات آپ کو بنائی ہے وہ بات میں نے نہیں کہی ہے اور نہ اسے ذبان پر لایا ہول۔ اس وقت وہاں انصار کے جولوگ موجود مقص انہوں نے بمی کہ " یارسول اللہ! ابھی وہ لڑکا ہے۔ جمکن ہے اسے وہم ہوگیا ہو اور الشخص نے جو کچھ کہا تھا اسے شمیک تھیک یا د نہ دکھ مسکا ہو ۔ اس لیے آپ نے ابن ابی کی بات سے مان کی مصرت زید کا بیان ہے کہ اس پر محجے ایسا خم الهتی ہوا کہ و ابیغے سے یک میں وہ جا رہبیں ہوا اس میں صدے سے اپنے گھریں بیٹو رہا یہاں تک اللہ تعالی نے سورة من فقین ازل فرمائی میں دونول باتیں مذکور ہیں۔

هُ مُ الَّذِينَ يَفُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا \*

" يا منافقين وبى بير بيركيت بير كرم والكر رسول الندك پاس بير ان بي خرج خرك دروه

یفولون کہنے تیجھنا آلک المکریٹ کیفر جن الکی منھا الاک کا المریکا میں منھا الاک کا المریکا میں منافقین کہتے ہیں کہ اگریم مرید واپس ہوئے تراس سے حوت والا ذات والے کو تکال باہر کیا است موت والا ذات والے کو تکال باہر کیا است مصرت نزید کہتے ہیں کہ ہاس کے بعد ) رسول اللہ منافقاتانی نے مجھے بوایا اوریہ آیسیں پڑھ کر سنائی ، پھوٹر وایا ؛ اللہ نے تمہاری تصدیق کروی ہیں ۔

اس منافق کے صابر اور سے بنی کانام عبراللہ ہے تھا ،اس کے بائل برکس نہایت نیک طینت
انسان اور خیار مستی الم سے تھے ۔ انہوں نے اسپ باللہ بائی وہاں بہنچا تواس سے اور نے ، فعدائی تم

پر کوار سونت کر کورے ہوگئے ، جب ان کا باپ سے بداللہ بن اُئی وہاں بہنچا تواس سے اور نے ، فعدائی تم

آپ بہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے بہال کے کہ رسول اللہ مظافیق اجازت نے دیں ، کہو کہ تعنو عزیز ہیں اور آپ ذلیل ہیں ۔ اس کے ابعد حب نی مظافیق او بال تشریف لاتے تو آپ نے اللہ کور بینہ میں واضل ہونے کی احبازت وی اور تب صابر اور سے نے باپ کا داستہ چھوڑا ۔ حبراللہ بن گور بینہ میں داخل ہو اللہ بن صابر اور سے معافرا دیے سے بیمی ہوض کی تھی کہ اے اللہ کے دسول اللہ ہوران تو تو ایست میں موضل کی تھی کہ اے اللہ کے دسول ا

بهرمال مصريت عائشه رضى الندعنها بإراد هو فذهر قبيام كاه بنجيس تولورا تشكرها حبيكاتها اورمبدان بالكل خالى يرُّاتها نه كوئى بكارسته والاتها نه سجاب ديينه والا ۽ وه اس خيال سيروېب بیٹے گئیں کہ لوگ انہیں نہ پائیں گے تو بلٹ کر دہیں تاش کرسنے آئیں گے میکن اللہ اپنے امراہی ہے وہ بالاستے عرش سے جو تدبیر جا ہتا ہے کہ تاسید رہنا نیج حضرت عائشہ کی آنکھ لگ گئی اوروہ سوكتيس يجصنوان بنعطل يضى الشدعنه كيهيآ وازشن كربيدار هوتيس كداننا يللووا ناالناول جنون جهال آب موجرد تمیں انہوں نے حبب حضرت عائشہ کو دیجھا تومیجان لیا بحیونکہ وہ پر وسے کا حکم نازل ہونے سے پہلے می انہیں دیجہ عیکے تھے۔ انہول فیلوناً لِللهِ پرُھی اور اپنی سواری شھاکر حصرت عالمُنْه کے قریب کردی بحضرت عائشہ اس پرسوار ہوگئیں بحضرت صفوان خلفاً بللو کے سواز بان سے ایک لفظ نه نکالا چئپ جاپ سواری کی کمیل تھامی اور پیدل چلتے ہوئے مشکر میں آگئے . یہ تھیک دويهر كاوقت عما اور تشكرية اؤردال مجاتها-انهين اس كيفيت كے ماتھ آنا ديكھ كرمختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز پر تبصرہ کیا اور اللہ کے شمن عبیت عبداللہ بن ابی کو بھراس نکل لنے کا ایک اور موقع ال گیا بینا بچراس سے بہلومی نقاق اور صد کی جو سچاکاری سلگ دہی تقی اس نے اس کے کرب یتهاں کوعیاں اور مایال کیا، بعنی برکاری کی تہمت تراش کروا قعات کے انے بانے بننا ، تہمت کے

ادھرحضرت عائشہ کاعال یہ تھا کہ وہ غونے سے دالی آتے ہی بیار پرگیں اورایک ہمینے کی کسلس بیار رہیں۔ انہیں اس تہمت کے بارے میں کچریمی معلم مزتعا ۔ البتہ انہیں یہ بات کھنگی تن تعلی کہ بیماری کی حالت میں رسول احتہ ملائی بیا ہے کہ کے حرف سے ولطفت و عنایت ہوا کہ تن تعی اب وہ نظر نہیں آری تھی۔ بیاری ختم ہوئی قو وہ ایک رات آئم شطر کے ہماہ تصلیح حاجب انہوں نے اپنے میدان میں گئیں۔ اتفاق سے آئم شطر کے اپنی اوراس پر انہوں نے اپنے میدان میں گئیں۔ اتفاق سے آئم شطر کے انہوں کے سیال میں اوراس پر انہوں نے اپنے میدان میں گئیں۔ اتفاق سے الشری نے اس حرکت پر انہیں او کا آوانہوں نے صفرت عالمنہ کو یہ بیالے نے سیالے کو بدوعادی و حضرت عالمنہ کو یہ کہ انہوں کے اپنی سے کہ میرا بیٹا بھی پر و پر گئیڈ ہے اس حرکت پر انہیں اور کی خوض سے دسول اللہ طلای ہیں ہے۔ صورت عالمنہ کی اورا ہیں اور جا کہ الدین کے پاس تشریف نے کہ کی اور ایک دن روت دوت و دولے گئی۔ پاس مبانے کی اماز ت چاہی ہی چواجازت کی خوض سے دولا تھیں اور ایک دن روت دوت و دولے گئی۔ اس دور ان نہ نیندکا سرمہ لگایا شانسو کی مجموشی دور انہیں اورایک دن روت دوت کی جش سے میروان نہ نیندکا سرمہ لگایا شانسو کی مجموشی دور میں انہ ہے۔ کہ شہادت رئیس خطر جو جا اور میروانے گئی۔ اس دور ان نہ نیندکا سرمہ لگایا شانسو کی مجموشی دور میں دور تی تھیں کہ دوتے دولے کی جشوں کو جو میں کہ تی تشین کہ دوتے دوتے کی شہادت رئیس خطر جو جا اور

ا ما بعد کہہ کرفر ایا " اے عائشہ شمیعے تمہار سے تعلق ایسی اورایسی بات کابتا نگاہے۔ اگرتم اس سے بری ہوتو التٰر تعالیٰ عنفریب تمہاری بلاوت ظاہر فرما وسے گا اور اگر فدانمخواستہ تم سے کوئی گناہ مزم ہو ہوگیا ہے ترتم التٰر تعالیٰ سے مغفرت ما نگو اور توب کرو کیونکہ بندہ جب لینے گناہ کا اقرار کرے التٰر کے التٰر کا اقرار کرے التٰر کے اللہ کے تعنور توب کراہے ہے۔ کے حضور توب کراہے تو التٰر تعالیٰ اس کی توبہ تبول کریت ہے۔ "

اس وقت صفرت عائش کانسوایک وم تمم گئے اودا البنہیں آنسو کا ایک قطرہ بنی کور اس منہ اسر کا ایک قطرہ بنی کور اس نے اپنے والدین سے کہا کوہ آپ کوجواب دیں کین ان کی بجھی نہ آیا کہ کی بچواب دیں ماس کے بعد صفرت عائش شنے شنے اپنی ہوں کہ یہ بات سفے شنے آپ لوگوں کے داوں میں اچھی طرح بیٹے گئی ہے اور آپ لوگوں نے اسے بالحل سے سجو لیا ہے اس لیے اب اگریں یہ کہوں سے اور اللہ شوب جانا ہے کہ میں بری بوں سے اور اللہ شوب جانا ہے کہ میں بری بوں سے اور اللہ شوب جانا ہے کہ میں بری بوں سے اور اگری کسی بات کا احترات کروں سے الاکد اللہ فوب جانا ہے کہ میں اس سے بری بول سے تو آپ لوگ صحیح مان میں گے ۔ ایسی صورت میں اللہ عالی اللہ علی میں اس سے بری بول سے تیے صفرت یوسف عیدالسلام کے والی نے میرے سے اور آپ لوگ سے صفرت یوسف عیدالسلام کے والی نے کہا تھا کہ :

اس کے بعد تہمت تراشی سے جرم میں مسلمے بن اثاث ، سُمّان بن ثابت اور مَندبنت بحُنْ

منی التّرعنهم کوائش اسی کورسے السے سکتے شلع مبت خبیث عبداللدین ابی کی پیٹھ اس سزاسے بیج كئى حالانكة بمت راشول مي وي مرفيرست تها اوراسى سنے اس معلطے ميں مسب سے اہم دل ا داکیا تھا۔ اسے سزانہ نینے کی وجریا تو پیٹھی کہ جن لوگوں بیر صدود قائم کردی عباتی ہیں وہ ان کے بیے اخروی مندا ب کی تخفیفت اور گٹا ہول کا کھارہ بن جاتی ہیں-اور عیافشد بن ا بی کو اللہ تغالی نے آخرت مي عذاب عظيم جينے كا اعلان فرما ديا تھا۔ يا پيروين صلحت كا رفر ما تھى حبكى وجہسے اس كى اسلام وشمنى كے با وجود اسے تن بیر کیا گیا۔ مافظ ابنِ جرائے امام ما کم کی ایک روابیت نقل کی ہے کیوبار الدین اِن کوجی عدالگا کی گئی تھی. اس طرت ایک بہینے سے بعد مدینہ کی فضائیک وشبیے اور قلق واضطراب سے بادلوں ست صافت بوگئی اور عبراندین ابی اس طرح رسوا برواکه دوبا ره مرنه انهاسکا - ابن مات کہتے ہیں کہ اس کے بعد حبب وہ کوئی گزیرہ کرتا تو خود اس کی قوم کے لوگ اسے معتاب کہتے، اس کی گرفت کرتے ا وراسے بخت مسست کہتے ۔ اس کیفینٹ کو دیکھ کردسول انٹر مثال انگاری کے سے حضرت عمر أسه كها ألع عمر إكيا خيال سه ، وكيمه إ دالله اكرتم سق استخص كواس دن قس كره يا ہوتاجس ون تم سنے مجھ سے اسے قبل کرنے کی بات کہی تی تو اس کے بہت سے بمدرد الفر<del>ط برائوت</del>ے لیکن اگر آج ابنیں بمدردوں کو اس سے قبل کا حکم دیا جائے تو دہ اسے قبل کر دیں گے جمعنرت عمرانے کہا! والتدميرى مجديش نوب آگيا ہے كه رسول التّر مَثَّاللَهُ كَا معامل ميرسے معلى سے زياده بابركت سيطيك

نه اسلامی قانون یی ہے کہ چرخص کسی پر تناکی تہمت نگائے اور شیوت نہیں کریسے اسے دیعتی اس تہمت نگانے والے کو ) اسمی گوٹنے مارے جائیں۔ کے سیم بخاری ارا ۲۳ م ۱۹۲۴ء ۲۹ م ۱۹۹۲، قاوالمعاد ۲ /۱۱۱۱ ،۱۱۱ ما ۱۱ این ہشام ۲ / ۲۹۲ تا ۲ م

ابن بشام ۲/۱۹۳۲ ابن

## غزوة مرسيع كے بعد كى فوجى فها

المسرية واربني كلب علاقه دوممة الجندل كالميادت من شعبان من مون من الجندل كالمتارية

گیا۔ رسول اللہ میر اللہ میر اللہ میر اللہ میں ایسے سامنے بھاکر تو دا بینے دست مبارک سے بچرائی با نومی اور الرائی میں سب سے امھی صورت اختیار کرنے کی دست فرائی اور فرایا کہ اگر وہ اوگ تمہاری اطاعت کہیں وقتم ان کے بادشاہ کی لڑک سے شادی کر لینا یہ صفرت و الجرائی می عوف رہے کا اللہ میں کر کینا یہ صفرت و اللہ میں کہ اللہ میں اس کی داور اور بادشاہ سے میں الرحمٰن کے صاحبزاد سے ابوسلہ کی ماں ہیں ۔ اس نماتوں کے والد ایسی قرم کے سرواد اور بادشاہ سے ۔

ا يسريد ما ربي معد علاقه فدك المردكي من رواد كياكيا - اس كي دجريد بوتي كارسول الله

مرادی بی دورسوادی در میراکد بنوسود کی ایک جمیت بهرد کو کمک بهنجانا چام بی بیانا آب نے صفرت علی رخ کوددسوادی دست کرددانه فرایا - یه لوگ دات پی سفر کرتے اورون بی چھپے دہ بیتے ستھے۔ آخرا یک جارئوں گوفت بیں آیا اوراس نے افراد کیا کہ ان کوگوں نے غیر کی مجودس کے بوش ایراد فراہم کرنے کی پیشکش کی ہے۔ جانسوس نے یہی تبلایا کہ بنوسور نے کس جگر حجہ بندی کی سبتے ۔ بینا پنچ حضرت علی دکھوالم الدی کی سے اس کی میں میں شیخون مادکر یا بی سواونسے اور دو بنراد کمریوں بی قیصند کرلیا ۔ البقہ بنوسور اینی بورتوں بچوں سمیت بھاگی شکھے۔ ان کا سردار و بربن علیم تھا ۔

ا يرسرتيه اوي الفرى الفرى الفرى الفرى الفرى الفرى الفري الفري الفرى المراد المراد الفرى ا

کے ساتھ قا یجب ہم جس کی نماز ٹرھ چکے تو آپ کے حکم سے ہم لوگوں نے چھا یہ مارا اور پہتے پر دھادا بول

دیا۔ ابو برصدین دَخِیَ الله تَحَارُ نَے کی تو گول کو قتل کیا۔ بُس نے ایک گروہ کو دیکھا جس ہی عور ہیں اور نہے جس

تھے۔ جھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ لوگ مجھ سے پہلے پہاڑی یہ بہنچ جائیں ہیں نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی اور
ان کے اور بہاڑکے ورمیان ایک تیر پہیٹی آتیر دیکھ کریہ لوگ محملے ۔ ان میں اُم قرفہ نامی ایک عورت

تھی جو ایک پُرانی پستیں اوٹھ بحری تھی۔ اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جو عرب کی خو بھورت ترین عورتوں

میں سے تھی سرئی ان سب کو کھینی تا بھو الح بھی تھی تھی تھی ہو عرب کی خو بھورت ترین عورتوں

مطاکی۔ میں نے اس کا کہڑا تک مذکھ والتھا کہ بعد میں دسول اللہ مشافیق تانے نے پر لوگی مجھ (سکر بن اکوع) سے لے
مطاکی۔ میں نے اس کا کہڑا تاک مذکھ والتھا کہ بعد میں دسول اللہ مشافیق تانے نے پر لوگی مجھ (سکر بن اکوع) سے لے
کو کم بھی دی اور اس کے مومن وہاں کے متعدد مسلمان قدیوں کو راکھ لائیا۔

مُمْ وَدَا يُنْ مِلان مُعنت عورت نَمْى نِهِى مِنْكَافِلَةُ وَلَا لَكُونِ كَا مُرْبِرِي كِاكُرَ فِي هَى ادراس مقدر ك بيداس نه لين فاندان ترمين شهر اربعي تياد كيد تھے البذا است مُعيك برله ل هيا ادراس كے ميواسوار مارے كئے۔

ک دیکھے میر مرام مرام مرام کے مرم ریست میں بیشس آیا۔ کے یہ دی حفرت کردی جا برجری بی جنبوں نے فزوہ بدسے بید فزدہ سفون میں مریز کے جہا ہیں پرجھا یہ الاقعا - بعدی انہوں نے اسلام قبول کیا اور فتح کر کے موقع پڑملوں شہر دے سے سرفراز موے ۔ سے واوالمعاد ۲۲۲ مع بعق اضافات کے جمع کیٹ ادی ۱۹۲/۲ وتحیرہ الل سيراس کے بعدايک اور مرتب كا ذكر كرتے ہيں جي صفرت عُمروبن امية همى يَ فَيْ الله عَلَى الله مِن الله كَيْ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَ

## صمالح وريا ماريم ماريم ماريم دنگام

عمرة صر مديد كاسيب التراية المائي دعوت كى الميابى الدفتح المثل الذي حديم من انوس كيران الترايط المعرة حديد المت عمرة حد مديد كاسيب كاسيب الترايس وعوت كى الميابى الدفتح المقلم كي آثار رفعة دفته نهايان مونا مراوع الموسط الول المرحية برسست بندكر ركها تهابسهانول كي ليه الموسط الموسك ليه المعانول المرحية برسست بندكر ركها تهابسهانول كي ليه عبادت كاحق تسييم كي عالية الترايس المتروع موكنين .

داخل الله فَرُفَا الله فَرَفَا الله فَرَا الله فَرَفَا الله فَرَفَا الله فَرَا الله فَرَفَا الله فَرَا الله فَرَفَا الله فَرَا الله فَرَفَا الله فَرَا الله فَرَى الله فَرَا الله فَرَا الله فَرَى الله فَرَى وَاعْلَا فَرَا الله فَرَى الله فَرَى الله فَرَى وَاعْلَا فَرَى الله فَرَى وَاعْلاَ فَرَى الله فَرَى الله فَرَى الله فَرَى وَاعْلاَ فَرَى الله فَرَى وَاعْلاً فَرَى الله فَرَى وَاعْلاً فَرَى الله فَرَى وَاعْلاً فَرَى الله فَرَى الله فَرَى الله فَرَى الله فَرَى الله فَرَى وَاعْلاً فَرَى الله فَرَا الله فَرَا الله فَرَى الله فَرَى الله فَرَى الله فَرَى الله فَرَى الله فَرَا الله فَرَا الله فَرَا الله فَرَا الله فَرَا الله فَرَا الله فَرَى الله فَرَا الله

مسلمانوں میں والی کا علان فرادیا کہ لوگ المان فرادیا کہ کہ اور در در میش کی آبادیوں میں اعلان فرادیا کہ لوگ است مسلمانوں میں بیشر اعراب نے آب کے جمراہ دوانہ ہوں نسکین بیشر اعراب نے آبی ۔ ادھر آب نے وقعل کہڑے ہیں میں بیشر افران اور اپنی تصوار نامی اور اور کہ کہ کہ میں بودہ سور اور کہ جا آب کے جمراہ اُم المونین میں سے دور دو شخبہ کو دوانہ ہوگئے ۔ آب کے جمراہ اُم المونین میں سے اور اور کہ جا آب کے بیٹر دہ سور اور کہ جا آب کہ بیٹر دہ سور منظا برائم جرکاست یہ آب نے مما فرانہ ہے یا دور کہ جا اور کہ میں ایا تھا۔

مركى جانب مما اول كى حركت المين كارُخ كدّى جانب تعار ذوالحليف بهنج كراب نه منها مركى جانب تعار فروالحليف بهنج كراب نه منها منه منها اورام وكا احرام المرادة ما منه المرادة المراد

ببيت الله سيم الول كورف كنه كي كوش المرات المرات الله الله المنظمة الم

منتقدی دورسطے کیا کہ جیسے بھی بھی بوسلانوں کو بہت اللہ سے دُور رکھاجائے ؟ جِناکِی رسول اللہ میز اللہ

کے اقسے موقع جاتا دیا۔ نوٹر بر ٹھر افسے بیلنے کی کوش ور راستے کی تبدیلی ادھردسول اٹلہ میں اشتاق کا تبدیلی انگراک استان کی تبدیلی انگراک استان کی تبدیلی انگراک استان کی تبدیلی انگراک استان کی در کاراک استان کی تبدیلی انگراک استان کی در کاراک کارکر کارک داستان کی در کارک کارکر کارکر کارک کارکر کارکر کارک کارکر کارک کارکر کارکر کارکر کارکر کارک کارکر کارک کارکر کارک کارکر کارکر

دوسرا پُر پیج راستداختیارکیا ج بہاڑی محالیوں کے درمیان سے بوکرگزرتا تھا۔ بعنی آب دا ہے جانب کترا كرمش ورميان محرية بموترايك اليهي واست يربيط ج ثينة المراد برنكلة نفاه ثنينة المرادسة حديبيه مي أتست بن اورصر ببير كحرك زيري علاقرم واقعيه اس راست كواختياد كرف كافائده يرموا كدُّراغ الغَمِيْم كا وه مركزي لاسته تجنعيم سے گذر كرحرم مك جاما تھا اور حس بي خالد بن دليد كارساله تعينات تھا دہ باي جانب مجدوث كيا فالدفي مسلمانون كردوغبادكود فيوكر حبب يرفحسوس كياكدا منون في راسته تبديل كرديا ہے تو گھوڑے کو ایر رکا تی اور قریش کو اِس نی صورت حال کے تھارے سے آگاہ کرنے کیلئے بھا کم بھا گؤہنے۔ ادحررسول الله مينظة فلي في اينام فربستورجاري ركعا بيب بينة المرارين واد منى بير الكي الوكول کے کہا احل مل سکین وہ جیمی ہی دی کوگول نے کہا تصوارا او گئی ہے۔ آپ نے فزایار تصوارا وی بہیں سبے اور مداس کی بیرعا وست سہے بلکر استے اس مبتی نے روک کھاسہے جس نے ماتھی کوروک دیا تھا۔ ہیر آب سے فرایا : اس دات کی قسم س کے باتھ میں میری جان سے یہ لوگ کسی مجی اسیسے معلسے کا مطافیہ بنیں کریں سکے جس میں اللہ کی حُرمتول کی تعظیم کر رسبے ہوں نیکن میں اسسے عنر درسیم کرلوں گا: اس سکے بعادی نے اوٹٹی کوڈ نا تو وہ الیس کر کھڑی موگئی مجرآب نے راستہ میں تقوری سی تبدیلی اورا قصائے صریبیمیں ایک چیمه برنزون فرمایا حب می تصوراسا پانی تھا اوراسے لوگ ذرا ذراسائے بیے بیتے ، بنیانچر بیزر ہی کون ا تیرنکالا اور حم دیا کرچیتے میں ڈال دیں راوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعدواللہ اس جیتے سے سال ونی بتا رة بيال بك كرتمام وك أسوده بوكردايل بوسك .

مر الم الله من المور الله من المور الله من المور الله من الموري الله الموري ال

ادراگر انہیں لڑائی کے مواکو فرنظور نہیں تواس ذات کی قسم سر کے ہاتھ میں میری جان ہے ہیں اپنے وین کے معسطے میں اُن سے اس وقت کم ارتماد ہول گاجب مک کرمیری گردن جُرانہ ہوجائے یا جب حک لڈ اپنا امرنا فذنہ کر دسے "۔

مبریل نے کہا : آپ ہو کچر کہ رسبے بیل میں اسے قریش مک بینجیا دول گا۔ اس کے بعدوہ قریش کے باس بینجا اوربولایس ن صاحب کے پاسسے آرہا ہول بیں نصان سے ایک باشنی ہے اگریا ہوتی بیش کر دول ۔ اس پر بیو قوفوں نے کہا ہمیں کوئی صرورت نہیں کہ تم ہم سے ان کی کوئی بات بیان کر وہ کیکن ہو لوگ سوجه بوجه رسطة تص انبول ن كها الاؤساؤتم في كياسنك ؛ بديل في كها عمل في انبيل بيرادريات كيت سناسب واس يرقريش في مرز بن عض كوجيجا واسع و يكدكر دسول الله والمنطقة الله سفرايا ويد برعهدادمي ب این این است کی جدیل اوراس کے نقام کے است میں جدیل اوراس کے نقام سے کہی تھی اس نے والیس جا کر قرایش کو لوری بات سے باخبر کیا۔ قروش کے المیکی اسکے بعظیس بن ملقمہ نامی بنو کنانہ کے ایک آدمی نے کہا میصان کے پاس جانے دو۔ نوكون سنه كها عجافة حبب وه مودارم واتونى مين التي التي التي التي المرام سعة مايا إلى الناس المن الم سيقن ركه لب جريرى كع ما نورول كابهت احترام كرتى ب لبداجا فرردل كوكه اكردو معابية فيجانون كو كه الرويا اور خود مجى بديك ليكارسته بوست اس كااستقبال كيا- الشخص في يركمينيت وكيبي توكها سجان لله ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکٹا ہر گزمنا سب نہیں۔ اوروہی سے اسینے ساتھیوں کے پاس واپس چلا گیا ا در بولا ! میں نے ہُری کے جا تورد میلے ہیں جن کے گلول میں قلادسے ہیں اور جن کے کوہا ن جیرے ہوتے ہیں۔ اس سیے میں مناسب بہیں مجماکہ انہیں بیت اللہ سے روکا جلسے "اس پر قریش اوراس مخص میں کھایی باتمی

اس موقع پرعوده بن سعود فقفی نے مافلت کی اور بولا اس خص (محد میکی ایک ایس سے اس سے کہا ہے۔ بیا پنے وہ اس سے کہا میں سے کہا جائے ہوں کے باس سے بھی تخبر نہیں گی ہے۔ بہانے وہ اور شجے ان کے باس جائے وہ اور گول نے کہا جاؤ بیا پنے وہ اس کے باس جائے ہوں کہا جائے ہیں ہے کہی تھی۔ اس کے باس جائے ہوں ہے کہی تھی ۔ اس بیا ہے کہ اس سے بھی وہی بات کہی جو بدیل سے کہی تھی ۔ اس بیع وہ میں بات کہی ہو بدیل سے کہی تھی ۔ اس بیع وہ میں بات کہی ہو بدیل سے کہی تھی ۔ اس بیع وہ میں بات کہی ہو بدیل سے کہی تھی ۔ اس بیع وہ میں بات کہا تا اس بیع وہ میں بات کہ اس نے اپنی قوم کا صفایا کر دیا ہو ؛ اور اگر دومری صورت حال بیش آئی تو خدا کی میں ایسے بیم ہے۔ اور اس نے اور اس نے اپنی قوم کا صفایا کر دیا ہو ؛ اور اگر دومری صورت حال بیش آئی تو خدا کی تھی ہو کہ کا میں گائی ہیں گائی ہیں کہ آئی کے کھیوڈ کر کھا گی جائیں ۔ "

اس برجفرت الويكرنية نيفقيع بن آكركها مجاإلات كي ترمگاه كوچوس إسم حفور كوچيود كرمجاكيس كيم ! عرده سنه كها " يه كون ہے ؟ لوگوں نے كہا الوكر بين -اس نے حضرت الوكر كو مخاطب كرسے كہا ؛ د كھيواس دات كي تسم مِ سے باتھ میں میری جان سے اگرایسی بات نہ ہوتی کہم سنے مجدید کا کیا تھا اور میں سنے اس کا براد نہیں دیا سب تومی بقیناتمهاری اس بات کا بواب دیا "

اس کے بعد عروہ بھر بنی میں اللہ الفائی سے گفت کو کرسے لگا۔ وہ جب گفتگوکی آتواب کی و رضی بجراتیا مفیرہ بن شعب رَجِيَ مُنْ مُنْ بَي مِينَا الْمُعَلِّمَا كَ مسرك إلى بى كارس معد ما تعرب الوارهي اورسر مي ود عوده حب في وللشفيكان كروارهي برياته برطاة ووة تلوار كالمسسنة اس كالقربه ارست اور كبته كدابنا بالتدبي وَاللَّهُ الْكُلِّكُ فَا وَالمعى سن يرسد ركه م آخر موه في اينام المفايا اور بولا أيدكون بهد و لوكول في كب مغیرہ بن شعبہ ہیں ۔اس پراس نے کہا ۔ ۔ ۔ او ۔ ۔ . برحہد ۔ ۔ ؛ کیا میں تیبری برعہدی سکے سیسلے میں دوڑ د صوب بہیں کر رہا بڑں ؟ واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ جا البتیت میں صنرت مُنْیرہ کچر ٹوگوں کے ساتھ تھے بھیرانہیں قتل كرك ان كا مال من بعاسك سقع اور اكر مسلمان بو محت تصد ال برنبي مَثَلَا الْعَلَيْمَالُ من والا تعاكم من اسلام توقبول كرميتا ہوں ليكن مال سيدميراكوئي واسطانبيں داس معلسطے ميں عروہ كے دوڑدھوپ كى وہجربير

القی کرمنرت مغیرواس کے بھتیجے ستھے۔)

یاں دامیس آیا اور بولا ! اسے قوم بخدامی قیصر و کمسری اور مخیاشی جیسے یا وشاہوں کے پاس جاچکا ہول بخدا میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھاکدا سکے ساتھی اُسکی آئی تنظیم کرتے ہوں مبتنی محد کے ساتھی محد کی تعظیم کرتے ہیں، خدا کی قسم با وہ کھندکا رمجی تھو سکتے ستھے توکسی ندکسی آدمی سکے ہاتھ پر ٹرِ آتھا اور ورخض است اپیٹے چہرے اورجیم پر مل لیتا تھا۔ اورجب وہ کوئی حکم دسیتے ستھے تواس کی بچا آوری سکے سیاسب دوڑ پڑستے ستھے ؟ اورجب بے منو كرتے مقع تومعلوم برتا تھاكداس كے دصوركے بانى كے ليے لوگ لائريں سكے ؟ اورجب كوئى بات بدلتے ته تصور سب اینی آوازی لیت کریانت ستھ اور فرط تعظیم کے سبب انہیں مجر نورِ نظرے ندو مکھتے تھے: اور انہوں تم یرایک چی تجویز بیش کی سبے لہذا اسے قبول کراو ۔"

وہی سبے بس نے ان کے مان میں سے دو کے احب قریش کے پُرجِ ٹی اور جنگ اُن اُن کے سر راور وہ حضرات صلع کے جویا ہیں تو انہوں نے صلح میں ایک دخندا ندازی کا پروگرام بنایا اور یہ مطے کیا کہ رات کو بہال<sup>سے</sup> نوکل کرسیجے سے سافوں کے کیمی میں گھی جائیں اورا ایسا ہٹھ کر دیں کرجنگ کی آگ بھر کا اٹھے۔
پھر انہوں نے اس منعو نے بہول کے لیے کوشنٹ بھی کی۔ بیٹا پنجہ دات کی بادیکی میں شریا سی نوجوانوں نے
جزائعیم سے آز کرمسانوں کے کیمی میں ہیں ہی ہے سے گھنے کی کوش کی کیکن اسلامی میم سے داروں کے کمانڈر
میرانعیم سے آز کرمسانوں کے کیمی میں ہی ہے ہے سے گھنے کی کوش کی کیکن اسلامی میم سے داروں کے کمانڈر
میرانعیم سے آز کرمسانوں کے کیمی میں ہی ہی ہے ہے اور اسلامی میم سے داروں کے کمانڈر

وَهُوَ الَّذِى كُفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُرٌ وَايْدِيَكُوْعَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعَثِ دِ اَنْ اَظْفَرَكُرْ عَلَيْهِمُ ﴿ ٢٣١٣٨)

" وہی ہے جب سے بعد کہ میں ان کے ہاتھ تم سے دوکے اور تمہا ہے ہاتھ ان سے ددکی اس کے بعد کہ تم کو ان پر قابو دسے چکا تھا۔"

وضاحت کردے۔ اس کام کے لیے آپ نے صرت عربی تطاب رکھ کالایا یکی انہوں نے ہیں ہو کے معلاد و رحت کی معدد رمن کی کہ اللہ کام کے لیے آپ نے صفرت عربی تطاب رکھ کالایا یکی انہوں نے ہیں ہو میں معدد رمن کی کہ اللہ کار میں انہوں نے ہیں ہو میں میں ہو میں میں کہ ایک فرد بھی ایسانہیں ہو میری حایت میں گرد سکتا ہو۔ آپ صفرت عثمان کو بلایا اور قریش کے پاس وانگی کا حکم دیتے ہوئے کو باین ام الیے طرح بہنچا دیں ہے۔ آپ نے صفرت عثمان کو بلایا اور قریش کے پاس وانگی کا حکم دیتے ہوئے فرایا ہون انہیں اسلام کی دعوت بھی دو۔ آپ فرایا ہون اور حور توں کے پاس جاکرانہیں نوح کی شارت سنا میں میں میں میں میں میں انہیں اسلام کی دعوت بھی دو۔ آپ فرایا ہون کو کہ میں خلاج دوئے اور حور توں کے پاس جاکرانہیں نوح کی شارت سنا دی سے میں میں کہ انہیں کہ ایک کہ ایم ن در بیت ملادی کہ انگیز و حل اب این دیکو کہ میں خلاج دفالے کہ دوئالے کے بیاں تک کہ ایم ن کی دحیت کسی کو مہاں کر دی تی میں ہونے کی خرورت نہ ہوگی۔

توقریش نے بیٹیکش کی کراٹ بیت اللہ کا طواف کرلیں گراٹ نے یہ بیٹ مسرد کر دی اور یہ کوارا نہ کیا کہ رسول اللہ طلق کھا تھا کہ سے طواف کرتے سے پہلے تو دطواف کرلیں ۔

حصرت عثمان كى شهرا درت كى افواه اورجيب رصوان اصرت عثمان ابنى مفارت كرمهم پوری کرچکے تھے میکن قریش نے انہیں اپنے پاس روک لیا۔ غالباً دہ چاہے تھے کہ بیش آمرہ صورت <sup>حا</sup>ل يريام مشوره كرك كوئي قطعي فيصله كريس ا ورحمة رت عثمان كوان ك لاست مروست بينيام كاجواب دسد كر واليس كرين ، مرحصرت عشان كے دير تك رُسكے رسينے كى وجرست سالانوں ميں بدا فوا و بيل مي كدا نہيں قال كردياكياب يجب رسول الله يَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَ سكتة بيهان كك كدادكون سدمع كداراني كرليس مهرات فيمرات فيمتحا برام كومبيت كى دعوت دى يقحابه كرام ٹوٹ پڑے اوراس بات پر بعیت کی کدمیدان جنگ جھود کر بھاک بنیس سکتے ۔ ایک جاعت نے موت پر بیعت کی ؛ تعینی مرجائیں سے گرمیدان جنگ رجھوڑیں گے رسب سے پہلے ابرسنان اسدی نے بعیت کی۔ حضرت سلم بن أكوع في تين باربعيت كى رستروع مي، درميان مي اورانجير مي ريول الله يَيْنَاللهُ الْحَلِيمُاللهُ عَلَيْنَا فَعَلِيمُاللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنِهِ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَا عِلَيْنَا عِلْمَ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنِهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْ خود اینا با تعرکر کرفرایا: بیشان کا با تدہے۔ بیسرمب سیت محمل مرحکی توسطرت عثمان مجی تصفیر اورامنہوں نے بھی ببعت کی اس ببعت میرصرف ایک آدمی سفیجومنانی تقامتر کمت نبیس کی ،اس کا نام جدبن تنس تھا۔ دسول الله عَيْنَ الْمُ اللَّهِ عَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ تھے اور صفرت معقل بن بسار رَضِيَ لَنْهُ مَنْهُ فَي ورضت كى بعِن تَهِنياں كم وكر رسول الله يَظِينُهُ عَلَيْهُ ا سے بٹار کھی تھیں ۔ اسی بعیت کا نام بعیت وخوان سب اور اسی کے بارے میں اللہ نے برآیت ازل فرائیج لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحَدَّتَ الشَّجَكَرَةِ (١٨١٣٨)

صلح اوردفعات صلح المردفعات مل المروال قریش فی ورت مال کی نزاکت موس کرنی، دا اجسال بیش بن بن الداری کا منعی می الداری الدیدات می الدیدات می الدیدات می الدیدات می الدیدات می مناب الدیدات می الدیدات کور الدیدات می الدیدات می الدیدات می مناب کارویا گیا التی می الدیدات می مناب کارویا گیا التی می مناب کارویا کی دفعات می مناب کی دفعات می دفعات می مناب کی دفعات می مناب کی می مناب کی دفعات می مناب کی دور می کی د

" الله مومنین سے رامنی ہوا جب کہ وہ آپ سے ورصت کے شیعے بیت کر رہے ستے "،

ىيويىقىس ،

ا- رسول الله عَنْظَالُهُ عَنْظَالُهُ اس سال مكرين داخل ہوئے بغيروائي جائيں گے۔ اگھے سان سلان مُكَّائِينَ گے اور بين روز قيام كرين سمے -ان سكے ساتھ سوار كام تھيا رہوگا - ميانوں من توارين ہوں گی اور ان سے كى قسم كاتعرَّف منہيں كيا جائے گا۔

یا۔ دس سال بک فریقسین جنگ بندر کھیں گئے۔ اس عرصے میں ٹوگ مامون رہیں گئے ، کوئی کہی پر نا تھ نہیں اُنٹائے گا۔

۳ بیوفتر کے عبدو پیمان میں دافل ہونا چاسبے داخل ہوسکے گا ادر جو قرایش کے عبدو پیمان میں دائس ہونا چاسبے داخل ہوسکے گا۔ جو قبیلہ جس فراتی میں شامل ہوگا اس فراتی کا ایک جرد سمجا جاسئے گا لہذا الیسے کسی قبیلے پر زیا دتی ہوئی توخوداس فراتی پر زیادتی متقدر ہوگی۔

۲۰ قرمیش کاج آدی ایت سرریست کی اجازت کے بغیر۔ یعنی مجا کے جودکے پاس جائے گا محد اسے واپس کردیں گے نمین مورکے سامقیوں ہی سے توشق ۔ پٹاہ کی غرض سے مجا اگ کر ۔ قریش کے پاس آسنے گا قرمیش اسے واپس ندکریں تھے۔

پیمرمب ملے مل ہوگئ تو بنونز اُعدرسول الله مینا الله مینا الله کے جمد و سیان میں وہ قل ہوگئے۔ یہ لوگ درحقیقت عبدالمطلب کے زمانے مہی سے بنو ہاشم کے حلیقت تصحیبا کہ آغاز کتاب میں گذرجیکا ہے اس مرحدو بہان میں داخلہ درحقیقت اسی قدیم حلفت کی اکمیوا ورکینگی تھی۔ دوسری طرف بنو کر قریش کے عبد و بہاین میں داخلہ درحقیقت اسی قدیم حلفت کی اکمیوا ورکینگی تھی۔ دوسری طرف بنو کر قریش کے عبد و بہاین میں داخل موسکئے۔

ا برخیدل کی واپسی این بیروای کلهای جاریاتھاکہ ہیل سے بیٹے ابوجیڈل اپنی بیڑواں گھیٹے ابوجیندل کی واپسی این بینے۔ وہ زیریں کمیسنے تکل کرائے تھے۔ انہوں نے بیباں بہنچ کر اپنے آپ كومسلانوں كے درميان وال ديا۔ بيل نے كہا ، يربيالنفس ہے سے مستعلق بن آت ہے معاطر كرابول كرات است والس كردين نبي شَكَانُلُفَا لَكُنّا الله الله المجي توجم في المست والسرك السام السام الما الم تب مَن آب سيكسى بات برصلح كاكوتى معاطرين فركرول كارنبى مَيْنَالْفَلِيَّالُو مِنْ الْمِياتُومُ السيكو ميرى خاطر محيور ووراس في كها عين آت كى خاطر بعى نهين مجدور سكتار آت من في فرايا منهين نهين اتنا توكر ہی دوراس نے کہا نہیں میں نہیں کرسکتا۔ پھر سیل نے ابوجنگل کے چہرسے پرچا نارسید کیا۔ اورمشرکین ک طرت دائيس كرنے كے ليے ان كرتے كا كا كور كھيٹا ۔ الإيندل زور زور سے پينے كر كہنے سكے بسلانو! کیا میں مشرکیین کی طرف والیس کیا جا وک گاکہ وہ مجھے میرے دین کے متعلق فیتنے میں ڈالیس ؟ رسول اللہ يَنْ اللهُ عَلِينًا صَلَى اللهِ الإسبَّدَل! صبركرو اوراس باعدت واسمجور الدَّمْهارس سياداورمهارس سا تذجود وسرے کمزورسلمان ہیں ان سب کے لیے کشادگی اور بناہ کی مجر بنائے گا۔ ہم نے قریش سے صلح کرلی ہے اوریم سنے ان کواورا منہوں سے یم کواس پراللہ کاعبدد سے رکھا ہے اس سیے ہم پڑھیسندی نہیں کرسکتے۔"

اس کے بعد صفرت مرزع کا اور کا در اور کا کہ اور کا کہ اور کی مشرک ہیں۔ وہ ان کے ہہد اور میں بیلتے۔ وہ ان کے ہہد اور کی مشرک ہیں۔ ان کا خوان تو اس کتے کا خوان ہے ؟
مالیہ ستھے اور کہتے جا رہے تھے ، اور کڑندل! مبر کرور یوگئ مشرک ہیں۔ ان کا خوان تو اس کتے کا خوان ہے ؟
اور سافق ہی سافقہ اپنی کوار کا دستہ بھی ان کے قریب کرتے جا دہ سے مصرت کو بیان ہے کہ مجھے مید مشمی کہ وہ تا خوار سے کرا ہے باب رہیں ) کواڑا دیں گے لیکن انہوں نے اپنے باپ کے بارسے میں مجل سے کام لیا اور معا برہ ملح نافذ ہوگیا۔

عرص حلال بون مح المح المع اور مالول كى كما في الموارفادغ بويك وفرايا الله المعلا المعلود المعلال المعلود المعلول المعلود المعل

ادراپنے اپنے جانور قربان کر دو۔ لیکن واللہ کوئی میں نہ اُٹھا اسٹی کہ آپ نے بربات بین مرتبر وہرائی مرتبر ہوہ کوئی نہ اٹھا تو آپ اُم سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور لوگوں کے اس پیش آمدہ طرز عمل کا ذکر کیا ہم المونین نے کہا : یارٹول اللہ اگرآپ الساجا ہے بیں ہ تو پھر آپ تشریعین لے جائیے اور کسی سے کھے کہے بغیر جُب جاپ اینا جانور ذرئ کر د تبحے اور اینے جام کو بلاکر مرمنڈ الے بینے "اسکے بعد دسول اللہ ﷺ با ہم تو تھو لائے اور کسی سے جھیے کہ نیم ہیں ایسا ہُری کا جا آور ذکے کونیا اور مجام کو بلاکر مرمنڈالیا ۔ حب وگوں نے دکھا تو خود می افغراب نے اپنے جانور فرخ کے دیے اور اس کے بعد باہم ایک دوسرے کا سرمز نڈ نے گھ ۔

کیفیت یہ ختی کر معلم ہو تا تھا فروغ کے سب ایک دوسرے کوفل کر دینگے اس تھ ویکی کے معلم ہو تا تھا فروغ کے گئے۔ اگریٹ فروٹ کے کا بیکس تھا ۔

امی ناک میں چا ندی کا ایک معلقہ تھا ۔ اس کا مقصد یہ تھا کو شرکی میں جانوں کر دوجا ہیں ۔ مجر رسول اللہ میں فیلیٹی اور چینی میں کا نے والوں کے لیے ایک باد ۔

انسی خرمی اللہ تعالیٰ نے حال کے سے تین بار مفرت کی دعائی اور چینی سے کٹانے والوں کے لیے ایک باد ۔

اسی خرمی اللہ تعالیٰ نے حضرت کھ بنب نی جو کے سلسلے میں بیم جمی نازل فرایا کہ بوخض او تیت کے سب اینا سر رحالت احرام میں امنڈالے وہ دون ہے یا صدقے یا ذینے کی شکل میں فدید ہے ۔

اپنا سر رحالت احرام میں امنڈالے وہ دون ہے یا صدقے یا ذینے کی شکل میں فدید ہے ۔

اس کے بعد کی مورم دور تی کی والیسی سے افکا در اس کے بعد کی مورم دور تیں آگئیں ، ان کے اولیا نے دور تی ہے اس کی اس کے مطالبہ اس دلیل کی بنا پر مشر دکر دیا کہ اس دوسے تی ما الب کیا کہ حدید یہ بی جو صلح کمل ہو تی ہے اس کی معرب نے فوظ کھا گیا تھا وہ یہ تھا :

مر جو افظ کھا گیا تھا وہ یہ تھا :

وعلی ان لا یا تیك منا رجل و ان كان علی دینك الارددته علیناً
"ادد (بیمعابده اس شروپر کیاجار باب که بارا بوادی آب که پاس جائے گا آب اس الزار ایس کر
دین گرواده وه آب بی که دین پر کیوں نهر و"
لہذا عور میں اس معابد سے میں مرسے سے داخل بی دفعیں مجھر اللہ تعالی نے اسی سلنے میں یہ آیت بھی
نازل فرائی و

لَا يَنْهَا الَّذِيْنَ أَمَّنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنْتُ مُهْجِرْتٍ فَامُتَعِنُوهُنَّ اللهُ آعُلَمُ وَلا مُؤْمِنْتُ مُهْجِرْتٍ فَامُتَعِنُوهُنَّ اللهُ آكُمُ وَلا مُؤْمِنْتُ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلَّ لَهُمْ وَلا هُوَ يَعِمُونُ اللهُ الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلَّ لَهُمْ وَلا هُوَ يَعِمُونُ اللهُ الْكُفَّارِ لا هُنَّ حَلَيْهُمُ وَهُمْ اللهُ وَلا جُنَاحُ عَلَيْكُمُ انْ تَنْكِمُونَ إِذَا النَّيْمُ وَهُمْ اللهُ الل

اس آیت کے نازل بونے کے بعد حب کوئی مومنہ مورت ہجرت کرکے آئی تورمول للہ میٹاللہ میٹاللہ میٹاللہ میٹاللہ میٹاللہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی روشنی میں اس کا امتحال لینتے کہ،

پینانچر جو حرتیں اس آیت میں ذکر کی مونی مترافط کی بابندی کا مہد ترمیں۔ آپ ان سے قرائے کہ میں نے تم سے بعد سے لی بھیرانہیں واپس نہ کرتے۔

اس حکم کے مطابق مسلمانوں نے اپنی کا فرہ بیو ہوں کو طلاق نے دی۔ اس وقت مصرت عمر کی زوجیت میں وہوتیت میں دونوں کو طلاق نے دی۔ اس وقت مصرت عمر کی زوجیت میں دونوں کو طلاق نے دی۔ بھرا کی سے معاویہ نے شادی کم لی اور دوسری سے صفوان بن امیہ نے ۔

اس معاملے کی وقعات کاحال ایسے معے صدیبیہ یوشن اس کی دفعات کا ان کے اس معاملے کی دفعات کا ان کے یہ

مسلانوں کی فتے عظیم تھی، کیونکہ قرایش نے اب کک مسلانوں کا دیج وسلیم نہیں کیا تھا اورا نہیں نیست و نا ہود

کرنے کا تہمیتہ کیے بیٹے تھے ۔ امہیں انتظار تھا کہ ایک والیک ون یہ قوت وم آور دسے گی ۔ اس کے ملاؤ

قریش جزیرہ العرب کے دینی بیٹوا اور دنیا دی صدر نشین ہونے کی بیٹیت سے اسلامی وجوت اور عام

وگوں کے درمیان پوری قوت کے ساتھ حائل سہنے کے لیے کوشاں دسہتے تھے ۔ اس لیس منظریں دیکھئے

قرصلے کی جانبے عن جبک جانا ہی مسلانوں کی قوت کا اعتراف اوراس بات کا اعلان تھا کہ اب قریش اس

قرت کو کیلئے کی طاقت نہیں دیکتے ۔ چیز میسری وفعہ کے بیسے حاصل تھا اسے انہوں نے بائل تھا دور انظراقی ہے

کو قریش کو دنیا و می صدر شینی اور دیٹی پیٹوائی کا جو مصد ب حاصل تھا اسے انہوں نے بائل تھا دیا تھا اور

اب انہیں صرف اپنی پڑی تھی ۔ ان کو اس سے کوئی مروکا دینے تھا کہ بقیہ لوگوں کا کیا بتا ہے ۔ بعنی اگرسا ہے۔

کاسا داجوریۃ العرب علقہ کچوشی اسلام ہوجائے قرقریش کواس کی کوئی پروا نہیں اور وہ اس میں کسی طرح
کی مداخلت دکریں گے۔ کیا قریش کے عزائم اور مقاصد کے لحاظ سے یہ ان کی تکست فاش نہیں ہے ؟ اور
مسلانوں کے مقاصد کے لحاظ سے یہ فتح مہیں نہیں ہے ؟ آخرا بل اسلام اورا عدائے اسلام کے درمیان ہو
خورزیب کی پیشس آئی تقییں ان کا خشارا ور تصداس کے سواکیا تھا کہ عقید سے اور وین کے بارے مجلی گول
کو تکمل آزادی اور خود مختاری حاصل ہوجائے یعنی اپنی آزاد مرضی سے جوشم چاہے ملان ہوا درجوچاہے
کا خررہے ، کوئی طاقت ان کی مرضی اور اوا دسے کے سامنے دوڑا بن کر کھڑی د ہو یہ سانو کی پہنے قصد تو ہرگز د
نقط کہ وشمن کے مال منبط کیے جائیں ، انہیں موت کے کھاٹ آنادا جائے ، اورا نہیں زبرد ستی مسلان بنایا جائے۔
یعنی مسلانوں کا مقصود صرف وہی تھا ہے علام اقبال نے ہوں بیان کیا ہے ۔

شہادت ہے علیوب و مقصور مومن نے ال فلیمست نہ کشور کشائی! آپ دیکھ سکتے ایس کہ اس مسلح سکے ذریعے مسلمانوں کا فرکورہ مقصدا پہنے تمام اجزاا ورلوازم سمیست عالی ہو گیاا وراس طرح حاصل ہوگیا کہ بساا وقات جنگ میں نتح مبین سے یمکن رمونے کے باوج وحاصل مہیں ہو

پاتا بھراس آزا دی کی دحبست مسلمانوں نے دعومت و تبلیغ کے میدان میں نہایت زردست کامیا بی حاص کی چنا بچمسلمان افواج کی تعداد جواس صلح سنے پہلے بین ہزار سے زائد معبی دہور کی تھی وہ صص دوسال سکے

ا ندر فتح کمر کے موقع پردس سرار ہوگئی۔

وفعری در مین می در مین اس منتج مبین کا ایک جزوسیه کیونکه جنگ کی ابتدار مسلمانوں نے نہیں بککہ مشرکین سنے کی متی ۔اللہ کا ارشاد سب :

وَهُمُهُ بَدَءُ وَكُمُ أَوَّلَ مَسَرَّةٍ

" يسن يبلى بار ان بى وكون ئى تى كوكون سى ابداكى "

بہان کے مسلمانوں کی طلایہ گردیوں اور قرجی گفتوں کا تعلق ہے تومسلمانوں کا مقصودان سے صرف یہ تھاکہ قریش اپنے احمقانہ غرور اور اللّہ کی راہ رو کئے سے باز آجائیں اور مساویا نہ بنیاد پرمعا ملہ کرہیں بعینی ہر فران اپنی اپنی ایش کی ایس ایس کے کہ دس سالہ جنگ بندر کھتے کا معاہدہ قران اپنی اپنی اور کا مزن رسختے کے لیے آزاد رسپے ساب فور کیمے کہ دس سالہ جنگ بندر کھتے کا معاہدہ آخراس غرور اور اللّٰہ کی داہ میں رکاوٹ سے باز آنے ہی کا قوج مدہد ، جواس بات کی دیں ہے کہ جنگ کا آغاز کرنے والل کمزور اور سے دمست ویا ہوکر اپنے مقصد میں ناکام ہوگیا۔

جہاں کا بہلی و فعد کا تعلق ہے توریقی در حقیقت مسلمانوں کی ناکامی کے بجائے کامیا بی علامت

کیونکرید دفعہ در حقیقت اس پابندی کے ضائے کا اعلان ہے بیسے قریش نے سلمانوں پر سور حرام میں داخلے سے تعلق ما مکرر کھی تھی رالبتداس دفعہ بی قریش کے بیائی تست فی کی آئی ہی بات تھی کہ وہ اس کی سے تعلق عا مُرکر رکھی تھی رالبتداس دفعہ بی قریش کے بیائی تست فی کی آئی ہی بات تھی کہ وہ اس کی سال مسلانوں کو روکنے میں کا میاب رہے ، مگرظام رہے کہ میر وقتی اور بے تیمیشیت فائدہ تھا۔

انَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمُ فَاَبِعَكُهُ الله به

، جربیں چھوڑ کر ان مشرکین کی طرف جماگا اے اللہ فور (یا برایو) کردیا "

المرجہ اس معا بدے کے دوہ باشندے ہوسلان ہو بیکے تقے یا مسلان ہونے دائے تھے توان کے بیاے اگرجہ اس معا بدے کی ڈون کے دینے اللہ کی ڈون تو برجوال کشادہ اگرجہ اس معا بدے کی ڈوسے مریز میں پٹاہ گزین ہونے کی گنجائش زفتی لیکن اللہ کی ڈمین تو بہرحال کشادہ سخی ۔ کیا عبشہ کی زمین نے ایسے نازک دفت میں مسلانوں کے بیاج اپنی آخوش دا نہیں کردی تھی ، جب مریز کے باشندے اسلام کا نام مجی ذجانتے تھے ؟ اسی طرح آج بھی زمین کا کوئی کو امسلانوں کے بیاے اپنی آخوش کھول سک قطا در میں بات تھی جس کی طرف رسول اللہ شکار اللہ اللہ اللہ المی الرست و میں اللہ میں

وَمَنْ جَاءً نَا مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ اللهُ لَهُ فَسَرَجًا وَمَخْرَجًا (اليناميخ م ١٠٥/١، "ان كاج آدى بهادب إس كَنْ كار الله الله الله الله الله الكام الدنكاني كم بن دسيما "

بھراس تیم کے تحفظات اگر مے نظر بطاہر قریش نے عزو وقار حاصل کیا تھا گریہ دیے تیت قریش کی سخت نفسیاتی گئی ہوئی است نفسیاتی گئی ملامت ہے۔ اس سے بتاطیق کے انہیں لینے سخت نفسیاتی گئی انہیں لینے میں منت برست سماج کے بارسے میں سخت خوت لاحق تھا اور وہ موس کر دہے تھے کہ ان کا یہ سماجی گھراند

له صحصهم باب صلح الحديبير ١٠٥/١

ایک کھائی کے اسبے کھو کھلے اور اندرسے سکتے ہوئے کارسے پر کھڑا ہے جو کسی بھی دم ٹوٹ گرنے والا سے ؛ انہذا اس کی مفاظلت کے سلیے اس طرح کے تخطات حاصل کر ابنا حروری ہیں۔ دورسری طرف سول اللہ منظافی کی تفاقت کے ساتھ پر پر طرف تلوں کی قریش کے پہل بناہ لیسنے والے کسی سمان کو واہیں نہ طلب کریں گے وہ اس بات کی وہل ہے کہ آپ کو اپنے سماج کی فایت قدم کی مشرط آپ کے ابنے تامہ تھا اور اس قسم کی مشرط آپ کے لیے قلع الحق اندر سے کا معبب برتھی ۔

مسلمانول كاعم اورحضرت عمركامنافته ايسهمعابه وصلحى دفعات كرهقيقت بكن ال فعات المسلمانول كاعم اورحضرت عمركامنافته اليسهم يناب بالتهم كانتين كدان كي دجيسيم

مُسلانوں كوسخت عم والم لائق ہوا ۔ ايك يدكم آپ نے بتايا تقاكد آپ بيت الله تشريف لےجائيں محمد ا وراس کا طواف کرینے نیکن آپ طواف کیے بغیروایس ہورہے تھے۔ دوسرے یدکہ آپ اللہ کے رسول ہی اورحق پریں اوراللہ نے اسینے دین کوغالب کرتے کا دعدہ کیا ہے ، چیر کیا وجہ ہے کہ آپ نے قریش کا دباؤ قبول کیا ۔ اوردب کرصلے کی ؟ یہ دونوں باتیں طرح طرح کے شکوک دشبہات اورکمان دوسوسے پدا کر رہی ہے۔ ا دھرمسلمانوں کے احساسات اس تدرخجرد حرستھے کہ دہ مسلم کی دفعات کی گہرائیوں! در مآل پریٹورکرنے کے جہا حُزن وَفَم من مُنه السنف أورغالباً سب زيادة فم صنرت عمر بن تطاب رضى الله عند كوتها بينا كغيرا منبول ف نعدمست نبوی میں حاصر ہو کرع ص کیا کہ اسے اللہ کے رشول ایکا ہم اوک تی پر اور وہ اوگ باطل پرنہیں ہیں ؟ ات نے فروایا ، کیوں نہیں! انہوں نے کہا ، کیا ہمارے مقتولین جنّت میں اوران کے مقتولین جنم میں ہیں میں ؟ آب سنے فرایا ، کیول نہیں ، امنوں نے کہا؟ تو پیر کمیوں ہم اینے دین سکے بارے میں دیار تبول کریں ادرایسی حالست میں لیٹیں کراہمی الله سفے جارسے اوران سکے درمیان فیصلہ نہیں کیا ہے؟ آپ نے فرایا، "خطاّب کے معاجزادے! میں اللہ کارسول ہوں اوراس کی نافر مانی نہیں کرسکتا۔ وہ میری مرد کرسے گا۔ اور معظے برگزخانع ندکرسے کا شانہوں نے کہا کی آٹ نے ہم سے بربیان نہیں کیا تھاکہ ہم بیت اللہ کی زیارست کریں گے اور اس کاطوات کریں گھے ؟ آپ تے فرمایا ، کیون بیں و تکین کیایں نے رہی کہا تعاكم بم اسى سال كريس مع ؟ انهول في كما منييل آت في في طايا توبهرمال تم بيت الله يك بينيوك

اس کے لید حضرت عمر رضی الندعنہ عصے سے بھیرے ہوئے حضرت ابو کرصدیق منی الندعنہ کے باس بہنچے اور ان سے دہی آیں کہیں جورسول اللہ ﷺ سے کہی تھیں اورانہوں نے بھی تھیک دہی جواب دیا جورسول النّد مِیَّانِهٔ اَنْکِیَّانی سف دیافعا اورانیری آنااوراهٔ اذکریاکه آب طلق این کی رکابتھام رہویہاں تک کہ دوت آجائے کیونکر فعالی قسم آپ حق پریں۔

اس كع بعد إِنَّا فَتَعَنَّا لَكَ فَتَعَا مَبِينًا كَي آيات الزل بوي عبس من الصلح كوفتم مبين قرار دياك بهار اس كانزول بواتورسول الله مظالته المنطقة التي من من من من الله عند كوبلايا اور يره وكرسايا. دہ کہتے سکتے یا رسول اللہ ! یہ توج ہے ؟ فرمایا ، بال ساس سے ان کے دل کوسکون ہوگیا اور داہی جا گئے۔ بعدين حفرت عمر منى النّدعة كواپني تفقير كااحساس بوا توسخنت نادم موسته بثودان كابيان بهد كمين ئے اُس روز جو نعلی کی تھی اور ہو بات کر دی تھی اس سے ڈرکر ہیں نے بہت سے اعمال کئے ۔ ہوا برصد قد و خيرات كتاريا وروزي ركفتا ورتماز برصارط اورغلام آزادكرتارا يبال ككراب معضفري المدينة كر ورسلما نول كامسند على مروك الله يَنْ الله يَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله معاک آیا۔ان کا نام ابر نَصِیر تھا۔ وہ تبیلہ تقیمت سے تعلق رکھتے تھے اور قریش کے طبیعت تھے ۔ قریش نے ان کی دائیں کے لیے دوآدمی بیسیے اور برکہاوا یاکہ ہمارے اور آٹ کے درمیان جومبدد پیمان ہے اس کیمیل يكيخه بنى يَنْكُاللُهُ عَلِيْكُالُ سنه الجُرْبِعِيركوان وونول كي والسائرويا . يه دونول انهيس بمراه سنه كرروانه موست ا ور دُوالحليف بهنج كرا ترب اور مجود كهاف كے - ابولمبير في ايك تفس سے كہا الے فلاں! فعدا كي تم ميں و كيما بول كرتمهارى ية اوارارى عده ب - استفسف است نيام سنة نكال كركها ، فال إل إوالله يبب عمده ب من سنه اس كا بار إنجربه كياست - إبوبهيرن كها " ذرا مجه وكعلاق بي مجى دكيول والشخف ف

ت صلح حدید بیری تفصیلات کے مخذیر ہیں۔ فتح الباری ۱/۲۹۷م ما ۱۸۵۸ میری بخاری الرمیم تا ۱۸۳۱ ما ۱۸۴۵ میریسی میریس ۱/۲۰۱۰/۵۰۰ ۱۰۱۰ بن بشام ۱/۴۶ ما ۲۲۷ فادالمعاد ۴/۱۲۰ مختصرالسیرو فیشتج عبدا نگر ص ۲۰۰ تا ریخ عمرین لحظاب لاین الجوزی ص ۳۹۰۰ م دے گاتیہ بات کُن کراہِ بُسِیْس مجھے کے کہ اب انہیں پھر کافردں کے والے کیا جائے گا سے وہ مدینہ سے نکل کرما حل سمندر پر اسکنے ۔ ادھر ابو جندل بن بیل بھی بھیوٹ جا کے ادرا بوبیٹیرسے آسے ۔ اب قرش کا جو آدی بھی اسلام لاکر بھاگنا وہ ابوبیٹیرسے آسات یہاں تک کہ ان کی ایک جاعدت اٹھی ہوئی ۔ اس کے بعدان لوگوں کو ملک شام آنے جانے والے کسی بھی قریشی قافے کا بیتا حیاتا تو وہ اس سے ضرور چھیڑ بھیاڑ کے تے اور قافے والوں کو مارکران کا مال لوٹ بیٹے ۔ قریش نے تنگ آکرنبی میٹلیٹ تھی تا کو اللہ اور قرابت کا واسط دیسے ہوئے یہ بہتام ویا کہ آب انہیں ابنے پاس بلالیں اوراب جو بھی آپ کے پاس جائے گا مامون رہے گا۔ اس کے بعدنبی میٹلیٹ تھی بیٹی اور وہ مدینہ آگئے ہی۔

برادران قرنس کا قبول اسلام عاص ، فالدبن دلیدا در عثمان بن طلعه رضی الدمنهم مان اسکف م حب یرادگ خدمت بری می صاصر موسئة و آب نے فرایا ، کمه نے اپنے مجروشوں کو ماسے حوالے کردیا ہے ،

ت سابقه کاخذ

ہ اس بارے میں سخت اختلات کے کہ یہ مکا پڑکوام کس منے العام لائے۔ اسمارالرجال کی عام کہ ہوں ہے اسے سندھ کا وقعہ بتایا گلہ یہ ایکن نجاش کے ہاس صفرت مگروین عاص رضی القیمند کے اسلام للے کا واقعہ معروف ہے جسندھ کا ہے۔ وریعی معوم ہے کہ حضرت مگروین عاص حبشہ سے و ہیں آئے تھے کیونکہ معوم ہے کہ حضرت مگروین عاص حبشہ سے و ہیں آئے تھے کیونکہ ، نبول نے حبشہ ہے وہیں آئے میں ان وونوں سے ملاقات ہوئی ۔ اور میتوں حفرات نے ایک ساتھ فعدمت نبوی من مربوکراسلام قبل کی اس کا مطلب یہ ہے کہ میم حضرات سے کے اوائل میں سلان ہوئے۔ والدا علم ۔

### شى تىرىكى

صلح حدیبید ورحقیقت اسلام اور سلانول کی زندگی میں ایک نئی تبدیل کا آغاز تھا رچو مکر اسلام کی عداوت ووتمنی میں قرمیش سب سے زیادہ صنبوط ، مبث دھرم اور لڑا کا قوم کی حیثیت رہ کھتے ہتھے اس لیے جب جنکے میلان میں بہا ہو کرامن وسلامتی کی طرف آگئے تواحزاب کے بین بازوؤں قراش بخطفا اورمہود \_میں سے سے مضبوط بازو ٹوٹ گیا؟ اور جو کم قریش ہی لیدے جزیرة العرب میں بت پرستی کے تمائندسے اور مرراہ تھے اس لیے میان جنگ سے ان کے ہٹھتے ہی سب برمتوں کے جذبات سروٹیگئے اوران کی تیمناندروش میں بڑی صد تک تبدیلی آگئی بینانچیم دیکھتے ہیں کہ اس صلح سے بعد خطفان کی طرف سے مجی کسی بڑی گک و دوا درشور وسٹر کا مظامبرہ نہیں ہوا ، عبکہ انہوں نے کھیکیا مجی تومیبود کے مجرکانے پر۔ بهان بك ميهود كاتعلق بية وه يترب سي حبلا وظنى كے بعد حير كواپنى دسيسه كاريوں اور مساز شول كااده بنابيك تصودان السك شيطان اندس بي دس بهد تصر الاستنفى الكريم كالسيم مور ستھے ، وہ مدینہ کے گرد و بیش آباد برو دُل کو محرِّر کلتے ہے۔ تھے اور نبی مَیّالیا اُلْفِیکیٹانی اور سلمانوں کے خاتمے یا یا کم از کم انہیں بڑے پیائے پر زک مینجانے کی تدمیری موجتے رہتے تھے ۔اس لیے ملح صریب ہے بعدنبى بين المنطقة لله من سب سي ببلاا در مفيلكن واسعت اقدام اسى مركز مشروف و كي فلات كيا. بهرصال امن مك اس مرحله برج صلح حديبير ك بعدر شروع مواتصامسن تون كواسادمي دعوت يسلل في ادر تبلیغ کرنے کا اہم موقع با تھ آگیا تھا اس لیے اس میدان میں ان کی سرگرمیاں تیز تر ہوگئیں ہو جنگی سرگرمیول ير غالب ريس لېزامناسب سرگاكهاس دوركى دوقيمين كردى جائيس . را، تبلیغی *سرگرمی*ال ،اوربادشاہوں اور *سررا ہو*ں کے نام ٹھلوط ہے، اور سبتگی سرگرمیاں۔

پھر بے جانہ ہوگاکہ اس مرسطے کی جنگی گرمیاں پیش کرنے سے پہلے بادشا ہوں اور سررا ہوں کے نام خصوط کی تفصیلات بیش کردی جائیں کیونکہ طبعی طور پراسلامی دعوت متقدم ہے بلکر مہی وہ اصل مقصد ہے جس کے بیان سلانوں نے طرح طرح کی مشکلات ومصائب ، جنگ اور فقتے ، میٹکامے اور اضطرا بات بڑا شریحے تھے۔

## بادشا بول اور أمرائه في مخطوط

سلت من سال من سنت من من بعب رسول الله يَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله ع من قلف بادشا ہوں کے نام محلوط لکھ کرا انہیں اِسلام کی دعورت دی۔

آب نے ان محلوط کے مصفے کا ارادہ فرایا تو آپ سے کہاگیا کہ بادشاہ اسی صورت میں محلوط برل کریں گئے جب ان برمبرنگی ہو اسس لیے نبی میٹی انٹی کا انٹی سے چاندی کی انٹو کھی نبوائی جس برجھ کا بیٹو اُل اللہ نقش تھا۔ نیقش تین مطروں میں تھا محمد ایک مطریس ، رسول ایک مطریس ، اورا اُلدایک معطریس شیکل یہ تھی وعلی نظر کے د

پھرآئ نے معلوات رکھنے والے تجربہ کارصحابہ کرام کوبطور قاصد منتقب فرایا اور انہیں بادشا ہوں کے باس خطوط دسے کردواند فرایا ۔ علا مرشعور پوری نے وثوق کے ساتھ بیان کیا ہے کہ آئ نے یہ قاصد اپنی فیجہ بردوانگی سے چندون ہیلے بچر محرم سنٹ کو دواند فرمائے تھے ہے۔ اگلی سطور میں وہ خطوط اوران پرمرقب ہونے والے کھرا ثرات ہیں میں میں جوارہ ہیں :

اس بخیاشی شاه میش کے مام مط اس بخیاشی کا ام اَضْعُران اُنجر تھا بنی مظافی کے مام مط است عمر و بن اُمیة ضمری کے برست برا م

کے افیر ایسے شرح سے سروع میں روانہ فرایا۔ طبری سفے اس خطائی عبادت ذکر کی ہے سکین اسے بنظر نمائر و کی نے سے سے در کھا تھا و کے سے اندازہ برتا ہے کہ یہ وہ خطانہ میں ہے سبے دسول اللہ ﷺ فیالی فیالی کے معربہ کے بعد کھا تھا بکہ یہ فالب اس خطائی عبارت سے بھے آئی نے کی دور میں حضرت تجفر کوان کی بجرت حبشر کے وقت و یا فقا۔ کیوں کن خطرے افیریں ان جہاجرین کا تذکرہ ان الفاظری کیا گیاہے :

وقد بعثت اليكم ابن عمى جعفرا ومعــه نفـرمن المسلمين. فاذا جاءك فاقرهـــم ودع التجــبر.

" یں نے مہارے یاس اپنے چیرے جائی جھر کومسلانوں کی ایک جا عب کے ساتھ دوا نرک ہے حب

وه تمهارے پاس پینیں تو انہیں اسپتے پاس تقبرانا درجرافتیار ندکرنا ۔"

سنے نجاشی کے پاس روا نرکیا تعاراس کا ترجم رہے :

" یخطسبے محمد نبی کی طرف سے مخاشی اصحم شاہ مبش کے نام ،

اس پرسلام جوہ است کی پیروی کرے ۔ اوراللہ اوراس کے دسول پرایمان لائے ۔ یمی شہادت ویتا ہوں کہ اللہ وصدہ لا سرکے در کا کہ سرکا کی در لوگا با اور میں اس نے نہ کوئی بیری اختیار کی در لوگا با اور در میں اس کی جو ہے ۔ اور میں ہیں اسلام کی دعوت بیتا ہوں کی میں اسلام کی دعوت بیتا ہوں کے میں اسلام کی دعوت بیتا ہوں کہ میں اسلام کی دعوت بیتا ہوں کہ میں اس کا درسول ہوں ، الہ اسلام فاد کسلامت دسم کے ۔ است اہل کتاب ایک اسمی بات کی موات و جو ہمادت درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے مواکسی اور کی جو دت درمی ، اس کے موات کو ہم دورکہ گوا و رہو ہم مسلمان ہیں ۔ اگرتم نے دیرو وورت ، قبول دی قوتم پر اپنی قوم کے نصاری کا گانا ہے ۔ اور مون ایک نفول میں ہوگا ہوارت دورج فرائی ہے جو اضی قریب بردستیا ہم واللہ ما صب دیا ایس کی اور خطا ہوارت دورج فرائی ہے جو اضی قریب بردستیا ہم ہوا ہو ہم ہم دورون ایک نفول کے انتقاف کے ماقع بری خطاط مرابی قیم کی تاب نادا المعادی میں موجود ہے ۔ اور مون ایک نفول کے انتقاف کے ماقع بری خطاط مرابی قیم کی تاب نادا المعادی میں موجود ہے ۔ اور جو بید کے انتقاف کے ماقع بری خطاط مرابی قیم کی تاب نادا المعادی میں موجود ہے ۔ اس خطاط میاب کا میاب کے اندر شبت فرایا ہے ۔ دور جو بید کے اندر شبت فرایا ہے ۔ دور جو بید کے اندر شبت فرایا ہے ۔ دور جو بید کے اندر شبت فرایا ہے ۔ دور جو بید کے اندر شبت فرایا ہے ۔ دور جو بیاب کی میں بری عور کی تاب دور ای خطاط ترجہ ہے ۔ اس خطاط ترجہ ہے ۔ دور جو بید کی کا بری میں بری کی جو بیا کی تاب خوال ترجہ ہے ۔ دور جو بید کی کا بری میں میں بری کی کا بری میں بیت کی میں بری کی جو دور کی دور کی دور کی دور کی ایک کی دور کی کی دور کی دور

"بهم الله الأمن الرحم" محدرسول الله كي جانب سي محاشي عليم هبشد كي نام شيند سي سي سي محاشي عليم هبشد كي نام

كارسول (مَنْكَ الْمَالِمَةُ اللهُ الرمين تبين اورتهاديك تشكركوالله عزوال كي طرف بلاما بول اوربس في تبليغ ونفینحست کردی لهذامیری نصیحت قبول کرو، اوراس شخص پیسلام جربدایت کی پیروی کرے <sup>کیے</sup> " واكثر حميد الله صاحب نے بریسے مینی انداز میں کہاہے كرمى وہ خطسہ جسے رسول الله میزالی الله میزالی الله میزالی ا حدیبید کے بعد نجاشی کے پاس روا نہ نرمایا تھا جہال تک اس خطر کی استنادی حیثیت کا تعلق ہے تو دلائل برنظر ڈالنے کے بعداس کی محت میں کوئی شبہ ہیں رہتا تھی اس بات کی کوئی دلیانہ بیں کہ ہی طافی ایکا اے صريبيه ك بعديهي خطروانه فرمايا تفام بلكنهيق نع جخط ابن عباس رضى الله عندكي روايت سے لقل كيا ہے اس كا ندازان خطُوط سے زیادہ ملنا جُلنا سے تینیس نبی ﷺ کیا اُنگاری کے مدیمید سکے بعد میں ای بادشا ہوں اور اُمرار ك ياس روان فرويا تعاكيو كرس مرح آب نے ال تعلوط من آيت كرمير فأ اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء الآية درج فرمانی تھی ، اسی طرح بہتی کے روایت کروہ خطری ہے بیانیت درج ہے ، عدا دہ ازیں اس خطیم صراحتاً اصعمه كانام بمي موج دسب جيكه واكثر حميدالله صاحب كتن كرده خطر كسي كانام ببيل سب اسسيد ميرا كمان فالمب يدسب كد واكثرها حب كانعل كروه خط درحتيقت ده خط سب جيد رسول الله مينا الله المناه الله المناه المناه المناهم کی وفاست کے بعداس کے جاشین کے نام مکھا تعااور فالبا یہی سیب ہے کہ اس میں کوئی نام ورج انہیں ۔ اس ترتیب کی میرے پاس کوئی دلیل نبیں ہے بلداس کی بنیا دصرف وہ اندرونی شہادیں ہی جو ال مطوط كى حبارتول سے حاصل ہوتی ہیں ،البنة ڈاكٹر حميد اللّه صاحب رَبِعب ہے كه موصوت نے اوھرا بنِ عباس رمنی الله عنه کی روایت سیع به تقی کے نقل کردہ خط کو بیرسے نیتین کے ساتھ نبی پیرالیٹ الکیٹیک کا وہ تعاقبرار وبله جراب نے اصمری دفاست کے بعداس کے جانشین کے نام مکھاتھا حالا تکہ اس خطیس صراحدت کے ساتعداصحمكانام موجودي والعلم عندالله

مبرحال حبب عمر دبن المریع منمری رمنی الله عند شفیدی عَیْرُ اللهٔ عَلَیْمُ اللهٔ کاخط نماشی سکے حو سے کیا تو نجاشی نے اسے سلے کرا کھند پر رکھا اور تخت سے زمین براتر آیا اور حصرت جعفرین ابی طالب سکے ؛ تقدیرِ اسلام قبل کیا اور نبی عَیْرُ الْمُنْظِیِّ اللّا کی طرف اس بارے مین خط لکھا جربہہے ۔

> " بسم الله الرحمن الرجيم" محدرسول الله كى خدر مت من نجاشى اصحمه كى طرف سے

ت دیکھے رسول اکرم کی سیاسی زندگی مولفہ ڈواکٹر حمیداللہ صاحب میں ۱۰۱۰ ۱۳۴ ۱۳۴ ۱۳۴ ۱۳۴ زواند ویس آخری فقرہ در اسکام علی من ۱۳۴ ۱۳۴ ۱۳۴ میں ۱۳۴۰ زواند ویس آخری فقرہ در اسکام علی من آبیک آبیک آبیک آبیکی آبیک آبیکی آبیک ایسٹی آبیک آبیکی آ

ا ہے اللہ کے نبی آپ پراٹلہ کی طرف سے مسلام ادراس کی دحمت اور برکمت ہو۔ وہ اللہ جس سے مسوا کوئی لائق عبادت نہیں ۔اما بعد :

اے اللہ کے رسول ایجے آپ کا گرامی نامر الاسمِ میں آپ نے میسٹی کا معاملہ ذکر کیا ہے۔ فیلئے اسمان درمین کی قسم آپ نے جو کچھ ذکر قربایلہ جو صفرت میسٹی اس سے ایک شنگا فرھوکر دھتے۔ وہ بیے ہی ہی سے ایک شنگا فرھوکر دھتے۔ وہ بیے ہی ہی سے سے آئے ذکر قربایا ہے ہی پھرائے نے جو کچھ ہما دے پاس میسجا ہے ہم نے اسے جانا اور آئے جج برے جائی اور آئے ہی ہم ان اور آئے گھر برے جائی اور آئے اور ہی وہول ہیں۔ اور آئے سے میست کی اور آئے کے جم سے جائی سے بیعت کی اور ان کے جاتھ برا لگر ربائعلین اور می سے اسلام قبول کیا تھے۔ اور ان کے جاتھ برا لگر دبائعلین کے لیے اِسلام قبول کیا تھے۔

تفار نامزگرامی بیہ :

هه حصرت مینی کے متعلق یرفقہ سے فوکر جمیداللہ صاحب کی اس کے کی قائید کرتے ہیں کدان کا ذکر کر دہ خطا اس کے نام تھا، و تندام م کے دا دا معاد ۱/۱۷ کے ۱۱۷ کے ایس میٹام ۱/۹۵۳ دعیرہ

شہ یہ بات کسی تعدمیم مسم کی روابیت سے خانی جاسکتی ہے جو حفرت انس سے مروی ہے۔ ۱۹/۲ کہ یہ نام علام تنفور ہوری نے رحمۃ آلعالمین سماءایں ڈکر فرایا ہے۔ ڈاکٹر حمیدا اُلُوصا حب نے اس کا نام بنیا پین بہتایا ہے۔ ویکھنے رسول کرم کی سیاسی زیمگی اص ۱۹

" بسم الله الرحمن الرحمي"

الله کے بندسے اوراس کے رسول محد کی طرف سے مقوق عظیم قبط کی جانب ۔ اس پرسلام جوہدا میت کی پیروی کرے۔ اما بعد :

می تهبین اسلام کی وعوت دیتا ہول ۔ اسلام لاؤسلامت رہوگے اوراسلام لاؤالڈ تہبین دوبراہر معلیٰ کا کیکن اگرتم نے منہ وڑا تو تم پرا بل قبط کا بھی گناہ ہوگا۔" لسے ابل قبط و ایک ایسی بات کی طرف او بھی اور تہا اسے ابل قبط و ایک ایسی بات کی طرف او بھی اور تہا رسے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سواکسی کی عیادت ترکی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شرکیک دھے ہم اللہ کے سوائس کے ساتھ کسی چیز کو شرکی میں میں میں سے تعبنی کو اللہ کے بچاہئے دمید نہنائیں ۔ بس اگر دہ مدموری تو کہد دو کہ مورم سلان میں "

ائ طاکو پہنچانے کے لیے حضرت حاطب بن بلتد کا انتخاب فرایا گیا۔ وہ تقوں کے دربار میں پہنچے تو فرایا "، داس زمین پر، تم سے پہنچ ایک شخص گذراہ ہے جولیت آپ کورت اعلیٰ سمجھاتھا را للہ نے اسے افروا قرل کے ساتے جبرت بنادیا ۔ پہنچ تو اس کے ذریعے لوگوں سے انتقام لیا مجر خوداس کو انتقام کا نشا نہایا ۔ لہذا دوسرے سے جبرت کرار ایسانہ ہو کہ دوسرے تم سے عبرت کرار "

مقوص نے کہا، ہما دایک وین ہے جے ہم چوڑ نہیں سکتے بہت کہ اس سے بہتر دین دل جائے۔
حضرت حاطب نے فرایا ہ ہم تہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں ہے اللہ تعالیٰ نے تمام ماسوا دادیان) کے
بدلے کافی بنا ویا ہے ۔ دیکھو ہاس نبی نے وگوں کو داسلام کی، دعوت دی قواس کے فلاف قرش سے نیادہ
صفت ثابت ہوئے ، میرو د نے سب سے بڑھ کردشمنی کی اور فساری سب سے زیادہ قریب ہے ۔ میری
عرفتم اجس طرح صفرت موسیٰ نے صفرت میسلی کے لیے بٹارت بی تھی ہی طرح صفرت میسلی نے میر شاہد ہوئے ہم اس کے لیے بٹارت بی تھی ہی طرح صفرت میسلی نے میر شاہد ہم تا اس کی دعوت اس طرح ویتے ہیں جیسے تم اہل قرات کو انجیل کی
دعوت دیتے ہو ۔ جزبی جس قوم کو باحی اللہ ہے وہ قوم ہی امت ہوجا تی ہے ' اور اس پر لازم ہوجا تا ہے
کہ دوہ اس نبی کی اطاعت کرے اور تم سے اس نبی کا عہد ہا لیا ہے ؟ اور بھر ہم تہیں دین سے سے دو کے نیس
بی بلکہ ہم قواسی کا کا دیتے ہیں ۔ "

شه زاوالمعاول بن قیم ۱۱/۱ منی قریب می نیمط دستیاب بواجه و انگر حمیدالگر صاحب فی اس کا بوفورشات کیا به اس می در زو لمعادی حمارت می صرف دو دردن کا فرق ب و زادالمعاوی ب اسلم سلم و اسلم بینک الله الز او زمو می سب فاسلم سم اینک الله، اسی طرح زادالمعادمی ب اتم ایل القبط او زمط می سبع اثم القبط و دیکھنے دسول اکرم کی سیاسی زندگی می ۱۳۰/۱۳۰

مقوّس نے کہا "یں نے اس نبی کے معلطے پر مؤرکیا تو میں نے یا یاکہ دو کسی ناپندیدہ ہات کا تحکم نہیں دیتے اور کسی پیندیدہ بات سیمنع نہیں کرستے۔ دہ مذکراہ جادور ہیں مزجور نے کائن علائی دیکھتا بوں کران کے ساتھ نبوّت کی یوٹ فی ہے کہ وہ او کشیدہ کونکا لئے اور سرگوشی کی خبر دیتے ہیں میں زینور کو نگا۔" مقوس نے بی شان اللہ کا خط کے رواحترام کے ساتھ اٹھی دانت کی ایک ڈبسیب میں رکھڑیا ا ورمهرالگاكراپنی ايك نوندی سے والے كرويا - مجرع بي تكھتے والے ايك كاتب كومبلاكردسول الله يَيْنَاللَهُ الله عَيْنَاللَهُ كَا فه مست بيس حسب ويل مط لكهوايا .

مع بسم الأار حمن الرحيم محربن عبدالله كي بيم قوص عظيم قبط كى طرت سے ۔

ات برسلام؛ اما بعد ميس في آب كاخط برها اوراس مي آب كا ذكر كي بموتى باست اوردهوت و مجام معصمعنوم ہے کہ امیں ایک نبی کی آمریا تی ہے۔ بئی سمجھا تقاکدوہ شام سے منودار موگاریں نے آپ کے قاصد كااعزاز واكرام كيار سنت كفدمت من دولونديان مينج را بهون تبنين قبطيول من برام تبه حاصل م اور کیرسی بھی رہ ہول اورآپ کی سواری کے سیے ایک تجربھی بریرکر رہ ہوں ؟ اورآپ پرسلام " مقوتس نے س پر کوئی اضافہ ہنیں کیا۔ اوراسلام نہیں لایا ۔ دونوں اونڈیاں ماریہ اورسیر یقیس مجھر کا مام ولدل تعا بوصنرت معاويه ك زمان يك باقى راك نبى طلق المالية المريكوايين باس ركاء اورانبير بعن سنة بي ينظين المنظيمة أله محصاجزاد ب الربيم بدا بوت اورسيّرين وحصرت حساسٌ بن ابت العهارى

" كبهم الله الرحمن الرحم" محدرسول الله كي طرقت تجسري عليم فارس كي جا

استعض برسلام جہابیت کی پیردی کرے اوراللہ اوراس کے دسول برایان لائے اور کوا ہی سے کہ اللہ کے سواکوئی لائق عبادت منییں۔ وہ تنہاہے اس کاکوئی شرکی نہیں اور مخداس کے بندے اور سول بیں بین تمصیر اللہ کی طرف برلآما ہوں رکیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا فرستادہ ہوں تاکہ بیخص زندہ

ك زادالمعاد 1/11

\_ کے والے کردیا ۔

سبے اسسے انجام برسے ڈرایا جائے اور کافران پریتی بات ثابت ہوجائے (مین جمت تمام ہوجائے) يس تم اسلام لاؤ سام ربوك اوراگراس سے الكاركيا توتم رجوس كامبى بارگن و بوكا " اس خطاکوسے جائے کیلئے ایج بھے صفرت عبداللہ بن حذا فدسہی منی اللہ کو متحنب فرمایا را ہوں نے بین طائراہ بحرن کے حوالے کیا واب میعنوم نہیں کو مردیا ہ بحرین نے میزھ اپنے کہی آدمی کے ذریع کسری کے پاسمیا باعود حنرت عيدالله بن مذا فه مبمي كوروامه كيا بهبرحال حبب ينط كسرى كوريده كرمنا ياكيا تواس نه جاك كرديا اور نهايت متكبرانه اندازي بولا برميرى رعاياس مصايك حقير غلام ابنانا مجيس ببلا كبقت بيرول الله يظل في كواس واستع كى حبب جربونى قرآت في سنه فرمايا "اللهاس كى بادشام مت كوباره باره كرسد، ادر مجروبي موا جوائي نے فرطیا تھا۔ بینا نبچہ اس کے بعد *کسریٰ نے اپنے بین کے گورنر* بازان کو لکھا کہ بیخص ہو حجازیں ہے اس سکے پہال اسپنے دو توا نا اورمنبوط آدمی بجیجرو کہ وہ است میرسے پاس حاصر کریں۔ با ذان نے اس کی میل كرستة بوستة دوآ دمي متعنب كيد اورائيس ايك تطوي كردسول الله والفيقالية كالسروا ألكر والمياس رواندكياب میں آپ کورچکم دیا گیا تھاکہ ان کے ساتھ کسرئ کے پاس حاصر ہوجائیں ۔حبب وہ مدمینہ پہنچے اور مہی وَ الله المُعَلِمَةُ لَا مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ دیاہے کہ وہ آپ کے پاس ایک آدمی بھیج کرآت کو کسری کے دد بردحام کرے اور باذان نے اس کام مے سيه مع أي بال معيمات كرأت ميرسد ما تعظيم رما تقربي دونول في ويم أميز باتين مع كبيل والتي الهبير عكم دياكه كل كل قات كرير."

ادھ میں اسی دقت جبکہ دینہ میں یہ دلجہہ ہم "دیاتی می نو دیش می نو دسرو پرویز سکے گھرانے کے انداس کے خلاف ایک نر دست بغادت کا شعار عیول کر واقعا جس کے نقیعے میں قبیمر کی فرج سکے ہا تھول فارسی فرج ل کی ہے در ہے تسکست سے بعداب خسرو کا بیٹا شیرویہ اسینے باپ کو قتل کر سے خود باوش ہ بن بیٹا تھا۔ یہ منگل کی دات ، اجادی الا دلی سے کا دا تعریب الله میں الله کی سے ذریعہ ہوا۔ ویا نیز جرب جسم ہوئی اور دونوں فارسی نمائندے حاصر ہوئے آئے گئی اس سے بہت معمول بات بھی ان دونوں نے کہا۔ کچھ ہو سے آئے گی اس سے بہت معمول بات بھی فابل اعتراض ما رکی ہے۔ ویک ایک سے بہت معمول بات بھی قابل اعتراض ما رکی ہے۔ ویک ایک ہے ہو کہ ایک کی اس سے بہت معمول بات بھی فابل اعتراض ما رکی ہے۔ ویک ایک سے بہت معمول بات بھی فابل اعتراض ما رکی ہے۔ ویک آئے گئی ہو اس کے ہو کہ ہو گئی ہو کہ کہ ہو کہ کہ دوران میں میں ہوئی کہ دوران میں میں ہوئی کہ دوران میں ہوئی کہ دوران میں ہوئی کے دوران کا دوران میں ہوئی کہ دوران میں ہوئی کہ دوران میں ہوئی کہ دوران میں ہوئی کہ دوران میں ہوئی کو میں وال کا کہ ہوئی کردو۔ اوران سے برجی کہ دوران کو دوران کو کو میں وال کا کہ ہوئی کی دوران کا میں ہوئی کہ دوران کی کھوران کی اس کے ہوئی کی دوران کردو۔ اوران سے برجی کہ دوران کو دوران کی ایک کھور کی ایک کہ ہوئی کی دوران کا کہ ہوئی کی دوران کردو۔ اوران سے برجی کہ دوران کی اور میری حکورت وال کا کہ ہوئی کے دوران کی دوران کی اس سے برجی کی دوران کا در میری حکورت وال کا کہ ہوئی کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کو دوران کی دوران کو دوران کو دوران کی میں کو دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کو دوران کی دوران کی دوران کوران کو دوران کی دوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کی دوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کی دوران کی دوران کی دوران کوران کوران

کسی پنج چکاہے بکواس سے بھی اگے بڑھتے ہوئے اس جگر جاکد ڈے گی جسسے آگے اونٹ اور گھرٹے کے فدم جاہی نہیں سکتے تم دونوں اُس سے بیجی کہ دینا کوا گرتم مسلان ہوجا و توج کچے ہم اسے زیرا قدار ہے دہ سب بی تم دوں گا۔اور ترمیں تہاری قوم ابنار کا بادشاہ بنادوں گا۔ اس کے بعدوہ دونوں مین سے دوانہ ہو کر باذان کے پاس پینچے اور اسے ساری تفصیلات سے آگاہ کیا۔ تفور شرے عصد بعدایک شطا یا کشیرو بہتے اپنے باپ کو ممثل کر دیا ہے۔ شیرو بیسنے اپنے اس خطامیں بیمی ہوایت کی تھی کے جس شخص کے بارسے میں میرسے والد نے تہیں کھا تھا اسے ناحکی ثانی برانگی ختہ نہ کونا۔

اس واقعه کی وجسے باذان اوراس کے فارسی دفقار (برقمن میں موجود تھے) مسلان ہوگئے یا میں بخاری میں ایک طویل مدیث کے تمن میں اس گرامی نامہ مم - فیصر ساہ رو کے نا خط کنص مروی ہے کہتے دسول انڈیڈ لاٹھی کا شاہ دوم

كے باس روارز فرما يا تھا۔ وه كمتوب يه ب ،

ممسم المداريمن الرجيم

النّد کے بندے اور اس کے رسول محدّ کی جانب سے برقاعظیم دم کی طون
است میں پسلام جو ہوائیت کی بیروی کوئے آمسلام لاوّسا کم دم و گے۔ اسلام لاوّالہ تمہیں تہا راا ہم
دوبارٹ کا داورا گرتم نے دوگردانی کی توتم پر اَرْبِی بُول (رعایا) کا (بھی) گن ہ ہوگا۔ اے اہل تا ہی ایسی
بات کی طرف اوّج ہم ادسے اور تمہا دے درمیان برابرہ کوئم اسٹرک سواکسی اورکونہ ہوجیں اسکے ساتھ کی
چیز کوئٹر کی فرک کو اور ہوجم مشلان ہیں گئے۔

ال گرامی نامرکو بہنچا نے سکے لیے ورشکہ بی کا انتخاب ہوا۔ آپ نے انہیں کم دیا کہ وہ یہ خط مریاہ بعبری کے والے کردیں اور دہ اسے قیعر سکے پاس بہنچا دے گا۔ اس کے بعد و کچے کہنے س کیا اس کی تفقیل میم مخاری میں ابن عباس وخی اللہ عنہ سے مردی ہے۔ ان کا ادشاد ہے کہ ابر سفیان بن حرب نے ان سے تفقیل میم مخاری بی ابن عباس وخی اللہ عنہ سے مردی ہے۔ ان کا ادشاد ہے کہ ابر سفیان بن حرب نے ان سے بیان کیا کہ برن اللہ مخالی اللہ مخالیات اللہ مخالی اللہ مخالیات اللہ مخالی اللہ مخالیات اللہ مخالی اللہ مخالیات اللہ مخالی اللہ مخالیات اللہ مخالی ا

مل معاضرات خضری ا/۱۲۹ فتح البادی ۱۲۷/۸ میز دیکھتے دحمۃ للعالمین کلہ صحے بحث ری ا/۴۸ ه ربیت المقدس، یں اس کے پاس عاصر ہوئے۔ برق نے الفیل لینے دربار میں بلایا۔ اس وقت اس کے گرداگر دردم کے بڑے برٹے ان کو اورائے ترجان کو بلاگرا کم بیٹھ جائے ہے ہی ہی سے تیادہ قریبی نسخت ہے ؟ الجسفیان کا بیان ہے کہ میں سے تیادہ قریبی نسخت ہے ۔ الجسفیان کا بیان ہے کہ میں نے کہا' میں اس کا سب سے ٹیادہ قریب النسب ہول ۔ برقل نے کہا' اسے میرے قریب کردہ اوراسک ساتھیوں کو بھی قریب کرکے اس کی ٹیٹٹ کے پاس بھا دو۔ اس کے بعد برقل نے اپنے ترجان سے کہا کمیں ساتھیوں کو بھی قریب کرکے اس کی ٹیٹٹ کے پاس بھا دو۔ اس کے بعد برقل نے اپنے ترجان سے کہا کمیں اس خور سے اس کر بعد برقل نے اپنے ترجان سے کہا کمیں اس خور سے اس کر بی میں اس کے بار سے بی کہ بولئ ۔ اس کے بار سے بی کیا دہ میں گا ویا۔ اب سفیان کمیٹ بی کے تعلق بھیں تھی جو تھی اور اس کے بار سے بی کیا دہ یہ تھا کہ تم الوگوں بی اس کے بعد پہلا سوال جو برقل نے جو سے آپ کے بار سے بی کیا دہ یہ تھا کہ تم لوگوں بی اس کے بار سے بی کیا دہ یہ تھا کہ تم لوگوں بی اس کے بار سے بی کیا دہ یہ تھا کہ تم لوگوں بی اس کے بار سے بی کیا دہ یہ تھا کہ تم لوگوں بی اس کے بار سے بی کیا دہ یہ تھا کہ تم لوگوں بی اس کے بار سے بی کیا دہ یہ تھا کہ تم لوگوں بی اس کی نسب کسیا ہے۔

من في سف كهاه وه اوسيخ نسب والاسب

ببرقی نے کہا، توکیا یہ بات اس سے میلے بھی میں سے سے کہی تنی ؟

مِن تِهُ كَا اللهِ مَنْهِينَ .

ہرقل نے کہا ، کیااس کے باب دادا میں سے کوئی بادشاہ کندا ہے ؟

مي كيا: تين -

ہراں نے کہا اچھاتو بڑے اوگوں نے اس کی پیردی کی ہے یا کمزوروں نے ؟

میں نے کہا ا میک کروروں نے۔

مي في كها: بكرزهدي ي

برقل نے کہا: کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے برگشتہ ہو کرم تدجی ہوتا

مں نے کہا: نہیں۔

ھے اس وقت تیمہ اس بات پرالڈ کا شکو بجالاتے کے لیے معن سے ایلیار (سیت المقدس) گیا ہوا تھا کہ اللہ نے اس کے داتھوں اب فارس وشکسست فاش می دو کھیے میمج مسلم ہم (۹۹) اس کی تفسیل ہے ہے کہ فارسوں نے خرو پروز کوئٹل کرنے کے بعد دؤیوں سے ایجے مقبوحة موقوں کی داہم کی شرط پرسنے کری اوردہ سیس بھی داہیں کودی جس کے مطلق تصادئ کا مقیدہ ہے کہ اس پر چھڑت عمیٰے جدیداری کوئیا تی گئی تھی تھے ہوس کے سے بھرم ہے کوہل مگر نصب کرنے اورام شرح مینی اللہ کا شکر بجالانے کہلے ملائلہ معنی مشدی ایلیار (سیب المقدس کی تھی اس نے جوہات کہی ہے کیا اسے کھنے سے جیلے تم گوگ اس کھوٹ متہم کرتے تھے؟ برقل نے کہا: يُس نے کہا۔

> کیاوہ برجہدی معی کر اسے ؟ ہر فل نے کہا:

بنیں ۔البتہ ہم لوگ اس وقت اس مے ما تقصلے کی ایک مدت گزار ہے ہم میلوم يسُ في كما: بنیں اس میں دہ کیا کرے گا۔ الدسفیان کہتے ہیں کہ اس نفر ہے سے سوا مجھے اور کہیں كوهم طرسن كاموقع زطار

> كياتم اوكون في ال سي جنگ كى ب برقل نے کہا :

مي تي كباه

ترتمباری اوراس کی جنگ کیسی رسی ؟ بترقل نے کہا

جنگ ہم دونوں کے درمیان بابر کی چوستے۔ دہ ہمیں زک مینجالیا ہے ادرم اے يں نے کہا رُک مینیا گیتے ہیں۔

> بْرِقْل نے کہا: و منیں کن باتوں کا محم دیتا ہے ؟

یں سے کہا : وہ کہا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو۔اس کے ساتھ کسی چیز کونٹر کیک ذکرو تمہا اسے

باب دا داج کھے کہتے تھے اسے چھالڈ دو۔ اوروہ ہمیں ثما ز ،سچائی ، پرمبز ، پاک دامنی اور قرابت داروں کے ساتھ حن سلوك كاحكم دبتاب.

اس کے بعد ہرقل نے اسپنے ترجان سے کہا ہم اسٹھی دا ابسفیان ،سے کہوکہ یک نے تم سے کمسٹھی رنبی مینانشده کانسب پرهچاتونم سنے تبایا که وہ ادسینے نسسب کا ہے ، اور دستور مہی ہے کر پیفمبر اپنی قوم سے اسماع نسب مي بمعجمات بي.

اور میں سنے دریا فت کیا کہ کیا ہے است اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کسی تقی ؟ تم سنے بتلا یا کرنہیں۔ یں کہا ہوں کہ اگریہ بات اس سے پہلے کسی اور تے کہی ہوتی تو میں برکہا کہ بیٹ میں ایک ایسی بات کی تقالی کر ریا ہے جواس سے مہلے کہی جانگی ہے۔

اور میں نے <sup>د</sup>رما فیت کیا کر کیا اسکے بایٹ وول میں کوئی بادشاہ گذراہے جتم نے تبلایا کہ ہیں میں کہتا ہوں کہ اگر اسكے ابرادوں بر كرتى بادته او كدرا ہو ماتو مي كہاكہ بيض اپنے باپ كى بادشا سب كا طالب ہے۔

اور میں نے یہ دریافت کیا کہ کیا ہج یاست اس نے کہی ہے۔ سے کہنے سے پہلے تم بوگ اسے بھبوٹ سے

' مُنتَّهِم کرتے سقے؟ توتم نے بنایاکنٹیس اور میں ابھی طرح جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوسکتا کہ وہ لوگوں پر توجھوٹ نربو سلے اور اللّٰہ پرچھوٹ بوسلے یہ

میں سنے بیٹھی دریافت کیا کر ٹہے لوگ اس کی پیروی کردہے ہیں یا کمزدر ؟ توتم نے بتا یا کہ کمزدروں نے اس کی پیروی کی ہے ، اور حقیقت یہ ہے کہ مہی لوگ پیغمروں سکے بیرد کارم دیتے ہیں ۔

ئیں نے پوچھاکد کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی تضی رکھت ہوکر مرتدمی ہوتا ہے ؟ تو تم نے تبلایا کہ نہیں اور حمیقت یہ ہے کوالیان کی شاشت جب دلول می گھس جاتی ہے توالیا ہی ہوتا ہے ۔ اور نیس نے دریافت کیا کہ کیا وہ برعہدی بھی کیا ہے ؟ تو تم نے تبلایا کہ نہیں اور برینر الیے ہی ہے تے ہیں۔ وہ برجہدی نہیں کرتے ۔

یں نے یومی پر مجا کہ وہ کن باتول کا حکم دیتا ہے ؟ توئم نے تبایا کہ وہ تہیں اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کہسی چیز کوئٹر کیب مزعم برانے کا حکم دیتا ہے ٹبت پرشی سے منع کر تاہے ، اور نماز بہجائی اور پرمجری ویا کدامنی کا حکم دیتا ہے۔

قوم کی منے بنایا ہے اگر وہ میں ہے تو شخص بہت مید میرے ان دونوں قدمول کی مگر کا مالک ہوائیگا۔
میں جاننا تھا کہ یہ بی آنے واللہ میں میرایدگان دتھا کہ وہ تم بیں سے ہوگا ۔ اگر مجھے بیتین ہوتا کہ میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے وفول پاؤں دھوتا "
پاس ہینجی کول گاتواس سے ملاقات کی زحمت اٹھا تا ؟ اور اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے وفول پاؤں دھوتا "
اس کے بعد م قُل نے دسول اللہ طلاق تا بی خطام ما کر دھیا ہے۔ خطار پڑھ کر فارخ ہوا تو وہاں "وازیں بند م و کی اور برائس کے بار سے ہوا تو وہاں "وازی بند م و کی اور برائس کے بعد م قرار دو ہوئی ) کا جند م و کی اور برائس کے ایک ہوئی کا معاملہ بڑا ذور کر گرگیا ۔ اس سے تو بو خوش و روم ہوئی ) کا بادشاہ و ترائس کے بعد مجھے وار لیتین واکہ دسول اللہ میں اللہ شاہد کا دین فالب آکر دسے گا مہاں کہ کے بادشاہ و ترائس کے بعد مجھے وار لیتین واکہ دسول اللہ میں اللہ نے میں سے اندر اسلام کو جاگزیں کردیا ۔

يقصريني والفنفيك كامرمارك كاده اثرتفاجي كامشابه ابوسفيان نيك واس امرماك

ت او کبشک بینے سے مراد نبی مینالی الفائی آن کی دات گرای ہے۔ او کبشہ آپ کے داوایا نا نا میں سے کسی کی نیست تھی، ورکب ہا مسب کہ یہ ایک سے کہ یہ مرال او کبشہ فیر مورد نشخص کے فراف خسوب کر دیتے ۔
حب کسی کی نتیع کر آب ترتی قواسے اس کے آیا مواجواد میں سے کسی فیرمور فی شخص کی فرف خسوب کر دیتے ۔

اللہ بنوالاصفر (اصفر کی اولد و اوراصفر کے معنی ندو العنی بیلا) روبوں کو بنوالاصفر کہا جا آب ہے کیونکہ روم کے جس بھٹے سے رومیوں کی نیوالاصفر کہا جا آب ہے کیونکہ روم کے جس بھٹے سے رومیوں کی نیوالاصفر کہا جا آب ہے کیونکہ روم کے جس بھٹے سے رومیوں کی نیوالاصفر کہا جا آب ہے کیونکہ روم کے جس بھٹے سے رومیوں کی نیوالاصفر کی جا تھا ۔

كومال اور بارجه جات سے نواڑا ليكن حشرت ونتي ريتحا تعن كروايس ہوئے توشميٰ ميں قبيد جزام كے كچے لوگوں نے ان پر داکہ ڈال کرسب کھرلوٹ لیا مصرت دِحْیاً مریز مینچے تو اپنے گھرکے بجائے سیدھے فدمت نبوی میں حاصر ہوسے اور سارا ماحرا کہ سنایا تقصیل س کررسول اللہ میٹالیا تھا کی سنے مصرت زیدین عارثہ کی سرکر دگی میں پا سیج سومهجا برکام کی ایک جاعب عظمی دوانه فرمانی بهضرت زید نید نید میدومبزام ریشبخون مارکران کی خاصی تعداد کوفتال كرديا اوران كے چوباوں اور عورتوں كونا تك لائے بچوباوں من ايك بتراراونث دريا بخ بترار كرمان من اور قيداو سي ايك سوعوريس اور شبيح سقه

جويمنبي ينظفن اورتبيد جذام مي يهيه سدمصالحت كالعبد حبلاأر إقعا اس بيه اس تبيد مركم ينظر زید گن رفاعرمیذامی نے جمعے نبی میران اللہ تھا تھا کے خدمت میں استخباج وفر ما دکی رزید بن رفاعہ اس تبدیلے کے محمد مزيدا فرادسميت بيهيد بيمسلان برييك تنص أورجب مضرت دِنْخَيْر برفاكه برا تصاتوان كى مدديمي كي تعي ،اس ليم 

عام ابل مغازی نے اس واتعد و معے مدیبیہ سے بیلے تبالایا ہے محریہ فاش فلطی ہے کیو کم قیمر کے پاس نامرمبارک کی روانجی ملح حدید بیرے بعد مل میں آئی تھی اسی سیے علامه ابن تیم نے مکھا ہے کہ یہ واقعہ بالشرصريبي كے بعدكا ہے <sup>21</sup>

م منزرین ساوی کے نامنط ایس مکھرات میں اسلام کی دعوت دی اوراس معلامتر

ملاربن الحضري وضى الله عند سك والقعول روانه فرمايا معجاب مين منذريف رسول الله مين الفائلة المراكلة المولكها و" اما بعدا سك اللهك رسول! ينسف آب كاخطا إل محرين كويره كرستاديا بيض توكون سف اسلام كومجت اور ياكيزكي کی نظرے دمکھا ا دراس کے حلقہ مگوش ہوگئے اور معض نے پیندنہیں کیا۔ اور میری زمین میں بہود اور مجوں بھی ہیں لنذا آپ اس بارے میں اپنا حکم صاور قرمائیے "۔ اس سے جواب میں رسول اللہ طالع اللہ علی قبیرات نے بیرا کھا۔ " بسم الله الرحمٰن الرحيم

م محدر سول الله کی جانب مندرین سا وی کی طر

تم پرسلام ہو۔ میں تمہادے ماتھ اللہ کی مسدر تا ہوں جس کے سواکوئی لائق عبادت نہیں اور مُی شہاد

شه ديكه زاد مدد و ١٢٢ حاست ملقيح الغيم من ٢٩

ديبا بول كرفحراس كے بندے اور رسُول بين "

" اما بعد؛ مین بیس لله عز وحل کی ما د دلا ما بئول - ما درسپ که توشف محلاتی اور خیرخواسی کرسے گا وہ لیتے ہی لیے بھلائی کرے گا اور پڑھن میرے قاصدول کی اطاعت اوران کے حکم کی بیروی کرے اس نے میری اطاعت کی اور بوان کے ساتھ خیر تواہی کرسے اس نے میرسے ساتھ خیر نواہی کی اور میرسے قاصد ول نے تہاری اچھی تعربیت کی ہے اور میں نے تہاری قوم کے بارے می تمہاری مفارش قبول کرلی ہے ؟ لہذا مسلمان حس حال رہے ایمان لائے ہیں انفیں اس پڑھیوڑوو۔ اور میں نے خطاکاروں کومعات کر دیا ہے لہٰذ ان سے قبول کراد<sup>ا</sup> ور حبب تک تم اصلاح کی اہ اختیار کیے رہو گئے ہم جمہیں تہارے مل سے معزدل نریں گے اور جو بہو دیت یا مجوستیت برتا نم رہے اس رجزیہ ہے گئے''

٢- بنوده بن على صاحب مامه ك نام خط ك نام حب دين خلائل في الما المام الما

" بسم الدالر الرحيم محدرسول الله كى طرف بروده بن على كى عباي

استض پرسلام ہو ہدارہ کی ہیردی کرے تمہیں معلوم ہونا چاہیئے کہ میرا دین ا دنٹوں اور گھوڑوں کی رساتی کی آخری صدیم نمانسی آگرد ہے گا کہذا اسلام لاؤسالم دمو گے اور تبہارے مائخت ج کھیے ہے اسے

اس خطاکو بہنچا نے کے لیے بحیثیت قاصد سلیط بن محروعامری کا انتخاب فرمایا گیا بیصنرت سلیط اس مہر سلے ہوستے خطا کوسے کرم و ذہ سکے پاس تشریعیت سے سکتے تواس نے آئیے کومہمان بنایا اورمیار کیا دوی جھنرت مُلِيَّط في است خط يُرْه كرسنايا تواس في درمياني قبم كاجواس ويا " اورنبي عَيِّلَهُ عَلِيَتُهُ كَيْ عُرست مِن يه مكا : ات جس جیزی دعوت دیتے ہیں اس کی بہتری اور عمد کی کاکیا پو بچینا۔ اورعرب برمیری ہمیب میٹی ہوئی ہے۔ اس لیے کھے کار بردازی میرے و مرکر دیں میں آپ کی بیروی کروں کا ساس نے حضرت سکیط کوئی گفت بھی میے ور بہر کا بنا بڑا کیڑا بھی دیا۔ مصرت سلیطریر تحائفت کے رضومت تبوی میں والیں آئے اور ساری تفصیلا 

که زاد معادی ۱۳۰۱ یخطها عنی قریب می دمتیاب بواید اور داکم حمیدالفرمها صب نے اس کا قوات نع کیا ہے۔ زاد اما دکی میار اور س فولاد ی عبارت می صرف ایک لفظ کافرق ( یعنی فواٹو میں) ہے لاالدالا صوے بیلے لاالزغیرہ ہے۔

ترینی اسے نہ دوں گا۔ وہ تو د معبی تیاہ ہوگا ، اور ج کھیراس سکے ہاتھ میں ہے وہ معبی تیاہ ہوگا' بھیرحب سول للہ عَيْرِ اللهِ السَّلِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السَّلَام في من الله والس السَّالِينَ اللَّهِ السَّلَام في اللَّهِ السَّالِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ايك كمنے والے فيك " يارسول الله إ اسے كون قل كرسے كا ؟ آپ نے فرايا تم اورتمهارے ساتھى اور

ے۔ حارت بن ابی شمرعسانی حاکم وشق کے نام خط اپنی شاہ اللہ ان اس دیل کا خطر اللہ میں اور میں اور میں کے اس کے اس دیل کا خطر قم فرمایا۔

#### ° بسم الله الرحمن الرحم مخدرسول الله كى طرف ست حادث بن الى شمر كى طرف

اس شخص پرسلام جوبدایت کی پیروی کرے ، اورا بیان لائے اور تصدیق کرے ۔ اور می جمہیں وعو دیتا ہو کہ اللہ برامیان لاؤ چوتنها ہے ، اور حس کا کوئی مشر کیب بنیس . اور تمہار سے سیسے تمہار می بادشا ہست

ین طاقبیلداسد بن نزیمہ سے تعلق رکھنے والے ایک صحابی حصنرت شخباً ع بن دہب سے بدست وال كياكيا يجب النبول في يضطهارف كحروال كياتواس في كها:" مجهرت ميرى با دشا بهت كون هيين سكتا ب و من اس بر بنیا ركرت بى والا بول ؛ ادراسلام مالايا ـ

م- مشاوعان کے نام حط ایک فیلیشگی نے ایک خطاشا وعمان جیفر اوراس کے بھائی عبد مراس کے دالد کا نام مبندی تھا بخطر کا تعندون ہے دالد کا نام مبندی تھا بخطر کا تعندون

" بسم الله الرمن الرحيم"

محدبن عدالله كي مانت جلندى كدونون صاحزادوا جيزاد عبدك أ

استخض برسلام جوبراست کی پیردی کرسے ۔ اما بعد ، میں تم دونوں کواسلام کی دعوت وتبا ہوں اسام لاو اسلامت رہو گے کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا دسول ہوں اِ اُلکہ جوزندہ ہے اسے ای م کے خطرہ سے آگاہ کر دوں اور کا قرین بر قول برحق ہوجائے ۔ اگرتم ودنوں اسلام کا اقرار کرو کے وقع ہی دونوں کو دالی اورحا کم بنا وُل گا ، اور اگرتم دونول نے اسلام کا اقرار کرنے سے کرز کیا تو تہاری بادشا سے ختم ہوجائے

میرتھا یہ

گی تمہاری زمین پر گھوڑوں کی فیٹار ہوگی اور قہاری پادشاہت پر میری مؤت نالب آجائے گئی۔

اس تعلکو سے جائے گئی کی چیٹیت سے صرحت قروب العاص رضی الدعن کا انتخاب علی میں آیا۔ ان کا بیان سے کر میں دوانہ ہو کر عمال بہنچا اور حد سے طاقات کی ۔ دونوں بھائیوں میں یہ زیادہ دوراندیش اور زم خوتھا۔ میں نے کہا ، میں تمہار سے پاس اور قمہار سے بھائی کے پاس رسول اللہ طاق بھی ہے۔

کا ایکی بن کر گیا ہوں۔ اس نے کہا ، میرا جمائی عمراوریا دشاہت دونوں میں مجھ سے بڑا اور مجر پر مقدم سے کا ایکی بن کر گیا ہوں۔ اس سے کہا ، میرا جمائی عمراوریا دشاہت دونوں میں مجھ سے بڑا اور مجر پر مقدم سے اس سے میں کر کیا ہوں۔ اس سے کہا ، میرا جمائی عمراوریا دشاہت دونوں میں مجھ سے بڑا اور مجر پر مقدم سے اس سے میں کر اس کے پاس ہم چادیتا ہوں کہ دونہ ادان طریق سے ۔ اس کے بعدا س نے کہا ، ایجا اِ تم دیوت

میں سنے کہا: " ہم ایک اللہ کی طرف بلاستے ہیں ، ہو تنہا ہے ، حس کا کوئی مٹر کیک نہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جس کی وجائی جاتی ہے استے چوڈ دوا در پر گواہی دو کہ مخد اللہ کے بندسے در رول ہی "
معبد نے کہا یا لیے عمرو اِتم اپنی قوم کے سرواں کے صاحبزاد سے ہو۔ بتاؤ تماں سے والد نے کیا کیا ؟ کیونکم ہماں سے اس کا طرز عمل ، لا اُتی اتباع ہوگا "

عبدسنے کہا ، تم سنے کب ان کی پیروی کی ؟ ئیں سنے کہا ، ابھی مبند ہی ۔

اس منے دریا فت کیا: تم کیس حگراسلام لاستے۔

ین سنے کہا: کہاشی سکے پاس اور سلایا کر تخاشی مجی سلمان ہو جیکا ہے ۔

عبد نے وجھا: اس کی قوم نے اس کی بادشاہست کا کیا کیا ہے

میں نے کہا: اسے برقرار رکھا اوراس کی بیروی کی۔

ال نے کہا: استفول اور داہبول نے بھی اس کی پیروی کی ؟

مِن نے کہا: الله ا

عبر سنے کہا: اسے تمرو اور کھوکیا کہر سے ہو کیو کدا دی کی کوئی بھی تصنیت جھوٹ سے زیادہ دسواکن تنہیں ۔ مِن نے کہا ؛ میں جمون جیس کہر اہوں اور نہم است حلال سمجھتے ہیں۔ عبد نے کہا ؛ میں مجتمایوں ، ہر قبل کو نجاشی کے اسلام لانے کاعلم نہیں۔ میں نے کہا ، کیوں نہیں ،

عبدنے کہا: تہیں بات کیے معلوم ؟

میں نے کہا: کی تصدیق کی توبلا: خواتی ہرقل کو تواج اداکیا کو اتھائیکن حبیب اس نے اسلام قبول کیا اورجب مظلیٰ فیکٹی کی تصدیق کی توبلا: خواکی تیم اب اگر وہ جھے سے ایک درہم بھی ما بھے گا توش نہ دوں گا۔ ادرجب اس کی اطلاع ہرقل کو ہوئی تواس کے جوائی بنات نے کہا کیا تم اسینے فلام کوج وڈددگے کہ دہ ہیں خواج نے نے کہا اس کی اطلاع ہرقل کو ہوئی تواس کے جوائی بنات سنے کہا اسینے ملام کوج وڈددگے کہ دہ ہیں خواج نے نے کہا اور تھے ایک دوسر شیخص کا نیا دین اختیار کرنے ؟ ہرقل نے کہا: یدا یک آدمی ہے جس نے کی وین کولیند کیا اور اسے لینے لیے اختیار کولیا ماب میں اس کا کیا کرسکتا ہوئی ؟ خسد الی قسم اگر میں اپنی اور شاہرت کی حرص نہ ہوتی تو ہی کرتا ہواس نے کیا ہے ۔

عبدتے كہا: عروا ديكيوكياكبردسے بوج

میں نے کہا : واللہ میں تم سے سے کہر رہا ہول م

عبد نے کہا: اچھا مجھے بتا دُوہ کس بات کا مکم دیتے ہیں اور کس چیز سے منع کرتے ہیں! میں نے کہا: اللہ عزوجل کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں اوراس کی نافرمانی سے منع کرتے ہیں دیکی ماں حمر کر حک بنتا ہم اور ظارف اور ترین کا کا میں میتنا استفراد میتن میں اور صل کے عداد میں میں

وصل رحمی کا حکم دیستے ہیں اور ظلم وزیادتی ، زناکاری ، مشراب نوشی اور سپیر ، بہت اور سلیب کی عیادت سے منع کرستے ہیں ۔

ہواب میں مُں نے مختلف اموال کے اندرسول الله ﷺ کمترد کئے ہوئے صدقات کی مقرد کئے ہوئے صدقات کی تنہیں بیاری آئی تودہ بولا ؛ المرعمود ! ہمادیے ان مویشیوں میں سے بھی صدقد ایا جائے گا

جوخود ہی درخست چرسلیتے ہیں۔ میں سنے کہا ؛ مال !

عبد سنے کہا: واللّٰمیں بہیں مجمع اکٹرمیری قوم اینے ملک کی دسعمت اور تعداد کر کشرت کے بادجو داس کو ان سالگی ۔

ہادشامسنے پوتھا؛ مجھے بتاؤ قریش نے کیاروش اختیار کی ہے ؟ بی سنے کہا: سب ان کے اطاحت گذار ہو گئے ہیں۔ کوئی دین سے رغبت کی بنا پراور کوئی طوار سے خوف زرہ ہوکر۔

بادشاه نے پوچھا؛ ان کے ساتھ کون لوگ یں ؟

بادشاه نے کہا: مجھے آج مجھوڑدد اور کل معیرا دّ

اس کے بعد میں اس کے بھائی کے باس دامیس آگیا۔

اس نے کہا؛ عُمرو ؛ مجھے امید ہے کہ اگر بادشا بست کی ترص غالب نہ آئی تووہ اسلام قبول کر لے گا۔ دوسے دن مجر بادشاہ کے پاس گیالین اس نے اجازت دیتے سے انکارکر دیا۔ اس سے میں س کے بھائی کے پاس دہیں آگی اور تلایا کہ باوشاہ کے میمری رسائی نہوسکی۔ بھائی نے ہے ہے اس کے بہال بہنجا ویا۔ اس نے کہا: میں نے تہاری وحوت بیغور کیا ۔ اگر میں باوشاہست ایک ایسے آومی کے حوالے کردول جس کے شہروار یہاں مہنچ ہی نہیں تو می حرب میں سب سے کمزور مجھاجا وک گا اوراگراس کے شہرسوار یہاں جہنج آئے توابیاران بڑے گاکرانہیں کھی اس سے سابقہ دیڑا ہوگا۔"

ميں نے كہا: الحِياتومُ كل والس جارابول -

حب اسے میری واپسی کا بیتین ہوگیا تواس نے بھائی سے فلوت میں بات کی اور والاً بیہ نیم برخی ہو فلات میں بینام ہیم باہ فالب آچکا ہے ان کے مقابل ہماری کوئی عثیب تعبیل اوراس نے جس کسی کے باس میں بینام ہیم باہ واس نے دھوت قبول کرئی سے ، لہٰ وادوسرے دن میرے ہی جھے بلوایا گیا اور بادشاہ اوراس کے بھائی دونول اسلام قبول کرلیا اور نہی مظافی کی تعدیق کی اورصد قدوسول کرنے اور لوگوں کے درمیان فیصلے کرئے اسلام قبول کرلیا اور نہی مظافی کی تعدیق کی اورصد قدوسول کرنے اور لوگوں کے درمیان فیصلے کرئے کے لیے جھے آزاد محبور دیا اور جس کسی نے میری خالفت کی اس کے خلاف میرے مدد گاڑا بت ہوئے۔ اس واقعے کے میاتی سے معلوم ہو گاہتے کہ تعمید بادشا ہوں کی نبیست ان دونوں کے پاس خطائی وائی فاصی تاخیر سے میں آئی تھی۔ خالباً یہ فتح کو کے بعد کا واقعہ ہے۔

# صلح صدیبیکے لعد کی فوجی سرگرمیال

مدیدید کے بعداد رخیرے پہلے یہ بہلا اور واحد غزوہ سے چورول اللہ ﷺ کو پیش آیا۔ امام بخاری نے اس کا باب بنعقد کرتے بوت بہلا ہے کہ نیسے سے بیٹ میں روز بہلے بیش آیا تھا اور یہی بات ک غزوے کے خصوصی کارپر واز حضرت سلمہ بن اکوع رمنی اللہ عندے مجی مروی ہے ، ان کی روایت میں مسلم میں دکھی جاسکتی ہے جمہور اہل مغازی کہتے ہیں کریہ واقد مسلم صدیعیہ سے پہلے کا ہے لیکن جو ہات میں میں رکھی جاسکتی ہے جمہور اہل مغازی کے بیان کے مقابل وہی زیادہ مسلمے سے یہ میں بیان کی گئی ہے اہل مغازی کے بیان کے مقابل وہی زیادہ مسلم ہے یہ اس غزوہ کے مہرو حضرت سلمہ بن اکوع رمنی اللہ عندسے جوروایات مروی ہیں ان کا خلاصیہ ہے

اس فردہ کے ہیرو صفرت سلم بن اکوع رضی الدعنہ سے جوروایات مروی ہیں ان کا خلاصیہ بچے نمیں منبی مظاہلہ کا خراب کے ہیرو صفرت سلم بن ایک خلاصیہ بچے نفیس فیمی مظاہر بیا گا اور ایک چروا ہے کہ ہم اور شیک کے بار موسلے کے بار کو ملکے کا گھوڑا ہے ان کے ساتھ تھا کہ اجا تک سنے دم عبدالر جمن فرازی نے اوسی بچا پہارا اور النسلے کو ان کے ساتھ تھا کہ اجا تک اور النسلے کو ان کے ساتھ کو گھوڑا کو النسلے کو ان کا کہ بہتے اور ان سے کہا اور کا کھوڑا کو النسلے کو گھوڑا کو النسلے کو گھوڑا کو النسلے کو گا کہ بہتے اور ان سے کہا اور کے اور کو کہ کہ کہ بھوٹی کا اور اور خود کی سے ایک شیلے پر کھوٹے سوکر مدید کی طوف رقے کیا اور اور کو دیس سے ایک شیلے پر کھوٹے سوکر مدید کی طوف رقے کیا اور آتا تھا اور پر ایک اور ان کی ایک کی کھوٹے کی کھا ۔ ان پر سر بر ساتا ہما تھا اور پر رجز بڑھا جاتا تھا ۔

اَنَ الْبِنُ الْآحَدُوعِ وَالْبِيوَمُ يَوْمُ الرُّضَاعِ مِن اكونَ كابِيْ بِهِل اور آج كادن ووده يفيغ واله كاون ب ربعيق آج بِنَ لك جائد كاكرس في بيني الله والمستقال كرس في بيني ال كادوده بيا ب ،

سلمنن اكوع كيت إلى كرمخلاين اخير مسلسل تيرول مصطبى كرناريا يرحب كوني سوارميري طرب لميث كر

سه و پیه میم بخدی بی باب غزوه زامت قرد ۱/۳- میم سیم باب غزوه ذی قرد د عیر با ۱۱۳/۲ ، ۱۱۳ ما فتح بری ۱۰،۰۰۸ م

آ یا توم کسی درخت کی اوٹ میں جیٹے جاتا ۔ چہاسے تیرادکرزمی کر دیتا میہاں کک کرحیب یہ لوگ بہاڑ کے منك راستے میں داخل موئے تومیں پہاڑ پر چڑھگیا اور سچروں سے ان کی خبر لینے لگا۔ اس طرح میں منیس ان كا بيجياكة ركمة ابهان مك كررمول الله يَتَافَهُ عَلِيَّالُهُ كَيْمَة مِي أَوْشَنيانَ فِيسِ مِي ان سب كواسينے يسجع وركيا اوران لوكول في ميرك يدان منب كوا زاد محيور ويا وسكن من في مجري ان كاليجيا جاري رکھا اوران پرتیر رسانار ہا بہاں کے کہ وجھ کم کرنے کے لیے امنوں نے تمیں سے زیادہ جا دری ادمیں سے زیا وہ نیٹرے بھینیک وسیدے وہ لوگ جو کچر بھی چینیکتے تنصہ میں اس پر البلورنشان ) تھوڑ ہے سے بچر ڈال ویا تھا آلکہ رسول اللہ ﷺ اوران کے رفقار میجان لیں دکرید شمن سے چھینا ہوا مال ہے۔)اس کے بعدوه لوگ ایک گھائی کے ننگ موڈ پر بیٹے کر دومہر کا کھانا کھانے گئے۔ یس معی ایک ہوئی پرجا بیٹیا۔ یہ دیکھر ان کے چارا دی بہار پر چھورمیری طرف آئے دجب اسے قریب آگئے کہ بات می سکیس تو) ہیں نے کہا جم لوگ بھے بہجانتے ہو؟ میں ملمہن اکوع ہوں تم میں سے سی کے پیچے دو ڈون گائے دھراک اول گااور ج كونى ميرد بيجيد وأفيد كام كرزنه يا سنك كارميرى يه باست كرواوان بس جله كنة اورس اين كجيوارا بهان كمدكد میں ستے رسول الله مینافلیکی کے سواروں کو دیکھاکہ درختوں کے درمیان سے جلے ارسے ہیں رسب سے السكه اخريم سنه ان كريسي الوتبادة اوران كريسي مقداً دبن اسود دماذ بريهني كر، عبالرمن ادر صنرت انترتم من محر ہوتی بھنرت انور م سق عبدالرحمان کے محد اسے کوزشی کرنیا تھین عبدالرحمان نے نیزہ مارکر بھنرت انتم كون كرديا اوران كے محدور مے برجا بیٹھا مگراہنے میں صنرت ابد قادہ از معبدالرحمٰن کے سربرجا بہنچے اور اسے نیزو ماركر قبل كرديا- بقتيه علم أور ببيشر بيم كربها كي ا وربم ف النبس كعديرا نا سروع كيا- بيس أن كي تتصييدل و د ژر با تھا۔ سُور ج ڈوسینے سسے کچے سپطے ان لوگوں سفے اپنا ٹر تھا یک۔ گھانی کی طرف موڑا جیسس میں وی قرو نام کاایک چینمه تھا۔ یہ لوگ پیاسے تھے اور دیال پانی پیٹا جائے تھے سکین میں نے بھیں جیتے سے پہے ہی رکھا اور وہ ایک قطرہ بھی نہ حکیصہ سکے۔ رسول اللہ ﷺ نے اور جہوار متحابر دن ڈو سینے کے بعد میرے پال يهنيج- ميں نے عرمن كيا: يارسول اللہ إيرسب پياسے تنصے ۔ اگر آپ مجھے سوآ دمی دے دیں تو میں زیز ہمیت ان کے تمام گھوڑے چین لول اوران کی گرونیں کمڑ کرجا ضرضرمت کروول آپ نے فرمایا: اکوع کے بیٹے تم قابو پا گئے موتواب ذرازمی برتو ۔ مھرآ میا سنے فروایا کہ اس وقت بنوغُطْفًان میں ان کی مہمان نوازی کی جارہی ہے دائ غزدے یہ ، رسول الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَ شهبوارابوقیاده اورسب سے بہتر پیادہ سلمٹریں۔اورائٹ نے مجھے دوسصے دیے کیک کیا دہ کا حصہ اور ا پک شہبدوار کا مصد ۔ اور مدمیز والمیسس ہوتے ہوئے سمجھے ( میمشرف نجشاکہ) اپنی عضبار نامی اونٹنی بہایتے میں محصروا وفر مالیا ۔

۔ یہ سر کر ہے۔ کے دوران رسول اللہ مینا کہ مینا اللہ مینا کہ میا اللہ مینا کہ می

## غروه يبراور وادى القرى المنه

نیمبر مینکشال میں تقریبا یک موسل کے فاصلے پرایک ٹراشہرتھا۔ یہاں تلاءیمی تھے اور کھیتیا مجی ۔ اب یہ ایک سبتی رہ گئی سبے ۔ اس کی آپ وم وا قدرے غیرصحت مندسبے۔

ہونکہ خیبرساز شوں اور دسیسکاریوں کا گڑھ ، قوجی انگیخنت کا مرکز اور لڑا نے مجرز اور بھاک کی آگ معرف کا نے کی کان تھا اس سے سب سے بہلے مہی مقام سلمانوں کی مگرالتفات کاستی تھا .

كايوم الحساب قريب آگيا۔

مفرن کابیان ہے کرتیر اللہ تعالی کا دھرہ تھا جواس نے اپنے ارشاد کے ذریعے فرمایا تھا ؛

وَعَدَکُمُ اللّٰهُ مَعَانِهَ وَحَدِيْرًةً تَا خُدُونَهَا فَعَجَ لَ لَكُرُ هٰذِهِ ١٠٠٣٨،

"اللّٰهِ فَرَى عور بِهِ اوال فقیت کا دھرہ کیا ہے جو تم ماصل کردگے تواسکوتہا ہے نے فری طور بِعطائِوی "
" جس کو فر ہی طور برا داکر دیا " اس سے مراو صلح حدید ہے اور جہت سے اموال فقیمت شے اور جی بہت اور کردوایان کے لوگ سفر حدید ہیں دسُول اللّٰه مَنْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

للدتعالى في الينفنى ولا الله المالة الكالة الكالة الكالة المالة ا

بنائ بخرجب رسول الله مین الله مین الله مین الله مین الله مینی الله مین الله مین الله مین الله مینی الله مینی مین الله مینی الله مینی مین الله مینی الله مینی

 اسى وقع پرهنرت الو بهر بره ونى الله عنهى سلان موكر درية تشريف للت تقط -اس وقت معنرت سائع بن وفط فجركى نماز پرهار سيستنطى . نمازت فادغ موست تو هنرت الوتبري الى فدرست بي بهنج ابنهو المن فدرست بي بهنج ابنهو المن فدرست بي بهنج ابنهو المن مرويا اورهنرت الوتبري فرية فدرست نبوي مي ما منرى كے ليے فير كى جانب بيل پرسے جب فدرست نبوى مي ما منرى كے ليے فير كى جانب بيل پرسے جب فدرست نبوى مي بينج قو (فير فتح برونجا تھا) دسول الله مين ا

مہرور کے لیے مشافقین کی مسرکر میال اللہ موددی بینا بخیراس المنافقین عبداللہ بن ابی

نے میرو خیبر کویہ پنیام مجیماکہ اب محرفہ اس می طرائے کیا ہے لندا ہو کنا ہوجا وَ، تیاری کرلو اور دکھیود دنائیں کیونکہ تہاری تعداد اور تمہارا ساز دسامان زیادہ سب اور محد کے دفعاً مہیت تفور سے اور تہی دست میں اوران کے پاس مجھیار میں شرف شرک سے ہیں۔

حب ال جبران مرائد مل مواتو النهول نے کناز بن الی کی اور موذہ بن تیس کو صولِ مدکے لیے بنوطفان کے پاس روا دکیا ہ کیو کا دو نہیں مرائد میں دوا دکیا ہ کیو کا دو نہیں مرائد میں مواتو النہ میں ما اور برفطیہ حاصل ہوگیا توخیہ کی تضعف پیلا دارا نہیں ہی جائے گا۔

میں مرکا رائی سند کی اور اللہ میں کا کا دیوس کے اور کی جائے گا ہے جو سے مجلی جفر کو عور کیا ۔ جو مرک میں میں میں میں میں میں ماری میں ہوئے ہوئے کہ دونوں پر زیر ہے ۔ اور کہا جا آ ہے کہ دونوں پر زیر ہے ۔ اور کہا جا آ ہے کہ دونوں پر زیر ہے ۔ مجمر وادی میں پہنچ جس کا نام رجع ہے ۔ اگر یہ دو ہیں نہیں وادی صبیار سے گذرے ۔ اس کے بورایک اور دادی میں پہنچ جس کا نام رجع ہے ۔ اگر یہ دو ہیتے نہیں وادی صبیار سے گذرے ۔ اس کے بورایک اور دادی میں پہنچ جس کا نام رجع ہے ۔ اگر یہ دو ہیتے نہیں

رجیع ہے۔ بنوغطفان کی آبادی صرف ایک دن ادرایک دات کی دوری پر واقع تھی ادر بنوغطفان نے تیار مہور کی ایدا ہے۔ بنوغطفان نے تیار مہور کی ایداد کے لیے جیسے کچرشور وشغنب سنائی تیار مہور کی ایداد کے لیے جیسے کچرشور وشغنب سنائی بڑا تو انہوں نے معجا کہ سلمانوں نے ان کے بال مجول اور کوشیوں پر تلکر کر دیا ہے اس سے وہ واپس ملہن بر تا اور میں بیٹ اور تو بیٹ بیٹ کے ازاد مجیور دیا ۔

اس کے بعدرسول اللہ ﷺ نے ان دونوں ماہرین داہ کو بال یا جونشکر کو راستہ تناسنے پر مامور تھے۔

(ماستيمنو كرشت ك ديك فتح البارى م/ ٢٥٥ ، زاد المعاد ٢/١١٥)

ال میں سے ایک کا نام میل تھا۔ ان دونوں سے آپ نے ایسامنامسے ترین داستہ معنوم کرناچا ؛ جھے ختیا كركے خيبرين شال كى جانب سے تعيتی مرميز كے بجائے شام كی جانب سے داخل موسکيں "اكداس حكمت عملی کے ذربیعے ایک طرف تومہود کے شام بھا گھے کا ماستہ بندگردیں اور دومسری طرف بنوع فطفان اور مہود کے درمیان حاکل موکران کی طرف سے کسی مدد کی رسانی کے امکانات خیم کردیں۔

ا يك را منافيكها إلى التركورسول إم أب كوايسه داسته سه مع بول كا " بينا تحروه الكالك چلاسایک متعام بر بهنی کرجهان متعدو داست میحوست تصحر من بیان بارسول الله! ان سب اِستوں سے آپ منزل تفسود مک بہنچ سکتے ہیں 'آپ نے فرایا کہ وہ ہرا یک کا نام بتائے ۔اس نے بتا یا کہ ایک نام عزن اسخت اور كفردراى سب رآب في سفاس برهانيا منظور مذكيا واس في بتايا ورمرسد كانام شكش (تغرق وامنطرات) ہے۔ آپ نے سے می منظور نرکیا ۔ اس نے بتایا تمیرے کا نام حاطب دلاڑا راہیے ۔ آپ نے اس رکھی جانے مع الكاركر ديا يخشيل سنه كها الب ايك بي داسته باتى ره كياسب بعضرت عمر في الاسكانام كياسب بحسيل نے کہا مرحب دکشا دگی) نبی میٹانشکی کے سفے اسی پرمین پہند فرمایا۔

ایعفرت ملدین العامت المعامت الم من الدین الاعتران الم من الله عند کابیان سید که مم اوک نبی الله المطابعات کے ر رست کے میں افعامت میں مناب المیں آدمی نے مامر سے مامر سے

كها: است عامر! كيول ريبي لين كيرنوا درات مناد ؟ ــ عامرشاعرته \_سواري سداترــ اورقوم كي صرى خوانى كيمن سكيم واشعادير يتهده

الله عَرَلُولاً النَّتَ مَا الْهُسَدَ لَيْنَا وَلاَ تُصَـدُّ قَنَا وَلاَ صَلَّاسَتُ فَاغْفِرُفِدُاءُ لَكَ مَا اتَّفَكَيْبُ وَ مَشَيِّتِ الْأَفْدَامُ إِنْ لاَّ مَسَيِّتًا وَالْقِينُ سَحِكِيْنَةً عَلَى إِنَّا إِذَا صِيتُحَ بِنَا ٱسِيسُنَا

وَ بِالصِّسِيَاحِ حَقَّاقُ اعَلَيْنَا

" ك الله! محمر تونه به تما توم مهاميت نه بإست . من صدقه كرست نه تما زير عقر . مم تجدير قرون ا توميم كنبش وسد بحب مك مم تقوى اختياركري اوراكرهم محراتي توجيس تابت قدم ركع اورهم برسكينت نازل فرما . حبب بہیں ملکارات سے توہم اکر جائے ہیں۔ اورالکاریں ہم پرلوگوں نے اعتماد کیا ہے : رسول الله وظل الله على الله عن المرام : يكون حدى خوان سب ؛ لوكول في كما : عمر من اكوع مراب ني فرما یا اللهاس برحم كرسے مقوم سكه ايك آدمى شف كها اب تو (ان كى شها دمت) واحب بوكئى رآت سنطان

کے دجود سے میں میرہ ورکیوں مدفرایا۔

صنا برام کو معلوم تھا کہ درجنگ کے موقع ہے، دسول اللہ ﷺ کسی انسان کے بینے صوصیت سے دعائے مغفرت کریں قوہ شہید ہوجا آئے۔ اور بہی واقد جنگ نیمیر بیں دھنرت گامر کے ساتھ پہنے آیا۔ اسی لیے انہوں نیمون کی تھی کہ کیوں نان کے بیادرازی عمر کی دعائی گئی کدان کے دجود سے ہم مزید ہبرہ در ہوتے۔)

انہوں نیمون کی تھی کہ کیوں نان کے بیای آئی نے عصر کی نماز بڑھی ۔ بھر توشے منگولسے تومرت سو انے گئے ۔ بھرائی کے بھرائی کے معارف ناز بڑھی ۔ بھر توشے منگولسے تومرت سو لائے گئے ۔ بھرائی کے میاب کے بعدائی نماز بڑھی اورونو نہیں فرایا ۔ اس کے بعدائی نماز مؤلی کے بھرائی سے انہاں کی معابہ نے بھی کھی ۔ بھرائی سے نماز بڑھی اورونو نہیں فرایا ۔ اس کے بعدائی نماز باتھ کیا ۔ بھرائی سے نماز بڑھی اورونو نہیں فرایا ۔ بھیلے ہی وفو پراکتھ کیا ۔ بھرائی نے ماز دونو نہیں فرایا ۔ بھیلے ہی وفو پراکتھ کیا ۔ بھرائی نے عارف کی معابہ نے بھی کی ۔ بھرائی سے نماز بڑھی اورونو نہیں فرایا ۔ بھیلے ہی وفو پراکتھ کیا ۔ بھرائی نے عثار کی نماز اوافر ہائی ہے۔

اسلامی التکر تبییر کے وامن می این میلانوں نے آخری دات جس کی جی جگ مشرد ع ہوئی ۔ اسلامی التکر تبییر کے وامن میں این جرنہ ہوئی ۔ این جرنہ ہوئی ۔

ت میسی بخاری باب غزدہ خیبر ۱۰۳۰ میسی سلم باب غزوۃ دَی قرد وغیر یا ۱۱۵/۲ سے میسی مسلم ۱/۵۱۱ یک ایصنا میسی مجنب ری ۱/۳/۲ شک مغازی الوافت دی اغزوہ خیبر ص ۱۱۱۱) کے میسی مجاری باب غزدہ نیمبر ۱۰۳/۲ ، ۲۰۳

کے ربیرید مقام مجوروں کے درمیان سیے السی میں واقع ہے اور بیاں کی زمین بھی وہائی ہے ، اس لیے مناسب ببوگا كه آپ كسى اليبي طكه برياؤ داسك كاحكم فرائين جوان مفاسد سينهالي مبور ا در مم اسي عكم فتقل مبور آب دوسری مگر متقبل ہو گئے۔

نيزحيب آت جيرك استفقريب ببنج كئے كمشېردكاني پيلف لگاتواپ نے فرمايا علم جاؤ لشكر مُعْمِرُ مِيارا ورآب نے بيروعا فرماني .

ٱللَّهُ وَرَبَّ السَّمَا لِمَا الْمُلْلُنَّ وَرَبَّ الْأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا ٱقْعَلَنَ وَرِبّ الشَّيَاطِينْ وَمَا اَضْلَانَ فَإِنَّا نَسَالُكَ خَيْرَهْذِهِ الْفَتْرْيَةِ وَخَيْرَاهُلِهَا وَخَيْرَمَا فِيْهَا وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَشَرِّ اَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا. " كالله إسالون أسان الارحن يرمدساير على بان كريد دكار! ادرسالون زمن اورج كود المسات ہوستے ہیں ان کے پروردگار ااورشیاطین اورجن کوامبول نے گراہ کیا ان کے بردردگار! ہم بھر سے الركب تى كى مجلانى المسس سى بالشيئة و كى مجلائى كاموال كرتے بير ؟ ادداس مبتى كے مشرست اوراس ك انتدول ك شريع ادراس مي جوكي ب اس كرمتر سيتيري بناه ما يكي بن " داس کے بعدفرایا جولو) اللہ کے نام سے اسے برصوعیہ

جن رات نیبرکی صدودیں رسول اللہ میزالی اور تیبیر کے قلعے اللہ میزالی اللہ میزا

کے دسول سے مجتبت کرتاہے ۔ اور حس سے اللہ اور اس سکے دسول مجتبت کرتے ہیں "مہی ہوئی تومنیا برکرام نبی شال شان الله الله الله الله من ما منرجورت مراكب يمي أرزويا ندسے اور آس لكائے تعاكم جھنڈا اسسے مل ا محصائی ہوئی ہے ۔ فرایا' انہیں بلالاؤ۔ وہ لائے گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے ن کی محصوں برلعاب وېن لگايا اوردُعا فرماني ـ وه شفايا ب مبويگئے گوياانهيں کوئي تکليت بقي ٻي نهيں يھرانهيں جينداعطافرايا انہوں کے وض کیا " یا رسول اللہ إس ان سے اس وقت كه الاول كروہ ہمارے جيسے ہوجا ميں ؟ آئے فرمایا: "اطینان سے جاؤیہال کک کران کے میدان میں اترو ؛ مچرا نہیں اسلام کی دعوت دو اور اِسے مام میں

ا بن مِنّام ٣١٩/٢ شه اسى بيارى كى دجرست يبيل بيل آب يسيجده كفته تع يجر فكرست جائے .

الله كي وحقوق ان برداجية تعين ان سي الكاه كرو- بخداتمها رسي دريعه الله تعالى ايك أدى كوهي بدايية توية تمهارے ميارخ اونٹول سے بہترے يا

نيمبركي بادى دونطقول بي بيرني تهوني تقى ايك منطق بي حسب زبل بإنج تلع متصر اليهن ناعم بريه م يعن بن معاذر اليهن فلعذربير بريهن إلى مصن زار -ان من سيمشورمين للعول برسل ملاقة نطاة كبلاما تعا اورتقيه ووقلعول بيشل علاقه شق سي المسيم المستميم وتعا-غيبركي آبادي كادومه إمنطقته كمتينبه كهلاآما تقاراس مي صرف بين تطعيد تميد ا البعسن قموص رية فبيله منونضير كيفاندان الوالحقيق كأفلعتها الجيمين طيح البعسن سلام ان المحطلعول كيمالا ومنصبرين مزيد تطبعه اوركاه عيال مجتنس محروه جيوني تقيس اور تورت وحفاظيت میں ان قلعوں سے بم پلے نزمیس ۔

بهان بربنگ كاتعلق ب توه وه مرت بهل منطق بن مونى - دوس منطقے كے مينول تلعے الدنيالوں كى كثرت كے باوج د جنگ كے بغیر ہی مسلانوں كے حوالے كرد ہے گئے ۔

معرکے کا عارا ورقلعہ نام کی قعم ایک تا کا تھ تاموں میں سے سے پہلے تلعہ نام رجادہ ا

لماظه سيربودكي بببى دفاعي لائن كي يثيبت دكمتاتها ادرميي قلعهم خسّب نامي اس شهزورا درجا نبازم بودي كالمع تعلیصے ایک ہزارمردوں کے برابر اناجا اتحا۔

حضرت على بن ابى طالب منى الله عندمسلانول كى فوج كراس تلع كم سامند يهني اوريهود كولسلام کی دعوت دی تعد امنبون نے بید عوت مسترد کردی اورائیے بادشاہ مرحب کی کمان میں مسالوں سے متعالی ا کھرے ہوستے مبدان جنگ میں از کرمیلے مرتبے وعوت مبارزت دی جس کی کیفیت سلمہ بن اکوع نے یوں بيان كى ہے كجب بم لوگ خيبر ميني توان كاباد شاه مرحب بنى غوار الے كرنا زو كجبر كے ساتھ الحفلا ما اور يركتها موا نمودار مؤا۔ قَدْعَلِمَتْ نَحْبُ بُرُ أَنْ مُسْرَحَبُ شَاكِي السِّسَلَاحِ بُطُلُ مُحَبِّرَبُ إِذَا الْحُرُوبُ اَقْبَلَتْ تَلَهُّبُ

نیمر کومعلوم ہے کہ میں مرحب ہوں - مہتمیار ویش بہاں اور کفریہ کار! نجسب جنگ پیکار شعله زن مونه

۔ صحیح بخاری بابغزدہ نیمبر۷/۵-۹ ، ۱۰۱ معیض روایات سے صوم ہزتا اسے کو تجبر کے ایک تابعے کی فتح میں متعدد کوششول کی ماکامی کے بورحفرت على وجند ديا گياتها ليكن تقتين كيزديك داريح و بهيسية حبي كاا ديه ذكر كياكيا - اس کے مقابل میرے جیا عامر نودار مجستے اور فرایا۔

قدعلمت عميس انى عسام شاكى الشايع بطل معسام و معرمان تاييك مين عامر بول ، بمتعياد يوسش ، شه زود ادر جمن مي ، من

اَنَا الْكَذِى سَمَّتُمْنَى أُرِّى حَسَيْدَ رَجَ كَلِيْتُ عَا بَاتِ حَسَيْدِ الْمُنْظُرَةِ الْمُنْظُرَةِ الْمُنْظُرَةِ الْمُنْظُرَةِ الْمُنْظُرَةِ الْمُنْظُرَةِ الْمُنْظَرِةِ الْمُنْظِعِيمِ إِلْمُسْطِعِ كِمُا السَّنْدُرُةُ السَّنْدُونُ السَّنْدُونُ السَّنْدُرُةُ السَّنْدُرُ السَّنْدُرُةُ السَّنْدُرُةُ السَّنْدُونُ السَّنَالِي السَّنَاعُ السَّنْدُونُ السَّنْدُونُ السَّنْدُونُ السَّنْدُونُ السَّنْدُونُ السُّنْدُونُ السُّلْمُ السُّلُونُ السُّلْمُ السُّلْمُ السُّلْمُ السُلْمُ السُّلْمُ السُّلْمُ السُلْمُ السُلْمُ السُلْمُ السُلْمُ السُّلُمُ السُلْمُ الْمُنْ الْمُعُلِمُ السُلْمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ السُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعُلِمُ

' بیں دوخش ہوں کدمیری ماں سفے میرا نام میں دشیر ، دکھا ہے بینگل کے شیری طرح نوفناک ریال نیں معاع سکے بدسانے نیزسے کی نامید بوری کردن مجائے ،

اس کے بعد صن ناعم کے پاس زوروار جنگ ہوئی سی کئی سر رآوروہ یہودی ارسے گئے اور تقبیم در نا میم کم 'بابغ زونو پر ۱۱۲/۱۱ باب خروہ ذی قرد دخیرہ کا ۱/۱۵ میم بخاری ابغ زوہ خیبر ۱/۳۰۱ نا میم سر میں سر میں سر سر میں اس میں اس میں میں سات میں میں سات میں سات میں سات میں سات میں سات میں سات میں س

لا مرحب کے قاتل کے بارے میں مافذ کے اندر بڑا اختلات ہے اوراس میں مجی سخت انتبلاف ہے کس ون وہ ہار گیا ور کس دن م قلعہ نتح ہوا میں میں کی رو برت کے سیات میں مجی کسی قدراس اختلات کی علامت موجود ہے۔ ہم نے اوپر ہو ترتیب ذکر کی ہے دو میں میں بخاری کی روایت کے سیاق کو ترجیح دیتے ہوئے قائم کی گئے ہے۔

يں تاب مقاومت بزرہی ۔ بینا نجے دہ مسلانوں کا حملہ بزروک سکے یعبس ما غذہ سے علوم ہوا ہے کہ یہ جنگ کئی دان جاری رہی اور اس میں سفانوں کوشد پر مقاومت کا سامناکر نا پڑا۔ تاہم میہود ،مسلمانوں کو زیر کرنے سے مايوس بوسيك يتصر ال ليدين ينيك يتبيك ال قلع المنتقل مؤكرة لعصعب من جلے كئے ادم مانوں نے قلعہ

معادی فتح ملعصعب بن معاذی فتح سب سے بڑا مغبوط قلعہ تھا میں نوں نے معنوت محباب بن مندانسا

نے اس قلعد کی فتح کے لیے تصوصی دعا فرائی۔

ابن اسماق كابيان به كقبيله إلم ك شاخ بنوسم كولك دسول الله عظا الله عظا الله على فدمت من ما منر موست اودوم كيا : مم لوگ چورموسيك بين .. اور مارى باس كيدنبين سب - آت في فرايا" يا الله الحيان كاحال معلوم بسهد توجا نباسب كران كے المدقوت نہيں ادرميرك إس مجى كجية بيں كرميں انہيں دوں - البذائني يبودك ايسة فلعى فتح سير مرفراز فرما بوسب سية زياده كارآمرم و ادرجهال سب سيرزياده نوراك ورجربي دستیاب ہو " اور جب وُعا فرانے کے بعد نبی طافی ایش نے سلمانوں کو اِس قلعے پر حملے کی وعوت دی توحملہ کرنے میں بنواسٹم ہی بیش بیش تھے۔ اس تھلے میں مجی قلعے کے سامنے مبازر ا ور مار کاٹ بھرتی ۔ اللہ عزّومل نے سوئے ڈوسیف سے پہلے بہلے قلعصعب بن معاذ کی سنتے عطا فرائی ۔خیبریں کوئی قلعہ ایسانہ تھا جال اِس قلعے سے زیادہ خراک اور حربی موجُرد مرد ۔ مسلمانوں نے اس قلعے بیل حض منجنیقیں اور دبائے محی سائے۔

این اسحاق کی اس روایت بین جس شدید یموک کاند کره کیا گیاہے اسی کایہ نتیجہ تھا کہ لوگوں نے دفتح صامل ہوستے ہی گرسے ذیج کردیے اور جولہوں پر مہنٹریاں سرشعا دیں لیکن جب رسول اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں علم بواتوات نے مر داور مصے کے دشت سے منع فزما دیا۔

من مرکی فتح العناعم ادر تلع معب کی فتح کے بعد یہود نطاۃ کے سارے قلعوں سے کل کر قلعہ و میں کی فتح العمر و میں گئے۔ یہ ایک محفوظ قلعہ تھا۔ اور یہا الکی بیوٹی پر واقع تھا، داستہ آنا پر بیجے

ے مردی کا ایک محفوظ اور بندگاڑی قاڈیہ بنایا مباہا تھا جس سے نیچے ہے گئی اُدی گھس کر تبلعے کی نصیل کوہ پینچے تھے اور دشمن کی زیستے سے کلڑی کا ایک مجمنوظ اور بندگاڑی قاڈیہ بنایا مباہا تھا جس میں سنچے ہے گئی اُدی گھس کر تبلعے کی نصیل کوہ پینچے تھے اور دشمن کی زیستے منت موئے فیسل میں سگان کرتے تھے رہی دوار کہلاآ اتھا۔ اب مینک کود بار کہا ماہ آہے۔ اور کل تھاکر یہاں نہ سواروں کی درمائی ہو کئی تھی شہادوں کی اس میے درسول اللہ عظافہ تھا تھا گئا نے اس کے گرو عاصرہ قام کی اور میں دون کہ عاصرہ کے پیٹر سے لیہ کہس کے بعدا یک بہودی نے آگر کہا! اے ابوالقام ا اگرآپ ایک جمید تک محاصرہ جاری رکھیں تو بھی انہیں کوئی پروانہ ہوگی۔ البتدان کے پیفنے کا پانی اور بیٹے زمن کے بیٹیجے ہیں ۔ بیرات میں شکلتے ہیں پانی پی ساتھ اور لے لیتے ہیں جھر تواجے میں واپس چلے جاتے ہیں اور آپ سے محفوظ و بیتے ہیں۔ اگر آپ ان کا پانی بند کرویں تو یہ گھٹنے ٹیک دیں گئے۔ اس اطلاع پرآپ نے ان کا پانی بند کر دیا یہ اس کے بعد مہود نے باہر آگر زبروست بیٹ کے جس میں کئی ملیان ارب کے اور تھڑ بیاری

مع ا بی کی فتح العدایی کی محمل المار در ایر است سکست کھانے کے بعد میرود جھن ابی میں قلعہ بند ہو سکے بسلانوں نے ہی العبد اللہ میں معاصرہ کرلیا۔ اب کی بار دوشہ زدرجا نباز میرودی کے بعد دیگرے وقومت میاردت دیتے ہوستے میدان میں اتر سے اور دونوں ہی مسلمان جا نباز دل کے باتھوں ماسے سے ، دوسرے میمودی کے قائل سُرخ بنی داسنے شہورجانغروش حضرت ابر دجانہ ساک بن خرشدانصاری دمنی اللہ عنہ تھے۔ وہ دوسے میہوی کو قتل كرك بهايت تيزى سے تلاء يں جا لكف اوران كرمانق بى اسلامى تشريمى قلع يں جا كھا قلع كے ا ندر کھے دیرتک تو زور دار جگاب ہوئی لیکن اس کے بعد میرد دیول نے تطبعے سے کھسکنا سروع کردیا اور بالاخر سب كىسب بيماگ كرقلعەزادىمى بېنىچ گئے، جۇجىبر كےنفىعن ادل دىينى بېيىلے منطقے كا آخرى قلعاتما م من المحرار كى فع المية علاق كاسب من منبوط قلعة تصااور يهم وكوتقريباً بيتين تعاكم سلان إبني انتهائي فلعمر المراري فع المسلان المناتبات المعدد المراري فع المسلمة من المسلمة المرادي المناتبات المعدد المرادي المناتبات ا میں امنہوں سنے عورتوں ادر بچوں سمیت قیام کیا جبکہ سابقہ جارتالمعوں میں عورتوں اور بچول کونہیں رکھا گیا تھا۔ مسلمانوں نے اس تلعے کا بختی سے محاصرہ کیا اور مہودیر شخنت دیا وُڈالا میکن قلعہ سی کمہ ایک بلنداور محفوظ بہاڑی پر داقع تھا اِس لیے اس میں اخل ہونے کی کوئی صورت بن نبیں پڑر ہی تھی۔ ادھر بہو دیلیے سے بابرنكل رمسلانول ستط تحراسنه كى عبرائت نهيس كرديب سقصه البيته تبير ربسا برساكرا ورسچفر عيينك بجينك كر

جب ای قلعہ (نزار) کی فتے مسلانوں سے لیے زیادہ دشوار محسوں ہونے گئی تورسول اللہ بیٹی فیلی فیکنی آن نے منجنیق کے آلات نصب کرنے کا حکم فرمایا۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کرمسلانوں نے چندگو لے چینے بھی جب سے قلعے کی دیواروں بی ترکیات بڑگیا۔ اورمسلان اندر کھس گئے۔ اس کے بعد قلعے کے ندریخت جنگ ہوئی اور میمودنے فاش اور بزرین کسست کھائی۔ وہ بغیر قبعوں کی طرح اس قلعے سے بیچیے چیکے کھسک کرنہ آبال سکے بلکراس طرح سبے محایا بھا گھے کہ اپنی عورتوں اور بچوں کو تھی ساتھ دنہ لے جاسکے اورا نہیں مسمانوں کے رحم وکرم پر مجبوڑ دیا ۔

اس منبوط تعلیے کی فتح سکے بیر خیبر کا نصف اول بینی نطاق اورشق کا علاقہ فتح ہوگیا۔ اس علاتے تی صفیے نے جوئے اس علاقے تی صفیے کے بیر کے بیر کا مسلم کے بیر کے

نوانة اور الله المراه المراع المراه المراه

ابل مغازی کے درمیان انتخاف ہے کہ بہاں کے مینوں طعوں میں سے کسی قلعے پرجگ ہوئی یا بہیں ؟ ابن اسحان کے بیان میں برماحت ہے کہ قلع قرص کو فتح کرنے کے سیاری گئی کلجداس کے میان میں برماحت ہے کہ قلع قرص کو فتح کرنے کے سیاری کی کا کمجداس کے میان سے برجی معلوم ہوتا ہے کہ برقلع میں جگ کے درسات فی کا کیا اور میہودیوں کی طرف سے مود بردگی کے سیاری ال کوئی بات جیست بہیں ہوئی کیا۔

معسب رسول الله عَلَىٰ الله عَلَمُ الله عَلَىٰ الله عَ

صلح کی یات جیب این انی المیتن ندرول الله مینان کی یاس بینام بیجا که کیا یا ہے۔ کی یات جیب کرکھ بھل ؟ آب نے فرایا ' بال اور حب رہی ۔ بلاتواس نے آپ کے پاس ماضر ہوکراس سڑھ پرسٹے کرنی کہ تقلعے میں جو قری سبے اس کی جائیٹی کردی جائے گی اور ان کے بال بچے انہیں کے پاس رہی گے ربعنی انہیں اونڈی اور فلام نہیں بنایا جائے گا، بلکہ وہ اپنے بال بچری کو سے کرفیے ہوئی گئی گئے اور لینے اموال ، باغات ، زبینیں ، موتے ، جاندی جھٹے نے اربی ، رمول اللہ میں گئی ہوئی کے مونے انٹا کی بڑا ہے جائیں گے جاندا کی گئی ہوئے کے گئی ہوئی کے مونے انٹا کی بڑا ہے جائیں گے جاندا کی گئی ہوئی کے مونے انٹا کی بڑا ہے جائیں گے جاندا کی گئی ہوئی کے مونے انٹا کے دول اس کے دمول برخی لائے مونے کی گئی ہوئی کے مونے کی جھٹے ہوئی گئی ہوئی کے مونے کی مونے کی ہوئی کے مونے کی ہوئی کے دونوں بیٹرول کی برعبدی اور ان کا فقل اس مصالحت کے دونوں بلیول نے بہت مال اور کئی کی برعبدی اور ان کا فقل کے دونوں بلیول نے بہت مال اور کئی کی برعبدی ان اور گئی بن انتظاب کے دونوں بلیول نے بہت مال اور کئی بن انتظاب کے دونوں بلیول نے بہت مال اور گئی بن انتظاب کے دونوں بلیول نے بہت مال اور گئی بن انتظاب کے دونوں بلیول نے بہت مال اور گئی بن انتظاب کے دونوں بلیول نے بہا والایا تھا ۔ اضاب مریز سے بونونیس کی بلاوٹی کے وقت اپنے بہا والایا تھا ۔

این اسمی کا بیان ہے کہ دسول اللہ عظیفہ تھا کے پاس کنا نہان ابی الیحتی لایا گا۔ اس کے پاس بولنہ کے کاخرا دتھا۔ کین آئی نے فرائے کی جائے کے اس کے بیس کرنے سے آلکارکر دیا کہ اسے ٹرائے کی جگہ کے بات میں کوئی جل ہے۔ اس کے بعد ایک بیمودی نے آگر تبایا کمیں کنا نہ کورو زانداس ویوانے کا چکر لگاتے ہوئے دکھیا تھا۔ اس پر رسول اللہ ظافہ تھا تھا تھا تھا تھا کہ ان نہ سے فرایا آئی نے ویوا دکھود نے کا حکم دیا اوراس سے کچھ کرایا تھی تھے تھے کہ ان اس نے کہا جی بال ا آئی نے ویوا دکھود نے کا حکم دیا اوراس سے کچھ خزانہ رائے میں اور بیمال تھا کہ ویا اور فرایاد اس میان اور بیمال تھا کہ کہ اس کے بال کہ کہ اس کے بال کا کہ دیا تھا کہ ویا اور فرایاد اس میان کو کھور کے اس کے باس کو کچھ ہے وہ سب کا مسببیں حاصل ہوجا نے بیحارت نیر نے اس کے بیٹے پر چھاتی کی ٹھوکریں ماریں بہاں تھا کہ اس کی اس کے بات کی اس کے بال کہ کہ اس کی اس کے بال کہ کہ اس کی اس کے بال کا کہ دیا اور انہوں نے موروز میں میں کہ بال کا کہ دیا اور انہوں نے موروز میں میں کہ دیا ہوں نے موروز میں میں کہ دیا ہوں اللہ علی تھاتھ کے کہ اس کی اس کے بالے کا کہ دیا ہوں اللہ علی تھاتھ کے کہ اس کی کہ دیا ہوں انہوں سے موروز میں میں کہ دیا ہوں کہ دیا ہوں انہوں سے موروز میں میں کہ دیا ہوں کے دیا ہوں کہ دیا ہو

ا مین سنن ابودا و دمی مراحت می کرات نے اس شرط پر معامرہ کیا تھا کو مسلانوں کی طرف سے میرد کو اعبازت ہوگی کو تیسر سے مبلاول می طرف سے میرد کو اعبازت ہوگی کو تیسر سے مبلاول میں ہوتے ہوئے ۔ ہن موریوں پر جینا مال لا دسکیس سے جائیں ودیکھئے ابوداؤد باب ما جاد فی سیح ارض خصر سر ۲۰۱۰ ،
لا زاد المعاد ۱۳۹/۲

ابن قیم کابیان ہے کردسول اللہ ﷺ نے ابوائیس کے دونوں بیٹوں کو قبل کرا دیاتھا۔ اوران نوں کے خلاف مال چھپانے کی گواہی کمانہ کے بچیر سے بھائی نے دی تھی۔

اس کے بعد آپ نے بھی ان اخطب کی صاحبزا دی حفرت مٹنفیہ کو قیدیوں ہیں شامل کرلیا۔ وہ کنا مذ بن ابی اختیق کی بیوی تفییں اور انھی وُلہن تغییں۔ ان کی حال ہی میں زخصتی ہُوئی تھی۔

نیمری تقسیم اس طرح کی گر کہ اسے ۲۹ جو تول میں بانٹ دیا گیا۔ مرحصہ ایک موصول کا جامع تھا۔ اس طرح کل تین بزار چھ مور (۲۹۰۰) سے بوئے ۔ اس میں سے نصف نینی اٹھارہ موصے رمول اللہ منظافی اور مسلانوں کے تعے ۔ عام مسلانوں کی طرح رمول اللہ منظافی کا بھی صرف ایک ہی صرف ایک ہی تھا۔ باتی بعنی اٹھا رہ محصول برشق دو را نصف ، رمول اللہ منظافی کی ایمانی کی مروریات وجواد شرکے سیے الگ کر مسلوں برشیم کی تھا۔ اٹھارہ کر تھے اللہ کے اللہ تعالی کی مروریات وجواد شرکے سیے الگ کر اللہ تعالی کو طوف سے اللی حد بدید کے لیے ایک عطیہ تھا، جو موجود سقے ان کے لیے جی اور اللہ تعالی کو دو سوتھی۔ ہونی برخیم تھا، جو موجود سقے ان کے لیے جی اور اور کے ملاوہ خود گھوڑ سے کو بھی حد مثالب اور گھوڑ کے ایک کا مصدفہ ان تھے دو توجوں کے ایک جو تھا۔ کو موجوں کو تھی دو توجوں کے بار برخیا ہے۔ اس لیے غیر کو اٹھارہ موجوں کی گیا تو دو موشر مواروں کو تین کی مصدفہ ان بھی دو توجوں کے میں ہے کہ حد سا ہے تھا۔ اور بارہ موجوں کرا گھارہ موجوں کی گیا تو دو موشر مواروں کو تین موجوں کی موجوں کے میں ہے۔ اس لیے غیر کو اٹھارہ موجوں کرا گھارہ کے موار سے جو موجوں کے موجوں کی موجوں کے موجوں کی موجوں کی موجوں کو تھا کہ موجوں کو تھا کہ موجوں کو تھا کہ موجوں کو تھارہ کو تھا کہ موجوں کو تھارہ کو تھارہ

نیمبرکے اموال فنیمت کی کثرت کا انداز مسمح مجاری میں مردی ایج فران کی اس روایت سے ہوتا ا سبے کرانہول نے فرمایا ہ ہم کوک آسودہ نہ ہوئے یہاں مک کرہم نے خیبر فتح کیا ۔ اسی طرح مصربت عائمتہ دینی للہ

عنها کی اس روایت سے ہوتا ہے کہ انہوں نے فرمایا : جب خیبر فتح ہواتو ہم نے کہا ؛ اب ہیں پہٹ بھر کر تھجور دالي كردسية جوانصارن امراد كوطور برائيس دسه رمصة تصريح كيو كماب ان كي يخيريس مال اور كجور کے درحت ہو<u>یکے تع</u>الیہ

مصرت معفران الى طالب اوراث عرى صحابه كي المر مصرت معفران الى طالب اوراث عرى صحابه كي المر منى الله عنه فدمت نبوي من ما منوع كي .

ان کے ساتھ اشعری مسلمان نعینی حصرت اور کی اور ان کے رفقار بھی ہتھے منی الدعنہم ۔

معضرت الوموسى اشعرى رمنى النوعة كابيان بي كمين من بيس دسول الله يَبْطَالْهُ الْكِينَالُ كَ عَلْبُور كاعلم بِوا توسم اوك بيني من اورميرسے دو مجاني اپني قوم كے كيجاس آدميول سميدت اسينے وطن سے بجرت كرمے ايك شي پرسوارآسی کی فدمست میں دواند ہوئے میکن ہماری شتی نے ہیں مخاشی کے مک حبیثر میں پھینے کے۔ و إل حضريت جعَّفرا وران سي رفقار سي ملاقات بوني ـ انبول في تباياكه دسول الله عناله الله عناله الله الله الله الما ويس بيماب الديبين عمرور بفاحم دياب ادراب الكريمي بمارس ما تعاظر واستي بيناني بم لوگ بھی ان کے ساتھ مخبر سکتے اور خدمت بہری میں اس وقت بہنچ سکے جب آٹ نیمبر نوخ کر سیکے تھے۔ آت نے ہارا بھی حصدلگایا نیکن ہمارے ملادہ کسی جی شخص کا جنتے خیبر میں موجود زقعا ، کوئی حد بہیں لگایا رمز شركار بجنك بن كالصدلكايا . البته معزمت جنعزا دران كر زفعار كرساتد بهارى شق دالول كالجي حدالكايا اور ان سکےسلے بھی ال فنیمنت تعتبیم کیا شک

ا در حبب حضرت حبيم نيز الله الميكيمين كي فعرمت من يهجي تواتب في النا الماستقبال كيا اورا تفيس بوسم ويكرفرايا: والله من تبيل جا مناكه مصحكس بات كي توشي زياده ب بيركي مح كي بالبعفري آمدي 

کے باس مجیجاتھا اور اس سے کہلوایا تھا کہ وہ ان لوگوں کو آٹ کے باس روانہ کروے رہنا بخیر نجاشی نے دوستیوں پر سوار کرکے انہیں روا نرکر دیا۔ یکل سولہ آدمی تنصے اوران کے ساتھ ان کے باقیا ندہ نیکے اور عوز میں بھی تعیں۔ بقيدلوك اس سے يہلے مرينر آي كے مقع اللہ

> كل الدالمعاد ١/١٣٤ ، ١٨١ ، مع توقيق على ميح البنادي ١٠٩/٣ على تادالمعاد ١/١١٨ ميح مسلم ١٠١٠ ناه يمح بخدى ا/ ٣٢٣ نيزد يكھيے فتح الميارى ٤/١٥٨ تا ١٨٠٠ الله زادالمعادم/١٣٩

م به ایک بردید می می بردید می می بردید می بردید می بردید می بردید این بردید این بردید بردن این این بردید بردید می بردید می بردید می بردید بردید

خدمت میں اگر عرض کیا ؟ اسے اللہ کے نبی اسمجے قیدی عور توں میں سے ایک اوٹری دے دیجنے ۔ آپ نے قرمایا. جا وَاورا یک او ندمی سلے او ۔ انہول نے جاکڑھنرے صفید مینت بھی کوشتخب کرایا ۔ اس پرایک ادمی نے آپ کے پاس آکر عرض کیا کراسے اللہ کے نئی! آپ نے بنی قرنیکدا دربنی نعنبر کی سیّدہ صغیر کو دِسُجۂ کے موليه كرويا حالا كدوه مرف آب ك شكايان شان سب وآب في فرايا و وشيكوم فيميت بلا وبحضرت وشيك ان کوسا تھے۔ لیے موسے ما صربوے را ہے نے انہیں دیکھ کر حضرمت دِخیر سے فرمایا کہ قیدیوں میں سے کوئی دوسری وللمرى ك او بجرات في من المراه مين المراه مين المنهول في المرايا والس ك بعرات في اضیں آواد کرکے ان سے شادی کرلی اوران کی آزادی ہی کوان کا مبر قرار دیا۔ مدینہ والیسی میں مترصہا مہنے کم حیض کا کوئیں راس کے بعد حضرت می تعلیم رمنی الله حزبانے النمیں آپ کے لیے آلاسترکیا اور لات کوانے باسس بھیج دیا۔ آپ نے دو لیے کی چٹیت سے ان کے سمراہ سے کی اور مجور بھی اور ستومال کر دسمیکالیا. اور داسته می تمین روز شبهائے وسی کے طور پران کے پاس قیام فرما یا کیا اس موقع پرآئے نے ان کے پیجر برسرانشان دمكما وريافت فرطان مركيب ؟ كيف كيس بارسول الله إآث كتيبرآت سے يہلي من سام نواب د مکیما تفاکه ما نداینی عبرسے وٹ کرمیری آفوش میں آگزاہے رہندا ، میصرات کے معاسلے کا کوئی تصور مبی د تعالیکن می نے بیواب اپنے شوم سے بیان کیا قواس نے میرے چیرے پرتھیٹر دسید کہتے ہوئے کہا، " با دشاه جرمیندس بے تم اس کی آوزد کردہی ہوتے۔

رم الود مكرى كا واقعم المنظم كى يوى زينب بنت حادث نے آپ كے باس الله على ال

علا -ریخ نصری ارمه ۱۲۸ می ۱۳۵ می ۱۳۰۴ می ۱۳۵ می ۱۳۵ می ۱۳۵ می ۱۳۵ می ۱۳۵ می ۱۳۵ می سال دیفا زادا لمعاد ۱/۱۳۱۷ - این بشام ۱۳۲/۲

اس کا ایک محواجا یا نسکن نسگنے سے کیائے تھوک یا مجر فرمایا کہ پر ٹمری مجھے بتلاد ہی ہے کہ اس میں زم طایا گیاہے۔ اس سے بعدآئی نے زمین کو بلایا تواس نے اقراد کرئیا ۔ آئی نے پر چھاکہ تم نے ایساکیوں کیا ؟ اس نے کہا میں نے سوچا کہ اگریہ ما وشاہ ہے تو ہیں اس سے داحت ال جائے گی اور اگر نبی ہے تواسے خردے دی جائے گی۔ اس پر آئی نے اسے معات کردیا۔

اس موقع پرآپ کے ساتھ حصزت مبشرین برا ہن معرور تنی اللّٰہ عنہ بھے ۔ انہوں نے ایک بقرنگل لیا تھا جس کی دحبسے ان کی موت واقع ہوگئی۔

دوایات میں اختلات سے کرآٹ سفاس عودت کومعات کردیا تھا یا تن کردیا تھا اینسی اس طرح دی گئی ہے کہ سبطے تواہی معان کردیا تھا لیکن جب حضرت بیشرونی الڈونہ کی موت تھ جوگئی توجیرتھا ص سکے طود پرتمل کردیا ہے

ا خیبر کے مختلف معروں میں فی ان بوشہید ہوئے اُن مختاب جیبر میں فرق ان کے مقدولین مختاب جیبر میں فرق ان کے مقدولین کے تعداد سولہ ہے ۔ جار قریش سے ، ایک قبید انجے سے '

ايك قبيله الم سه ،ايك المي خيرسه ، اور بقير انصارسه .

ایک قول یرسی ہے کہ ان معرکوں میں کل ماسمان شہید ہوئے ۔ علاّ مرتفور وری نے الکھا ہے ۔
پھروہ دیکھتے ہیں : "ابل سیر سے شہدا نے نیبر کی تعداد بندرہ کھی ہے ۔ مجھے کاش کرتے ہوئے ۱۲۳ نام سلے ...
زنیعت بن وائد کا نام صرف واقدی نے اور زنیعت بن مبیب کا نام صرف طبری نے لیا ہے ۔ بشر کن بار بن معرود کا انتقال فاتر بیگ کے بعد زہر آ کودگوشت کھانے سے ہوا ہونبی میں انتقال فاتر بیگ کے بعد زہر آ کودگوشت کھانے سے ہوا ہونبی میں انتقال فاتر بیگ کے بعد زہر آ کودگوشت کھانے سے ہوا ہونبی میں انتقال فاتر بیگ کے بارے میں دوروایات ہیں دان بدر میں شہید موسے ۔ رہ بھی شیر بی شہید ہوئے ۔ رہ بھی شیر بی شہید ہوئے ۔ رہ بھی شیر بی شہید ہوئے ۔ میں دوروایات ہیں دان بدر میں شہید موسے ۔ رہ بھی شیر بی شہید ہوئے ۔

دوسرد فراق معنی بیود کے مقتولین کی تعداوس و ۔

ا بل جیرک معاملہ کے مطابات فدک کی نفست پیدا وار دینے کی مترائط برمصالحت کی چیش کی راب نے بیشکش قبول کرلی اوراس طرح فدک کی مسرز مین خالص رسول الله میشان الله میشان کے لیے ہوئی کیز کرمسانوں نے اس برگھوری اوراونٹ نہیں دوڑ ائے تھے جی اسے بزوترمشر فتح نہیں کیا تھا۔)

وادى القرمى القرامى الله مَنْ الله مِنْ الله م

اس کے بعد نبی مظافظ کیا۔ ایک رچم خباک کے لیے متحار کرام کی ترتیب اور صعف بندی کی۔ ویسے متحکر کا حکم محرت سند بن کو کیا ۔ ایک رچم خباک بن منذرکو دیا اور تمیم اور چم عُباد ہ بن بشر کو دیا اور میرا پرچم عُباد ہ بن بشر کو دیا اس کے بعد آپ سے میود کو اسلام کی دعوت دی ۔ امنہوں نے قبول نزکیا اوران کا ایک آدی میدان بھی اترا ۔ اوھر سے حضرت زبیر بن عوم وضی اللہ عند نموداد ہوئے اور اس کا کام تمام کر دیا ۔ میرود سرا آدمی نکلا۔ حضرت زبیر بن عوم منی اللہ عند نموداد ہوئے اور اس کا کام تمام کر دیا ۔ میرود سرا آدمی نکلا۔ حضرت زبیر بن عوم اور ایس کے بعدایک اور آدمی میدان میں آیا ۔ اس کے مقابط کھے لیے حضرت و بیش نے اس کے مقابط کے ایم میں اللہ عند نکلے اور اس کے مقابط کے بیم ایک آدمی مار جاتا ہے گئے ۔ حب حضرت علی صی الذمن شکلے اور اسے قبل کر دیا ۔ اس طرح رفتہ رفتہ ان کے گیارہ آدمی مار سے گئے ۔ حب ایک آدمی مار جاتا ہوئی میں الفرائ فیلی ان میں جو ایول کو اسلام کی دعورت دیتے ۔

س دن جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ صفح ابر کرام کو نماز پڑھاتے۔ اور بھر طیٹ کر میرو کے بالمقابل جلے جاتے اور انہیں اسلام ، اللّٰدا دراس کے دسول کی دعوت دیتے ۔ اس طرح کوئے کوئے تشام ہوگئی۔ دوسرے دن مبرح آپ بھر تشریعی کئے لیکن ابھی سورج نیتر و برا برجی طبند نہ ہوا ہوگا کہ ان کے ہاتھ ہی جو کچھ تھا اسے آپ کے دوالے کردیا۔ یعنی آپ نے نیزو قوت فتح حاص کی اوراللّٰہ نے ان کے اموالی آپ کو نفیمت میں نے یہ میگی ۔ کرام کو مہت سارا سازو سالمان ہاتھ آیا۔

رسول الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَ

" یہ تخریسے تحقر رسول اللّه کی طرف سے بنوعادیا کے لیے۔ ان کے لیے وقر ہے اوران پرجز رہے۔ ان پر مذاباد تی ہوگی ندائنیں مبلاوطن کیا جائے گار رات معاون ہوگی اور دن مجنے کی بش بعنی یہ معاہرہ وائمی ہوگا، اور ریخ ریفالڈین سعیدنے کھی لیک

نیزاشنائے داہ میں ایک باددات مجر مفرجاری دکھنے کے بعدائی نے انجردات میں داستے میں کسی مجد ہڑا و ڈالا اور صفرت بالل کویۃ اکد کہ کے صورت کہ جارے بید دات پر نظر رکھنا رہی ہوتے ہی نمائے کے سیاد کر دینا ، کین صفرت بالل کویۃ اکد کھر گئے ۔ وہ اور رب کی طرف مذکر کے ، اپنی مواری کے مائقہ میک نیک لگائے نیٹھے تھے کہ مو گئے ۔ بجر کوئی بھی بدیار نہ ہوا یہاں تک کہ لوگوں پر دھوپ آگئی۔ اسکے بعد سب میں میں اللہ ملائے بھی بیدار ہوئے ۔ چردادگوں کو بدیاد کیا گیا ، اور آپ اس دادی سے کا کر کھی آگے تشریف بینے دمول اللہ ملائے بھی بیدار ہوئے ۔ چردادگوں کو بدیاد کیا گیا ، اور آپ اس دادی سے کا کر کھی آگے تشریف سے سے میں میں میں میں گئی آئے ہا ہے۔ کہ با واقعہ کی دومرے سے میں چیش آیا تھا ہے۔

سے سکتے ، چھروگوں کو نجر کی نماز پڑھائی ۔ کہ باجا تا ہے کہ یہ دافعہ کسی دومرے سے میں چیش آیا تھا ہے۔
خیرے میرکوں کی تفعید لات پرخود کرنے سے معلی می تو اسے کہ نبی چیکا انتظامی کی دائیسی یا تو دہ سے معلی میں تا درے دھ

نیمبر کے معرکوں کی تفعیدلات پرخور کرنے ہے۔ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی ﷺ نی والیسی یا تو دست مع کے معفر کے اخیر میں ہوئی تھی یا مجردیت الاقل کے مبینے میں۔

مرتبراً بأن بن معيد الله الله المال المسلم المال المسلم المالول المالول المحارة المحارة وبالتراور المحرور بالدور المراور وبالدور بالدور المراور وبالدور بالدور بالد

ا فلاب یہ ہے کریر بیصفر سندہ میں جیجاگیا تھا۔ اس کا ذکر میسے بخاری میں آیا ہے۔ ما فعلا اِن مجر ہ مکھتے ہیں کہ مجھے اس سرئیر کا حال معلوم زہور کا چیتے

### غزوة والمنالرقاع (مكيم

جب رسول الله يَنْ الله المن الله المن الب كم يمن بازوقول مين سند ومضبوط بازوقول كو قوار كرفارغ مجو كي تربير من المن المربير من المربير المن المربير المربير من المربير المربير من المربير من المربير المربير من المربير المرب

چڑکہ یہ بدوکسی آبادی یا شہر کے باتند سے مذہبے اور ان کا قیام مکانات اور قلعوں کے اندر نہ تھا اس لیے اہل کہ اور باتندگان فیسبر کی برنسبت ان پر پوری طرح قابر پالینا اور ان کے شرو فساد کی آگ مکس طور پر بجیا دینا سخت وشوار تھا۔ لہذا ان کے تی میں صرف نوف زدہ کرنے والی مادیبی کا زواتیاں ہی مفید موسکتی تھیں۔

چنانچران بدووں پررعب و دبر بہ قائم کرنے کی غرض سے ۔۔ اور بقول دگیر مدیمنہ کے اطراف میں چنانچران بدووں پررعب و دبر بہ قائم کرنے کی غرض سے ۔۔ اور بقول دگیر مدیمنہ کے اطراف میں چھا یہ ما رہنے کے اراد سے سے جمع مونے والے بدووں کو براگندہ کرنے کی غرض سے ۔۔ بنی قطانہ آھا تھا تھا ۔ نے ایک تا دیسی حملہ فرمایا جو غزوہ ذات الرقاع کے نام سے معروف ہے ۔

بل سیرنے اس عزوے کے متعلق جو کی ذکر کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بی میڈاللہ اللہ کا خلاصہ یہ ہے کہ بی میڈاللہ اللہ کا خطام تعلیم کے استحال کی خبرس کے دوشاخوں بنی تعلیم اور بنی محارب سے اجتماع کی خبرس کر مدسینے کا استظام

محزت ابوذریا حزت عثمان بن عفان رضی الله عنها کے حوالے کیا اور حبث جار مویا سات سوستا ابرام کی معیت میں بلادِ سنجد کا رُخ کیا۔ بچر مدینہ سے دو دن کے فاصلے پر مقام نمل بہنچ کر بنوعظفان کی ایک جمیت سے سامنا ہوا لیکن جنگ بہنچ کر بنوعظفان کی ایک جمیت سے سامنا ہوا لیکن جنگ بنہیں ہوئی۔ البتہ آپ نے اس موقع پر صلوق نوف ( حالت بنگ والی نماز)
را حالی ۔

مليمح بخارى مي حفرت الوموسى الشعري رضى الله عنه مست مردى ميد كدميم لوك رسول الله يَوْلَاللُّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ کے ہمراہ شکلے۔ ہم جیرآدمی ستھے اور ایک ہی اونٹ تھاجس پر باری باری سوار ہوستے تھے۔ اس سے ہمارے قدم مجلنی مبو گئے ۔میرے معی دونول پاؤں زخمی موسکتے ادر ناخن جھڑ گیا ۔ چنا نچہ ہم لوگ اپنے با وَل ير مِيتِمْرِك لِيكِ رسِت مقے اسى ليے اس كا نام ذات الرقاع (چيتِمْرُون والا) وير مگسيا ليونكه مم نے اس عزوں میں اپنے پاول پر جو تھوے اور قبال باندھ اور لیبیٹ رکمی تھیں۔ اور صحح بنجاری ہی میں حضرت مباہر رصنی اللہ عنہ سے بید روابیت ہے کہ ہم توگ ڈاست الرقاع میں نبی مظاله منظیمان کے ہمراہ ستھے۔ (وستوریہ تھاکہ) جب ہم کسی ساید دار درخت پر بہنچیے تولیے نبی مظاله منظیمان كهيد جيوثر ديتے تھے۔ زايك بار) نبي يَنْظَنْظَيْكُان نِي يَنْظَنْظِيْكَان فِي إِذَا لا اور لوگ درخت كاسابه عاصل كهف کے بیے او مراد حرکانے وار ور نفتول کے ورمیان مجمر کتے۔ رسول الندینظ الله علی کا بھی یک ورخست کے ینجے اُرسے اور اسی درخت سے توار لٹکاکر سوگئے۔ حضرت مابر فرماتے ہیں کہ ہمیں بس دواسی بیندا تی تھی ات نے فرایا ، نہیں۔ اس نے کہا : تب تمہیں مجرے کون بچائے گا ؟ آپ نے فرمایا ، اللہ ۔ اً عُرانِي آبِّ سُمِّے پاس بعین استے۔ آب نے فرمایا "میں سویا تھا اور اس نے میری ملوار سونت لی ۔ استے میں میں مباک گیا ادر سونتی ہوئی تلوار اس سے إحقر میں تقی ۔ اس نے مجھ سے کہا ! تمہیں مجھ سے کون بج ستے كا ؟ من في كما الله و تواب يدوي تفض بعيما بواسي يهرآت في اس سي المهار فعله مذكيا -ابوعوانہ کی روایت میں اتنی تفصیل اور ہے کہ رجب آپ نے اس کے سوال کے ہوا ب می اللہ کہا تر) كون بجاست كا ؟ اس نے كہا آب اچے بكرانے والے ہوئے (بینی اصان كیجنے) آپ نے نسازی ا

له صحح بخاری: باب غزوة ذات الرقاع ۲/۱۲ ، صحح سلم: باب غزوة ذات الرقاع ۲/۱۸

شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں "اس نے کہا" میں آپ سے عہد
کرتا ہوں کہ آپ سے لڑائی نہیں کروں گا اور مذاکب سے لڑائی کرنے والوں کا سائقہ دول گا "ھزت جا بڑ کا بیان ہے کہ اس کے بعد آپ نے اس کی راہ حجوز دی اور اس نے اپنی قوم میں جا کر کہا میں تمہارے یہاں
مب سے اچھے انسان کے پاک سے ارواجی ہوں ۔

میم بخاری کی ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ نما زکی اقامت کمی کئی اور آپ نے ایک گروہ کو دور کھت نماز پڑھاتی ہی کو دور کھت نماز پڑھاتی ہیں کو دور کھت نماز پڑھاتی ہیں طرح نبی میٹلی کی اور آپ نے دور سے گروہ کو دور کھت نماز پڑھاتی ہیں طرح نبی میٹلی کی اور صحابہ کرام کی دو دور کھتیں۔ اس روایت کے میاق سے معلوم ہوتا ہے یہ نماز فذکورہ وا تو کے بعد ہی پڑھی گئی تھی۔

می بخاری کی روایت میں جے مسدونے الوعوانہ سے اور انہوں نے ابولیٹر سے روایت کیا ہے بتایا گیا ہے کہ اس آدی کا نام غورت بن حارث تھا۔ ابن مجرکتے ہیں کہ واقدی کے نزدیک اس واقعے کی تنفیلات میں بیہ بیان کیا گیا ہے کہ اس اغرابی کا نام دعثور تھا اور اس نے اسلام قبول کر دیا تھا اسیکن واقدی کے کلام سے بظاہر معزم مو آہے کہ بیرانگ انگ دو واقعات تھے، جو دوانگ انگ غزووں میں میش آتے ہے۔ والندا علم

اس غزدہ سے واپسی میں متحابرام نے ایک شرک مورت کو گرفتاد کر لیا۔ اس پراس کے شوہرنے نفرد مانی کہ وہ اصحاب محد مظافلہ لیک کے اندوایک نون بہا کر دہے گا۔ چنانچہ وہ رات کے وقت آیا۔ رمول اللہ مشافلہ کے اندوایک نون بہا کر دہے گا۔ چنانچہ وہ رات کے وقت آیا۔ رمول اللہ مشافلہ کے اللہ مشافلہ کے مشافلہ کے مشافلہ کی مخاطب سے دواکہ میول مین عباد بن بشراور عمّار بن یا بر رضی اللہ عنہما کر بہرسے پر المحد کر رکھا تھا۔ جس وقت وہ آیا صرت عباد کو طرے نماز پڑھ دہے سے۔ اس نے اسی صالت میں ان کو تیر مارا ، انہوں میں ان کو تیر مارا ، انہوں نے نماز قور ان بندی انہوں میں ان کو تیر مارا ، انہوں نے نماز نہ قوری اور سلام پھیرکر ہی فارغ ہوئے۔ پھراپیٹ ساتھی کو حجگا یا۔ ساتھی نے وہ الات مبان کی کہا ؛
میران اللہ اکب نے مجھے جگا کیوں مذوبیا ہی انہوں نے کہا ہی میں ایک مورد پڑھ دیا تھا۔ گوارا نرکیا کہا ہے۔ درمیان میں چھوڑ دور گا۔

سنگ دل اعراب كومرعوب ادرخوفزوه كرسفين اس غزوے كابرا اثر رہا - ہم اس غزوے كے بديش

ملے مخصرالسیرویش عبداللہ نخدی من ۱۲۹۳، نیزدیکھئے فتح الباری ۱۸۱۸ سلے مجمع بخاری ار ۱۲٬۲۱، ۲۰۰۸، ۹۳/۲ سلے صبح بخاری ۹۳/۲ ہے۔ فتح الباری ۲۲۸۱۸

اسف والديسرايا كي تفصيلات برنظر والمع بين توديك بين كرعظفان كمان قبائل في اس غزوب كم بعد سرا تمانے کی جرائت نہ کی بلکہ ڈسیلے پڑتے پڑتے میرا نداز ہوگئے اور بالا خراسلام قبول کرلیا ۔ حتی کہ ان عراب کے کئی قبائل ہم کوفتے مکداور غزوہ حثین میں مسلانوں کے ساتھ نظراً تقے ہیں اور انہیں غزوہ حنین کے مال غنمیت سے حصد دیا جاتا ہے۔ میرنتے مکرسے والیس کے بعدان کے پاس صدفات وصول کرنے کے بیے اسلامی عکومت كے عمال بھیج جائے ہیں اوروہ باقاعدہ اپنے صدقات اوا کرنے ہیں یغرض اس حکمت عمل ہے وہ تینوں بازو توث کئے جو جنگ نوندق میں مدیمذ پر حملہ آور ہوئے تھے۔ اور اس کی وجہ سے پورسے علاقے میں امن سلامی کا دور دورہ ہو گیا۔ اس سے بعد معن قبائل نے بعض علاقوں میں جوشور دغوغا کیا اس برمسلانوں نے بڑی أتسانى سسے قابر بإليا ؟ بلكه اسى غز صب كے بعد بڑے بڑے شہروں اور ماكك كى فتو مات كارات ہموار ہونا شروع ہوا کیونکہ اس غزوے کے بعد اندرون ملک حالات پوری طرح اسلام اورمسلمانوں کے لیے سازگار

ے مے جید مرایا

اس غزوسے سے واپس آگر رسول اللہ وظافہ تا کے شوال سندیر یک مدیر میں قیام فرمایا اور اس دوران متعدد سرایا روانه کے بعض کی تعمیل برہے :

المسرية فلديد (مغرياري الاول ك، معلى الدين الدين

كم بنوملون صفى بشربن سُونيد كے رفقاء كونسل كرديا تقااور اسى كے انتقام كے ليے اس سرتيكى روائلى عمل ميں آئی بھی اس سرتیہ نے رات کو جہایہ ماد کربہت سے افراد کو تا اور ڈھورڈ مگر ہابھ التے بھران كا وشمن نے ايك بريائ كركے ما تقد تعاقب كيا مكين جب مسلانوں كے قريب پہنچے تو ہارش مونے ملى. اورایک زبردست سیلاب الگیا جوفریقین کے درمیان حاکل برگیا۔ اس طرح مسلمانوں نے بقیہ راستہ بمی سلامتی

٢- سرية مى (جادى الآخر سكية) اس كاذكر شابان عالم كه نام خلوط كے باب ي كزر جيك ہے۔

له زاد المعاد ١١٧/١ ، نيز اس غزوے كيمباحث كي تفصيلات كے ليے ديجے ابن مثام ٢٠٩٧ ، ٢٠٩، راد المعاد ١١٠/١ ، أذا ، 11 ، فتح الياري ١١٧٦ ما ١١٨

ا بيمرتيخ مربير (شعبان ڪيڪ) ايمرتيج من شطاب رضي الله عنه کي تيادت ميں روانه کياگيا۔ الديم مربيخ مربير (شعبان ڪيڪ) ان کے ساتھ تنیں آدمی تھے جررات میں سفر کریتے اور دن ہیں وپیش

رہتے تھے لیکن بنو ہوازن کو پتا جل گیا اور وہ نکل بھا گے چضرت عمر ان کے ملاقے میں پہنچے تو کو تی بھی نہ ملا

اور وہ مدیمہ بلیٹ آئے۔

ہے۔ سرتیر اطراف فرک د شعبان کے ہیں ۔ عادت میں آدمیوں سے ہمراہ بنومرہ کی تادیب

کے بیے روانہ کیا گیا بھنرت بشیرنے ان کے علاقے میں پہنچ کر بھیر بجرماں اور چوبائے ہا تک سیے اور دایس بوگئے۔ ات میں شمن نے آلیا مسلانوں نے جم کر تبیاندازی کی لیکن بالاخر بشیراور ان کے رفقا ہ کے تیرختم ہو گئے۔ان کے افغال ہو گئے اور اس کے نیتے میں سب کے سب تن کر دیے گئے مرف بشر زنده بیچے۔ انہیں زخمی حالت میں اُٹھا کرفدک لایا گیا اوروہ وہیں بیود کے پاس مقیم رہے جیہاں یک کمہ

ان کے زخم مندل موسکتے۔ اس سے بعدوہ مدیر آستے۔

یه سرتیجمنوعه (رمضان کشته) ۱۰ سرتیجمیفعه (رمضان کشته) ۱۰ سرتیجمیفعه (رمضان کشته)

تبیلهٔ جبینه کی شاخ حرقات کی مادیب کے ایے روانه کیا گیا مسلانوں کی تعداو ایک سوتیس تھی۔ انہوں نے وشمن پراجتماعی حمد کیا اورجس نے بھی سراٹھایا اسے تنل کرویا۔ بھرجے بائے اور بھیٹر بکر ہاں ہا بک لاتے۔ اسی سريه مي حزت أسامه بن زيد رضى النُّدعن في بنيك بن مرداس كولا الله الاالله كمف كم باو سود مَّس كرويا 

سیمرتیزیس سوارول پرشتل عبداللدین رواحه ۲- مرتیزیس (شول کید) رضی الله عند کی قیادت میں بھیجا گیاتھا۔ بڑوا یہ کہ اسریز بشیر بن

رزام بنوعظفان كومسلمانول برجراهاني كريف كه يعيج كردم تقايسلمانول في السيركوييه أميد ولاكركه رمول الله عَيْلِةً لَلْكِيِّكُ سِينِ مِن كُرُورِ مِنا دِين كُمُ اس كَيْسِ رَفقاء سميت البين ما تقسطِك بِرآماده كريا يمين قرقره نيار یہ بنچ کر فریقین میں بدگانی پیدا بوگئ جس کے نتیجے میں امیراور اس کے میں سائنیوں کواٹہ کی میں جان سے ہاتھ

و صوبے پڑھے۔ کے سر تیزیمن و جہار (شوال سے میں) بخبار کی جیم پر زبر ہے۔ یہ بنوعظفان، اور کہ جاتا ہے کہ بنوفزارہ اور بنوعذرہ کے علاقہ کا نام ہے۔ یہاں حضر بشیر بن

کعب انصاری رضی الله عند کوتین موسلانوں کی میت میں رواز کیا گیا۔ مقصود ایک بڑی جمعیت کو پراگندہ کونہ تھا۔ جو مدیمنہ پر حمند آور مونے کے یہے جمع ہورہی تھی مسلان را تول رات سفر کرتے اور دن میں چھئے رہتے تھے۔ جب وشمن کو صرت بنٹیر کی آمد کی خبر جوئی تو وہ مجاگ کو الم ہوا۔ حضرت بنٹیر نے بہت سے جانوروں پر قبصنہ کیا۔ دوآدمی مجھی قید کے لیے اور جب ان دونوں کو لے کر فدمت بری میں اللہ میں میں میں سے پہنچے تو دونوں کے اسلام قبول مرکبا،

۸۔ سرزی بی ایم ایم این قیم نے عُروَ تفار سے قبل ک میں کے دایا ہیں شمارکیا ہے ۔ اس کا فلاصہ یہ ہے کہ قبیلہ جشم بن معادیہ کا ایک شخص بہت سے دگوں کو ساتھ لے کرفا بہ آیا۔ وہ چاہا تھا کہ بنوقیس کو مسلانوں سے دولانے کے لیے جمع کرے نبی شالشہ کا گئے گئے ہے مطرت ابو صدر دینے کوئی ایسی جنگی حکمت عملی نہیار مطرت ابو صدر دینے کوئی ایسی جنگی حکمت عملی نہیار کی کہ دشمن کو شکست ناش موئی اوروہ بہت سے اوز میں اور جھیل کریاں ایک لائے۔

کے زاد معاد ۲ م

#### عمرة فضار

امام ماکم کہتے ہیں: یہ خرقوا ترکے ساتھ ثابت ہے کرجب ذی تعدہ کا چاند ہوگی تو نبی ﷺ نے نے اللہ ماکم کہتے ہیں: یہ خرقوا ترکے ساتھ ثابت ہے کرجب ذی تعدہ کا چاند ہوگی تر نبی ماضر تھا ہیں چے اپنے صفحانہ کرام کو حکم دیا کہ لینے عمرہ کی تضاء کے طور پر عمرہ کریں اور کوئی بھی آدمی جو صدیعیں ماضر تھا ہیں چے انہیں چھوڈ کر بقید سب ہی لاگ روانہ ہوئے اور نہ رہے ۔ چنا نچہ راس مدت میں) جو لوگ شہید ہو چھے تھے انہیں چھوڈ کر بقید سب ہی لوگ روانہ ہوئے اور اللہ میں عمرہ کر سے نہیں جمرہ کر بقید سب ہی گار مورک ہوتی ہوت ہوئے اور اللہ مدیم ہوئے اور کے علاوہ کی جو تیں اور اللہ میں عمرہ کر سے نہیں جمرہ کے علاوہ سے لیے ہمرہ کے علاوہ سے لیے اس طرح تعداد دو میزار مورک ہوتی ہوت ہوئے اس طرح تعداد دو میزار مورک ہوتی ہوت ہوئے۔

رسول الله عظالم الله علی الله علی کوان کی دیمی بیال کاکام سونیا و دوالحدیف سے عروکا احرام باندها اونٹ ساتھ لیے اور نائی بندہ المی کوان کی دیمی بیال کاکام سونیا و دوالحدیف سے عروکا احرام باندها اور لبیک کی صدا لگائی و آپ کے ساتھ مسلانوں نے بھی ببیک پیادا اور قریش کی جانب سے بدعه ہوی کے اندیث کے سبب بہتھیار کی جنگجوا فراو کے ساتھ مستعد مبوکر نظے وجب وادی یا ج نہیں توساری وہی اللہ وہنی اللہ وہنی اللہ وہنی اللہ وہنی اللہ وہنی اللہ وہنی میں دوسوادی وہی اللہ وہنی اللہ وہنی اللہ وہنی اللہ وہنی اللہ وہنی اللہ وہنی میں داخل ہو ہے۔ وہ سال اور اللہ وہنی اللہ وہنی اللہ وہنی اللہ وہنی اللہ وہنی میں داخل ہو ہے۔ وہن اپنی تصوار نامی او مئی پرسوار سے مسلانوں نے توایی حائل کر کھی میں اور دسول اللہ وہنی اللہ وہنی اللہ وہنی کہ میں داخل کی وقت اپنی تصوار نامی او مئی پرسوار سے مسلانوں نے توایی حائل کر کھی تھیں اور دسول اللہ وہنی اللہ وہنی کھی سے موتے دیکے۔ پرسی کے موتے دیکے کے وقت اپنی تصوار تائی یو کہنی پرسوار سے مسلانوں نے توایی حائل کر کھی تھیں اور دسول اللہ وہنی اللہ وہنی کے موتے دیکے۔ پرسی سے موتے دیکے۔ پرسی کے موتے دیکے۔ پرسی کی کو دیسے میں کے موتے دیکے۔ پرسی کے موتے دیکے۔ پرسی کے موتے دیکے۔ پرسی کی کو دیسے میں کے موتے دیکے۔ پرسی کے موتے دیکے۔ پرسی کی کو دیسے میں کے موتے دیکے۔ پرسی کے موتے دیکے۔ پرسی کی کو دیسے موتے دیکے۔ پرسی کی کو دیسے میں کی کو دیسے کی کے دیسے کی کو دیسے کی کر دیسے کی کے دیسے کی کے دیسے کی کو دیسے کی کو دیسے کی کر دیسے کی کو دیسے کی

مشرکین مماانوں کا تمانا دیکھنے کے لیے (گروں سے) مکل کرکھبرکے شال میں واقع جبل تعیقعان پر
رہا بیٹے تھے) انہوں نے سپس میں آئیں کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارے پاس ایک ایسی جاعت آرہی ہے
جے بیٹرب کے بخار نے تورڈوالا ہے اس لیے نبی ﷺ فیٹھا کی نے صُحابہ کوام کو کھ دیا کہ دو پہلے تین حکر دو لاکر
گائیں۔ البتہ رکن بمانی اور حجراسود کے درمیان صرف چلتے ہوئے گزریں۔ گل (ساتوں) چکر دولا کر رگانے کا
حکم محض اس لیے نہیں دیا کہ رحمت و شفقت مقصود تھی۔ اس حکم کا خشاہ یہ تھا کہ مشرکین ہے کی توت کا شا ہرہ
کر میں ۔ اس کے ملادہ آپ نے مشحابہ کوام کو اضطباع کا بمی حکم دیا تھا۔ اضطباع کا مطلب یہ ہے کہ دایا ل

له فتح الباري ٤٠٠/٥ علم الضاً مع زاد المعاد ١/١٥١

علد صحح بخاری ارمام ، ۱۰/۴ ، ۱۱۴ ، صحح سلم ۱ ،۱۲۲

کندها کھلارکعیں (اورمیاور واہنی بغل کے نیچے سے گزار آگے پیچیے دونوں جانب سے) اس کا دوسرا کنارہ بآمیں کندھے پر ڈال لیس ۔

خلوابنى الكفارعن سبيله خلوا فكل الخير فى رسوله قد انزل الرجن فى تسنزيله فى صحف تسلى على رسوله يارب انى مومن بقسيله انى رأيت الحق فى قسوله بان خيرالقتل فى سبيله اليوم نضر بكم على تنزيله بان خيرالقتل فى سبيله اليوم نضر بكم على تنزيله

حسربا بنابل العام عن مقيله ويذهل الغليل عن خليلة "
" كفّارك بوتو! ان كاراسته مجور دو - راسة مجور دوكرساري مجلاتي اس كي سير بيي بيري سيدرجان

لفار کے لولو ! ان کا راستہ مجور دو۔ راستہ مجور دو کر ساری مجاناتی اس کے پیفیری میں ہے۔ رحان
ف اپنی تنزیل میں اُلا ہے۔ اینی ایسے محینوں میں جن کی الاوت اس کے بیسے میری کی ہی ہے۔
انسے پروردگار! میں ان کی بات پر ایمان رکھتا ہوں اور اسے قبول کرنے ہی کو حق بو نتا ہوں ۔ کہ بہترین
میں وہ ہے جوالند کی راہ میں ہو۔ اُرج ہم اس کی تنزیل کے مطابق تہیں ایسی مار ماریں گے کہ کموروی اپنی جگہ
سے چاک جائے گی اور دوست کو دوست سے بے شرکہ وسے گئی۔

سنرت انس رضی الدُون نے ہوج " کہا : "لے ابن رواصہ! تم رسول اللہ ﷺ کے سامنے اور اللہ کے م میں شعب کہ رہے ہوج " نبی ﷺ نے ابن رواصہ! تم رسول اللہ ﷺ وو کیونکہ یہ ان کے بیے تیرکی مارسے بھی زمایوہ تیزہے " نبی ﷺ نے فرمایا " اے عمر! انہیں رہنے دو کیونکہ یہ ان کے بیے تیرکی مارسے بھی زمایوہ تیزہے " رسول اللہ ﷺ اور سلافول نے تین میکردوڈ کر لگائے مشرکیوں نے دیکھا تو کہنے گئے ' یہوگ جن کے متعلق ہم مجر رہے تھے کہ بخار نے انہیں توڑو ما ہے یہ تو ایسے اور ایسے لوگوں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں ۔

کھ روایات کے اندران اشعار اور ان کی ترتیب میں بڑا اضطراب ہے۔ ہم نے متغرق اشعار کو کی کر دیا ہے۔ هے جامع ترمذی ، ابراب الاستیزان والا دب ، باب ماجاء فی انشا والشعر ۱۰۷/۱ کھی صحیح مسلم ۱۸۲۱م

طواف سے فارغ ہوکرآپ نے صَفَاد مَروَه کی سمی کی۔ اس وقت آپ کی ہُڈی بینی قربانی کے جا نور مَروَه کے ہیں کو رہے ہے۔ آپ نے سمی سے فارغ ہو کر فرایا: یہ قربان گاہ ہے اور کے کی ساری گلیاں قربان گاہ ہیں۔ اس کے بعد مَروَه ہیں کے پاس جانوروں کو قربان کر دیا۔ بھر دہیں سرمنڈایا یسلی نوں نے بھی ایسا قربان کر دیا۔ بھر دہیں سرمنڈایا یسلی نوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد کچر وگوں کو یَا بِیج دیا گیا کہ وہ ہمتھیا رول کی تفاظمت کریں اور جو لوگ تفاظمت پر مامور سمتے وہ آکر اپنا عمرہ اوا کرلیں۔

رسول الله منظافی الله الله منظافی الله من

کتہ ہے ہیں کہ روائل کے وقت پہلے پیلے حضرت جمزہ وہ نای اللہ عنہ کی صابحزادی بھی جہا جہا ہکائے ہوئے اللہ عنہ کہ سے ہیں جہا جہا ہاں کے بعد حضرت محفرہ حضرت جفر اور حضرت اللہ کے درمیان ان کے متعلق اختلاف اس کے بعد حضرت محفل الم اللہ علی معلی مقائد وہی ان کی پروش کا زیادہ حقل رہے ) نبی قطان فلی اللہ اس کے حضرت جفر کے حق میں فیصلہ کیا کیونکہ اس بجی کی خالہ انہیں کی زوجیت میں تھی ۔

اسی مرف مغربی نبی مظافی النے خوت میرو ندبنت حارث عامر فید سے شادی کی داس مقعد کے بیے رسول اللہ مظافی اللہ علی اللہ علی اللہ میں اللہ علی اللہ علی

اس عمره کا نام عمرة تضاریا تواس لیے پڑا کر بدعمرة حدیدیہ کی تصاکے طور پرتھا یا اس سیے کر ہر معدید ہیں۔ میں طے کر دہ صلح کے مطابق کیا گیا تھا۔ (اور اس طرح کی مصاکحت کوعر بی میں تضااور مقاف ڈکہتے ہیں ) اسس دور ری دجہ کو تعقین نے راجج قرار دیا ہے "نیزاس عمرہ کوچار نام سے یادکیا جاتا ہے! عمرة تضا ،عمرة تضید ، عرة تصاص اور عمرة صلح ہے۔

عد زادامعاد ۱۵۲/۲ ش رادالمعاذ ا/۱۷۲ ، فتح البارى ١٠٠٠ م عد رادالمعاذ ا/۱۷۲ ، فتح البارى ١٠٠٠ م

#### جنداور منزايا

روا نه کیا لیکن جب بنوشکیم کواسلام کی دعوت دی گئ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ تم جس بات کی دعوت دیتے ہو ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ بھرانہوں نے سخت راائی کی جس میں ابوالعوظار زخی ہو گئے: مام مسلانوں نے وشمن کے دوآدمی قید کئے۔

۲۔ مسرر بین عالب بن عبدالند (صفرت یہ) اسمرر بین عالب بن عبدالند (صفرت یہ) مضرت بشیر بن معد کے رنقا دکی شہادت گاہ میں بیا

كيا تعاران لوكوں نے وشمن مے جانوروں پر قبعند كيا اور ان كے متعدد افراد قتل كئے۔

۳ ـ سرتيز وات اطلح دريع الاول ث ت ) پرهمادرند كے بيد برى جينت فراہم كردمى متى -

ان کی بانب روارہ فرایا رمنگابرکرام نے سامنا ہونے پر انہیں اسلام کی دعوت دی گرانہوںنے اسلام تبول كرسنه كى بجلت ان كوتيرول سے جيلنى كرسك مسب كوشهيد كر دالا . صرف ايب أدمى زنده بي جو معتولین کے درمیان سے اسمالایا گیا۔

اس کا واقعہ میر ہے کہ بنو ہوازن نے بار بار شمنوں کو کا کیک بہنچائی تقی اس سیسے پیس آدمیوں کی کمان

مهمه مسرتينية والت عرق ربيع الادل شهر

دے کر حضرت شجاع بن وہرب :مدی دفنی النّدعة کو ان کی جانب روایہ کیا گیا۔ بر لوگ وشمن کے جب انور ہانک لاتے نکین جنگ اور جیٹر جیاڑی نومت نہیں آئی۔

# معركة موثنه

مُوْتَهُ (میم بیش اور داوساکن) اردن میں بُلقاء کے قریب ایک آبادی کا نام ہے جہال سے بهیت المقدس دو ون کی مهافت پر واقع سئے مزیر بحبث معرکه بیس میش آیا تھا.

يه سب سے برا خوز يزموكر تما بوسلانوں كورسول الله يَنظشْ فَلِينانى كى حيات مباركه ميں بيش أيا اور يهي موكه عيساني مانك كي فتوحات كا بيش نيمه ثابت بوا ـ اس كا زمانهٔ وقوع جمادي الاول مشهم مطابق

معرکہ کاسبیب معرکہ کاسبیب نصرکہ کاسبیب نصرکہ کاسبیب نصرکہ کاسبیب نصرکہ کاسبیب گورزشهبل بن عمروغسانی نے جو بلقار پر مامورتھا گرفتار کرلیا اورمنبوطی کے ساتھ باندھ کران کی گردن ماردی۔ یا در ہے کہ سفیروں اور قاصدوں کا قبل نہایت بدترین جرم تھا جوا علاین جنگ کے برابر ملکہ اس سے بمی بڑھ کر سمجما ما تا تھا ، س سیے جب رسُول الشر طلائ کانیا کواس داقعے کی افعاع دی گئی تو آپ پر بیر بات سخت گاں گزری اور آب نے اس علاقہ پر فرج کشی کے لیے مین ہزار کالٹ کر تیار کیا۔ اور یہ سے برا اسلامی مشکر تصابح اس مصیلیا جنگ احزاب کے علاوہ کسی اور جنگ میں فراہم نہ ہونے کا تھا۔ الشكرك مرار اور رسول التد يظافيكان كي وصيت كاسبرالارصرت زيد بن مادشه

رضى الله عنه كومقرر كيا اور فرمايا كه أكرز ميت كرديه جأمين توجيّعز اور يجفرتمل كرويه عائمي توعيدالله بن واحه سپیر سالار مہوں گئے۔ آپ نے نشکر کے لیے سفید رچم باندھا اور اسے حزت زید بن حاریۃ رمنی الندعنہ کے والے کیا ہے۔ شکر کو آپ نے یہ ومسیت بھی فرائی کرجس مقام پر صفرت مارث بن عمیر رمنی الدعمة قال كئے كے تقے وہاں بہنچ كراس مقام كے باشدول كواسلام كى دعوت ديں ۔ اگروہ اسلام قبول كريس تو بہتر، ورنه الترسے مدد مأتكيں اور لرائي كريں۔ آپ نے فرماياكم الله كے نام سے الله كى راہ يں ، الله كے ساتھ كفر

کرنے والوں سے عزوہ کرو۔ اور دکھیو بدعہدی بزکرنا، نصیاست مذکرنا، کسی سکتے اورعورت اور انتہائی عمررسيده بذسصے كواور گرہے ميں رہنے واسات ارك الدنيا كوقتل مذكرنا - تمجور اور كوئى اور درخت مذكا فنا اور کسی عارت کو منہدم نه کرنا۔

اسلای شکر کی روائی اور صرت عبداللدین واحد کاکرید کی دوائی تراید کی تران می این از می تارید کی تران می تارید کی تارید کی تران می کیا تر

لوكوں نے آگر رسول الله مظل الله عظل الله علی مقررہ سیر سالاروں كو الوداع كہا إدر سلام كيا۔ اس وقت أي سپر سالار مضرت عبداللّذ بن رواحہ رضی اللّہ عنہ رونے گئے۔ لوگوں نے کہا ، آپ کیوں دو رہے ہیں 🥱 ا نبول نے کہا: و کمیو، خدا کی قسم (اس کاسبب) دُنیا کی محبت یا تہارے ساتھ میراتعت خاطر نہیں ہے بلکہ یں نے رسول اللہ عِیْلِاللَّهِ اللَّهِ کو کتاب اللّٰہ کی ایک آمیت پڑھتے ہوئے مُناہے جس میں جہنم کا ذکرہے،

وَ إِنْ مِنْكُمْ لِلْا وَارِدُ هَمَا "حَكَانَ عَلَى رَبِّكَ حَنَّمًا مَّقْضِيًّا ۞ (١١١٩) "تم يسس بترض جنم پردارد موسف دالاسے - يا تمبارسے رب پر ايك لازى اور فيعد كى برق

میں بہیں جانتا کرجہنم پردارد موسفے کے بعد کیمے ملیٹ سکوں گا جہ مسانوں نے کہا الدم الامتی کے ساتھ آپ ہوگول کا ساتھی ہو، آپ کی طرف سے دفاع کرے اور آپ کو ہماری طرف نیکی اور فنیمت کے سائقہ واپس لاستے بحضرت عبداللّٰہ بن رواحہ نے کہا:

لكننى اسأل الرجمز مغفرة وضربة ذات قرع تقذف لزيدا

اوطعنة بسيدى حران مجهزة بحربة تنفذ الاحشياء والكبدا

حتى يعتب الإذا مرواعلى جدتى الشدالله من غاز وقد رشدا

" نیکن میں رحمن سے مغفرت کا ، اور استخوال شکن ، مغزیاش تلوار کی کاٹ کا ، یاکسی نیز ہ بازے ما تقوں · اُنتوں ادر مگر کے پار اُز مبانے والے نیزے کی ضریب سوال کرتا ہوں تاکہ جب وگ میری قبر پر گزریں تو کہیں استے وہ غازی ہے اللہ نے ہاریت دی اور جو ہالیت یا فتہ رہا ۔

اس کے بعد شکر روانہ ہوا۔ رسول اللہ ﷺ اس کی مثابیت کرتے ہوئے تنیۃ الوداع یک

تشريف ك كة اوروبي سے اسے الدواع كما -اسلامي ميش رفت اورخوفناك ناكها في حالت سيدسا لقتر

اسلامی مشکرشمال کی طرف بڑھتا ہوا معان بہنچا۔ میرمقام شمالی حجاز سے مصل شامی دار دنی علیقے میں واقع ہے۔ یہاں تشکرنے پڑا وَ ڈالا اور بہیں جاسوسوں نے اطلاع بہنچائی کہ ہرقل تیمیروم بھے۔ كے علاقے ميں مآب سے مقام پر ايك لا كدروميوں كالشكرك وتيرزن سے اور اس كے جنت سے کنم و جذام ، بفتین و بهبرا ادر بلی ( قبائلِ عرب ) کے مزید ایک لاکھ ا فراد نمبی جمع ہو گئتے ہیں۔

معان میں میں شوری استوری اسکے حماب میں سرے سے یہ بات تنی ہی نہیں کہ انہیں معان میں سوری اسکان کے حماب میں سرے سے یہ بات تنی ہی نہیں کہ انہیں معان میں اسکان کی ایسے دہ اسس

دُور دراز سرزمین میل کیم امیانک دوجار هر گئتے متھے۔ اب ان کے سامنے سوال یہ تھا کہ آیا تین هسٹزر کا ڈر مبتن نظر دون کھے کھا تھیں مارتے ہوتے سمندرسے کمراجائے باکیا کرے ج مسلمان حیرن ستھ اور سی حیرانی میں معان کے اندر دو راتیں عور اورمشورہ کرتے ہوئے گزار دیں ۔ کمچہ توگوں کا خیال تھے اکم ہم رسول انتد طلا الله الملائظ المين كو لكدكر تيمن كى تعدادكى اطلاع دين راس كے بعد يا تو آپ كى طرف سے مزيد كمك ے گی اور کوئی حکم لے گا اور اس کی تعمیل کی جائے گی ۔

لیمن حزت عبدانتدین رواحه رمنی النه عندف اس رائے کی مخالفت کی اور میر کمه کروگول کو گرد و یا که وگو! فلاکی تهم " جس چیزے آپ کترارہے ہیں یہ تو دہی شہادت ہے جس کی طلب میں آپ بہلے ہیں۔ یا در رہے شمن سے ہماری اطاقی تعداد ، قوت اور کشرت کے بل پر نہیں ہے بلکہ ہم محض اس وین کے بل پر ارستے ہی جس سے نندنے ہمیں مشرف کیا ہے۔ اس لتے جلنے آگے بڑھنے! ہمیں دو محالیول میں سے میک مبلائی ماص ہو کررہے گی۔ یا ترہم غالب آئیں گے یا شہادت سے سرفراز موں گے۔ بالاخر حصرت عبدالملد بن روا حدر منی التدعنه کی پیش کی ہوئی بات طے باگئی۔

وربقہ کی ایک بستی میں جس کا نام مشارِف علا سرقل کی فوجوں سے اس کا سامنا ہوا۔ اس کے بعد وشمن

ه بن سبتام ۲ ۳۷۴،۴۷۳ زادالمعاد ۱۵۹/۴ مخصرالسيروللشخ عبدالله من ۴۲۷

مزید قریب آگیا اورمسلان"موند" کی جانب سمٹ کرخیمہ ذان ہو سگتے۔ بھرلشکر کی جنگ ترتیب قاتم کی گئی۔ مینمنۂ پرتسلیڈ بن قیادہ عذری مقرر کئے گئے اور کیئیرو پرحباوہ بن ماکس انصاری رضی لڈیونہ ۔

اس کے بعد مُوتہ ہی میں فریقین

## بحنگ کااغاز اور سپرسالاوں کی سیکے بعد دیگرے شہادت

کے درمیان کمراؤ ہوا اور نہایت کلخ لڑائی شروع ہوئی۔ تمین ہزار کی نفری دو لاکھ مٹری دل کے طوفا کی ممیل کے موفا کی معلول کا مقابلہ کر رہی تھی۔ بعیب و غریب موکہ تھا ؟ دنیا بھٹی میٹی ایموں سے دیکھ رہی تھی لیکن جب ایان کی بادِ بہاری ملی سب تواسی طرح سے عجا کبات کلہور میں استے ہیں۔

سب سے پہلے دسول اللہ عظام اللہ علیہ اور اس کی نظیر نہیں ماریڈ دمنی اللہ عنہ نے مکم لیا اور اس کی نظیر نہیں طبی دو لاستے دہے والے کہ اسلامی شہبا زوں کے ملاوہ کہیں اور اس کی نظیر نہیں طبی دو لاستے دہے والے دہیں اور اس کی نظیر نہیں ہم آرہے۔

اس کے بعد محزت جو رضی اللہ مور کی باری تھی ۔ انہوں نے لیک کر جنڈ ا اٹھایا اور بے نظیر بگ شروع کہ دی ۔ جب لڑائی کی شدت شباب کو پنہی تو اپنے مگرخ وسیاہ گھوڑے کی گیشت سے کودی ہے ۔

مرمیں کا طب ویں اور وار کر وار کرتے اور دو کتے دہے یہاں کا کہ کہ وہم کی کوشت سے کودی ہے ۔

گیا ۔ اس کے بعد انہوں نے جنڈ اہائیں ہاتھ میں لے لیا اور اسے اسل بلندر کھا یہاں کا کہ کہ بایاں ہاتھ بھی کا طب دیا گیا ۔ بھر دونوں ہاتی ہائدہ ہاڑ دونوں سے جنڈ اسم نوش میں لے لیا اور اس وقت کا بلندر کھا یہاں کہ کہ بایاں ہاتھ جب کہ ایک دیا گیا ۔ بھر دونوں ہاتی ہائدہ ہاڑ دونوں سے جنڈ اسم نوش میں لے لیا اور اس وقت کا بلندر کھا کہ اس کہ دیا گیا ۔ بھر دونوں ہاتی ہائدہ ہائدہ ہائدہ ہائے ہے کہ ایک دوئی نے ان کو ایسی توار دادمی کہ ایک کرونوں ہائے ہائے ہیں اس کے دونوں ہازدوں کے عوض جنٹ میں دو ہاز وعلا کے جن کہ ایک دونوں ہائے وہ ان کو ایک آگیار اور جفر فرو ایک کوش نی پڑگیا۔ جن کے دریعہ دہ جہاں چاہتے ہیں اُرہے ہیں ۔ اس سے ان کا لقب جمع کو گیار اور جفر فرو ایک کوش کی تو ہائے وہ کی اور دونوں والا )

امام بخاری نے نافع کے واسطے سے ابن عمرونی المدعنہ کا پر بیان روایت کیا ہے کہ میں نے جنگ موتہ کے روز حزت جو رکے یاس جبکہ وہ شہید ہو چکے تھے، کھڑ سے بوکو ان کے جبم پر نیز سے اور موار کے بچاپس زخم شمار سکتے ران میں سے کوئی بھی زخم بیھے نہیں لگا تھا۔

ایک دوسری ردایت میں ابن ممرضی النّدعنه کایربیان اس طرح مروی ہے کہ میں بھی اس غزوے

میں سانوں کے ساتھ تھا۔ ہم نے جمغرین ابی طالب کو تلاش کیا تواہیں مقتولین میں پایا اور ان کے جم میں نیزے اور تیر کے نوسے سے زیادہ زخم پائے۔ نافع سے عمری کی روایت میں آنا اور اضافہ ہے کہ "ہم نے برسب زخم ان کے جم کے اسکھ حقے میں پائے۔

اک طرح کی شیاعت و بسالت سے بھر اور جنگ کے بعد جب حزت جفر رضی اللہ عنہ بھی تہدید کرنے ہے۔
کئے تواب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ سے برجم اٹھایا اور اپنے گھوڑے پرسوار آگے بڑھے اور
اپنے آپ کومقا بار کے لیے آما دہ کرنے گئے بنگین انہیں کسی قدر بچکی ہسٹ ہوتی برحتی کر تھوڑا ما گریز بھی کہا،
لیکن اس کے بعد کھنے گئے ؛

اقعت بانفس لتنسن لنه سارهدة او لتطساوعنه ان أجلب المناس وشد والريئة مالى الاك تكرهسين البعنه ان أجلب المناس وشد والريئة مالى الاك تكرهسين البعنه "من نفس تم ب كرة ومزور مرمقابل أر ، نواه ناگوارى كرما كة نواه نوشى نوشى ، اگر دگول نے جنگ برپاکر کرد کی ب اور نیزے آن رسکھ بی تو میں تو میں بی تو میں بی تو میں بی تو میں بی اس کرد کی دور اور کی شده می دور اور کا میں تو میں بی اس کرد دور دور اور کی دور دور اور کی دور دور اور کا میں دور اور کا میں دور اور کا میں دور اور کی دور دور دور کا میں دور دور کا میں دور کا دور دور کا میں دور کا میں دور کی دور دور کا میں کرد دور دور دور کی دور دور کا میں کرد دور دور دور کا دور کی دور کا دور کی کی دور کی دور

اس کے بعدوہ مقابل میں اُڑ اُئے۔ اتنے میں ان کا چیرا بھاتی ایک گوشت می ہوتی ہڑی ہے آیا اور بولا ، اس کے بعدوہ مقابل میں اُڑ اُئے۔ اتنے میں ان کا چیرا بھاتی ایک گوشت می ہوتی ہڑی ہے۔ اور بولا ، اس کے ذریعہ اپنی پیٹے منبوط کر لو کیونکہ ان دفو تمہیں شخت مالات سے دوچار مہزا پڑا ہے۔ انہوں سنے ہڑی سے کرایک بارفری پھر بھینک کر لوار تھام کی اور اسکے بڑھ کراڑتے لوئے تہید ہوگئے۔ انہوں سنے ہڑی سے کرایک بارفری پھر بھینک کر لوار تھام کی اور اسکے بڑھ کراڑتے لوئے تہید ہوگئے۔

معندا، الندكى الوارول مين مسايك الوارك المصمي المنطقة المسائلة المندكى الموارد المندكي الموارد المندكي الموارد المندكي الموارد المندكي الموارد المندكي المنابطة المن

بن ارقم نامی ایک صحابی نے لیک کر جندا اُٹھا لیا اور فرایا ؟ شابانو اِلینے کسی آدمی کوسپر سالار بنا لو۔
صمانبہ سنے کہا و آپ ہی بید کام انجام دیں۔ انہوں نے کہا وی بیر کام نہیں کرسکوں گا۔ اس کے بعد سنگی ہدنے
حضرت فالد بن ولید کوفت کیا اور انہوں نے جھنڈ الیستے ہی نہایت پُر زور جنگ کی ۔ چنانچے صحیح بنجاری
میں نود حضرت فالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جنگ مورت کے دوز میرے اِنھیں نو تلواریں
لوٹ گئیں۔ بھر میرے اِنھیمی مرت ایک بینی بانا (بھوٹی می تلوار) باتی بچا۔ اور ایک وومری روایت
میں اُن کا بیان اس طرح مروی ہے کہ میرے اِنھیمیں بوٹ کے دوز نو تلواری ٹوٹ گئیں اور ایک

سے ایک ۱۲/۱۵ بنا ہردو فرن حدیث میں تعداد کا اختلات ہے تطبیق یہ دی گئی ہے کہ تیروں کے زخم شل کے میرک تعداد کا اختلات ہے تعلیم اللہ کا میں اللہ کی کے تعداد برح جاتی ہے۔ دویکھیتے فتح الباری کے مسلم کی باب غزوہ مورتہ من ارض اللہ م ۱۱۱۷ کی کے تعداد برح جاتی ہے۔ دویکھیتے فتح الباری کے مسلم کا براالا

مِنی بانامیرے اِتمدیں چیک کررہ گیا۔ منی بانامیرے اِتمدیں چیک کررہ گیا۔

ادھررسول اللہ فیظینی نے بیک مُور ہی کے روز جبکہ ابھی میدان جنگ سے کسی تسم کی الملاع نہیں آئی تھی وحی کی بنار پر فروایا کر مجنڈ از میں نہید کر دیے گئے مجر جبخر نے لیا، وہ مجی شہید کر دیے گئے مجر ابن آرواحد نے لیا، اور وہ مجی شہید کر دیے گئے ۔ اس دوران آپ کی آنکمیں است کبار تعین سے گئے مجر ابن آرواحد نے لیا، اور وہ مجی شہید کر دیے گئے ۔ اس دوران آپ کی آنکمیں است کبار تعین سے ایک توار نے لیا رادرایسی جنگ لامی کی اللہ نے تعین سے ایک توار نے لیا رادرایسی جنگ لامی کی اللہ نے ان پر نہتے عطاکی گئے۔

فائمنہ بینگ انتہائی تجب انگیز تھی کوسلاؤں کا پیچوٹا سائٹ کر دومیوں کے اوجود پر ابت طوفائی اروں کے سامنے وٹا رہ جائے جہنڈا اس نازک موسطے میں حضرت خالد بن دلید رضی اللہ حضہ انگیز تھی کوسلاؤں کا پیچوٹا سائٹ کر دومیوں کے اس نظر میں اللہ حضہ اللہ میں دانیں ہوئے۔ کواس گردا ہے۔ لکا لئے کہ بیٹ رہ وہ نحد کو دیٹر سے تھے، اپنی مہادت اور کمال مہز مندی کا مظاہرہ کیا۔ روایات بیں بڑا انقلاف ہے کہ اس مورک کا آخری آنجام کیا ہوا۔ تمام روایات پر نظر ڈوالئے سے صورت مال برمعادم موتی ہے کہ جنگ کے پہلے دوز حضرت خالد بن ولید دن بھر دومیوں کے ترمقابل صورت مال برمعادم موتی ہے کہ جنگ کے پہلے دوز حضرت خالد بن ولید دن بھر دومیوں کو مرحوب وٹے رہے لیکن دو ایک اندی خورت موس کی درایوں کو مرحوب کرکے آئی کامیا بی کے سامنے مسانوں کو بیچے ہٹالیس کر دومیوں کو تعاقب کی بہت نہ ہو کیونکہ وہ جانت تھے کہا گراسلان مجاگ کورٹ ہوتے اور دومیوں نے تعاقب شروع کرویا توشلانوں کو ان کے پہنچے سے بہانا

پنانچ جب دُومرے دن سے موتی تو انہوں نے لنگر کی ہمیت اور وضع تبدیل کر دی اور اسس کی ایک نئی ترتیب قائم کی۔ مقدمہ را گلی لائن) کو ساقہ ریجیلی لائن) اور ساقہ کو مقدمر کی جگہ رکھ دیا 'اور میمنہ کو نمینر'ہ اور میمنہ کو نمینر'ہ اور میمنہ کا کر نمینر'ہ اور میمنہ کا کہ انہیں کمک پہنچ گئی ہے نے خوض رُومی ابتدا ہی میں مرعوب ہوگئے۔ او صرجب دو نو الشکوول کا آمنا سامنا ہوا اور کچے دیر تک جڑپ ہو چکی توصرت نما گذنے اپنے نشکر کا نظام محفوظ دیکھے ہوئے مطانوں کو تصوراً تھوڑا ہی ہم ان اور کی دیر تک جو ایک رومیوں نے اس خوف سے ان کا بیچیا نہ کیا کہ مسلمان دھو کہ دے دسہے ہیں اور کوئی جال جل کر انہیں صحاکی رومیوں میں بھینک دینا چاہتے ہیں۔ اس کا نتیج رہیم ہوا کہ رشمن اپنے علاقے میں دالیس بھاگیا اور سلمانوں کے پہنا تیوں میں بھینک دینا چاہتے ہیں۔ اس کا نتیج رہیم ہوا کہ رشمن اپنے علاقے میں دالیس بھاگیا اور سلمانوں کے

نله صحح بخارى ، باب عزوه مورتر من ارض الشام ۱۱/۱۲ اله ايضاً ۱۱/۱۲

تعاقب کی بات مذموجی - ادھر سلمان کامیابی اور سلامتی سے ساتھ ہوئے اور بھر مدیزوا پس آگئے ۔

فریف کی بات مذمولین کی تعداد میں بارہ سلمان شہید ہوئے - رومیوں کے مقتولین کی تعداد مرز میں کاعلم مذہوں کا البتہ جنگ کی تفصیلات سے معلوم ہو آ ہے کہ وہ برلی مداومیں مارے سکتے ۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب تنہا صفرت خالد کے باتھ میں نو تعدادیں لوٹ گئیں تو مقتولین اور زخمیوں کی تعداد کتنی دہی ہوگی ۔

اس معرکے کا اثر اس معرکے کی سختیاں جس انتقام کے بیے جمیل گئی تھیں مبلان اگر ج وہ انتقام مذہبے سکے، لیکن اس معرکے سنے مبلائوں کی ساکھ اور شہرت

یں بڑا اضافہ کیا۔ اس کی وجہ سے سارے عرب آنگشت بدنداں رہ گئے۔ کیونکد رُدی اس وقت رو سے
زمین پرسب سے بڑی قوت سے عرب سمجے سفے کوان سے کوانا خود کشی کے مرادف ہے۔ اس لیے
تین ہزار کی فرا جتنی نفری کا دولا کھ کے بھاری بھرکم نشکرے کرا کر کوئی قابل ذکر نقصان اُسماتے بغیرواپس آجا با
عجوبۃ روزگارسے کم نہ تھا۔ اور اس سے بیخیقت بڑی نجتگی کے ساتھ تابت ہوتی تھی کی عرب اب بھر جس
مجوبۃ روزگارسے کم نہ تھا۔ اور اس سے بیخیقت بڑی نجتگی کے ساتھ تابت ہوتی تھی کو ب اب تک جس
تم کے کوگوں سے واقف اور آٹ کے ہم لمان ان سے انگ تعلگ ایک دوسری ہی طرف ہوگ ہیں۔ وہ
الشد کی طرف سے ہوتی دوران کے واجنما واقعۃ اللہ کے رسول ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ
صندی قبائل جو مسلانوں سے مسلس برمر پر کیار رسبت تھے 'اس مورک کے بداسلام کی طرف مال ہوگئے بین کی

ہیں موکہ سبے جس سے رومیوں کے ساتھ نو زیز ممکر شروع ہوتی ہو آگے بیل کر رومی ممالک کی فتو مات اور دُور دراز ملاقوں پرمسلانوں کے اقتدار کا پیش خیر ثنابت ہوتی ۔

مربرین ذات السّلاس المدرس ول الله می ا

کے لیے رومیوں کے جند سے بی جمع ہو گئے تھے آوائی نے ایک ایسی حکمتِ بالغہ کی ضرورت محموں کی جس کے درمیان تفرقہ پڑجائے اور دوسری طرف خود جس کے ذرمیان تفرقہ پڑجائے اور دوسری طرف خود مسلمانول سے ان کی دوستی ہو مبائے تاکہ اس علاقے میں دوبارہ آپ کے خلاف آنی بڑی جمعیت سے راہم مسلمانول سے ان کی دوستی ہو مبائے تاکہ اس علاقے میں دوبارہ آپ کے خلاف آنی بڑی جمعیت سے راہم

سلام دیکھنے فتح الباری ۱۳/۵۱۱، ۱۹۱۵، زادالمعاد ۱/۱۵۱۱، معرکے کی تفعیل سابقہ ما فذسمیت ان دونوں میں فذسمیت ان دونوں میں فذہ سے۔

ال مقصد كے ليے آپ نے حضرت عمروبن عاص رمنی الدّعنہ کو نمتخب فرمایا كيونكران كی دادی تعبيلہ بل سے تعلق رکھتی تھیں۔ بیٹانچہ اکٹے سفے جنگ مونۃ کے بعدمی نعینی جادی الافرہ مث میں ان کی تالیف قلب کے بیے حضرت عمرو بن عاص رضی النّدعنه کوان کی جانب روانه فرمایا - کہا جا آہے کہ جاسوسوں نے یہ اطلاع بھی دی تھی کہ بنوتضاعہ نے اطراف مدینہ پر بلہ بوسلنے کے ارادہ سے ایک نفری فراہم کرد کھی ہے لنزاآب نے حضرت عروبن عاص کوان کی میانب رواز کیا۔ ممکن ہے دونوں سبب اکٹھا ہوگتے ہوں۔ بهرحال رسول الله يَنْظِينَا لَهُ مَنْظِينَا فَا مُنْ مِنْظِينَا فَا مُنْ مُنْظِينًا فَا مُنْ مُنْظِينًا فَا مُن مُن مُن مُن مُن الله کالی جھنڈیاں بھی دیں اور ان کی کمان میں بڑے بڑے مہاجرین وانصاد کی تمین سونفری وسے کہ انہیں رخصت فرمایا ۔ ان کے ساتھ میں محمور سے بھی ستے ۔ آپ نے حکم دیا کہ بلی ا در عذرہ اور بلفین کے جن لوگوں کے پاسسے گزریں ان سے مرد کے نوا ہاں ہول روہ رات کوسفر کرستے اور دن کو پیٹے رہنتے ہتے رجب متمن کے قریب پہنچے تومعلوم ہواکہ ان کی جیمیت بہت بڑی ہے۔ اس سیے تعزت کرو نے بعزت رافع بن کمیٹ جہنی کو كك طلب كرين كي رسول الله يَيْنَا فَلَيْنَا فَي فعرست مِن بِسِيج دما . رسول الله يَيْنَا فَالْمَا اللهُ عَيْنَا أَلَا مُنْا اللهُ عَيْنَا أَلَا مُنْا اللهُ عَيْنَا أَلَا مُنْا اللهُ عَيْنَا اللهُ وَمِنْ اللهِ عَيْنَا اللهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَيْنَا اللّهُ عَيْنَا اللّهُ عَيْنَا اللهُ عَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَالِهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلِيْنَالِمُ عَلِي عَلَيْنَا بن جراح كو مكم دسے كران كى سركردگى ميں دوسو فوجيوں كى ككس ردامذ فرمانى يجس ميں رؤسار مهاجرين ميثلاثا الومكر وعرش اورسر داران انصارتهي متصے حضرت الومكينيده كومكم ديا كيا تتفاكه عمر واران انصارتهي مصامليں اور دونوں مل کر کام کریں ، انقلاف مذکریں ۔ وہاں بینج کر ابر عبیدہ رضی النّدعند نے امامت کرنی جا ہی کسیکن حنرت عرون کہا آپ میرے پاس کمک کے طور پر آتے میں امیریں ہوں۔ ابو عبیّیو نے ان کی باست مان بی اور نماز حصرت عُرَّو ہی پڑھاتے رہے۔

کک اوراس ملاقہ کو اندتی ہوئی اس کے دور دراز حدود کک جا پنچی ۔ اخیر میں ایک کشکر سے مڈبھیٹر ہوئی کیکن جب مسلانوں نے اس پر حلہ کیا تو وہ اِ دھراُدھر بھاگ کر مجھر گیا ۔

اس کے بعد عوف بن مالک شجعی رضی الدعم کو البیجی بناکر رسول اللد میزان الله کا فدمت میں بھیجا گیا ۔ انہوں نے مسلمانوں کی برسلامت واپسی کی اطلاع دی اورغز وسے کی تفصیل منائی ۔

ذات السلامل رہیمی میں کو پیش اور زرر دونوں پڑھنا درست ہے۔ وادی القرای ہے آگے ایک خطۂ زمین کا نام ہے۔ بہاں سے مدیمۂ کا فاصلہ دس دن ہے۔ ابنِ اسحاق کا بیان ہے کومسلان قبیلۂ جذام

## غروة رسي مليه

المام ابن قيم سكي بين كريد وه فتح اعظم سي سرك فرايد الندف البين دين كو، البين رسول كو، ا پنے نظر کو اور اپنے امانت دارگروہ کوعزت بختی اور اپنے شہر کو اور اپنے گرکو سبھے دنیا والوں سے ہے ذریع برایت بنایاب، کفارومشرکس کے اعموں سے جیٹکارا دلایا۔اس فتح سے آسمان والول میں نوشی کی لهردولاگتی اور اس کی عزّت کی طنابی جوزاء کے ثنانوں پرتن گیس، اور اس کی دہرسے لوگ اللہ کے دین میں فوج درفوج داخل مرستے اور رُوئے زمین کا چرو روشنی اور میک دیک سے عجم گا اصار

اس غوف کاسبی ایک دندید کی کری میربات بتا میکی بین کراس معاہدے کی اس عرف کے اسبی کی اس معاہدے کی اسبی کی اسبی کی دندید تھی کہ جو کوئی محد مثلاث اللہ کے عہدہ پیمیان میں انون

مونا چاہے داخل موسكتاہے اور جوكوتى قریش كے عہدو پمان میں داخل مونا چاہيے داخل موسكتا ہے اور مو تبيله جس فريق كے مائد شامل بركا اس فريق كا ايك حقد سميا جائے گا۔ لہذا ايساكرتي تبيله أكركسي محطے يا زيادتي كاشكار موكاتو مينوداس فرنق برحله اورزبادتي تصوركي واستهكى

کے عبدو پیمان میں ۔ اس طرح دونوں تبلیلے ایک وُومسے سے مامون اور سینخطر بو کئے نیکن ہو ککہ ان دونوں تبیلوں میں دورِ چې بلیت سے عدادت اور کشاکش علی آرېی تھی، اس بیے جبب اسلام کی آبداً مرموتی ، اور ملح صریبید موگنی، اور دونوں فراتی ایک دوسرے سے طلن موسکتے تو بنو بکرنے اس موقع کوعلیمت مجر کر عِالِكُ بنوخ اعدسے برانا بدلد حيكاليس - يينا كني نوفل بن معاويه ويلى نے بنو بكركى ايك جاعت سائھ لے كر شعبان مشده میں بنوخزا عه پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا۔ اس وقت بنوخزا عه و تیرنامی ایک چنمے پرخیمہ زن تھے۔ان کے متعدد افراد مارے گئے۔ کچر جرب اور ارا اتی مبی ہوئی۔ او حرقر لیش نے اس مطیمیں ہتھیا وں سے بنو برکی مددی ، بلکہ ان کے کچر آدمی بھی رات کی تاریجی کا فائدہ اُٹھا کراڑاتی میں شرکی بوئے۔ بہر صال علم آوروں نے بنوخ اعد کو کھدیڑ کرحرم تک پنجادیا جرم پہنچ کر بنو مکرنے کہا : اے نوفل ۱۰ اب تو ہم حرم میں افعل



موسکتے۔ تہارااللہ! ... تہارااللہ۔ "اس محیواب میں نوفل نے ایک بڑی بات کہی، برلا ! بنو بکر اسم ج کوئی الدنہیں ، اپنا بدلہ چکالو۔ میری عرکی قسم! تم لوگ حرم میں حوری کرتے ہو تو کیا حرم میں اپنا بدلہ نہیں سے سکتے ۔ " سلے سکتے ۔ "

ادھر بنوخزا عدف کر بہنچ کر بگریل بن وُرَقاء خُراعی اور اپنے ایک آزاد کروہ فعل مرافع کے گھروں میں بناہ بی اور عمروبی اور ایٹ میں اللہ عبد اللہ میں اللہ عبد اللہ میں بہنچ کرسامنے کھڑا ہموگیا۔ اس وقت آپ مسجد نبوی میں میں اللہ میں

يارب انى ناشد محسمدا حلفنا وحلف ابسيه الاتلمدا قدكنتم ولداوكنا والمدا تمة أسلمنا ولم ننزع يدا فانصر عداك الله قصراليدا وإدع عبادالله يأتس اصدد، ابيض مثل البدرييه وصعدا فيهم رسول الله قد تحبسردا انسيم خسفا وجهه تربدا فى فيلن كا لبعريجرى مزيدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا ان قريشا المحلفوك الموعدا وجعلوالى فى كداء رصدا وزعموا ان لست ادعو احد. وهسماذل واقل عبددا هم بميتونابا لوشيرهجدا

#### وقتلونا ركعا وسحبدا

" بدردگار ایس محد میرانشگی ناف سے ایکے عبداور ان کے والد کے قدیم عبدگی و با کی دے رہ ہوں۔
اکب لوگ اور اور حقے اور ہم بیننے والے ۔ بھر ہم سنے تابعداری اختیار کی اور کبھی وست کش نہ ہوئے۔
التداکب کو ہدیمت دے ہائب پُر زور مدد کیجئے اور اللہ کے بندوں کو لکا رہتے وہ مدد کو آئیں گے۔
بین میں المدکے دیمول ہوں گے ہتھیار پوش اور چڑھے ہوئے جو دھویں کے جاند کی طرح گوئے ور
خوبصورت ۔ اگر ان برطلم اور ان کی تو بین کی جائے تو چہرہ تم تما اُس کھتا ہے ۔ آئی ایک ایے شکر جر
کے اندر ترافیف لائیں گے جو جاگ بھرے مندر کی طرح قلام خیز ہوگا ۔ یقیناً قریش نے آپ کے عبد کی

کے شرہ اس عہد کی طرف ہے جو بنوخزاعہ اور بنوہاشم کے درمیان عبدالمطلب کے زمانے سے حیلا آرہ تھا۔ اس کا ذکر ابتداء کتاب میں کیا جا چکا ہے۔

خدف درزی کی سیدا در آب کا پخته بیمان تورد دیا ہے۔ انہوں نے میرسے لیے کداریں کھات لگائی در يسمح كري كسى كو (عدد كے ليے) مربكاروں كا حالانكروہ برسے ذليل اور تعداد مي قليل بين انہوں نے وتير پر رات بين حمد كيا اور بين ركوع وتيجود كي هالت بي قبل كيا" ركيني مم منان تصاور بين قبل كيا كيا .) رسول الله يَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ ال ایک مکوا و کھائی پڑا۔ آپ نے فرمایا یہ بادل بنوکوب کی مدد کی بشارت سے دمک رہا ہے۔ س کے بعد بیرنی بن وَرقاء خزاعی کی سرکروگی میں بنوخ اعمانی ایک جماعت مدینه آتی اور رمول الله مَثِلْ الْعَلِيْنَ كُوبِلَ يَا كُون سندلوك مارسه كفة اوركس طرح قريش في بنو كمرك بيشتياني كي راس كے بعد بير لوگ که واپس <u>جلے گئے</u>۔

تخدید کے الوسفیان مرید میں اس بی شیر نہیں کہ قریش اور ان کے ملیفوں اور ان کے ملیفوں اور ان کے ملیفوں اور اللہ میں اللہ میں اور اللہ میں اللہ میں

صریح پیمان شکنی تھی جس کی کوئی وجہ جواز مذیقی ۔ اسی سیسے خود قریش کو بھی اپنی برعہدی کا بہت مبلد احساس ہوگیا اور انہوں نے اس کے انجام کی سنگینی کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک محبس مثاورت منعقد کی حس میں سطے کیا کہ وہ لینے میہ سالار ابو رخیان کو اپنا نمانندہ بناکر تجدید صلح کے لیے مدینہ روانہ کریں ۔ اد حرر بول الندين الله الله المين المرام كوبتايا كرقريش ابني اس عهد مكنى كے بعد اب كيا كر سنے ولسلے ہیں بینانچہ آپ نے فرایا کہ محویا میں ابر مغیان کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ عہد کو بچرست پختہ کرنے اور مدت منح کوبڑھانے کے لیے آگیا ہے "

اد صراد سفيان سطي شده قرار دا د مسك طابل روانه مركز شفان پنيا تو بگزل بن وُرقارسي لاقات بوني . برئل مدینه سے مکہ واپس مروا تھا۔ ابوسفیان مجھ گیا کہ یہ بی پیٹا شکیا گئے کے پاس سے ہوکر آرہا ہے ۔ پوچھا ابزیل کماں سے آرہے ہوج ٹبریل نے کہا ، میں خزاعہ کے ہمراہ اس سامل ادر دادی میں گی ہوا تھا ۔ وجع ' كي تم مخد كي باس نبيل كئے تھے ؟ يُديل نے كها ، نبيل ر مرجب بریل مکه کی جانب روانه ہوگیا تر ابوسفیان نے اگروہ مدیر گیا تھا تروہاں راپنے ونط كو) كفيل كاجاره كھلايا بوگا۔ اس سيے ابرسفيان اس مگر گيا جہاں بديل نے اپناا دنٹ بھايا تھا اوراس كى

ته اشره اس بات کی طرف ہے کہ عبیر نماف کی مال مینی تفتی کی بیری جبی بنوخ زاعہ سے تھیں ۔ س بیے پور خاندانِ نبوت بنوخزامہ کی اولاد تھیہا۔

مینگنی سے کر توری تواس میں مجور کی تعلی نظراتی ۔ ابوسفیان نے کہا 'میں خُداکی تسم کھاکر کہ ہوں کہ 'بدیل ، محدّ کے پاس گیا تھا۔

بہرمال ابوسفیان مریز بہنچا اور اپنی صاحبزادی اُمّ الموسنین صرت اُمّ جیبہ رضی اللہ عنہ کے گھرگیا۔
جب رسول الله ظافی کے بستر بہ بیٹھنا جا اِقرانہوں نے بستر بیبیٹ دیا۔ ابوسفیان نے کہ: "بیٹی کی مسنے اس بسترکومیرے دئت نہیں سجھا یا مجھے اس بسترکے لائت نہیں سجھا ؟ انہوں نے کہ: "بیر رسول استد میں سنے اس بسترکومیرے دئت نہیں سجھا یا مجھے اس بسترکے لائت نہیں سجھا ؟ انہوں نے کہ: "بیر رسول استد میں اور آپ ناپاک مشرک آدمی ہیں "ابوسفیان کہنے دگا ! فعدا کی تسم میرے بدتہ ہیں شر بہنچ گیا ہے "

میمرابوسفیان وہاں سے نکل کررسول الله مین الله مین الله کے پاس گیا اور آپ سے نست گوی آپ نے لسے کوئی جواب نہ دیار اس کے بعد ابو کر رمنی اللہ عند کے باس گیا اور ان سے کہا کہ وہ رسول اللہ عظافہ اللہ علیہ سے گفتگو کریں۔ انہوں نے کہا ، میں ایسا نہیں کرسکتا۔ اس کے بعد دہ عمر بن خطاب منی الدعنہ کے پیس كيا اور أن سے بات كى را منبول نے كہا ، مبلامين تم لوكول كے ليے دمول الله مين الله الله الله الله الله الله الله کمدن گا خلاکی تم اگر مجھ مکوای کے محطے کے سوائی دستیاب مذہو تومیں اسی کے ذریعے تم روکوں سے جہاد كرول كا- اس كے بعد وہ حضرت على بن ابى طالب كے پاس بينجاء و إل حضرت فاطرونني الله عنها بمي تفيي اور حرات من مجى تقے جوابى جوستے سے بیتے متے اور سلمنے كمٹنول كھٹنوں مل رہے تھے . ابر سفيان نے كها العالى إميرك ما تقتها راسب عد كرانسي تعلق ب ين ايك مزورت سيع آيا مول - ايسا منه موركة حس طرح مين نامراد آيا اسى طرح نامراد واليس جاوّل - تم ميرهــــ ميه مخذمت مفارش كردو . محزمت على فا سنے کہا : ابرسفیان ! کچھ پرافسوسس ، دمول الندیشکاٹ نے ایک بات کاعزم کرلیاہے۔ ہم اس باسے میں آپ سے کوئی بات نہیں کرسکتے۔ اس سے بعدوہ حضرت فاطمہ کی طرف متوجہ موا اور بولا ؛ کیا آپ ایسا مرسکتی بیں کہ اپنے اس بیٹے کو حکم دیں کہ دہ لوگوں کے درمیان پناہ دینے کا اعلان کرکے ہمیشہ کے بیے عرب كاسروار بروبات ؟ حزت فاطه رضى التُدعنها في إلى " والله إسمرايه بيّاس درجركونبين بنجاب كروك درميان بناه دين كااعلان كرسك اوررسول الله يَتَنْ اللهُ اللهُ عَيْنَاتُهُ عَلَيْهِ اللهِ عَيْنَاتُهُ عَلَيْهِ اللهُ عَيْنَاتُهُ عَلَيْهِ اللهُ عَيْنَاتُهُ عَلَيْهِ اللهِ عَيْنَاتُهُ عَلَيْهِ اللهُ عَيْنَاتُهُ عَلَيْهِ اللهِ عَيْنَاتُهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَيْنَاتُهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْنَاتُهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْنَاتُهُ عَلَيْنَاتُهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْنَا وَمِعْ مِنْ اللهِ عَلَيْنَاتُهُ عَلَيْنَا وَمِنْ اللهِ عَلَيْنَاتُ عَلَيْنَا فَا عَلَيْنَا وَمِنْ عَلَيْنَا عَلَيْنَا فَا عَلَيْنَا وَمُنْ عَلَيْنَا وَمُنْ عَلَيْنَا فَاللَّهُ عَلَيْنَا وَمُنْ عَلَيْنَا فَا عَلَيْنَا وَمُنْ عَلَيْنَا فَا عَلَيْنَا وَمُنْ عَلَيْنَا وَمُنْ عَلَيْنَا فَا مُنْ عَلَيْنَا فَا عَلَيْنَا وَمُنْ عَلَيْنَا فَا عَلَيْنِ عِنَا وَمِنْ عَلَيْنَا عَلَيْنِ مِنْ عَلَيْنَا فَا عَلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَا فِي عَلَيْنَا فَا عَلْمُ وَمِنْ عَلَيْنَا فَا عَلَيْنَا فَا عَلَيْنَا فَا عَلَيْنَا فَالْمُنَالِقِينَا عَلَيْنَا عِلَيْنَا فَا عَلَيْنَا فَالْمُنْ عَلَيْنَا فَالْمُنْ عَلَيْنَا فَا عَلَيْنَا عِلْمُ عَلَيْنَا فَالْمُ عَلَيْنَا فَالْمُ عَلَيْنَا فَالْمُنْ عَلَيْنَا فَالْمُ عَلَيْنِ عَلَيْنَا فَالْمُنْ عَلَيْنَا فَالْمُنْ عَلَيْنَا فَالْمُنْ عَلَيْنَا فَالْمُنْ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِلْمُ عَلَيْنَا عِلْمُ عَلَيْنَا عِلْمُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْمُ عَلَيْنَا عَلَيْنِ مِنْ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ مِنْ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عِلْمُ عَلَيْنِ عَلَي ان کوششوں اور ناکامیوں کے بعد ابر سغیان کی ایموں کے سامنے دنیا تاریک ہوگئی۔ س نے حضرت علی . بن أبي طالب رمنى النَّدعنه سي مخت گهرامِه طل ، كش كمش اور مايوى و نااميدى كى عالت مير كها ; الوالمسسن . میں دکھیتا ہوں معاملات سنگین ہو گئے ہیں ، **نہذا مجھے کوئی** راستہ بتاؤ ۔ تصرت علیؓ نے کہا! نعدا کی قسمہ ؛ میں تہارے بیے کوئی کاراً مدچیز نہیں جانا۔ البتہ تم بنوک انہ کے مرداد ہو' اہذا کورے ہوکر لوگوں کے درمیان امان کا علان کر دوء اس کے بعد اپنی مرزمین میں داہیں چلے جاؤ ''ابوسفیان نے کہا'؛ کیا تمارا نیال ہے کہ بیمرے لیے کچھ کاراً مدہوگا باتھ نرت علی شنے کہا'؛ نہیں فکدا کی قسم میں اسے کاراً مدتو نہیں سمجتا، نیکن اس کے علاوہ کوئی سے کچھ کاراً مدہوگا باتھ نے کہا'؛ نہیں فکدا کی قسم میں اسے کاراً مدتو نہیں سمجت ، نیکن اس کے علاوہ کوئی میں رہے ہوگا اللہ کا کہ لوگو ؛ میں وگوں کے صورت بھی سمجت میں نہیں آتی ساس کے بعد البر مغیان نے سمجت میں کھڑے ہوگوا علان کیا کہ لوگو ؛ میں وگوں کے درمیان امان کا اعلان کر رہا ہوں ، بھراپنے اونرف پر سوار ہوگر کھ جلاگیا۔

قریش کے پاس بنیا تو وہ پوچنے گئے کہ پیچے کا کیا صال ہے ؟ اور مغیان نے کہا ہیں محد کے پاس گیا۔

بات کی تو والقد انبول نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بھر او تھا ذرکے بیٹے کے باس گیا تو اس کے اندر کوئی مجلائی

نہیں پائی ۔ اس کے بعد تمر بن خطائ کے پاس گیا تو اُسے سب سے کو شخص پایا۔ بھر ملی آگے پاس گیا تو اے

سب سے زم با یا۔ اس نے مجھے ایک رائے دی اور میں نے اس پڑال بھی کیا گئین بٹا نہیں وہ کار اکد

میں ہے یا نہیں ؟ لوگوں نے بچھا: وہ کیا رائے تھی ؟ اور مغیان نے کہا "؛ دہ رائے رہتی کرمیں وگوں کے

درمیان امان کا علان کر دوں ، اور میں نے ایسا ہی کیا ۔ "

قریش نے کہا' ذکیا محد سے اسے نا فذقرار دیا۔ ابر سفیان نے کہا' نہیں۔ دگوں نے کہا' تیری تباہی ہو'اسٹی خص (می) نے تیرسے ساتھ محض غراق کیا۔ ابر سفیان نے کہا: مداکی تسم اس کے علاوہ کوئی صورت نہ بی کی۔

طبرانی کی روایت میدمعلوم مجوآب که مرول الله طالقان الله علیات میدشد کی

غز فسے کی تیاری اور اخفار کی کوششش

 جاسوسول اورنجروں کونت رئیں بھٹ میں پہنچنے سے روک اور کم اسے تاکہ ہم ان کےعلاقے میں ان سکے مرپر ایک دم جا پہنچیں ۔ ایک دم جا پہنچیں ۔

چونی کھول کرخط نکالا اور ان کے توالے کردیا۔ یہ توگ خطے کر رسول اللہ بیٹیا شکانگانی کے یاس پہنچے دیمیا تو اس میر تحریرتما: (ما طلب بن ابی بلنغه کی طرف سے قریش کی جانب) میر قریش کورمول الله عِیْلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ رو بكى كى خبردى تقى - رسول التُدينظة الليكالي في حضرت حاطيب كوبلاكر الرجياكه حاطيب إسر كمياب به انهول نے کہا الے رسول ! میرسے طلاف جلدی مذفراتیں ۔ نعالی تسم! الشدا دراس کے دمول پرمیرا ایمان ہے۔ میں نہ تومر تد مروا ہوں اور مذمجر میں تبدیلی آئی ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ میں خود قریش کا آدمی نہیں البتران میں چیکا مواتھا اورمیرے اہل وعیال اور ہال بیجے وہیں ہیں لکین قریش سے میری کوئی قرابت نہیں کہ وہ میرسے بال بخیرں کی تفاظت کریں ۔ اس کے بزخلاف دو مرسے لوگ ہو آپ سکے مائھ ہیں وہاں ان سکے قرابت دار ہیں ہوائن کی حفاظت کریں گئے۔ اس لیے جب مجھے میر چیز حامل نہ تھی تو میں نے چاہ کہ ان پر ، یک احمان کر دو*ل حب کے عوض وہ میرے قرابت دارد*ں کی حفاظت کریں ۔اس پرصرت عمرٌ بن خطاب نے کہا : اللہ اللہ کے رسول ایم مجھے چھوڑ سیا میں اس کی گردن ماردوں کیو کمراس نے اللہ اور اس سکے رسول کے ساتھ نیمیانت کی ہے اور بیر منافق موگیاہے۔ رسول اللہ ﷺ کیا تا سے فرایا ؟ وکیھو : بیر جنگب مدر مين ما ضربه و جياسيد اور عظر إتمهين كيابية ج موسكة ب الشدف ابل مدر كو د مكو كركب موكرتم وك جو ما موكرد ، ميں نے مهبي بخش ديا ريون كر حضرت عمر منى الله عنه كي الكيون أسكبار موكمين اور انہوں نے كہا: الد وراس کے رسول بہترجانتے ہیں۔

س طرح الله نے جاسوس کو کچوالیا اور سلانوں کی جنگی تیاریوں کی کوتی خبر قرلیش کک نہ پہنچ سکی ۔

۱۰ در مضان المبارک ششتہ کو رسول اللّٰہ اللّٰه کے مدید ہوا وجم نفاری اللّٰم کے ۔ مدید ہوا وجم نفاری اللّٰہ کے ساتھ دس مزار مشما ہہ کرام تھے۔ مدید ہوا وجم نفاری اللّٰہ کے ساتھ دس مزار مشما ہہ کرام تھے۔ مدید ہوا وجم نفاری اللّٰہ کے ساتھ دس مزار مشما ہہ کرام تھے۔ مدید ہوا وجم نفاری اللّٰہ کے ساتھ دس مزار مشما ہہ کرام تھے۔ مدید ہوا وجم نفاری اللّٰہ کے ساتھ دس مزار مشما ہے کا مدید ہوا وجم نفاری کے ساتھ دس مزار مشما ہے کا مدید ہوا وجم نفاری کے ساتھ دس مزار مشما ہوا کے ساتھ کے

کے صبحے بخاری /۱۲۲۲ مراوا مرحضرت بیراورحضرت ابور تدرکے نامول کا اضافہ میرے بخاری کی بیض و دسری رو رہات ہیں ہے۔

م سبی نے بعض مفازی کے توالے سے خطاکا مضمون سبیان کیاہے ؛ امالبد اِ اے جا عت قریش اِ رسول اللہ علیہ اُلے اللہ ایک میں اور بخدا اگر وہ تنہا ہوا اللہ بھی تہا ہے یاس آجا بیس آت جیسا ، سیل رواں کی طرح بڑھتا ہوا اٹ کے لئے کرا رہے ہیں اور بخدا اگر وہ تنہا ہوں تھی تہا ہے یاس آجا بیس آواللہ ان کی مدوکر پیگا اوران سے این اوعدہ پورا کے گا اہذا تم لوگ اپنے متعلق می لو واللا ورقدی نے اپنی ، یک مرسل مندسے روایت کی ہے کو صرت ماطعی نے مہل بن عرو ، صفوان بن اُ میتہ اور میں اور عکر مرکے پس یہ مکھا تھا کر "رسول اللہ شکھا تھا تھا گئے نے لوگوں میں غزوے کا اعلان کر دیا ہے اور میں بنیں تھی کا ارادہ تم لوگوں کے سواکسی اور کا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم گوگوں پر میرا ایک اصان سے رفتح الباری کر ایادی )

رمنی التدعنه کی تقرری ہوئی۔

بعد بھرآت نے سفر جوری رکھا یہاں تک کر دات کے ابتدائی اوقات میں مرا نظہران ۔ وادی فاطمہ۔ پہنچ کر نزول فرمایا۔ دہاں ہے کے عکم سے لوگوں نے انگ انگ آگ جلائی۔ اس طرح دس ہزار رہے اہوں میں آگ مِل نَى كَى رسول الله طالوي الله المالوي الله المالوي الله الموالي الله الله المالية المالية المالية المالية الم

الوسفيان دربارسوت من يُرافطران من رَبّاؤ والنه كربعد صرت عباس منى القدعة رسول لله

لكر إراياكوتى بحى ومى ل جائے تواس سے قریش كے پاس خبر بھیج دیں ماكم وہ مكتے میں رسُول الله 

او صرابتدتع لی نے تریش پرساری خبروں کی رسائی روک دی تھی اس نیے انہیں مالات کا کچے علم نرتها ؛ البتة وه نوف ورا ندييت سے دوجار سقے اور الدسفيان باہر جاجا كرنوبروں كاپتا سكا مارہتا تھا۔ جيا تجہ س وتت بھی وہ اور مکیم بن حزام اور بدیل بن ورقاء خبروں کا پتا نگانے کی غرض سے بھے بوے تھے۔ حزت عباس مِنى الله عنه كابيان ب كربخدا من رمول الله ينطف المالية على مع يريسوارجار بالمعاكم م ابرسفیان وربدیل بن ورقاء کی تفست گونانی پڑی۔ وہ باہم رو وقدح کررہے ہے۔ ابرسفیان کہر رہاتھا کہ فکدا کی تسم: میں نے آج رت جیسی آگ اور ایسانٹ کر ترکمی دیکھا ہی نہیں اور جواب میں بدیل کہ روا تھا۔ بیر المُداكى تسم بنوفرام بين ـ جنگ من إنبير على كرركد ديا ب اس پرابوسفيان كبرد باتحا فرام اس کہیں کمتراور ذمیں ہیں کہ بیان کی آگ اوران کالشکر ہو۔

حزت عباس كية بي كرمي ف اس كي أواز بيجان لي اوركها ، ابو حنظله ! اس في ميري أواز پهچان لی اوربول ۴ ابوالغضل ۹ میں سفے کہا ۴ باں۔ اس سفے کہا ، کیابات ہے ؟ میرسے اس باپ تجربیہ قربان - مي سن كهائير سول الله عَيْنَ اللهُ عَيْنَ فِي الرَّون ميت السيّة ويش كى تبابى - والله إ اس نے کہا ، ب کیا حیلہ ہے ، میرے ال باب تم پر قربان میں نے کہا! والتد ، گروہ تہیں بالگئے

عد بعدين الوسفيان كے اسلام ميں بڑى خوبى أكنى -كهاجا آب كرجب سے انہوں نے اسلام تبول كيا حياء کے سبب رسوں امتر طالون فیلی کی اس مرامقا کرنہ دیکھا۔ رسول اللہ عَیِّالْسُفَالِیُّلُ مجی ان سے مجبت کرتے تھے اور ان کے بیے جنت کی بشارت ویہ ہے تھے اور فرماتے تھے بیمے توقع ہے کہ یہ تھڑ ہ کا بدل ناسبت ہوں گئے ۔ جب ان کی دفات کا دقت آیا تو کہنے نگے ، مجھ پر مزرونا کیونکہ اسلام لانے کے بعدیں نے مجم کوئی گناه کی بات نبین کمی ۔ زاد المعاد ۲ ۱۹۴/۱ م

ه صحیح شخاری ۱۱۳/۴

تر تمہاری گردن مار دیں گے ہندا اس نچر پر پیچے بیٹھ جاؤ۔ میں تمہیں رسول اللہ میٹلیٹ کیا گئا کے پاسس کے جلتا مہرل اور تمہارے لیے امان طلب کئے دیتا ہول۔ اس کے بعد البسفیان میرے پیچے بیٹھ گیا اور اس کے دونوں ساتھی واپس جلے گئے ۔

مصرت عباس مِنى الدُّعِنه كِيتَ بِين كر مِن ابوسغيان كوسك كرملا رجب كسى الاؤكم پاست كزرّا تو لوگ کے اور میں اس بے بھر حب ویکھتے کہ رسول اللہ میں اللہ علی اللہ کا نچر ہے اور میں اس پر سوار ہوں تو کہتے کہ رسول الشريط الشيط الله المرتب المرات كفيريس بهال كم كري عمر بن تطاب ومنى الدعن الدع ألاة سے پاس سے گزرا۔ انبول سنے کہا ، کون ہے ؟ اوراً کا کرمیری طرف آنے ۔ سجب پیھے اوسفیان کود مکھا تو كيف لكے ، ابرسغيان ۽ النَّد كا وشمن ۽ النَّد كي حدسبت كه اس نے بغيرعبدو پيمان كے تھے (سمارسے) قابر ميں كرويا واس كے بعدوہ تك كررمول الله وين كاف وين كاون دورس ادر ميں نے بھي ني كور يولكانى ميس آھے برُه كيا اور نيوس كودكر دسول الله ويَنْ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ بولے کہ لمے اللہ سکے دمول ! میر ابوسفیان ہے۔ مجھے اجازت دیکھنے میں اس کی گردن ماردوں۔ میں نے کہا ' اے اللہ کے رسول : میں نے اسے بناہ دے دی ہے۔ بھرمی نے رسول اللہ مین اللہ مین اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں کا سر پکرالیا اور کہا' نعدائی تسم آج رات میرے سواکوئی اور آپ سے مرگوشی نذکرے گا۔ بیب ابر مغیان سے بارسے میں حضرت مراض اربار کہا تو میں نے کہا ' مگر ! تشہر جاؤ۔ مُداکی تسم آگریہ بنی عدی بن کعسب کا أدمى مِوّاتُوتُم البي بات مذكبت يمُرمِنى النُّدعندن كباعباس ! مُهرِجاوً زُمُداكي قسم تهارا اسلام لا ناميري نزديك تعطاب كے اسلام لانے ہے ۔ اگروہ اسلام لاتے۔ زیادہ پندیدہ ہے اور اس كی وجر نیرے لیے رسول منّد مَثِلَاللهُ عَلِينًا سف فرمايا ، عباس إلى المين ابرسفيان كو) البين ويسيم سال مباوّ مسبح میرے پاس سے آنا۔ اس حکم کے مطابق میں اسے ڈیرے میں سے گیا اور مسے خدمت نبوی میں اللہ اللہ اللہ میں صر كيارات في في المعاد كيدكر فرايا الرسفيان إتم برافوس إكياب بهي تهارك يع وقت نبيل آياكم تم يه جان كوكه التدكي سوكوني الزنبين و الوسفيان في كما ميرك البايب آب برفدا ، آب كتف بردور . كتف كرم اوركتنے خولیش برور ہیں۔ میں اچی طرح سجھ جيكا ہوں كەاگر الند كے ساتھ كو تى اور سجی الا ہو آتواب مک

آب نے فرمایا ' ابوسفیان تم پرافسوس ای ایم تہارے سے اب بھی وقت نہیں ایک تم برجان سکو کہ میں

التُدكار مول مول و ابر سفيان في كما عمير سال باب أب يرفعال أب كن قدر طيم كن قدر كريم اوركس قدر صله رحمی کرسف والے بیں اس بات کے متعلق تواب مجی دل میں کھیرند کچھ کھٹک ہے۔ اس پر میں سفے کہا ، الیے : گردن مارے جلنے کی نوبت کے نے سے پہلے پہلے اسلام قبول کر نو اور پر شہادت واقرار كرلوكه التدكيم واكوني لائق عيادت نهيس اورمحد يتنافي التيكالي التدك رمول بين - اس بر الوسفيان في اسلام تبول کرفیا اور حق کی شہادت دی ۔

يمُ شنه كها: التدك دسول! ابرسفيان اعزاز ليندس لهذا است كوتى اعزاز دس و پیجئے۔ آپ نے فرمایا تھیک ہے۔ ہم ابر مغیان کے گھریں گھس جائے اسے امان سبے اور جواپنا دروازہ اندر سے بند کرسے اسے امان سبے اور ج مسجد حرام میں داخل ہوجائے اسے امان سبے۔

اسلامی کشکرم را نظهران سے ملے کی جانب اسلامی کشکر مرانظہران سے مکہ روانہ

ہوستے اور حضرت تعباس کو حکم دیا کہ ابوسفیان کو داوی کی شگناتے پر بیہا ڈے ناکے کے یاس روک رکھیں تاکہ وہاں۔سے گذرسنے والی نعرانی فوج اس کوابوسفیّان و کھوسکے رصارت عباسٌ نے ایسا ہی کیا ۔ او حرقباً ال اپنے اپنے پھر پیسے نیے گذر رہے تھے۔جب وہاں سے کوئی قبیلہ گزرآ تو ابوسفیان پوچیا کہ عباس ، یوکن وگ ہیں ؟ جواب میں حضرت عبائس بے بطور مِثال کے کہ بنوئنگنم ہیں ۔ تو ابر سنیان کہا کہ مجے سُکیم سے کیا واسطہ ہ پيركوني تبديد گزر، توا برسفيان په چينا كه اسعباس! بيكون وگ بيس ؟ ده سكتے ، مُزْيندُ بيس ر ابرسفيان كهنا ؛ مجھ مُزْیِذَ سے کیامطلب ؟ یہاں تک کرمادے تبیلے ایک ایک کرکے گزرگئے ۔جب بمی کوئی تبیلہ گزر تا تر الرسفيًا ن حصرت عبّاس سے اس كى بلبت مزور دريافت كرما اور حبب وہ اسے بتاتے تروہ كہ كم مجے بني فلاں سے کیا واسطہ ؟ یہاں مک کررسول اللّٰہ ﷺ اینے بہزوستے کے طویس تشریف لا کے آپ مہاجرت انصار کے درمیان فردکش ستھے یہاں انسانوں کے بجائے صرف ایسے کی بارٹھ دکھائی پڑرمی تھی۔ ابسفیان نے کہا : سبحان للّٰہ السے عبّاس! یہ کون لوگ ہیں ؟ انہوں نے کہا : یہ انصار و بہاج ین کے مبومیں بیول اللّٰہ مَنْظَلُنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الرمنيان في الرمنيان في الله الناسع محافر آرائي كى طاقت كسيس و اس ك بعداس في مزيد كها والعفنل إتمها رسيسينيكي بادتنام ست تووالتدبيري زبروست مركمي و معزت عباس رضي اللوعة سے کہا : ابرسفیان! بینوت ہے۔ ابوسفیان نے کہا ہاں! اب توہی کہا جلتے گا۔

اس موقع پرایک دانعه ادر پیش آیا۔ انصار کا بھری<sup>را</sup> حفرت معدبن عبادہ رضی انتدعنہ کے پاس تھا۔

وہ ابرمفیان کے پاس سے گزرسے تواہد ہے:

اليوم بيوم الملحمة الميوم تستحل الحرمة الميوم تستحل الحرمة المراء وحاركا ون م مت علال كرلى عاسم كن "

اسلامی شکرا جانگ فروس کے سرم ایک استرا بیان الله مین الله

دور کرانی قوم کے پاس ماقہ البرسنیان تیزی سے کم بہنچا در نہایت بلند اواز سے پکارا "قریش کے لوگو! یہ محمد شکا فیلیا ہیں۔ تہار سے پاس اتنانٹ کرنے کر آتے ہیں کہ مقابلے کی تاب نہیں ؟ اہذا جوا بر مفیان کے گھرکس جاتے اسے امان ہے "بیش کراس کی ہیری مند بنست مقبرا مٹمی اور اس کی مونچے کول کہ وہی ۔ مارڈ الواس شک کی طرح جربی سے بھرے مجسے تیلی ٹیڈلیوں والے کو۔ برا ہوا ہے بیٹیرو فہرساں کا ،

ابوسفیان نے کہا 'تمہادی بربادی ہو۔ دکھے تمہادی جانوں کے بارسے میں بیمورت تہیں و حدکہ میں نظال دے کیونکہ محد الیالٹ کو کے آئے ہیں جس سے مقلطے کی تاب نہیں۔ اس سے جو ابسفیان کے گھر میں گھر جانے اسے المان ہے۔ وگوں نے کہا 'اللہ تھے مارے ، تیرا گھر ہمادے کتنے آو میوں کے کام اسکتا ہیں جب بہ ابوسفیان نے کہا 'اور جو اپنا درواڑہ اثدرسے بندکر نے اسے بھی امان ہے اور جو سجد حرام میں دامل ہرویاتے اسے جی امان ہے۔ یوئن کروگ اپنے اپنے گھروں اور سجد حرام کی طرف مجا کے البتہ پنے کی وباشوں کو لگا دیا اور کہا کہ انہیں ہم آگے کئے دیتے ہیں۔ اگر قریش کو کھرکامیا تی ہوئی تو ہم ال کے ساتھ ہورہیں گے اور اگران پر صفر بھی تو ہم سے جو کھے مطالبہ کیا جائے گا منطور کریس گے۔ قریش کے سے احق ہورہیں گے۔ قریش کے سے احق

ا دباش مسلانوں سے زوسنے سکے سیے عِکْرُمُر بن ابی جہل ،صفوان بن اُمیَّہ اورسُہُیْل بن عُمْرُو کی کمان میں نعذمہ کے اندرجمع ہوئے۔ ان میں بنوبر کا ایک اُدمی حاس بن قیس بھی تھا ہجاس سے پہلے ہتھیار کھیک تھاک کرتارہتا تھا۔جی پراس کی بیوی نے داکیس روزی کھا کی کاہیے کی تیاری ہے جو میں دکھورہی مہوں ؟ اس نے کہا ' محد مَثِظَالِمُ الْفَلِيَكُانُ اور اس كے ما تقيول سے مقلبط كي تياري ہے۔ اس پر بوي نے كہا ' فداكی قىم، محد يَيْنَ اللَّهُ الدراس كے سامتيول كے مقابل كوئى چيز الله شام اس نے كہا"، اعلاكى تىم ، مجھے اميد به كرمي ان كي بعض سائتيول كوتمهارا فادم بناؤل كاء "اس كير بعد كمينے لگا،

ن يقبل اليوم فمالى علة مذاملاح كامل وألة وذوغرارين سريلع المسيلة

" الروه أج مدمق بل آسكة تومير ب يدكوني عند مذمر كارية مكل متصيار، درازاً في والانيزه ادر حبث سونتی جانے والی دود صاری الوارسے نخدمه کی لااتی میں میتمفس بھی آیا ہوا تھا۔

اسلامی شکروی طوی می اومرسول الله مظاهفه کان مرانقه ان سے روانه برکروی طوی اسلامی می طوی میں ایسی میں میں میں ایسی ایسی میں ایسی ا

فرط تواصع سے آپ نے اپنا سرم کارکھاتھا پہاں مک کہ داڑھی کے بال کیاوے کی کارس سے ہالگ سے سقے ۔ ذی طویٰ میں آپ نے کٹ کرکی ترتیب وقتیم فرمانی نالد بن ولیدکو واستے پہلو پر رکھا ۔ اسس میں اسلم اسکیم ارفار او این اور کی دو مرسے قبائل عرب تھے ۔۔۔ اور فالدین ولید کو حکم ویا کہ وہ كم من زيري مص سه داخل بول ادر اگرة من من سه كونی آئست آست تواسه كاك كرد كوري ، یہاں یک کرمغا پر آپ سیرا کیں ۔

انہیں مکم دیا کہ کے یں بالانی حصے بعنی کداء سے داخل ہوں اور حجون میں آپ کا جھنڈا گاڑ کرا ہے کی آمد یک دبیں تھہرے رہیں۔

مضرت ابر عبیده پیادے پر مقرر شقے۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ بطن وادی کا راستہ بکر ہیں بیانتک كم يتى يسول الله يَرْفِي الله الله عَرِين الله الله الله عَرِين الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَرِين الله الله عَرِين الله الله عَرِين الله عَرِين الله عَرِين الله عَرِين الله الله عَرِين الله عَرَيْنِ الله عَرِينَ الله عَرَيْنِ الله عَرِينَ الله عَرِينَ الله عَرَيْنِ الله عَرِينَ الله عَرَيْنِ الله عَرِينَ الله عَرَيْنِ الله عَرَيْنِ الله عَرَيْنِ الله عَرَيْنِ الله عَرَيْنِ الله عَرَيْنِ الله عَرْنِينَ الله عَرَيْنِ الله عَرْنِينَ الله عَرَيْنِ الله عَرْنِينَ الله عَرْنُ الله عَلَيْنُ الله عَرْنُ الله عَرْنُ الله عَلَيْنُ الله عَرْنُ الله عَلَيْنُ الله عَلَ

مكرين اسلامي مشكر كاوا فلم ان برايات كے بعدتمام دستے اپنے اپنے مقدرہ

راستول سے علی راسے۔

حضرت نگالدا در ان کے رفقائی راہ میں جو مشرک مجی آیا اسے مثلا دیا گیا؟ البتہ ان کے رفقاء میں سے بھی کرز بُن جا بر فہری اور خنیس بن فالد بن ربیعہ نے جام شہادت نوش کیا ۔ وجربہ ہوتی کہ یہ دونوں لشکرسے بچرو کر ایک دورے رائے پرچل پڑے اور اسی دوران انہیں قتل کر دیا گیا بخد مر بہنچ کر حفرت فالد اور ان کے رفقائی مد بھیر فریش کے اوباشوں سے ہوئی معمولی می جوئی ہیں جارہ مشرک مایے گئے اور اس کے بعد شرکھین میں جگھ و بھی ۔ جاس بن تعیس جرسلانوں سے جنگ کے ایم بہتھیار ٹھیک گئے اور اس کے بعد شرکھین میں جگھ و بھی مجال اور اپنی بھی سے بولا: دروازہ بند کراد۔ اس سنے کہا : وہ کہاں گیا ہوتم کہا کرستے ہے کہنے لگا :

انك لوشهدت يوم الخندمه اذفرصفوان وفرعكرمة واستقبلنا باليوف المسلمة يقطعن كل ساعد وجمعهمه ضربا فلا يسمع الاغمضمه لم نهيت خلف اوهمهمه

لم تنطقى في اللوم اد في كلمه

" اگرتم نے جنگ خدرہ کا حال دیکھا ہم تا ہب کرمنوان اور عکرمر بھاگ کوٹر سے ہوتے ورمزی ہوتی موتی مائی توارسی تقییں کہ بیٹھیے سواتے توارسی تقییں کہ بیٹھیے سواتے ان کے شور دغوغا ورہم ہم کے کچر کرنائی نہیں پڑتا تھا ، تو تم طامت کی ادفیٰ بات نز کہتیں "
ان کے شور دغوغا ورہم ہم ہے کچر کرنائی نہیں پڑتا تھا ، تو تم طامت کی ادفیٰ بات نز کہتیں "
اس کے بعد حارت نوا لدرمنی اللّٰہ عزر کھر کے گی کوچوں کو روز ندیتے موتے کو وسعن پر رسول المتد

اد حرصرت زبر رضی الله عند ف آمے بڑھ کر مجون میں مجد فتح کے پاس رسول الله عظافی کا جھنڈا گاڑا اور آپ کے لیے ایک تُنہ نصب کیا۔ بھر مسلسل وہیں معہرے رہے یہاں کہ کررول الله عظافیکا کا تا اللہ عظافیکا کا تا اور آپ کے لیے ایک تُنہ نصب کیا۔ بھر مسلسل وہیں معہرے رہے یہاں کہ کررول الله عظافیکا کا تشریف ہے آئے۔

مسجد حرام من رسول المدري المندي المنافظة كاوا خليا ورسول سيطهم المنطقة أنها المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة

ہے تیجے اور گردو پیشس موجودانصار و مہاجران کے جلومیں سجد حرام کے اندر آنٹر لیف لائے۔ آگے بڑھ کر جراسود کو پئر کا ادر اس کے بعد مبیت اللّٰہ کاطواف کیا۔ اس وقت آت کے باتھ میں بیک کمان تھی ادر بیت متدکے گر دادر اس کی مجت پرتین سو ساٹھ بُت تھے۔ آپ اسی کمان سے ان بتوں کو تصوکر مارتے جاتے ہتے ادر کہتے جاتے ہتے ؛

جَاّمَ الْعَقَّ وَذَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوَقَى (١٠:١٨) "حَقَّ ٱلْيَادِرُ بِاطْلِ عِلِيكًا ـ بِاطْلِ عِلْمِيْ فِي الْبِهِيْنِ ہِيْ :

جَاءَ الْعَقَّ وَمَا يَبْدِئُ الْمَاطِلُ وَمَا يُعِيثُ وَمَا يُعِيثُ الْمَاطِلُ وَمَا يُعِيثُ ١٩١٠٢٥ (٢٩١٢٥) و "قَ الله وراطل كالمبت بجرت فتم بوكن " اورات كى مُورُست بُت جهرول كے بل گرستہ جلتے منے۔

آپ نے طواف اپنی اونٹنی پر بھٹھ کر فرمایا تھا اور حالتِ احرام میں زمرونے کی وجے سے موفواف
ہی پراکشفا کیا ۔ کیمیلِ طواف کے بعد حزت عثمان بن طلحہ کو بلاکران سے کعبر کی کمجی لی ۔ پیراپ کے حکم سے
مانہ کعبر کھولا گیا ۔ اندر داخل ہوئے تر تصویر بین نظراً ہیں جن ہیں سخرت ابراہیم ، ورسے رساسیال
طیبہما اسلام کی تصویر یں بھی تھیں اور ان کے باتھ میں فال گیری کے تیرستے ۔ آپ نے یہ منظر و کلید کر فرما یا ،
"اللّٰہ ن مشرکین کو ہلاک کرے ۔ فعد کی قسم ان دونوں ہیٹی ول نے کبھی بھی فال کے تیراستعمال منہیں کئے ۔ "
"اللّٰہ ن مشرکین کو ہلاک کرے ۔ فعد کی تم ان دونوں ہیٹی ول نے کبھی ۔ اسے اپنے دست مبارک سے ورادیا اور
تصویریں آپ کے حکم سے مٹا دی گئیں ۔
تصویریں آپ کے حکم سے مٹا دی گئیں ۔

فانه کعبیس رسول الله شانسان کی تماز اور قرایش سنطاب اندرسے دروازہ بند

کرلیا یرصرت اسائم اور بلال مجی اندر ہی ستھے۔ پھر دروازے کے مقابل کی دیوار کا گرخ کیا۔ جب دوار مرت بین ہاتھ کے اس کے بامیں جانب ستھے، ایک کھبالیانے موٹ بین ہاتھ کے نامسلے پر رہ گئی تو دبی شمہر گئے۔ دو تھیے آپ کے بامیں جانب ستھے، ایک کھبالیانے جب جانب دون خار کو بھی جی سیے سیے دونیں آپ نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد بست احد کے اندر دنی جھے کا چکرلگایا۔ تمام گوشوں میں تجمیر و تو حد سے کھات ہے۔ بھر دروازہ کھول دیا۔ قریش دسامنے مسجوح ام بی صغیرں مگائے کھیا کھی جرسے تھے۔ انہیں انتظار تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں! آپ نے دروازے کے دونوں بازو کورلے نے قریش نیچے تھے۔ انہیں اول مخاطب فردیا:

"الله کے سواکوئی معبود نہیں۔ وہ تنہاہے' اس کا کوئی تشریب نہیں۔اس نے اپنا وعدہ سیج کر دکھایا۔ لینے بندسے کی مدد کی اور تنہاسارسے جھول کوئیکست وی سنو! بریت الند کی کلید برداری اور حاجیوں کو

یا فی بلانے کے علاوہ سارا اعزاز یا کمال ٔ یا نوُن میرے ان<mark>ونوں قدموں کے نیچے ہے۔</mark> یا در کھو قبلِ خطا شبہ عمد میں ہے کوڑے اور وُنڈے سے ہم ہو ۔۔۔ مغلط دست ہے ، بینی سوا دنٹ بن میں سے جانبس اونمنیوں كي تسكم مين ان محيجية مول -

اے قریش کے لوگو! اللہ نے تم مع جا بلیت کی تخوت اور باب دادا پر فوز کا ف تر کردیا ۔ سامے لوگ ر و میں اور آدم مٹی ہے ''اس کے بعد بیا آیت تلاوت فراتی ہ

يَاتِهَا النَّاسُ إِنَّا خَسَفُنْكُرُ مِّنْ ذَكْرٍ وَٱنْـثَىٰ وَجَعَلْنَكُرُ شُعُوبًا وَّقَبَآبٍ لَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ ٱكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ ٱتَّفْكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَكَلِيْدٌ خَبِيْرٌ ۞ ٣١:٣٩ "الداركو إم في تهيس ايك مرد اورايك عورت سه بديلاكيا اورتمبين قدمون ادرتبينون من تعميم كيا ماكم تم ایک دو سرے کو بیمان سکور تم می الند کے زویک سب سے باعزت دمی ہے جوسب سے ریادہ متعی مور بیشک الله جانب والا اور خرر کھنے والا ہے "

"چا۔آپ کریم بھائی ہیں۔ اور کریم بھائی کے معاجزادے ہیں "آٹ نے فرمایا"؛ تو میں تم سے وہی بات كهرر با مول بوصرت يوسف مليه السلام في اسف مجاتيون سي كمي تفي كه لاَ تَدَيْر بُبَ عَكَيْكُمُ الْكِوْمَ أَج تم پرکونی سرزش نہیں جاد تم سب آزاد ہو۔"

عرض کیا بصنور ہمارسے بیے حجاج کو ہانی پلانے کے اعز از کے ساتھ خانہ کعبہ کی کلید برواری کا اعزاز مجی تمع فرما دیجنے اللہ اب پر رحمت نازل کرے ایک اور روایت کے بوجب پر گذارش حضرت عباس نے كي تقى مرسول الله يَظِينَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَمَالًا مُعَمَّالًا بِعَمَّالًا بعَمَّالًا إِعْمَالًا إ " يه لو ابني كنجى ـ آج كا دن نيكي اوروفا دارى كا دن بيئ طبقات ابنِ سعدكى روايت بي كرست سني نيخى ويت موت فرمايا " است بميشر بهيش كم يلي لوتم لوگول سے اسے وہى جھينے گا بوظ الم بوگا أيس عثمان ! التدفة تم يوگوں كولينے كھركا امين بنايا ہے ؟ اېڈا اس بيت النّدسة تہيں جو كھير ملے اس سے معروف كھے

۱ ک وقت ابوسفیان بن حرب ، عُمَّاب بن اُمِیداورها رش بن مِثْنام کعبہ کے حق میں بنیٹھے بتھے یعمّا ب نے کہا<sup>،</sup> التدفي اسيد (كوفوت كركے اس) يريدكرم كياكه وه يه (ا دَان) مرس كاور نه ليدايك نا كواريز منى يرقى - اكس ير عارث سنے کہا ' سنو! والنّد! اگر مجھے معلوم ہوجلتے کہ وہ برحی بیں تومیں اِن کا پیرد کاربن جا وَلگا۔ اس پر ابوسفیان نے کہا<sup>،</sup> دمکیمو با والندمیں کچھ نہیں کہوں گا۔ کیونکہ اگر میں بولوں گا تو بیرکنکہ باں مبی میرسے متعلق خبر وسے دیں گی ۔ اس سے بعد نبی میزالف اللہ ان سے پاس تشریف سامے آور فرایا ، اہمی تم وگول نے جو ہاتیں کی ہیں ، وہ مجھے معلوم ہو میکی ہیں۔ بیرات نے ان کی گفت گو دہرا دی۔ اس پر حارث اور عمّاب بول انظے ، ہم شہادت دیتے ہیں کہ آب اللہ کے رسول ہیں۔ فالی قسم اکوئی شخص ہمارے ساتھ تھا ہی نہیں کہاری اس تفتگوسے آگاہ ہوما اور ہم کہتے کہ اس فے آپ کو نیر دی ہوگی۔

فتح ياكث كران الله وزرسول الله والمنظمة الم الله المان كالماب كالمرزيين المان كالماب كالمرزيين المان كالماب كالمرزيين المان كالمورك المان المورك المان كالمورك المورك المان كالمورك المورك المان كالمورك المان كالمورك المان كالمورك المان كالمورك المان كالمورك المورك المان كالمورك المورك الم

يرچانشت كاوقت تعاراس يكى فياس كوچاشت كى نماز سجمااوركس في خى نمازر أتم بإنى شف اليف دد ديورول كويناه دسے ركمي تھى۔ آب نے فرايا ' اے أمّ بانى جسے تم في بناه دى اسے ہم نے بمي پناه دی ۔ اس ارشادی وجہ رینتی کم اُتم کا فی کے بھاتی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ بھنہ ان دونوں کو مَّتَل كُرْنَا جِلْبِيْتِ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ إِنْ مِنْ اللَّهِ وَوَلَى كُوجِهِ إِكْرُكُم كا دروازه بندكر ركما تعا يجب نبى 

ا كا بر مجر بين كا نون را تركال قرار ديداكيا مجرين من سے نواد ميوں كا خون رائيكال قرار ديداكيا مجرين من سے نواد ميوں كا خون رائيكال قرار ديدائيكا دار دين من سے نواد ميوں كا خون رائيكال قرار دين بوت مكم ديا كہ اگر وہ كھيے كے يدوے كے نيچ بمى پاتے جائيں قرانہيں قتل كر ديا جائے۔ ان كے نام

(۱) عبدالعزی بن مطل (۲) عبدالنّدین *معدبن ابی مرح (۱۰) عکرم*ربن ابی جبل (۲) حارث بن غَیل بن ومبب (۵) مقيس بن ميايه (۱) بُمَاربن امود (۱، ۸) ابن طل كى دولوند يال جونبي يَنْظِينُ اللَّهُ اللَّهُ كَا ہجو گایا کرتی تھیں (9) سارہ ، جواولادعبدالمطلب میں سے کسی کی کونٹری تھی۔ اسی کے پاس صاطب کا خط

بإياكيا تھا ۔

ابن ابی سرح کامعاملہ یہ ہواکہ اسے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عند نے عدمت نبوی میں ہے جاکہ جائر جائن اس خبتی کی سفار شس کر دی اور آپ نے اس کی جائ بخشی فرملتے ہوئے اس کا اسلام قبول کر لیا۔ لیکن اس سے پہلے آپ بچھ دیر تک اس المیدیں فاموش رہے کہ کوئی صحابی اُٹھ کرا سے قبل کر دیں گے۔ کیونکہ شیخص اس سے پہلے آپ بچھ دیر تک اس المیدیں فاموش رہے کہ کوئی صحابی اُٹھ کرا سے قبل کر دیں گے۔ کیونکہ شیخص اس سے پہلے بھی ایک باراسلام قبول کر جیکا تھا اور ہجرت کرکے مدیندایا تھا لیکن بھر مرتد ہو کر بھاگ گی تھا (آپہم اس کے بعد کا کروار ان کے مین اسلام کا آئینہ دارہے۔ رہنی اللہ دون

عکرمر بن ابی جبل نے بھاگ کرمن کی راہ لی لیکن اس کی بیوی فدمتِ نبوی میں ماضر پوکر س کے سیے امان کی طالب ہوتی اور اسے سے امان کی طالب ہوتی اور آپ نے امان و سے دی۔ اس کے بعدوہ عکرمہ کے پیچے پیچے گئی اور اسے ساتھ لے آئی۔ اس نے داپس آ کراسلام قبول کیا اور اس کے اسلام کی کیفیت بہت اچی رہی ۔ مساتھ لے آئی۔ اس نے داپس آ کراسلام قبول کیا اور اس کے اسلام کی کیفیت بہت اچی رہی ۔

ابنِ طل من مند کعبہ کا پردہ پڑ کر لٹکا ہوا تھا۔ ایک می ابی نے خدمت نبوی میں ما منر ہوکر اعلام دی سب نے فرمایا اسے قبل کردو۔ انہوں نے اسے قبل کردیا۔

مقیس بن مبابہ کو بھنرت نمینڈ بن عبداللہ نے قتل کیا۔ مقیس بھی پہلے مسانان ہو بچاتھا نکین بھریک انصاری کو قتل کرے مرتد مرگیاا وربھاگ کرشرکین کے پاس میلاگیا تھا۔

مارث، کمدیس رسول الله بینطانه مینانه مینانه کوسخت اذبیت بینجایا کرتا تھا۔ اسے صنوب علی رمنی الله معند نے آل کیا ۔

مُنَّارِین اسود دبی خفی ہے جی نے دسول اللہ طلای کا پیٹا کی صاجزادی صرت اینٹ کوان کی بجرت کے برقع پر ایس کچوکا مارا تھا کہ وہ برودج سے ایک بیٹران پر ماگری تھیں اوراس کی وجہت ن کا حمل سرقط ہوگیا تھا ۔ بیٹر نعل ہے گا۔ بیٹر سلان ہوگیا اور اس کے اسلام کی کیفیت اچی رہی ۔

ابن تھل کی دونوں نوٹر اور نوٹر اور سے ایک تنل کی گئی۔ دوسری کے لیے امان طلب کی گئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا ۔ اس طرح سارہ کے لیے امان طلب کی گئی اور وہ بھی سلمان ہوگئی ۔ (ملاصہ یہ کہ نویس سے بر قسل سے جب اسلام قبول کر لیا ۔ اس طرح سارہ کے لیے امان طلب کی گئی اور وہ بھی سلمان ہوگئی۔ (ملاصہ یہ کہ نویس سے جب اسلام قبول کیا ۔)

صفوان بن أمية اورفضاله بن مُميركا قبول اسلام تزار دياكيات سكن قريش كاليك

ر الیدر موسنے کی میٹیت سے اُسے اپنی جان کا خطرہ تھا؟ اس لیے وہ بھی بھاگ گیا عمیر بن درس کا ایک رسول ستر خلائے ہے کی مدمت میں حاصر بوکر اس کے لیے امان طلب کی اُٹ نے امان دے دی ادر

ملامت کے طور پرغمیر کواپنی وہ بگروی بھی وسے دی جو کم میں داخلے کے وقت آپ نے سرپر باندھ کھی تھی۔ بنا

عمير صفوان کے باس پہنچے تووہ جدہ سے بن جانے کے لیے سمندر پرسوار موسنے کی تیاری کرد ہاتھا۔ عمیر

اسے دبس سے آئے۔ اس سنے درول اللہ مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَن الله من ا

تهبين چارجين كانقيارب راس كي بعد صفوان في اسلام قبول كرلياء اس كى بيوى بيها بى مسمان برمكى

متى السيسن دونوں كو يہلے بى نكاح بر برقر ادر كھا۔

نسالہ ایک جری آدمی تھا۔ جس وقت رمول اللہ عظالہ علی طواف کر رہے تھے وہ تن کی نیت ہے اس کے باس آیا سکین رواللہ عظالہ اللہ عظالہ اس کے ول میں کیا ہے۔ اس پر وہ مسلم ان جرگیا ۔

ایک کے باس آیا سکین روال آسٹے اللہ عظالہ اللہ اس کے ول میں کیا ہے۔ ورسرے دن تطلبہ فینے فتح کے دُوسرے دن تطلبہ فینے فتح کے دُوسرے دن تطلبہ فینے اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ

کے درمیان پھر کھڑے ہوئے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور اس کے شایانِ شان اس کی تجید کی بچرفر مایا: "لوگو! اللہ نے جس دن سمان کو پہلا کیا اسی دن مکہ کوحوام (حرمت والاشہر) تھہرایا۔ اس لیے وہ اللہ کی حرمت کے سبب قیامت تک کے بیے حرام ہے۔ کوئی آدمی جو اللہ اور آخرت پرامیان رکھتا ہواس کے لیے حدال نہیں

کہ من بیں خون بہانے یا یہاں کا کوئی درخت کا لیے۔ اگر کوئی شخص اس بنا پر رخصت امتیا رکز ہے کہ

ر سول النندين النافظين المان تقال كياتواس سے كېدوكراللد الناف الميف د مول كو اجازت دى تقى ليكن تهيں اجازت نہيں دى ہے۔ ادرمير سے بيري اسے صرف دن كى ايك ساعت ميں حدل كيا گيا ۔ بھراج اس كى حرمت اسی طرح پیٹ آئی سمبی طرح کل اس کی حرمت تھی۔ اب چلہتے کہ جوحاصرہے وہ نما تب کو یہ بات پہنچا دے۔"

ایک روایت میں ہے کہ اس سے بعدمین کے ایک آدمی نے جس کا نام ابوشاہ تھا اُٹھ کرعرض کیا' یا رسول اللہ! (ایسے) میرے لیے مکھوا دیجئے۔ آپ نے فرمایا: الرشاہ کے بیے مکھ دو۔

الصال کے اندیسے

یک آپ کا شرائی کی جائے پائی کی جائے پائی کی کی کی کی کی کورا کی جائی کی کا بیس الصال کے اندیسے

یک آپ کا شہرائی کی جائے پائی اور وطن تھا۔ تو اعدار نے آپ کا شہرائی کی جائے پائی اور وطن تھا۔ تو اعدار نے آپ کا شہر نے کو ایس میں کہا اکی اپنی سرزین ور آپ کا شہر نے کو اور بہت تھے۔ دُعات دیا ہوائے ہو تو آپ بہیں تیام فر آپ گے ؟ اس وقت آپ صفا پر اعتدا کی اپنی سرزین ور آپ کا شہر نے کو است فارخ ہوئے تو دریا فت فسرایا تم لوگوں نے کیا بات کی ہے ؟ انہوں نے کہا کی خبنیں یا رسول لقد گر آپ نے امراز فرایا تو بالا فران لوگوں نے بلا دیا۔ آپ نے فرایا ' فرای پناہ کا بیا دیا ہوت تہا رہا کہ کہ بہت کے اسلام کے سوا کا میانی کی کوئی راہ نہیں اس سے دہ سلام کے سوا کا میانی کی کوئی راہ نہیں اس سے دہ سلام کے تا بعدار بنتے ہوئے ہوئے وسول اللہ طاق کے کہ اسلام کے سوا کا میانی کی کوئی راہ نہیں اس سے دہ سلام کے تا بعدار بنتے ہوئے ہوئی ہوگئے۔ رسول اللہ طاق کا کھی نے صفا پر بیٹھ کر وگول سے

نه ان روایات کے لیے دیکھیے صحیح کخاری ۱/۲۲، ۲۱۹، ۲۲۷، ۳۲۹، ۳۲۹، ۲۲۸، ۲۲۸، ۲۲۸، ۲۲۸، ۲۰ ۲۰

معجمهم ارعمه ، دوم، وحهم ، ابن مشام ۱/۵۱۸ ، ۱۱۸ ، سنن ابی واوّد ۱/۲۷۱

بیعت بینی شردع کی بھنرت عمر بن خطاب وخی الندعنه آپ سے بیچے تھے اور نوگوں سے عہدو بیمان سے رہے تھے۔ لوگوں نے تصنور میٹلانٹا تھا تھا تھا ہے۔ کہ جمال کم جوسکے گا آپ کی بات نبیں سگے اور مانیں سگے۔ اس موقع پرتفیر مدارک میں میر روایت مذکورے کہ جب نبی کرم میر الفائقانی مردوں کی برمیسے فارع بو چکے تو دبیں صفا ہی پرعور توں سے بعیت لینی مشروع کی حضرت عمروشی المترعنہ آپ سے بیچے بیٹھے تھے اور ات كى الى بى المان دوران ابرسفیان کی بیوی مندسنت عتبر بھیس بدل کرائی۔ درامل صرت مخروہ کی لاش کے ساتھ اس نے جوم کت کی تھی اس کی وجہ سے ووخوف زوہ تھی کہ کہیں رسول اللہ میٹالٹ کا کا سے بیچان نہ لیں۔ ادھے رسول اللہ کونٹرکیپ ناکروگی ۔ بھٹرت عمرینی النّدمندنے (۔ ہی یات دہرلتے مجدستے ) مودتوںسسے اس بات پرمبعیت بی كدوه الله ك سائق كسى كورشر كيب مذكري كي م بير رمول الله وينط الله الله المين المروكي را كروكي . اس پرہندہ بول اٹھی ' ا برسفیان بنیل آدی ہے۔ اگریں اس کے مال سے کچہ سے ہوں تہ ہ ابسفیان سے ( سوویں موجود سنتے ) کہا ، تم سج پھے سالے اورہ تمہارے لیے حلال ہے۔ رمول اللہ مطالبہ تا مکرانے لگے۔ آبُ نے مندہ کو پہی لیا۔ فرایا ، اچا .... توتم ہو بسندہ! وہ بولی ابال ، العالمد کے بی موجی گذر چیکا ہے اسے مون فرما ویکھے۔اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ اس کے بعدائی نے فرایا ' اور زنا مذکروگی۔ اس پر مبندہ نے کہا انجالا نہیں فراہ (آزادعورت)

اس کے بعد آپ نے فرایا 'اور زنا نہ کروگ ۔ اس پر مبندہ نے کہا اسجال کہیں کو اور آزاد عورت بھی زنا کرتی ہے ایک بعد آپ نے بھر آپ نے فرایا 'اور اپنی اولاد کو تس نہ کروگ ۔ مبندہ نے کہا ، ہم نے قربی میں امہیں پارا پوس کیکن بڑے ہوئے ہائی وگوں سفے امہیں قتل کر دیا ۔ اس میلے آپ اور وہ ہی بہتر وہا ہیں ۔ امہیں پارا پوس کیکن بڑے ہوئے براگ وگوں سفے امہیں قتل کر دیا ۔ اس میلے آپ اور وہ ہی بہتر وہا ہیں ۔ یو در سبے کہ مبندہ کا بین حظمہ بن ابن سفیان بدر کے واق قتل کیا گیا تھا۔ یہ من کر صرب مراسخ منتے جبت یہ در سول اللہ میں ابنی سفیان بدر کے واق قتل کیا گیا تھا۔ یہ من کر صرب کو منت مراسخ منتے جبت کے اور درسول اللہ میں ابنی شفیان نہ در مرابیا ۔

ای کے بعدات نے فروایا 'اور کوئی بہتان نہ گھڑوگی۔ ہندہ نے کہا ؤواللہ بہتان بڑی بُری بات
سب اور ایٹ ہیں و تنی رشدا در مکارم اخلاق کاحکم دیتے ہیں۔ پھراکٹ نے فروایا اُ اور کسی معروف بات ہیں
رسول کی نا فروانی نہ کروگی ۔ ہند نے کہا ' فعالی قسم ہم اپنی اس مجلس میں اسپنے ولوں کے اندریہ بات لے کر
بنیں بیٹھی ہیں کہ ایٹ کی نافرونی بھی کریں گی۔

پھروا پس ہوکر ہنگرہ نے اپنا بنت توڑ دیا۔ وہ اسے توڑتی جارہی تھی اور کہتی جارہی تھی یہم تیر متعلق

مكر من من المنطقة كافيام اوركام السرية المنطقة المنطقة المنطقة المنظمة المنطقة المنطقة

اور لوگوں کو ہدایت و تقوی کی تعقین فرملتے رہے۔ اہنی دنوں آپ کے حکم سے حفزت ابراسٹیرخزاعی سنے سنے سرم سے مدووم کے تھے نصب کئے۔ آپ نے اسلام کی دعوت اور کم کے اس باس بتول کو توریف کے بیے متعدد سرایا بھی روانہ کئے اور اس طرح سارے بُت توڑ دلیا ہے گئے۔ آپ کے مُنادی نے کے میں ا علان کیا کہ جنتی اللہ اور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہووہ اینے گھریں کوئی ثبت نہ جیوڑے بلد اسے

رو نه فرمایا - غُزّی شخله میں تھا۔ قریش اور سارے بنو کنا بہ اس کی پوجا کرنے تھے اور یہ ان کا سب سے بڑا بُت تھا۔ بنوشیبان اس کے مجاور ستھے بھٹرت خالد دخی الدعنے سے بیس سوار دں کی معیست میں تخلہ جا کراہے وها دیاروالیس پررسول الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله ع آت نے فرمایا ؟ تب تر درحتیقت تم نے اسے ڈھایا ہی نہیں رپیرے جاؤ اور اسے ڈھا دور ھزے جن لدینے بچوسے اور تلوارسوسنتے ہوسنے دوبارہ تشریف لے گئے۔ اب کی باران کی جانب کیسنگی، کالی ، پراگندہ سر **مورت بحلی مجادد لمنے پیخ پیخ کر ب**کار سفے لگا لیکن اینے میں صرت مالڈ نے اس زور کی اور اس کر اس عورت کے وو مکریسے بروسکتے۔ اس کے بعد رمول اللہ ﷺ نے ایک ایس دایس آکر ضروی۔ آپ نے فرایا و باں ؛ دہی مر کی مقی ۔ اب دہ ایوس برمیل ہے کہ تہارے مک میں مجی مجی اس کی بوحا کی جلتے ۔ ۲- اس کے بعدائت نے ممروبن عاص رضی اللّٰدعنہ کو اسی مجینے سُواع نامی سُبت ڈھانے کے بیے روانہ کیا۔ یہ کمدسے تین میل کے فاصلے پر رہاط میں بُو ہُڈیل کا ایک بُت تھا۔ جب حضرت مُرَّزُ وہاں پہنچے تر مجاور نے يرجيا التم كيا جاست مو ؟ انبول في كما " مجه رسول الله يَنْكَ اللهُ الله عَلَيْمَا الله عَلَيْمَا الله عَلَيْما نے کہ : تم اس پر قادر نہیں ہوسکتے رصارت مُنرُو سنے کہا 'کیوں ؟ اس نے کہا ' (قدرةٌ ) روک دے جاؤگے۔ حفرت عروضنے کہ م تم اب مک باطل پر ہو ہ تم پرافسوس! کیا بیر سفتاً یا دیکھتا ہے ہ اس کے بعد ثبت کے اله ويكف مدارك التنزيل للسنى تغييرايت بيعة

يس جاكر است تورٌ والا اور لين سائتيوں كوحكم دياكہ وہ اس كے خزامہ والامكان دُھا ديں ڀيكن اس مي كچھ مذ طل بھرمی درسے فرویا ، کہوکسیار ہا ؟ اس نے کہا عمی الند کے لیے اسلام لایا۔ ۳۔ اسی ماہ حضرت سنگرین زید اسہلی کو بیس سوار دسے کرمنا ہی جانب ردانہ کیا گیا۔ یہ قدید کے پاس مشلل میں اوس وخزرج اورغسّان وغیرو کامُت تھا۔جب حضرت سعندٌ وہاں پہنچے تواس کے مجاور نے ان سے ك تمركيا جِلسِت بو ، انبول في كما مناة كودها ناجا بها بول راس في كميا ، تم جانوا ورتمهار كام جاند . حدت سعندمناه کی طرف بڑھے تو ایک کالی نگی ، پراگندہ سر مورث نکلی۔ دہ اپناسبیز پہیٹ پہیٹ کر ہائے ہلتے کر ہی تھی۔ اس سے مجاور نے کہا ؟ منا ہ الینے کھے نا فرانوں کو کھیلے دیکی استے میں صرت معد استے تلوار ماركراس كاكام تمام كرديار بيراكيك كرنبت توصا ديا ادراس توط ميود والا فران مي كيرنه ملار م - عُرِّى كو دُوها كر حضرت خالد بن وليدر صنى النُّدعة وايس آست توانبيس رسول النَّد وَيَظْ اللَّهِ عَلَيْ السياسي ال شعبان سث میں بنو بمذیر سے پاس روانہ فرمایا بمکین تقصود حملہ نہیں مبکہ اسلام کی تبلیغ تھی بہصرت نمالد دمنی مذہونہ مہاجرین وانصبار اور بنوشکیم کے ساڑھے ہمین سوا فرادسے کر روا نہ مہوستے ا در بنوجند ہر کے پاس پہنچ کراسلام کی دعوت دی را بہوں نے اَسْلَمْنا رہم اسلام لاتے کے بجائے صَبَا ثنا صَبَانْنا ( ہم نے اپن وین مچوارا ، ہم نے ، بنا دین چیوڑ ہے) کہا۔ اس پر حضرت خالد شنے ان کا قتل اور ان کی گرفتاری مشروع کر دی اور ایک كيب تيدى اپنے ہر ہرسائتی كے دولئے كيا . بيراكيب دن حكم دياكد ہرآدى اپنے تيدى كونسل كر دسے ؟ ليكن حنرت ابن عمر اور ان کے ساتھیوں نے اس حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا اور حب نبی میلان اللہ اللہ اللہ کے باس آت توآب سے اس کا تذکرہ کیا ۔ آپ نے اپنے دونوں المحد اٹھائے اور دو بارفرایا " اے لندنا کدنے

ہو کچے کیا میں اس سے تیری طرف بڑے افتیار کرتا ہوں گئے "

اس مرتع پرصرف بنو مُنکنم کے لوگوں نے اپنے قیدیوں کومل کیا تھا۔ انصار ومہاج بن نے تل نہیں کیا تھا۔ رسوں اللہ ﷺ نے حضرت علی ضی اللہ عنہ کو بھیج کران کے مقتولین کی دیت اور ان سے نقصانات کا معاوضہ اوا فرایا۔ اس معاملے میں حضرت خالد اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ کے دمیان کچے سخت کل می اور کسٹ بدگی ہوگئی تھی۔ اس کی خبر رسول اللہ ﷺ کومونی وات وات نے صف مایا:
مالہ یا مصری و آمیں عرف کچو کہنے سے ہاڑ دمو۔ فعدا کی قسم اگرا صدیمیا ٹرسونا ہم جائے اور وہ سارا کا سارا تم اللہ کی راہ میں خرج کر دو ترب بھی میرے رفقاد میں سے کسی ایک آدمی کی ایک صبح کی عبادت یا ایک

یہ ہے غزوہ نتے کہ ۔۔ ہی وہ فیصلہ کن موکہ اور فیے عظیم ہے جس نے بُت پرتنی کی قوت کیل طور پر
توکر رکھ دی اور اس کا کام اس طرح تمام کر دیا کہ جزیرۃ العرب میں اس کے باتی دہنے کی کوئی گنجائش اور
کوئی وجہ جواز نہ رہ گئی ، کیونکہ عام قبائل فتفلہ سے کہ مسلانوں اور بُت پرستوں میں جوموکہ آر تی چل رہی ۔ ب
وکھیں ، س کا انبی م کیا ہوتا ہے ؟ ان قبائل کو بیر بات بھی اچھی طرح معلوم تھی کرح م پر دہی مستقل ہوسکت ہے
جوحی پر ہو۔ ان کے اس بھین کائل میں مزید عدور جر بچنگی نصف صدی پہلے اصحاب نیل اَبُر ہُم اور اس
کے ساتھیوں کے واقعہ ہے آگئ تھی کیونکہ اہل عرب نے دیکھ لیا تھا کہ ابر مہداور اس کے ساتھیوں نے
بیت اللہ کا اُرخ کیا تو اللہ نے انہیں ہلاک کرکے مبئس بنا دیا۔

یا درہے کو سلے حدید ہوں نتے عظیم کا بیش خمید اور تمبید تھی۔ اس کی وج سے اس وابان کا دُور دُورہ ہو گیا تھا۔ لوگ کھل کر ایک دور سے ہا تھی کرتے تھے۔ اسلام کے متعلق تباد لہ خیال اور جنیں ہوتی تھیں۔
کہ کے جولوگ در پر دوسلان سقے انہیں بھی اس سلے کے بعد لینے دین کے اظہار و تبلیغ اور اس پر بجٹ و مناظ ہ کا موقع طل ۔ ان حالات کے نیتج میں بہت سے لوگ علقہ گجرش اسلام ہوتے بہاں تک کہ اسلامی شکر کی جو تعدا دگزشہ کسی خزوے میں بین بزار سے زیادہ نہ ہوئی تھی اس غزوہ فتے کھ میں دس ہزار تک جا بہنچی۔
جو تعدا دگزشہ کسی غزوے میں بین بزار سے زیادہ نہ ہوئی تھی اس غزوہ فتے کھ میں دس ہزار تک جا بہنچی۔
اس فیصلہ کن غزوے نے لوگوں کی آنگھیں کھول دیں اور ان پر پڑا ہوا وہ آخری پر وہ بڑا دیا ہو تبویل اسلام
کی راہ میں روک بنا ہوا تھا۔ اس فتے کے بعد پورسے جزیرۃ العرب کے سیاسی اور دینی افق پر مسلمانوں کا سوئے جیک
راہ میں روک بنا ہوا تھا۔ اس فتے کے بعد پورسے جزیرۃ العرب کے سیاسی اور دینی اُفق پر مسلمانوں کا سوئے جیک

گریا ملح مدید بیرے بعد بوئسلانوں کے تی میں مفید تغیر شروع ہماتھا اس نتے کے ذریعے کل اور
تمام ہوگی اور اس کے بعد ایک دو سراو دور شروع ہوا ہو پورے طور پرسلانوں کے جی میں تھا اور سی پرری
صورت حال سلانوں کے قابوی تھی ؟ اور طرب اقوام کے سامنے صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ و فود کی شکل میں
رسول احد میں ایک کی فدرمت میں حاضر ہو کہ اسلام قبول کر لیس اور آپ کی وعوت نے کر جار دائگ عالم
میں ہیں جا ہیں۔ اگھے دو برسوں میں اس کی تیاری گئی ۔

میں ہیں جا ہیں۔ اگھے دو برسوں میں اس کی تیاری گئی ۔

یہ دسول اللہ میں فی بینی این از ندگی کا آخری مرصلہ ہے ہوائی کی اسلامی دموستہ کے ان تا کئے کی مسلامی دموستہ کے ان تا کئے کی نمائندگی کرتا ہے جائی اسلامی دموستہ کی نمائندگی کرتا ہے جہنیں آئی نے تقریباً ۱۳ سال کی طویل مبد جہز مشکلات دشفت ہمگا موں ادر فتوں نمائندگی کرتا ہے۔ نما موں ادر خور یز مرکوں کے بعد حاصل کیا تھا۔

ان طویل برسوں میں نتے کوسب سے اہم ترین کامیابی تقی جو مسانوں نے مامسل کی راس کی دہرہے مالات کا دھار بدل گیا ادر عرب کی نضا میں تغییر آگیا ۔ یہ نتے در تقیقت اپنے ماقبل ادر ما بعد کے دونون مانوں کے درمیان حتیفات کی حیان نظا در انصار کے درمیان حتیفات کی حیان نظا در انصار سے درمیان حتیفات کی حیان نظا در انصار سے اور پر راعرب اس بارسے میں ایکے تابع تھا اس لیے تریش کی میراندازی کے معنی یہ تھے کہ پہلے میں بت پرت نہ دین کا کام تمام ہوگیا ۔

یہ خری مرحلہ دوحصوں میں تقیم ہے۔ ۱- مجا بدہ اور تمال۔

٧- تبولِ اسلام كيا تومول ادر تبيلول كى دور \_

یہ دونوں صور نمیں ایک دومرے سے جوئی ہم فی جی اور اس مرصلے ہیں آگے ہیچے بھی اور ایک ورسے
کے دور ن بھی بیش آئی رہی ہیں۔ البتہ ہم نے کتابی ترمیب یہ اختیار کی ہے کہ ایک کو دومرے سے انگ ذکر کریں ۔ بیونکہ پیچلے منفحات میں مرکہ و جنگ کا مذکرہ جل رہا تھا اور اگلی جنگ اسی کی ایک شاخ کی تینیت رکھتی ہے۔ اس سے بہاں جنگوں ہی کا ذکر ہیلے کیا جارہ ہے۔

## عروة من

كدك نع ايك اميانك مزب كے بعدمامل موتى متى جس پرعرب شعتدد سقے اورمسالير قبائل ميں تنى سكت رخفي كداس ناگها في امروا تعركو وفع كرسكين-اس كيي بعض اربل، طا تعقدا ورشكبرقبال كوهيود كرنقب مارے تبلیوں نے میرطوال دی بقی رازیل قبیلوں میں ہوازن اور تقیف مرفہرست سنے۔ ان کے ماتھ مُطَر، ئے بڑے اور سعد بن کرے قبائل اور بنو بلال سے مجھ *لوگ مجی شائل ہو گئے مقے ۔*ان سب تبییوں کا تعلق تلیس میلان سے تھا۔ انہیں یہ بات اپنی نووی اور رو تِ تِ نفس کے خلاف معلوم ہورہی تھی کرمسلانوں کے سلسنے سپرانداز ہم جائیں۔اس سیےان قبال نے مانک بن عرف نصری کے پاس جمع ہوکرسطے کیا کرمسلمانوں پر بلغاری میاسے۔ و اس نیصلے کے بعد میں اور اوطاس میں رواق اس نیصلے کے بعد میں اور اوطاس میں رواق اور اوطاس میں رواقی اور اوطاس میں رواقی میں ای تر جزل کما ندر اس مالک بن مون \_ روس کے ساتھ ان کے مال مونٹی اور بال بیے معی کیسٹی لایا اور کے بڑھ کروا دی اوطاس می جمیر زن موا۔ ریونین کے قریب بنو ہوازن کے علاقے میں ایک دادی ہے بنکین میروادی حنین سے علیجدہ ہے یعنین ا یک دوری دادی سبے جو ذوا لمحباز کے باز دمیں دا تع ہے۔ وہاں سے عزفات ہوتے مہر سے کے کا فاصلہ

ما مرجبگ کی زبا فی سبیدسالار کی تعلیط میم بوستے۔ ان میں وُرُید بن صُمّه بھی تھا۔ یہ

دس میل سے زیادہ سہے۔

بهت بورها بردیکا تھا ا دراب اپنی جنگی دا تغیبت اورمشورہ کے سواکی کرنے کے لائق نه تھا رسکن وہ اصلاً بڑا بها در اور امېر جنگجوره سچا تنها ــــــــ اس نے دریافت کیا ، تم لوگ کس دادی میں ہو ؟ جواب یا ، اوطاکسس میں ۔ اس نے کہا ' میسواروں کی بہترین جولان گاہ ہے ؟ نہ پیتر بلی اور کھائی دارسے منہ بھرجری شیب یکن کیا بات ہے کہ میں اوٹوں کی بلیانہ سٹ ، گدھوں کی ڈھلنج ، بیچوں کا گریہ اور مکریوں کی ممیابہ ہے سن رہا ہوں ؟ وگوں نے کہا' مامک بن عوف ، فوج کے ساتھ ان کی عورتیں' بیٹے اور مال موتشی بھی کھینچ لایا ہے اِس

اله نتخ الباري ۱۸/۲۰۲۷

پر وُرُنید نے مامک کوبلایا اور پوچھا "تم نے ایساکیوں کیاہے ہے اس نے کہا " میں نے سوچا کہ ہر آدمی کے پیجے اس كے اہل اور مال كولگا دول ، تاكدوہ ان كى حفاظلت كے منديے كے ما تقر جنگ كريے۔ دُر بيرنے كہا " والله إ تم نے بھیروں کے چرواہے ہو۔ معلائنگست کھانے دالے وجمی کوئی چیزردک سکتی ہے ؟ دکھیواگر جنگ میں تم غالب ليهت بوتوكمى تهارسه يصشروسنال ميمتع آدى ئ فيدبهدا درا كشك كاك تويوتهين اپنے ابل اور مال کے سلسلے میں رسوا ہونا پڑے گا۔ میھرڈر نید نے نبض قبائل اور مرداروں کے متعلق سوال کی اور اس کے بعد کہا " لے مالک تم نے بنو ہوازن کی عور تول اور بچوں کوسواروں کے مترمقابل لا کر کوئی صحیح کام نہیں کیا ہے۔ انہیں ان کے علاقے کے مخوظ مقامات اور ان کی قوم کی بالائی مجبوں میں بینج دو۔ اس کے بعد گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ کر بدوینوں سیٹے کو اور اگر تم نے فتح حاصل کی توبیعیے دائے تم سے آن ملیں سے اور اگر مہیں سکست سے دوم رہونا پڑا تو تہارے اہل وعیال اور مال مونشی بطرل محفوظ رہیں گئے ۔ ليكن جنرل كما بكرر، مالك في يمشوره مسترد كرويا ادركها"؛ فكراكي تسم مين ايسا نهين كرسكة. تم بورسم بهو میں ہوا ور تمہاری عقل میں بوڑھی ہو میں ہے۔ واٹ یاتو ہوازن میری اطاعت کریں یامی اس الموار پر فیک لگا دوں

> ياليتني فيهاجذع أخب نيبها واضع اقود وطفاء الدمع كأنها شاة صدح

كا اوربيميري بنيم كاربارتك مبلت كى ورخفيفت مانك كويد كوارا نه مواكداس جنگ مي دريد كالمجي نام يا

مشوره شامل ہو۔ ہوازن نے کہا ، ہم نے تہاری اطاعت کی راس پر در پیسنے کہا ، یہ الیبی جنگ ہے جس میں

میں مذرمین طور ہر) شریک بول ا درمذ ( بائکل) ا نگے۔ ہول :

" كاش مِن اس مِن جِون بِرَمّا - منك وثازا وربعاك دورٌ كرمًا - ثما نكست لمينے بالان والے اورميار تسم كى بحرى

و من کے جاموں اس کے بعد مالک کے دہ مباس کے بیر سازں کے حالات کا پتا گانے پر و من کے جاموں کے جاموں کے جاموں کے اس کے بعد مالک کے دہ مباس کے جاموں کے جاموں کا جوڑ ہوڑ وڑھ بجوٹ کی تھا۔ مار کے گئے تھے۔ ان کی مائٹ بیتی کہ ان کا جوڑ ہوڑ وڑھ بجوٹ کی تھا۔

مالک نے کہا استمہاری تباہی ہو تمہیں برکیا ہوگیا ہے ؟ انہوں نے کہا ہم نے کچہ جنگرے گھوڑوں پر سفید انسان ديكم، اورات من دالند ماري ده حالت بوكن بحصة م دكيدرب مور

کویہ حکم دے کر روانہ فرمایا کہ لوگول مے ورمیان گھس کرقیام کریں اوران مے حالات کا ٹھیک ٹھیک پتا لگا كروابس أي اوراب كواطلاع دير - انبول في اليابي كيا ـ

رسول المدينة المنطقة المست من كل طف المدينة المنطقة ال

انسال دن تھا۔ بارہ ہزار کی فرج آپ کے بمرکاب تھی۔ دس ہزار دہ جونتے کمر کے لیے آپ کے بمراہ تشریف لا فی تھی اور دو ہزار ہاسٹ ندگان کرسسے ' جن میں اکثریت نوسلمول کی تھی ۔ نبی پیٹالٹائٹھیٹی کئے سنے صغوان بن امیبر سے سوزر ہیں مع آلات واوزار اوحار لیں اور عثاب بن اُرٹیدرضی النّد منر کو کم کا گور فرمقر و فرمایا ۔

و دبیر بعدایب سوار نے اکر تبایا کر میں نے فلال اور فلال بہاڑ پرچڑ مدکر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بنوموازن سب سے سب ہی اسکتے ہیں۔ان کی عورتیں ، جو پانے اور کر این سب سائھ ہیں۔ رسول اللہ بن ابی مرد منوی رضی الند مندنے رضا کاران طور پرسنتری کے فراکس انجام دیتے کے

حنین ماتے ہوستے درگوں نے بیرکا ایک بڑاسا ہراد رخت دیکھا حب کو ذات اُلواط کہا جاتا تھا (مشركبن )عرب اس پراپنے تنجیار نظائے تنے اس کے پاس جانور ذرئے كرے تھے اور وہاں درگاہ اور ميله تكات متے بعض فرجوں نے دسول اللہ ﷺ فیلٹھ کیا اسے کہا ' آٹ ہمارے بیے بھی ذات انواط بنا ویجتے بسیے ان کے لیے ذات انواط ہے۔ آپ نے فرمایا : اللہ اکبر اس ذات کی تسم جس کے واتھ میں محدٌ کی جان ہے ، تم نے دہیں ہی بامت ہی جہیں موسی علیہ انسلام کی قوم نے ہی تھی کہ اِجْعَلْ لَنَا اِلْعِداً حَسَا ر من الهدة " بهارسه سين مي ايك معبود بنا ديجة جس طرح ان كم يم معبود بين") به طور طريق ميل م تم لوگ بھی یقیناً بہلوں کے طور طریقوں پرسوار ہوسکے ؟

را ننا دراہ میں ) معبض توگوں نے کٹ کری کٹرت کے بیش نظر کہا تھا کہ ہم آج ہر گرز مندوب نہیں ہو معتقة اوريه بات رسول الله طلقي المينة يركرال كزرى متى-

اسلامی کشکر بر تسیراندازول کا اجانگ حمله انشوال کوخین بینجا مین ماک بن عوف

ك ديكية سنن ابى داوّد مع عون المعبود ١١٤/١ باب فضل الحرس في سبيل الله سے ترندی فتن، باب لترکین سنن من کان قبلکم ۱/۱ممند احمد ۵/۱۸

یهاں پہلے ہی پہنچ کراور اپنالٹ کررات کی تاری میں اس دادی کے اندراً بارکر اسے راستوں، گذرگا ہوں گفانیوں، پوشیدہ جگهوں اور دروں میں بھیلا اور چھپا چکاتھا۔ اور اسے بیمکم دے چکاتھا کرمسلان جنہی نمودار بهول البين تيرون سے هيني كردينا، بھران پريك دم الصفح توسٹ پرانا۔

میں تعتبے کئے بیمزسے کے جیٹیے میں سلانوں نے آگے بڑھ کروا دی حنین میں قدم رکھا۔ وہ وشمن کے وجود سے قطعی مبیے خبر سے ۔ انہیں علی علم مزتھا کہ اس وادی کے شک دروں کے اندر تعیف و ہوازن کے جیا۔ ان کی گھات میں بیٹھے ہیں ، اس لیے دوسیے خبری سکے عالم میں پرسے اطبینان کے سب اتھ اُرّ رسبے ستھے کہ اچانک ان پر تیروں کی باکسٹس شروع ہوگئی۔ پیرفور اُہی ان پرڈن کے پڑے سکے پڑے یک دم اکتیے ڈسٹ پڑسے ۔ س اچا تک حلے سے سلمان مبنوں نہ سکے اور ان میں ایسی میگار می کوئی کسی کی طرف و کیمہ مذرہا تھا ، بالکل فاش شکست تھی ، یہاں کمپ کہ اوسفیان بن حرب نے \_\_\_بو اہمی نیانی مسلان تھا۔۔ کہا' اب ان کی مجگدڑ سمندرست پہلے نز رُکے گی۔ اور جبلہ یا کلدہ بن جنید سنے ويم كرك ، ديمو آج جادو باطل بوكيار

یرابنِ اسحاق کابیان سبے۔ بُرَاء بن عارب رمنی النّدعه کابیان بومعی بخاری میں مروی سبے اس سے مختلف ہے۔ ان کا ارشادہے کہ ہوازن تیراندازستے ہم سنے تلکیا تو مِماگ کوٹے ہوستے راس کے بعد ہم منيمت رؤف يرك تو تيرون سيمارا التعبال كياكيا

اور حفرت انس کابیان جومعی مسلم می مردی سبے وہ بنظاہراس سے بھی قدامے منطق سبے گر الری مد یک اس کاموئیرہے۔ حضرت انس کا ارشادہہے کہ ہم نے کہ نتے کیا۔ پھر حنین پر پولمعا کی کی برشرکین اتنی ممدہ صفیں بناکرائے جو بی سنے مجمی نہیں دکھیں سواروں کی صف، پھر پیادوں کی صف، پھران کے پیلیے عورتیں' پھر بھیز بکر ہاں' پھردو سرے جو پائے۔ ہم لاگ بڑی تعدا دمیں ستھے۔ ہمارے سواروں کے میمنہ پر خالد بن ولیدیتے ؛ گرم مالے سوار دوشن کی تیراندازی کی وجہسے) ہماری میٹھ کے پیچھے بنا ہ گیر ہونے نکے اور ذرای در میں ہمارے سوار بھاگ کھڑے ہوئے۔ اعراب بھی بھا گے اوروہ لوگ بھی جنہیں تم جانتے ہوئے بهرمال جب بمكدرمي تورمول الله مَيَّا اللهُ مَيِّاللهُ اللهُ مِيَّاللهُ اللهُ مَيْري طرف أو أمير

سى محربخارى: باب ويوم حين اذا عجبتكم الخ

هه نخ باری ۲۹/۸

عبداند کا بیا مخد موں "اس دقت اس مگر آپ کے ساتھ چند مہام بن ادرا بل خاندان کے سواکوئی نہ تھا۔

ان نازک ترین کمحات میں دسول اُلّه مِیْنَا اُلْمَا اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

لیکن اس وقت ابرسفیان بن مارت نے کہ پری لگام کچر کی تھی اور حضرت عباسسن نے رکاب تھام لی تھی۔ دونوں نچر کو دوک رہے تھے کہ کہیں تیزی سے آگے نہ بڑھ جائے۔ اس کے بعد رسول النّہ مِنْ الله عنظم کی تھی۔ دونوں نچر کو دوک رہے تھے کہ کہیں تیزی سے آگے نہ بڑھ جائے۔ اس کے بعد رسول النّہ مِنْ الله عنظم کے اپنے چا حزت عباس دمنی الله عن کو ۔ بن کی آواز خاصی بلندتی ۔ حکم ویا کہ مِنْ الله مِنْ الله کا اور خواب کے بین کہ میں نے نہا بیت بلند آواز سے پکا را دوخت والو .... ا رسیت رضوان والو .... ا ) کہاں ہو جو الله وہ لوگ میری آواز من کر اس طرح مزے جیسے گاتے اپنے بچن پرمر تی ہے اور ہوا آپا کہا کہ الله الله وہ لوگ میری آواز من کر اس طرح مزے جیسے گاتے موڑے کی کوشٹ ش کر آبا ور نہ موڑ بیا آ تو اپنی زر ہ اس کی گردن میں ڈال بھینگ اور اپنی توار اور ڈھال سنجوال کراونٹ سے کو د جا آ اور اور شک کو چھوڑ چھاڑ کر آواز کی جانب دوڑ آ ۔ اس طرح جب آپ کے باس سوآدی جمع ہوگئے تو انہوں نے ڈیمن کا استقبال کیا اور لوائی شروع کر دی ۔ پاس سوآدی جمع ہوگئے تو انہوں نے ڈیمن کا استقبال کیا اور لوائی شروع کر دی۔

اس کے بعد انصار کی پکارٹروع ہوتی۔ او .... انصار یو ! او .... انصار یو! ہجریہ پکار بنرمارٹ بن خورج کے اندرمحدود ہوگئی۔ ادھر سلان دستوں نے جس دفنارست میدان جبورا تھا اسی فتار سے ایک کے اندرمحدود ہوگئی۔ اور دیکھتے دیکھتے فریقین میں دھواں دھا رجنگ شروع ہوگئی۔ رسول اللہ عظافہ کے ایک اُست جا گئے اور دیکھتے دیکھتے فریقین میں دھواں دھا رجنگ شروع ہوگئی۔ رسول اللہ عظافہ کا من بڑرہا تھا۔ فرایا !"اب بولھا کرم ہوگیا۔ ہے ، ہوا پ سے زمین سے ایک مٹی مٹی اے کرشمن کی طرف ہیں کے ہوئے است رایا !
"شاھت انگو جوہ میں جہرے برط جائیں" یہ مٹی ہومٹی اس طرح ہیلی کہ وشمن کا کوئی آ دی ایسا نہ تھاجس کی انسانہ تھاجس کی ایک مٹی ایک مٹی کے دشمن کا کوئی آ دی ایسانہ تھاجس کی انسانہ تھاجس کی انسانہ تھاجس کی ایک دی ایسانہ تھاجس کی انسانہ تھاجس کی کی تھا تھا کی انسانہ تھاجس کی انسانہ تھاجس کی کھوئی کے کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کے کھوئی کی کھوئی کھوئی کی کھوئی کھوئی کے کھوئی کے کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کے کھوئی کی کھوئی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کھوئی کھوئی کے کھوئی کھوئی کے کھوئی کھوئی کے کھوئی کھوئی کھوئی کے کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کے کھوئی کے کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کے کھوئی کھوئی

ک ابن اسمان کے بقول ان کی تعداد فویا وی تھی۔ فودی کا ارشاد ہے کہ آپ کے ساتھ بارہ آوی تابت قدم رہے۔
اہم احد دورہ کم نے ابن سودے دوایت کی ہے کہ یں خین کے روز رسول اللہ یہ فائل انگا تھا کہ کہ ساتھ تھا۔ او گی بیٹھ

بھیر کر بھاگ گئے گراک کے ساتھ اسی مہاج بی وافعاد ثابت قدم رہے ہم اپنے قدیوں پر زپیل سنے اور ہم نے

بیٹھ نہیں بھیری۔ ترذی نے برشد تن ابن عرکی ہویت دوایت کی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے دینے لوگوں کو

منین کے روز دیکھا کہ انہوں نے بیٹھ بھیرلی ہے اور رسول اللہ یہ فائل انگا تھا کہ سے ایک سوادی بیس بیس.

( فتح الباری ۱۹/۸ میں) کے صحیح مسلم ۱۱/۱۰

" نکھ اس سے بھرنہ گئی مو۔ اس کے بعدان کی قرتت ٹوشتی جلی گئی اور ان کا کام زوال پذیر ہوتا چلا گیا شمن کی سکست فاش استی پینگفته کے بعد چند ہی ساعتیں گزری تقیب کہ وقاش وشمن کی سکست فاش است ہوگئی۔ تقیف کے تقریبًا مشرادی تل کے گئے اور ان کے یاس جو کچھ مال ، ہتھیا ر ، عورتیں اور بیچے تھے مسلانوں کے إنقرائے۔ يهى وه تغير سبي عن كاطرف التدميحان وتعالى في البين اس قول مي اثاره فرمايا سب : وَيَوْمَ حُنَايُنِ إِذْ اَعْجَبَتُكُمْ كَثَرَتُكُمُ فَلَرُ تُغَنِّنَ عَنْكُمْ شَيْئًا وَصَاقَتَ عَلَيْكُمُ الأرضُ مِمَا رَحُبَتُ تُمَّ وَلَيْتُدُو مُدْبِرِيْنَ ۞ ثُمَّ اَنْزَلَ اللَّهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُولِه وَعَلَىالْمُؤْمِنِيْنَ وَٱنْزَلَ جُنُودًا لَّهُ تَسَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَهُ وَا ۚ وَذَٰ لِكَ جَزَآ ۗ الْكَفِي يُنَ ۞ ١٩/٢٥١٩) " اور (التدف) عنین کے دن رتباری مددکی بجب تہیں تمہاری کثرت فے فرد میں ڈال ویا تھا۔ یں وہ تمہارے کھے کام زائی اور زمین کشادگی کے باوجودتم پرتگ ہوگئی۔ پیرتم وگ بدیر بیرر بعلسك بجرالشدني البين دسول اودمومنين يراين مكينت نازل كى ادرايدالث كرنازل كياسي تم سفے نہیں دیکھا، اور کفرکرے والول کومزادی اور بہی کافروں کا براہ ہے " موں است کھانے کے بعد وشمن کے ایک گروہ نے طائف کا ڈخ کیا، ایک نخلہ کی طرف لوا است کھا ہے۔ ایک نخلہ کی طرف لوا اس کی راہ لی۔ رسول اللہ میں اللہ علیہ ایوعا مراشعری دینی لاہونہ کی رمرکردگی میں تعاقب کرنے والوں کی ایک جماعت اوطاس کی طرف روانہ کی ۔ فریقین میں تقوش میں جھڑپ ہوتی اس کے بعدمشرکین مجاگ کھڑسے ہوئے۔البتہ اسی جھڑپ میں اس دستے کے کما نڈر ہعام اشعری دمنی النُّدعن شہید موسکتے۔ مسلان شہر واروں کی ایک دورری جاعت نے نے کہ کی طرف ایس یا ہونے والے مشرکین کا تعاقب کیا اور دُرید بن ممه کرجا کردا ہے رہی بن رفیع نے متل کر دیا۔ شکست خورده مشرکین کے تیسرے اورسب سے بڑے گروہ کے تعاقب میں حیں نے حائف کی راہ لی تھی ، خود رمول اللّٰہ ﷺ مال نتیمت جمع فرمانے کے بعد دوانہ ہوئے۔ سى كميلوكم بهوتى بدي رسول الله مَثِلَا الله عَلَيْنَا في ان سب كوجمع كرف كاحكم ديا - بهراسير برِّاله مي روك كرصنر معود بن عمروغفاريٌ كي مُراني مي شيه ديا اور حبب مك غزوة طالِف سيه فارغ نه موسكَّ استفتيم نه فرويا. تیدیوں میں شیار بنت حادث معدیہ بھی تھیں ہورسول اللہ مینا اللہ مینا آلے کی رضاعی بہن تھیں بجب انہیں رسول اللہ مینا اللہ مینا اللہ مینا آلے ہوئے اللہ مینا آلے اللہ مینا آلے ہوئے اللہ مینا آلے ہوئے اللہ میں والیس کر دیا۔

## عز وهٔ طالف

اس مقصد کے بینے خالد بن ولیدرضی النّدعزکی سرکردگی ہیں ایک ہزار فرج کا ہزاول دستہ روانہ کیاگیا؟
پیرائیٹ نے خود طالف کا زُخ فرایا۔ راستہ میں نخلہ یمانیہ پیرقرن منازل پیرلیدسے گزرہوا۔ لیہ میں مالک
بن عوف کا ایک قلعہ تھا ۔ آئیٹ نے اسے منہ دم کروا دیا۔ پیرسفر ماری دکھتے ہوئے طالف پہنچا و تولعہ طا
کے قریب نے پیرزن ہوکراس کا محاصر کرایا۔

محاصر وسنے قدر سے طول کرا ۔ پنانچہ صحیح سلم میں صنرت انس کی روایت ہے کہ یہ جالیں ون یک جاری رہا۔ اہلِ میر میں سے معیض نے اس کی مدت ہیں دن بنائی ہے ، میض نے دس دن سے زیادہ مبنی سنے اٹھارہ دن اور معیض نے بندرہ دن ہے۔

دوران محامرہ دونوں طرف سے تیراندازی اور بیھر بازی کے واقعات بھی پیش آستے رہے ، جکہ پہلے ہیں جب معانوں نے محاصرہ کیا تو تقعہ کے اندر سے ان پر اس شدّت سے تیراندازی کی گئی کرمعلوم ہو اسے م مرثری وُل چھا یا جواہے ۔ اس سے متعدد مسلمان زخمی جوئے ، بارہ شہید ہوئے ۔ اور انہیں اپنا کیمپ ٹھا کر موجودہ مبحد طاقف کے یاس سے جانا پڑا۔

رسول الله يُظِلِّهُ الْعَلِيَّةُ الْمُعَلِيِّةُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ متعدد كري يعينك حب سے قلعه كى ديوار مين منگاف برگيا اور شانوں كى ايب جاعت دبابر كے اندركس کرا گراک لگانے کے لیے داوار تک پہنچ گئی یکین دشمن نے ان پر اوسے کے جلتے کورے بھینکے حس سے مجود ہو کرمسان دبابر کے بیائے حس سے مجبود ہو کرمسان دبابر کے بیائے سے باہر نکل اسٹے بیگر باہر نکلے تو دشمن نے ان پر تیروں کی بارشس کردی جس سے بعض مسان شہید ہوگئے۔

 اس كى بدجب نوگوں نے ڈروہ فرنڈ العما كركوج كيا توات نے فرايا كريں كہو ،

اُنِت بُونَ ، تَالِئ بُونَ ، عَالِيدٌ وُنَ لِمُوتِنَا حَالِم دُونَ اُنِت بُونَ ، تَالِئ بُونَ ، عَالِيدٌ وُنَ لِمُ يَنِينَا حَالِم دُونَ ،

بم بيلنے والے ، توبر كرنے والے ، عبادت گزار ہيں ، اور لينے رب كی حد كرتے ہيں :

کہا گيا كرئے اللہ كے رسول إ اُت تقيف پر بد دعا كريں ۔ آب نے فرايا ؛ لے اللہ اِتقیف كو مرایت وسے اور انہیں ہے آ ...

روم الموال عنيمت كي تقيم الموال عنيمت كي تقيم المول الله يَظْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَل تفریب رہے۔ اس انور کامقصدیہ تھا کہ ہوازن کا دفر آئب ہو کرآت کی فدمت میں آجائے اور اس نے ہو کچھے کھویاہے سب سے مائے لیکن ما خیر کے با دجود حب آپ کے پاس کوئی نرآیا تو آپ نے ماں کا تعلیم تشر*دع کر* دی تاکه قبائل کے مسرواز اور کم سکے انٹراف جورٹری موم سیجھا نک رہے متعے ان کی زبان خاموشس مرجائے مولفة القنوب كى تسمت فى مىب سے يہلے يا درى كى ادر انہيں برے برے حصے ديتے گئے۔ ابرسفیان بن حرب کوچالیس اَدْقیہ (کھی کم چیکیلوچاندی) اور ایک سواد نرطے عطا کتے گئے۔ اس نے کہ ' میرابی یزیر؟ آب نے اتنابی یزیر کومی دیا۔ اس نے کہا ، اور میرا بیامعادیہ ؟ آب نے تناہی معادیہ کو بھی دیا۔ ربینی تنہا ابرسنیان کواس کے بیٹوں سمیت تقریباً ۸ اکیلوجاندی اور میں سواونٹ حال ہوگئے عكيم بن حزام كوا يكساسوادنمط دسيص كتر اس في مزيد سوا ونتول كاسوال كيا تواسين بهرايك مو ا ونث نید گئتے ، اِسی طرح صفوان بن اُمیر کومواُ دنٹ بچرمواُ دنٹ اور بچرمواُ ونٹ اِمین مین اُونٹ) شید گئے۔ عارت بن كلده كومجى سوا ونمط دسيد كية اور كچه مزيد قرشى و غير قرشى روساء كوسوسوا ونمث دسيد ك<u>نة</u>. کھ دومرول کو بچاس بور جالیس چالیس اونرٹ دیے گئے بہاں یک کر توگوں میں مشہور مرگیا کر مخد وَيُلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عليه ويت بين كما أبين فقر كا المريشين وينانجه مال كى ملاب من بدواب پر لوٹ پڑے اور اکٹ کوایک درخت کی جانب سمٹنے پر مجبور کر دیا۔ اتفاق سے آپ کی جا در درخت میں مچنس کررہ گئی ۔ آپ نے فرایا : او کو دمیری جا در دے دو۔ اس ذات کی تسم س کے ہاتھ میں میری جان ہے اگرمیرے پاس تہامہ کے درختوں کی تعداد میں بھی چو پائے ہوں تو انہیں بھی تم پرتقبیم کر دوں گا۔ بھر تم

اله وه لوگ جنتے نئے مسمان ہوئے جوں اور ان کاول جوڑنے کے لیے انہیں الی مرد دی جائے، کہ دہ سلام پرمنبوطی سے جم جاتیں ۔ لله الشيفاء بتعربین حقوق المصطفیٰ قاصٰی عیاصٰ ، ۸۹۸

مجھے نہ بخیل یا دَگے' مزبزدل' مزجموما۔''

اس کے بعد آپ نے اسپنے اونرٹ کے بازومیں کا مسے موکراس کی کو بان سے کچھ بال لیے اور جنگی يس ركدكر بندكرست موست فرمايا"؛ لوكر! والنّدميرس سيسي تهارس مال في من سيس كيم يمن نهي الله اننا بال میں نبیں مرف تمس ہے اور خمس می تم برہی پاٹا دیا جاتا ہے "

مُوْلَفَة القلوب كو دسينے كے بعد رسول الله مِنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عنه كومكم ویا که مال غنیمت اور فدج کو مکیا کرکے لوگول پرغنیمت کی تقییم کا صاب لگائیں ۔ انہوں نے ایسا کیا تو ایک يم فرى كے حصے میں چارچارا ونسٹ اور چالیس چالیس بکر ہاں آئیں ۔ بوشہسوار تھا اسے ہارہ اونسٹ اور

یہ تقتیم ایک مکیمانہ سیاست پر مبنی تھی کیونکہ دنیا ہیں بہت سے لوگ اسے ہیں جواپنی عقل کے راستے سے نہیں بلکہ پہیٹ کے داستے سے بی پر لائے جاتے ہیں بینی جس طرح میا نوروں کو ایک مٹھی ہری گھکسس د کھل دیجئے اور دہ اس کی طرف بڑستے لیکتے اپنے مخوط تھکانے تک جا پہنچتے ہیں اسی طرح ندکورہ تسم کے انسانوں کے بیے بھی مختلف وصنگ کے اسامیٹ مش کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ ایمان سے مانوس ہوکراس کے لیے رُبوش بن جا میں کالم

انصار کاحران واضطراب میسیاست پہلے پہل مجی ناجاسک اس بیے کچھ زیانوں پر میسار کاحران واضطراب میں اعتراض آگیا۔انصار پڑھومیا اس بیاست کی زدروی

تقى - كيزنكه وه سب كے سب حنين كے ان عطايات بالكليد تحوم كے رحالانكه شكل كے وقت انہيں كويكاراكياتما ادروبى الزكرأسف تق ادررسول الله وَيُؤَلِّفُهُ لَكُنَّا كَدُمُ اللَّهُ عَلَيْكَا كَا كُلُّو كُمُ فاش تنگست شاندار نوع میں تبدیل ہوگئی تھی الیکن اب وہ دیکھ رسبے تھے کہ بھاگنے والول کے ہاتھ پڑ ہیں ادرده نؤد محرم وتهى دست

قریش اور قبال عرب کو ده عظیے دیے اور انصار کو کچھ نہ دیا توانصار نے جی ہی جی میں پیچ و <sup>ت</sup>اب کھایا وران میں بہت چمیگوتی ہم تی یہاں تک کدایک کہتے والے شکھا ٹھاکی قسم رسُول لندا پنی توم سے جا نے بیں۔ س کے بعد تضرت سعد بن عیادہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا " یارسول اللہ!

اليلك محدغزالي فقه السيره ص ١٩٥-٢٩٩

اے افسار کے وگر اتم اپنے جی بی و نیا کی اس عادت کی دیے ناراض ہوگئے جس کے ذریعہ میں نے وگر ان کا دل جوڑا تھا تا کہ دہ مسلان ہوجائیں اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا تھا ؟ اے فسار!

کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونسٹ اور بجریاں نے کرجائیں اور تم رسول اللہ میزالیا ہے گئے گئے کو لے کر اپنے در رس میں بلو ؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی اصار ہی کا ایک فرد ہوتا۔ اگر سارے لوگ ایک راہ جیس اور انصار دومری راہ جلیں تو میں بھی انصار ہی کی راہ جو سے اگر اور ان کے بیٹول کے بیٹول کے بیٹول (بوتوں) بریت

وف رموازن کی آمد منتیت تقیم بروجاند کے بعد بوازن کا دفد سلان بروکراگیا۔ بیر کل بوده آدمی وفد مبوازن کی آمد می آمد می آمد می آمد می آمد می آمد می الله می آمد می الله می آمد می الله می آمد می الله می آمد می رضاعی چیا بو برقان بھی تھا۔ وفد نے سوال کیا کہ آپ مہر بانی کرکے قیدی اور مال واپس کرویں۔ وراس انداز کی بات کی کہ دل پسیج جا سے رائٹ نے فرایا میرے ساتھ جولوگ ہیں انہیں دیکھ ہی رہے ہو۔ اور مجھے سیج بات زياده بينديب اس يصباً وكرتم بين لين بال نيئ زياده مجوب بي يا الي انهون في المان المان المان الم شرب کے برا پر کوئی چیسے زنہیں آپ نے سندیا اچا توجب میں ظہری ماز پراووں ترتم لوگ أن كاركها كه بهم رسول الله عَظَافِهِ الله كارمونين كى جانب سفارشى بنلتے بيں ادرمومنين كورسول الله کی جانب سفارشی بناتے ہیں کر آب ہمارے قیدی ہیں والیس کردیں۔ اس کے بعدجب آب نمازسسے فارغ بوسے توان لوگوں نے یہی کہا۔ بوابا آپ نے فرایا ؟ جہاں تک اس تصفے کا تعلق ہے جومیراہے اور بنی عبدالمطلب کامیے تو وہ تہارسے ایسے ، اور میں ابھی لوگول سے پوچھے لیٹا ہوں۔ اس پر نصار ، ور مهاجرین نے اکا کرکہا مجر کھے ہماراہے وہ سب مجی رسول اللہ عِنْ اللّٰهُ عَلَیْما کے لیے ہے۔ اس کے بعدافرع بن مابس نے کہ ' لیکن ہو کچے میرا اور بنوتمیم کا ہے وہ آٹ کے بیے نہیں؟ اور مُیکینیڈ بن صن نے کہا کہ ہو کچھے میرا اور بنوفزارہ کا وہ بھی سیسکے لیے نہیں سیے؟ اور عباس بن مرداس نے کہا، جو کچھ میرا اور بنوٹسکیز کا ہے وہ بھی آب کے سیے بہیں۔ اس پر بنومکنم نے کہا ؛ بی نہیں، جو کچھ ہمارا ہے وہ بھی رسول اللہ میٹالیا اللہ اللہ اللہ یے سے معباس بن مرداس نے کہا : تم توگوں نے میری تو بین کردی۔ رسول الله يَيْنَ الْعَلِيمُ لِلْهِ اللهِ عَلَى اللهِ ا

الله بنبثم ۱۹۹/۴ مین می روایت صحی بخاری میں بھی ہے۔ ۱۲۱،۹۲۰

کے ابن سحاق کابین ہے کہ ان میں انکے نوائرائے۔ الہوں نے اسلام قبول کیا۔ بیبت کی۔ س کے بعد آپ سے
گفتگو کی۔ درعوض کی کہ اے اللہ کے درمول! آپ نے جنہ میں قید فرطا ہے، ان میں مامیں اور بہیں میں۔ اور
گفتگو کی۔ درعوض کی کہ اے اللہ کے درمول! آپ نے جنہ میں قید فرطا ہے، ان میں مامیں اور بہیں میں۔ اور
پھوچھیاں ورف لائیں ہیں۔ اور بہی قرم کے بیے درموائی کاسب ہوتی ہیں۔ دفتح الباری ۱۳۳۸ داختے رہے کہ
ماکٹر وغیرہ سے مراد رسول اللہ ویکھیاں افر بہیں ہیں، خالا میں، میدوچھیاں اور بہیں ہیں۔ ن کے خصیب
ماکٹر وغیرہ سے مراد رسول اللہ ویکھیاں اختلاف ہے۔ چنانچہ البیس الوم دان اور الوثر دان بھی کہا گیا ہے۔
مریر بن صرد تھے۔ الد برقان کے ضبط میں اختلاف ہے۔ چنانچہ البیس الوم دان اور الوثر دان بھی کہا گیا ہے۔

عمره اور مدرینه کو وابسی است میره کا احرام باندها اور عرو اداکیا راس کے بعد عَمَّا بُن اَبید کو احرام باندها اور عرو اداکیا راس کے بعد عَمَّا بُن اَبید کو

مكه كا والى بناكر مديمذرو مذم وسكتے۔ مدينه واپسي سم م رؤيقعده مث م كوم وتى ۔

محد غزل کے بیں وان فاتحامزا وقات میں جبکہ الندنے آت کے *سر پر فتح مبین کا تاج ر*کھا اور اس

وقت میں جبکہ آپ اسی شہر منظیم میں آٹھ سال پہلے تشریف لاسے تنے کتنا لمبا چوٹرا فاصلہ ہے۔ مسل بہاں اس طالبت میں ترین مترک آپائے کی دیوں اگرا تھا' ان کریں بالان کے طالب متر ساطنہ

اہب ہماں اس مالت میں آئے تھے کر آئی کو کھدیڑ دیا گیا تھا 'ادر آئی امان کے طالب تھے۔ اجنبی
اور وحشت زدہ تھے اور آئی کو انس والفت کی تلاش تھی۔ وہاں کے باشدوں نے آئی نوب ت درو
مزامت کی ' آئی کو گجہ دی ' اور آئی کی مدد کی ، اور جو نور آئی کے ساتھ نازل کیا گیا تھا اس کی چیروی کی ' ور
سے کی خاطر ساری دنیا کی عداوت ' بھی سے اب وہی آئی ہیں کہ جس شہر نے ایک نوف زدہ مب جر کی شیت
سے آئی کا استقبال کیا تھا آئے آئے مسال بعدو ہی شہرآئی کا اس شیست سے استقبال کر رہ ہے کہ کو آئی کے
مزیکس ہے اور اس نے اپنی کمرائی اور جا بلیت کو آئی کے بیروں تلے ڈوال دیا ہے اور آئی س کی
بھی خطامعان کرے اسے اسلام کے ذریعے مرفرازی خبش رہے ہیں۔

رَنَّهُ مَنْ لَيْتَقِق وَيَصَبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيِّعُ أَجْسَ الْمُحْسِنِيْنَ ( ١٠:١٢١ ) "يُقِينًا جِشْض رَسْبازى ادرمبرا فتيار كرست توبلاشبرالله فيكوكارول كا جرضائع نبي كرتا." الله

الله نقد اسيره ص٣٠٣، نتح مكه اور عزوه طالف كي تفصيلات كے ليے طاحظه موراد المعاد ٢٠٠، ٢٠٠. بن بشم ٢٨٩/٢ ما ٥٠١ ميم بخاري ١١٢/٢ ما ١٢٢، فتح الباري ٨٥/٤ ما ٨٥٨

## فتح مد كيعدكيرايا اورعمال كي والحي

تبائل کے پاس صدقات ک وصولی کے بیے عمال رواز فرائے جن کی فرست یہ ہے :

وه قبیله جس سے رکوع دصول کرنی تفی بنوتمیم اسلم اورغفار شکیم اورمزیرنز مشکیم اورمزیرنز

> بنوفزاره بنوکلاب

بر جات بنوگھيب

بٹو ڈیمان شہر صنعاء دال کی مؤجودگی میں ان کے خلاف اسوڈنسی تحسنعار میں شہر صنعاء خودج کیا تھا)

علاقة تصزموت

طی ادر سنواسد

بنوخىطلىر

عمال کے نام ورمبر ا- عیلینه بن صن

الم يزيد بن الحصين

سا۔ عباد بن بشیر شہلی را

ہے۔ راقع بن کمیٹ م

۵- عَمْرُوبِن العاص

. . ضعاک بن سفیان

ے۔ بشیرین سفیان

٨- البن الكتبيتير أزدى

٥- مهاجر بن ابي أمنيه

. ر زگاد بن لبید

اا۔ عدّی بن حاتم ۱۷۔ مانگ بن تُوٹر ک ۱۵- زبرقان بن بدر بنوسعد (کی ایک شلخ) ۱۵- قیس بن عاصم بنوسعد (کی دوسری شلخ) ۱۵- علاء بن الحضری علاقه بحرین علاقه بحرین الحضری علاقه بحرین ۱۵- علاقه بحرین دونول وصول کرنے کے لیے)

واضح رہے کہ یرسارے ممال مرقم میں جی میں روانہ نہیں کر دیے گئے تھے بکہ بیف بیف کی روائل خاصی تا نیے ہے اس وقت علی بین آئی تھی جب متعلقہ قبیلہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ استاس اہتمام کے رائل خاصی تا نیے ہے اسلام کی روائل کی ابتدا دمخرم کے میں ہوئی تھی اورائی سے صلح حد بدیے بعداسلامی دعوت کے رائل کی روائل کی ابتدا دمخرم کے میں ہوئی تھی اورائی سے صلح حد بدیا کے بعداسلامی دعوت کی کامیابی کی دسمت کا اندازہ سکایا جا سکتا ہے۔ باتی را فتح کم کے بعد کا دور تو اس میں تو دگ اللہ کے دین میں فوج در فوج واضل ہوئے۔

مسرایا مسرای مسرا

عید کو بچاپ سواروں کی کمان دسے کر بختیم کے اور بیاس مواروں کی کمان دسے کر بختیم کے اس میں کہ بنو تمیم نے قبال کو ا

ا-ئىرىيىغىنىئىرىن سى فزارى دىزم كى يى

مرد کا کرجزیہ کی ادائیگ سے ردک دیا تھا۔ اس مہم میں کوئی مہاج یا انصاری نرتھا۔ عیدینہ بن صن رات کو جلتے اور دن کو چھپتے ہوئے آگے بڑھے۔ یہاں ٹک کرصحوا میں بنوتمیم پر ہر وال دیا۔ وہ لوگ بدئیمہ بھیرکر بھاگے اور ان کے گیارہ آدمی ، اکیس عور میں اور میں بہتے گرفتار مونے جنہیں مرمینسہ لاکر ر مذہبت حارث کے مکان میں مخبرایا گیا۔

پھر ان کے سلسے میں بزتمیم کے دس مردار آئے اور نبی میٹی ان کے وروازے پرجا کریں آو زلگائی۔
اے محد ابہمارے پاس آؤ آپ باہر تشریف لائے قریراگ آپ سے جبٹ کریا ہیں کرنے گے۔ پھر آپ ان کے ساتھ مصبرے رہے یہاں تک کر فلہر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد مجد نبوی کے صحن میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے فرومبایات میں مقابلہ کی نوائش فاہر کی اور اپنے خطیب عطار و بن حاجب کو پیش کیا۔ اس نے تقریر کر رسول اللہ میٹی ہیں نے تعلیب بالام صرت البرش نویس بن شماس کو مکم دیا ، اور انہوں نے جو بی تقریر کی ۔ اس کے بعد انہوں نے جو بی تقریر کی ۔ اس کے بعد انہوں نے کی فرید انسوں نے کی فرید انسوں سے کی فرید انسوں ہے۔ س کا جواب

شاء سلام حفریت حمال بن ابت مضی النّدعند نے دیا۔

جب دونو ن تحطیب اور دونوں شاعرفارغ مو بیکے تواقرع بن حابس نے کہا: ان کا خطیب ہمارے خصیب سے زیادہ پر زور اور ان کا شاعر ہمارے شاعرے زیادہ پُرگوسیے۔ ان کی آدازیں ہماری آواروں سے زیادہ 'دیخی ہیں اور ان کی ہاتیں ہماری ہاتوں سے زیادہ مبلندیا یہ ہیں۔ اس کے بعدان توگوں نے اسام قبول كرنيا ـ رسول الله يَيِّنْ اللهُ عَلِينَ الْهِ مِنْ الْهِ مِنْ الْهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ كرنيا ـ رسول الله يَيِّنْ اللهُ عَلِينَ اللهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ م مرسرًة فطير بن عامر (صفر المعند) من من تيرتر بركة ريب الديك الميك علاقة من تبيان على الميك ال

روانه موستے۔ دس دونٹ ستھے جن ہر ہر توگ باری باری سوار ہوستے ستھے سلمانوں نے شبخون اراحب رسخت لاِ الَى بَهِ وَكُ أَنْهَى اور ذريقين كے خاصے افراد زخى ہوئے۔ تطبہ کچے دومرسے افراد سميت مارسے گئے تاہم مسمان بھیر کردیں اور بال بچراں کو مدینہ ہا تک لاتے۔

سمان بھیر بکریں اور بال بیرں کو مدینہ ہائک لائے۔ مار مر رئیر شخصی کی بن سفیان کال بی (ربع الاقل ہے) دینے کے بیے رواز کیا گیا تھا لیکن

نہوں نے انکار کرتے ہوئے جنگ بھیڑوی مسلانوں نے انہیں شکست دی اور ان کا ایک آدمی تہ تین کیا۔ ا انہیں میں سوادی کی کمان دے کرسا مل جدہ اللہ میں سوادی کی کمان دے کرسا مل جدہ اللہ میں سوادی کی کمان دے کرسا مل جدہ اللہ میں سوادی کی کمان دجہ رہتم کہ کھے مبشی

سامل جدہ کے قریب جمع ہو گئے ہتے اور وہ اہلِ کہ کے تعلان ڈاکہ زنی کرنا چلہتے تھے معتقبہ نے سندرمیں ا ترکر ایک جزیره یک بیش قدمی کی میشیوں کوسلانوں کی آمر کا علم موا تووه بھاگ کھڑے ہوئے۔

۵ - سرتیمان بن افی طالب (ربیع الاول سفیم)

کانام علی رکعیا) تعاده صالحین

بصباكيا تعانه آب كى سركر دگى مي ايك سوا ونسط اور سجاس گھوڑول سميت ڈيڈھ سو آوى سقے يجنڈيال كالى اور بيرراسفيدتها مسلانون في بحرك دقت حاقم طاتى كے محله يرجياب ماركر قلس كردُها ديا اور قيديوں، چوپايوں اور

الد اہل مغازی کا بیان ہی ہے کہ میدوا قدمح م معدید میں چین آیا لیکن پر بات بینی طور پر ممل نظرہے کیونکہ واقعہ کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ . قرع بن حابس اس سے پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے ۔ حالاتکہ نود اہلِ سیرسی کا بیان ہے کہ جب يرول ، نند يَيِّنْ الْعَلِيَّةُ فِي مِوْرُون كِ مَدِيل كودا بس كه في كيا تواسى اقرع بن حابس في كم يم اور مؤتميم واليس م كريك، اس كاتف ضايب كراقر على مابس اس مؤم مك يه والعدس بهلم مسان مو ميك تقد سي البارى ٨ ١٥٥ بیٹر کروں پر قبصن کے لیا ۔ انہیں قیدیوں میں حاتم طائی کی صابرزادی بھی تھیں۔ البتہ حاتم کے صابرزوں عدی ملک شام ہجاگ کئے یہ سازل نے طس کے خوانے میں تھی الحوادی اور میں نوییں بائیں اور راستے بیں مان غذیمہ تھیم کریں۔ البتہ ختی مال رمول اللہ شکا اللہ تھا اللہ تھا تھا تھا کہ سے علیمہ کردیا اور آل حاتم کو صیم نہیں کیا۔
میریز بینچ قوحاتم کی صابرزادی نے دمول اللہ طابع تھا تھا تھا تھا تھا ہوں۔ خدمت کرنے کی میریز بینچ قوحاتم کی صابرزادی نے دمول اللہ طابع تھا اور میں بڑھیا ہوں۔ خدمت کرنے کی "یا رمول اللہ شکا تھا لا بہت ہے۔ والد گزر چکے ہیں اور میں بڑھیا ہوں۔ خدمت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ آپ مجم پر اسمان کھئے ، اللہ آپ پر احسان کرے گا آپ نے دریافت فرایا ، تہا رہے ہے کون آسک تھا ، ولیں ، عدی بن حاتم۔ فرایا ، وہی جو اللہ اور رمول سے جا گا ہے۔ میرآپ آسک بڑھ سے کے ورسے دن اس نے بھر بہی بات وہرائی ۔ اور آپ نے فیے وہ وہی فرایا ہو کل درایا تھا۔ تیمرے دن ہو اس نے ورسے دن اس نے ہو یہی بات وہرائی ۔ اور آپ نے قائد اور کردیا۔ اس وقت آپ کے بازو میں ایک صی بی میں وال کرو۔ اس نے موال کرو۔ اس نے موال کی ۔ آپ نے سے سال می میں میں حال کی اس میں ال کے ۔ اس نے موال کی ۔ آپ نے سے سال کی ۔ اس نے موال کی ۔ آپ نے سے موال کی ۔ آپ نے سواری فرائی ۔

بن اسحاق نے مفرت عدی سے میرمی روایت کی ہے کہ جب نبی طالق علی نے انہیں ایسے ما منے

ا پنے گوری بٹھایا توفر ایا اور در ایا عدی بن حاتم ایکیاتم فرہباً دکوسی مذیحے ؟ عدی کہتے ہیں کہ میں نے کہ ا کیوں نہیں ! آپ نے فرایا 'کیاتم اپنی قوم میں مال غلیمت کا پوتھاتی یعنے پڑھل ہیں نہیں ہتے ؟ میں نے کہ 'کیوں نہیں! آپ نے فرایا حالا کوریمہا ایسے دین میں ملال نہیں میں نے کہ ' دا تسم ہجدا۔ ور اسی سے میں نے جان بیا کہ واقعی آپ اللہ کے بھیجے ہوئے دمول میں ، کیونکہ آپ وہ بات جلنتے ہیں جو جاتی نہیں جاتی ہے

منداحدی روایت بے کنی میزادی نے فرایا 'اے عدی! اسلام لاؤسلامت رہو گے میں نے کہا ہیں توخود ایک دین تم سے بہتر طور پر جانتا ہوں۔
کہا ہیں توخود ایک دین کا ماننے والا ہوں۔ آپ نے فرایا و میں تمہارا دین تم سے بہتر طور پر جانتا ہوں۔
میں نے کہا 'آپ میرادین مجھ سے بہتر طور پر جلنتے ہیں بہ آپ نے فرایا ' باں! کیا ایسا بنیں کرتم فرہا کردی ہو ، اور بھر بھی اپنی قرم کے مال غفیمت کا پھوتھائی کھاتے ہو بھی روگی 'کیوں نہیں! آپ نے فرایا کہ یہ تمہارے دین کی روسے ملال نہیں۔ آپ کی اس بات پر مجھے مرگوں ہوجانا پڑا ہے۔

کے بن ب<sup>نام</sup> ۱۸۱/۳ هے رکوئی نوب بر عیمائی اورصابی نوب کے درمیان ایک بیسرا نوب ہے کے درمیان ایک بیسرا نوب ہے کے مشاری کے مشارک ۱۲۵۸ کے مشاری کے مشاری

## غروه بروك

غرور فق کم بی و باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن موکہ تھا۔ اس موکے کے بعد ہل عرب کی نزدیک رسول اللہ میں فیصلہ کی رب الت میں کوئی شک باتی نہیں رہ گیا تھا۔ اسی لیے مالات کی رفتار کیسر بیل گئی اور وگ اللہ کے دین میں فوج ور فوج واضل ہو گئے۔ اس کا کچھ اندازہ ان تفصیلات سے گئے۔ اس کا کچھ اندازہ ان تفصیلات سے گئے۔ اور کچھ اندازہ اس تعداد سے میں سکایا جاسکتا ہے جوجہ او داع میں صافر ہم وفود کے باب میں بیش کریے اور کچھ اندازہ اس تعداد سے میں سکایا جاسکتا ہے جوجہ او داع میں صافر ہمونی تھی سے بہروال اب اندرونی مشکلات کا تقریباً خاتمہ ہوجیکا تھا اور سکان شریعتِ ابھی تعلیم عام کونے اور اسلام کی دعوت بھیلا نے کے لیے کیمو جوگئے مقے۔

كهنے ادر اسلام كى دعوت بھيلانے كے بيے كميو ہوگئے ہتے۔ عروه کاسیت عروه کاسیت بغیرسلانوں سے جیوجیار کردہی تتی ۔ پیطاقت رومیوں کی تتی جواس وقست روتے زمین پرسب سے بڑی فرجی قوت کی حیثیت رکھتی تھی۔ پھیلے اوراق میں بربتایا جا چکاہے کہ اس چیر جهاوی ابدا در شربیل بن عروف فی کے باعثوں رسول الله عظافی کے مفیر منرت مارست بن مُنِيرًا زُوى رمنى التُدمنه كيمن سير بهوتى جبكه وه رمول الله مَنْطِقْتُكُنَّ كا بينيام كيربصري كي حكمران كي پاس تشریف ہے گئے تھے۔ یہ ممی تنایا جا چکا ہے کہ نبی ﷺ نے اس کے بعد عشرت ریدبن حارثہ رضی النون کی مرکردگی میں ایکے کیشٹ کر جیجا تھا جس نے رُدمیوں سے سرزمین مورتہ میں نوفناک مکر کی گریٹ کو ان مجبراللول سے انتقام کینے میں کامیاب نہ بُوا، العبۃ اس نے دُور و نزدیک کے عرب باشندس پر نہایت بہترین ازات میں۔ تیم روم ان اثرات کواوران کے نتیج می عرب قبال کے اندر روم سے آزادی اور کسلانوں کی بم نوائی مے بیے پیاہونے دلیے جذبات کونظرا نداز بنیں کرسکتا تھا۔ اس کے بیے یقینا یہ ایک خطرہ "تھا، جوقدم برقدم اس کی مرصد کی طرف بڑھ رہ متھا اور عرب سے ملی ہوتی مرصر شام کے بیے چیلنج بتا جارہ تھا اس میے تبصر نے سومیا کرسٹانوں کی قوت کو ایک عظیم اور ناقابلِ شکست خطر سے کی صورت اختیار کرنے سے بہدے ہیں دینا صروری ہے اکر روم سے صل عرب علاقوں میں شفتے " اور مبنگائے سرنہ مخاسکیں م ان معلمتوں کے بیش نظر ابھی جنگ مُونة پر ایک سال بھی نہ گزراتھا کر قیصر نے رومی باشدول ور

ا پنے ماتحت عربول مینی کی غمان دغیرہ پرشمل فوج کی فرام می شردع کردی اور ایک تو زیز ، ورفیصله کن موکے . کی تیاری میں مگٹ گیا۔

روم وغتان کی تیار اول کی عام خبر سی ادھر مرین میں بے در بے خبر سی ہنج رہی ہیں اور کے قلات ایک فیدائن مر سے

کی تیاری کر رہے ہیں۔ اسس کی وج سے شان کو ہمدوقت کھٹاکا لگا رہست مقا ا در ان کے کان کسی بھی غیرانوں اواز کومن کر فوراً گھڑے ہوجاتے تھے۔ وہ سیھتے تھے کہ رومیوں کا ریلا آگیا. اس كااندازه اس والقع سهر بوتلهد كراس سف يين المثل المنظامية المن ازوج معلم است سعنا راض بوكراكب بهيهذك سيد إيلاء كراياتها اورانبين حيور كراكب بالافارة مي عنوره بوكة يقط فيحابركوام كوابتلة عقيقت حال معوم مرموسي متى رامنول نے سمحاكرنبي مظل الفاقية الله نے طلاق وسے دى سبے اور اس کی دجهسے منتحابہ کرام میں شدید رنج وغم پھیل گیا تھا بھزت عمر بن نھلاب مِنسی اللہ عنہ اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میراایک انصاری سائٹی تھا۔ جب میں رخدمت نبوی میں ، موجود مذربہا تو وہ میرسے پاس خبرلانا؟ اور حب وہ موجود مذہو آتو مکن اس محیاس خبرہے مانا ۔۔۔ یہ دونوں ہی عوالی مدینه میں رہتے ستھے، کیک دوسرے کے پڑوسی ستھے اور ہاری باری فدمت نبوی میں حاصر ہوستے ستھے۔۔۔ اس زمانے میں ہمیں شاہ غمّان کا خطرہ لگا ہوا تھا۔ ہمیں بتایا گیا تھاکہ دوم پر پویش کرنا چا مبتاہے اوراس کے ڈر سے ہمارسے بیلنے بھرے ہوستے ہے۔ ایک روز اچانک میراانصاری سائتی دروازہ پینینے لگا اور کہنے لگا كمونوكمولورين سنه كہا كيا غبانى آسكة ؟ اس نے كہا نہيں بلكه اس سے بحى بڑى بات بوكى ، رسول الله وسلطان انى بولول سے ملكى موسكة بيل -

يك دوسرى روايت مي يول ب كرهزت الرف كما الم مي جرحا تعاكد البانت مم برجرها في کرنے کے لیے گھوڑ دل کونعل نگوارہے ہیں۔ ایک روز میرامانتی اپنی باری پڑگیا اور موثار کے وقت واپس آگرمیز دروازه برسے زورسے پٹیا اور کہا مکیاوہ دعم سویا ہواہے بیں گھبراکر باہراً یا۔ اس نے کہا کہ بڑا جا د نہ موگیا۔ میں سنے کہا کیا ہمرا ہے کیاغسانی آسگئے ہواس نے کہانہیں، بلکداس سے بھی بڑا اور لمباحادثہ، رمولاللم

ک عورت کے پاس زجانے کی تیم کھالینا۔ اگریہ تیم چاد ماہ یا اس سے کم مدت کے بیے ہے تو اس پریٹر مُا کوئی مکم ورت اور اگریدایلا و میار مهینے سے زمادہ مدت کے لیے ہے تو پیرمیار ما و پورے ہوئے ہی شرعی مدالت لاگو مذہو گا اور اگریدایلا و میار مہینے سے زمادہ مدت کے لیے ہے تو پیرمیار ما و پورے ہوئے ہی شرعی مدالت خیں ہوگی کہ شوہریا تر بیری کو بیری کی طرح دسکھے یا اسے طلاق دسے یعن محالیہ کے بقول نقط جار ماہ کی مدت گزر ملتے سے طلاق پڑ جائے گی۔ کے مصح بخاری ۲۰۰/۲

اس سنے ، س معورت مال کی شکینی کا اندازہ لگایا جاسکتاہے ہواس دقت رومیوں کی جانب سے مسلانوں کو درمیشیں تھی ۔ اس میں مزیداضا فہ منافقین کی ان رکشہ دوانیوں۔ سے ہوا جو انہوں نے رومیوں کی تیاری کی خبریں مدیمذ بہنیجے کے بعد شروع کیں بینانچہ اس کے باوجود کہ بیمنانقین دیکھ سیکے تھے کہ رسول اللہ کی راه میں حاکل بوتی میں وہ پاش پاش بوجاتی ہیں اس کے باد جودان منانقین نے برامید باندھ لی کہ مسلمانول کے ضدف انہوں نے اسپنے سینول میں جو دیر بیز آرز و چھپار کھی سبے اور جس گردش دوراں کا دہ عرصم سے انتظار کررسہے میں اب اس کی تھیل کاوقت قریب آگیا ہے۔اپنے اس تعتور کی بناء پراہوں سفے ایک مسجد کی شکل میں انج سجد صنرار کے نام سے شہور ہوئی ) دسیسہ کاری ا درسازش کا ایک بھسٹ تیا رکیا حس کی بنیا و اہل، میان کے درمیان تفرقر اندازی اور اللہ اور اس کے رمول کے ساتھ گغزاور ن سے ارشنے والوں کے لیے گھات کی جگر نم کرنے کے نا پاک مقصد مر رکھی اور دسول اللہ طالع اللہ اسے گزارش کی کہ آپ ،س میں نماز پڑھا دیں راس سے منافقین کا مقصد پر تھا کہ دہ اہل ایبان کو فرمیب میں رکھیں اور انہیں پہت نه سكنے دیں كه س مسجديں ان كے خلاف سازش اور وسيسه كارى كى كارر وائياں انجم وى مارسى بي اوسلان اس معبد میں آنے جانے والوں پر نظر نہ رکھیں۔ اس طرح بیر مسجد ، منافقین اور ان کے بیرونی دوستوں کے بیے ا يك يُرامن محد نسك اور مصك كاكام دسے يكن دمول الله مَيْنَا الله عَيْنَانَا مَعَانِينَا الله معيد" من مازى اواليكى كوجنگ سے دائسي بمسكے ليے تو فركر ديا كيونكه آئپ تياري بي شغول سقے ۔ اس طرح من نفتين اپنے مقصد میں کامیاب نر موسطے اور الندسف ان کا پر دہ واپسی سے پہلے ہی چاک کر دیا ۔ چنانچر آپ سے غز وسے سے وایس اکراس مبحد می نماز پڑھنے کے بجانے اسے منہدم کراویا ۔

روم وغتان کی تیارلول کی خاص خبری ان حالات اورخبرول کاملان سامناکر ہی دوم وغتان کی تیارلول کی خاص خبری ان مک شام سے

تیل نے کرانے وسلے بنطیول سے معلوم ہوا کہ بیر قل نے چالیس ہزار میا ہمیوں کا ایک نشکر جزار تیا رکیا ہے اور روم کے ایک عظیم کمانڈر کواس کی کمان سونبی ہے۔ اپنے جنڈے سے عیمانی قبال کنم و جذام دغیرہ کو بھی

لکہ نابت بن اسمایل علیہ السلام کی نسل بجنبیں کسی وقت مستعما لی مجاز میں بٹراع دج وس تھارزوال کے بعد دفتہ رفتہ یہ وگئے۔ سے ایضا میری برای کا دورہ میں آگئے۔ سے ایضا میری بنی ری ۱۳۴۷

جمع كركيا ب ورن كالبرول وستر فيقار پنج جيكائية - إس طرح ايك برا خطره مجم جو كرمسلي نون كے سامنے آگيا۔

پیرجس بات سیصورت حال کی نزاکت میں مزیداضا فہ بهور پاتھا وہ بیتھی کہ زما مذسخت گرمی کا تھا۔ ٹوگ سنگی اور

عالات کی زاکت میں اضافہ

تحط سانی کی آزمائش سے دو چارستھے مسوار مایں کم تعیس ، کیل پک سپکے ستھے، اس بیے وگ کیل ادر ساتے مِن رمبنا چاسبتے ستھے۔ وہ فی الفور روا گی مزجِلہتے تھے۔ ان سب پرمتز ادمسافت کی دُوری اور راستے کی ر پیچیدیگ اور د شواری تھی ۔

رسُول اللّه وَ اللّه عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ

کہیں رہا وہ وقت نظرے فرما رہے ستھے۔آپ مجھ رہے تھے کہ اگرائٹ نے ان فیصلاکن کمحات میں ومیوں سے جنگ ارشے میں کابل اور مستی سے کام لیا ، رومیوں کومسلانوں کے زیرا ثرعلا توں میں گھنے دیا ، اور وہ مدیمنه مک برُه اورچرُه آئے تواسلامی دعوت پراس کے نہایت برُسے اٹرات تربیع میکے مسلانوں کی فوجی ساکھ، کھڑ مبلسنے گی اور دہ ما بلیت جو جنگ حنین میں کاری عزب سکنے کے بعد آخری دم توڑ رہی ہے دوبارہ زندہ ہوجائے گی۔ اور منافقین جوسلانوں پر گروش زمانہ کا انتظار کر رہیے ہیں۔ اور ابوعامر فاستی کے ذربیه شاه روم سے ربطہ قائم کئے ہوئے ہیں ' پیچے سے مین اس دقت مسلانوں کے تعکم میں نونج گھونپ دیں گے جب آگے سے رومیوں کا رہانا ان پرخونخوار سطے کررہ ہوگا ۔اس طرح وہ بہست ساری کوشششیں رائیگاں میں مانیں گاجائپ نے ادرائپ کے مخابر کرام نے اسلام کی نشروا شاعت میں صوف کی تعیس اور بہت ساری كاميابيال ناكامي مين تبديل جوجائيل كى جوطويل اورخونريز جنگول اورسلسل فوجى ووز دھوسيكے بعد حال كى گئى تقيں۔ يسول الله وينالين المائج كواليمي طرح مجه رسيسته اس يدعمرت وتررت ك باوجود أب في مطے کیا کہ ردمیوں کو دارال سلام کی طرف بیش قدمی کی مہلت دسیے بغیر خود ان کے علاقے اور صدود میں گھس کر ن کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ کڑی جائے۔

رومیون سے جنگ کی تیاری کا اعلان می اعلان فرمادیا کہ رومیون سے جنگ کی تیاری کا اعلان میں اعلان فرمادیا کہ رومانی کی تیاری کریں تبائل

عرب ا در ابل مکه کو بھی بینیام دیا کہ لڑائی کے لیے نکل پڑیں۔ آپ کا دستور تھا کہ حبب کسی غزوے کا رادہ ذماتے ترکسی اور ہی جانب روانڈ مپوستے لیکین صورت حال کی نزاکت اور تنگی کی شدت کے سبب ب کی ہار آپ نے صاف صاف علان فرماویا که رومیوں سے جنگ کا ارادہ ہے ، تاکہ ٹوگ مکمل تیاری کریس ہے ہے س موقع پر دوکوں کو جہاو کی ترغیب بھی دی اور جنگ ہی پر ابھاد نے کے سیسے سورہ توہر کا بھی ایک دکڑ نازل ہوا۔ ساتھ ہی آپ نے صدقہ وخیات کرنے کی نضیلت بیان کی اور اللّٰہ کی رہ میں پن نفیس ماں خرج کرنے کی رغبت ولائی ۔

عزوے کی تیاری کے لیے مانوں کی دور دھوٹ میں میں استان کی دور دھوٹ میں میں استان کے استان کی دور دھوٹ میں میں میں میں کا رشاد مناکر سی

رویوں سے جنگ کی وعوت وے دہے ہیں جٹ اس کی قبیل کے لیے دوڑ پڑے ادر پوری تیزرت ری رویوں سے لڑئی کی تیاری شروع ہوگئیں ادر سے لڑئی کی تیاری شروع ہوگئیں ادر سے لڑئی کی تیاری شروع ہوگئیں ادر سولئے ان گوگوں کے جن کے دلوں میں نفاق کی ہماری تقی، کسی سلمان نے اس غزوے سے جیچے بہنا گو را فرکا است میں میں شرکت نہ کیا۔ امیت میں میں اوجود انہوں نے مغزوے میں شرکت نہ کی ۔ حالت یہ تھی کہ حاجت منداور فاقو مست کوگ آتے اور رسول اللہ تھی تھی کی حاجت منداور فاقو مست کوگ آتے اور رسول اللہ تھی تھی تھی میں شرکت کرکئیں۔ کہ ان سے معذرت کرتے کم یہ اور جب آپ ان سے معذرت کرتے کم یہ اور جب آپ ان سے معذرت کرتے کم یہ اور جب آپ ان سے معذرت کرتے کم یہ اور جب آپ ان سے معذرت کرتے کم یہ اور جب آپ ان سے معذرت کرتے کم یہ اور جب آپ ان سے معذرت کرتے کم یہ اور جب آپ ان سے معذرت کرتے کم یہ اور جب آپ ان سے معذرت کرتے کم یہ اور جب آپ ان سے معذرت کرتے کم یہ اور جب آپ ان سے معذرت کرتے کم یہ اور جب آپ ان سے معذرت کرتے کم یہ اور جب آپ ان سے معذرت کرتے کم یہ اور جب آپ ان سے معذرت کرتے کم یہ اور جب آپ ان سے معذرت کرتے کم یہ دیکھ کے دور سے ہونے والی اس جنگ میں شرکے کے کہ اور جب آپ ان سے معذرت کرتے کم یہ دیکھ کے دور سے ہونے والی اس جنگ میں مؤرت کرتے کم یہ دور جب آپ ان سے معذرت کرتے کم یہ دور سے ہونے والی اس جنگ ہے کہ اور جب آپ ان سے معذرت کرتے کم یہ دور سے ہونے والی اس جنگ ہے کہ اور جب آپ ان سے معذرت کرتے کم یہ دور سے اسے معذرت کرتے کم یہ دور سے ان سے معذرت کرتے کہ دور سے ان سے معذرت کرتے کہ دور سے اس کرتے کہ دور سے اس کرتے کہ دور سے ان سے معذرت کرتے کہ دور سے اس کرتے کہ دور سے ان سے معذرت کرتے کہ دور سے اس کرتے کے دور سے اس کرتے کہ دور سے اس کرتے کی دور سے اس کرتے کی دور سے اس کرتے کرتے کے دور سے اس کرتے کی دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے سے دور سے

لَا أَجِدُ مَا اَحْمِلُكُمُ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا فَاعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَلًا اَلَا يَجِدُوا مَا يُسْنَفِقُونَ ۞ (٩٢:٩١)

"میں تہیں سوار کرسف کے بیاے کچر نہیں پاتا تو دہ اس حالت میں دابس موستے کر ان کی آنکھوں سے
سے
استورداں موستے کہ دہ خرج کوسف کے بیٹیں پارسے ہیں"۔

اس طرح مسلانی سنے صدقہ و خیرات کرنے میں بھی ایک دور سے ہے۔ آئے تکی جانے کی کوشش کی جمئرت عثمان بن عفان رضی النّد عذہ نے مکسٹ شام کے لیے ایک قافل تیار کیا تھا جس میں پالان اور کیا وے سمیت دوسوا و نسے اور دوسوا و قیہ و تقریبًا سائے ہے انتیس کیلی چاندی تھی۔ آب نے یہ سب صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد بھر ایک سوا و نسٹ پالان اور کیا وے سمیت صدقہ کیا۔ اس کے بعدا یک ہزار وین و رقتر یبا سائے ہے گئے کیا وسونے کے سکے بالان اور کیا وے سمیت صدقہ کیا۔ اس کے بعدا یک ہزار وین و رقتر یبا سائے ہے گئے گئے گئے گئے گئے گئے جاتے ہے اور انہیں نبی ﷺ کی آخوش میں بھیر دیا۔ سول اللہ شاہد ہے گئے گئے اس کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں صربہ نہرگا ہے۔ اور انہیں نبی کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں صربہ نبرگا ہے۔ اور انہیں کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں صربہ نبرگا ہے۔ کہ بعد عثمان وضی اللّٰد عذ نے بھرصد قد کیا ، اور صدقہ کیا ، یہاں کہ کہ ان کے صدقے کی مقد رنقدی کے علاوہ نوسوا و نرس اور ایک سوگھوڑ ہے تک جا پہنجی۔

اسلامی نشکر تبوک کی راه میں این دموم دصام بوش وخروش اور بھگ دوڑ کے نیتے میں نشکر اسلامی نشکر تبوک کی راہ میں اسلامی تشکر تبوک کی داور میں اسلامی تشکر تبوک کی داور میں اسلامی تشکر تبوک کی داور میں اسلامی تبوک کی داور میں اسلامی تبوک کی داور میں تبوک کی دار دار میں تبوک کی دار میں تبوک

کہ جاتا ہے کہ بناع بن عرفط کو مدیمہ کا گور فر بنایا ادر صرت علی بن ابی طالب کو اپنے آبل وعیب ل کی وکھے میں اس کے دوہ مدیمہ سے دہ مدیمہ سے دوہ مدیمہ سے دوہ مدیمہ سے دوہ مدیمہ سے اکا کی دیا ہے میں رہنے کا حکم دیا دیکن منا نقیمن نے ان پرطعند زنی کی اس ہے وہ مدیمہ سے اکس پرسے اور رسول احد منطق الله تھی ہوئے دیکن آب نے انہیں پھر مدیمہ و بس کر دیا در فرطیا ہوئے تاہم اس بات سے راضی نہیں کہ مجھ سے تمہیں دہی نسبت ہوجو صرت موسی سے حضرت ہاروان کو تھی ۔ البتہ میرسے بعد کوئی نبی نر موکا ہے۔

 پڑا تاکہ اس کے معدے اور آئتوں کے اندر جمع شدہ پانی اور تری بی جاسکے۔ اسی بیے س کا نام جیشِ غسرت دنگ کالشکر) پڑگیا۔

تبوک کی راہ میں کشکر کا گزر جڑ لینی دیارِ تمود سے ہوا۔ ثمود وہ قوم تھی جس نے و دی اعتریٰ کے اندر پیٹا نیس تراش کر مکا مات بنائے ستے متحابہ کرام نے وہاں کے گذیں سے بان لے دیا تھا دیکی جب بیلئے کے تو رسول القد میں شاق کے فرایا ہے تم یہاں کا بانی نہ بینا اور اس سے نماز کے بیے وضو نہ کرنا اور ہج سکا تم کو کو سے فرایا ہے تا تا ہوگا دو ہ خود نہ کھاؤ آئے آئی نے یہ بھی حکم دیا کہ لوگ اس سے تاتم لوگوں نے گوندھ رکھا ہے اسے جانوروں کو کھلا دو ہ خود نہ کھاؤ آئے آئی نے یہ بھی حکم دیا کہ لوگ اس کنویں سے بانی میں جن سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی ۔

صعیعین میں ابن عمر منی الله عنه سے روایت ہے کہ حبب نبی شاہ اللہ اللہ جرز دیا یہ ثمود ) سے گزیے تو فرمایا ان ظاموں کی جائے سکونت میں وانعل مذہبونا کہ کہیں تم پر بھی دہمی صیبیت مذان پڑے ہو کن پر الله تقى، إل مكرروستے موستے " بھرآت سف اپنا سرده هكا اور تيزي سے جل كر وادى بار كرسكتے لك راستے میں شکر کو بانی کی سخت ضرورت پڑی حتی کہ توگوں نے دسول اللہ بیٹالیا اللہ میٹالی است سے شکوہ کیا۔ آب نے لڑے سے دعاکی اللہ نے بادل بھیج دیا، بارش ہوئی ۔ توکول نے سیرجوکر مانی ہیا اور مفررت کا یانی لاد مجی لیا۔ بمرجب تبوك كے قریب بہنچے تواکیت نے فرمایا"؛ كل انشاء الله تم اوگ تبوك كے چشے پر بہنچ جا و كے نسكين چاشت سے پہلے نہیں پہنچے کے ۔ لہذا ہوشنص وہاں پہنچے اس کے پانی کوہا تھ مذالگاتے ، یہاں یک کہ میں ا جاؤں بیصنرت معاذ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ پہنچے تو د ہاں دو آدمی پہلے ہی پہنچے جکے تھے۔ جیشے م تقديكا ياسب النول في كمها جي إل إآث في ان دونول سے جر كمجد الله في إلى، فرما يا - مير وشم سي الو کے ذریعہ تھوڑا تھوڑا پانی کالا یہاں مک کر قدرسے جمع ہوگیا۔ مچررسول اللہ مظافظ اللہ اسے اس میں ا بنا چہرہ اور ہاتھ دھو ما ، اور اسے چشے میں انڈیل دیا۔ اس کے بعد چشے سے نوب یانی آیا منگا بر کرام نے سير بوكرياني بيا- بيرسول الله يَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ ا کر باغات سے ہرا بھرا دیکھو گئے ہے،

راستے ہی میں یا تبوک پہنچ کر۔ روایات میں اختلات ہے۔ رمول الله ﷺ غلیمانی نے فردیا: "سمج رات تم پرسخت ندحی میلے گی اہذا کوئی مذاکے اور جس کے پاس اونرط ہو وہ اس کی رسی صنبوطی سے

کے صفح بخاری باب زول النبی ﷺ الجر ۱/۱۳۷۱ کے مسلم عن معاذ بن جبل ۱/۲۲۲

کوئی طب کرے نہایت بینغ نطبہ دیا۔ آپ نے جوامع الکلم ارشاد فر لمنے کونیا اور آخرت کی بھوائی کی رغبت دلائی، القد کے عذاب سے درایا اور اس کے انعامات کی خوشخبری دی۔ اس طرح فوج کا موصلہ بند مجو گیا۔ ان بیں توشے، ضروریات اور سامان کی کمی کے سبب جو نقص اور خلل تھا وہ اس کا بھی ازا لہ بوگیا۔ دد مری طرف دو یوں اور ان کے ملیفوں کا بیر مال ہوا کہ رسول اللہ میں نظامی کی آمد کی خبرک ن کر سول اللہ میں اندر خون کی ہردوڑ گئی۔ انہیں آگے بڑھنے اور کر سیف کی ہمت نہ ہوئی اور وہ اندرون کا ساکھ پر ن کے اندر اور باہر سمانوں کی فوجی ساکھ پر مختلف شہروں ہیں بھرگئے۔ ان کے اس طروع لی کا اثر جزیرہ عرب کے اندر اور باہر سمانوں کی فوجی ساکھ پر بہت عمدہ مرتب ہوا اور سائوں نے ایسے ایسے ایم سیاسی فوا نہ ماصل کے کر بینگ کی صورت میں اس کی ماصل کے کر بینگ کی صورت میں اس کا ماصل کر کا سرائی ان نہ ہوتا۔ تفصیل ہو ہے :

بہم اللہ رحمن الرحيم : بير پروانه آمن سبے الله کی جانب سے اورنبی محمد رمول للہ کی جانب سے اور نبی محمد رمول للہ کی جانب سے یک ندر ہے یک بند بن روبہ اور باشندگان ، پلا کے لیے ۔ ختکی اور سمندری باشندوں کی شیوں اور قافلوں کے لیے ، اللہ کا ذرتہ ہے اور مجمدی باشندوں کے لیے ہے جو بحد کے ساتھ مہوں ۔ ہاں! اور محمد میں اور مہدی باشندوں کے لیے ہے جو بحد کے ساتھ مہوں ۔ ہاں! اگر ان کا کوئی آدمی کوئی گڑ پڑ کرنے گا تو اس کا مال اس کی جان کے آگے روک مذبن سکے گا، ور ہج آدمی سم عن معاذبن عب اللہ اس کی جان سے اس سم عن معاذبن عب اللہ اس کی جان سے اس ساتھ ساتھ عن معاذبن عب اللہ اس کی جان سے اس ساتھ ساتھ عن معاذبن عب اللہ اس کی جان سے استحداد اللہ اس کی جان سے استحداد اللہ اس کی جان سے استحداد اللہ اس کی جان سے ساتھ میں معاذبی خوالوں کے آگے والے اس کی جان سے ساتھ جان معاذبی معاذبی خوالوں کی معاذبی خوالوں کے آگے ساتھ عن معاذبی خوالوں کے آگے ساتھ عن معاذبی خوالوں کے آگے دو کر میں خوالوں کی معاذبی خوالوں کی معاذبی خوالوں کی جو کر خوالوں کی جان کی جانب کے آگے دو کر خوالوں کی خوالوں کی خوالوں کی معاذبی خوالوں کی معاذبی خوالوں کی خوالوں

اس کا مال ہے لے گا اس سے لیے وہ ملال ہو گا۔ اہنیں کسی چشمے پر اُتریفے اور خشکی یہ سمندر کے کسی سے پر جانے سے منع بنیں کیا جاسکتا۔" پر جانے سے منع بنیں کیا جاسکتا۔"

اس کے علاوہ رسول اللہ طالق ﷺ سنے حضرت خالدین ولیدرضی اللہ عنہ کوچارسو بیس سواروں کا رسالہ وے کر دُومۃ الجندل کے حاکم اگیرد کے پاس بھیجا اور فرمایا تم اسے بیل گائے کا شکار کرتے بوے پاؤے ۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ و ہال تشریف ہے گئے۔ جب اینے فاصلے پر رہ گئے کہ قلعہ صاف نظر آرم تھا تو اچا بہ ایک بیل گلئے علی اور قلعہ کے دروازے پرسینگ رکڑنے لگی ۔ اگنیرراس کے شکار کو نکلا میں ندنی رات تھی محفرت خالد رضی انڈ عست داور ان کے سواروں نے اُسے جا بیا اور گرفتار أته سوغلام، چارسوز ميں اور جارسونبرے دينے كي شرط پرمسالحت فرمائي ۔اس نے جزبر بھی دینے كا اقراركيا ۔ چنائچرٹ نے اس سے بحد سمیت وومر، تبوک، ایلر اور تیما و کے نزانط سے مطابق معا مسطے کیا۔ ان ما لات کود مکر وہ قبائل جواب تک رُومیوں کے آلہ کا رسینے ہوئے تھے ،سجھ گئے کہ اب لینے ان پُرانے *سر دمی*توں پراعتماد کرسنے کا دقت نعتم ہو جیکلہے اس لیے دہ مجیمسلانوں کے حابتی بن گئے ۔ ہل طرح اسلامی حکومت کی نظریں دسیع ہو کر با ہو است و می مصب حاطیں اور رومیوں کے کہ کہ کا دِ اکا بڑی حد کم خاتم ہوگیا۔ مدین کوواری اسامی شکر تبوک سے خطفر ومنصور واپس آیا۔ کوتی محکر نہ برتی۔ اللہ جنگ کے مدین کوواری اللہ جنگ کے مدین کوواری اللہ علی ایک گائی ہوا۔ البتہ راستے میں ایک جنگ ایک گھائی کے باس باره منانقین نے نبی شان المنظامی کو قتل کرنے کی کوششش کی ۔ اس وقت آب اس گھا کی سے گزر سے سقے ادرآت کے ساتھ مرٹ حزت ممّار ہے جوا ونٹنی کی نمیل تعلیے ہوئے تھے اور حفرت مذیفہ بن بیان سکتے جو ا ذمننی فی مک رسبے تھے۔ باتی منگابر کرام دُور وادی کے شیب سے گزر رہے تھے اس سیے منافقین نے اس موقع کواپنے ناپاک مقصد کے لیے عنیمت سمجھا اور آپ کی طرف قدم بڑھایا۔ اوھرآپ اور آپ کے دونول رائتی حسب معمدل دامتہ طے کر دہے تھے کہ پینچے سے ان منافقین کے قدموں کی چا ہیں ُ منا تی ویں ریوسب چېروں پر دُهاما باندھ ہوئے تھے اور اب آپ پر تقریباً چڑھ ہی آئے تھے کہ آپ نے صرت مذیفہ میں کو

ان کی جانب بھیجا۔ انہوں نے ان کی مواریوں کے چپروں بیراپنی ایک ڈھال سے ضرب نگانی شروع کی ، جس سے اللہ نے انہیں مرحوب کر دیا اور وہ تیزی سے بھاگ کرادگوں ہیں جا ہے۔ س کے بعد رسول اللہ میں شاہد کا ان کے نام بتاتے اور ان کے ادا دسے سے باخبر کیا۔ اسی سیے تھزت حذافی کو سول الله عَنْ الله عَن الله ع

طع السبك و عليف من خَذِيّاتِ الْوَدَاعِ وَجَبَ السُّكُوعَلَيْنَ مَا دَعَا لِللهِ دَاعِ وَجَبَ السُّكُوعَلَيْنَ مَا دَعَا لِللهِ دَاعِ مَم يرشنية وداع سے چودھوں كا چا نرطان عوارجب كب يكارف والاان دكو يكارے مم ير شكرواجب ہے ؟

رسول الله وین الله وین الله وین الله و الله

مَ كَانَ اللهُ لِيذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيْزَ الْحَبِيثِ مِنَ الطَّلِيبِ (١٤٩١٣)

الله مومنین کواسی حالت پر جوڑ بنیں سکتا جی پرتم لوگ ہو یہاں تک کونجیت کو پاکیزوں میخدوکرائے ان پرخانجی سے خیرحاصری فعات پرخانجی سے خردہ میں سارے کے سادے مومنین صادقین نے مشرکت کی اوراس سے غیرحاصری فعات کی علامت قرار پائی ۔ چنانچر کیفیت یہ متمی کراگر کوئی پیچے دہ گیا تصااور اس کا ذکر دسول مشریقیا فیلیٹائی سے کی علامت قرار پائی ۔ چنانچر کیفیت یہ متمی کراگر کوئی پیچے دہ گیا تصافہ اسے جلد ہی تمہارے پاس بہنچ دسے گا اور کی جا تر ایس بنہی دسے میں اس سے داسمت دسے دی ہے ۔ غرض اس غزوں سے یا تودہ لوگ اگر ایس بنہیں ہے۔ عرض اس غزوں سے یا تودہ لوگ ہوئی اللہ اور اس کے دسول سے ایمان کا جھوٹ، پسیجھے رہے جو معذور سے یا وہ لوگ جو منافق سے جنہوں نے اللہ اور اس کے دسول سے ایمان کا جھوٹ،

ا بن تیم کاارشاد ہے اور اس پر بحث گزر میل ہے۔

وعوی کیا تھا اور اب جھوٹا عذر پیش کرکے غزوہ میں شریک نہ ہونے کی اجازت ہے ں تھی ورہیجے بیٹھ ہے تھے یا بسرے سے اب زت لیے بغیر ہی بلیٹے رہ گئے تھے ۔ ہال مین اومی الیے تھے جوسینے اور بیکے مومن ہے اورکسی وجہ جواز کے بغیر تیجھے رہ گئے تھے۔انہیں اللہ نے ازمائیش میں ڈالڈ اور مھیران کی توبہ قبول کی ۔ اس كي تفصيل مديب كروايس بررسول الله عِينالة الله الله عن الله عن من داخل موت وحسب موس سے مسید نبوی میں تشریف ہے گئے وہا ورکعت نماز پڑھی ریچر ہوگوں کی خاطر بیٹھ گئے۔ ادھرمنا نقین نے جن کی تعداد استی سے کچھ زیادہ تھی ، آگرعذر میش کرنے تشرف کردیتے اور تسمیں کھانے لگے۔ آپ نے ن سے ان كاظا برتبول كريته موسته مبيت كرلى اور وعلت مغفرت كى اوران كاباطن النه كي ح الدي ريا . باتی رہے میزں مونین صاوقین \_ بینی حضرت کعث بن مالک ، مرار گئر بن ربیع اور ہوال بن اُمیر \_ تراہوں نے سچائی نتیارکرتے ہوئے اقرارکیا کہ ہم نے کسی مجبوری کے بغیرغزدسے میں شرکت ہیں کہ تھی۔ س ب نیکا مص شروع ہوگیا۔ لوگ بدل گئے ، زمین بھیانک بن گئی اورکٹ دگی کے با وجود تنگ ہوگئ ۔ خود ان کی اپنی جان پربن آنی سختی بہاں مکب بڑھی کر جالیس رو زگزرنے کے بعد حکم دیا گیا کہ اپنی عورتوں سے مجی انگ رہیں جب بائر کاٹ پر بچایس روز بورے موسکتے توالند سفدان کی توبہ تعبول کتے جانے کا مزوہ ان ال کیا۔

وَعَلَى الثَّلْثَةِ الَّذِيْنَ خُلِفُوا حُتَّى إِذَا ضَافَتَ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَجُبَتُ وَصَافَتُ عَلَيْهِمُ اَنْفُهُمُ وَظُنْوًا اَنْ لَا مَلْجَا مِنَ اللهِ اِلْآ اِلَئِةِ ثُمَّةً ثَابَ عَلَيْهِمُ إِيتُتُوبُوا ﴿إِنَّ اللهَ هُو التَّوَابُ الرَّحِيْءُ لَ ١٩٠١١)

" در متہ نے ان بین آدمید ل کی بھی آدبر تبول کی جن کا معاطر مؤخ کر دیا گیا تھا۔ یہاں بھٹ کر جب رہین اپنی کٹا دگی کے ہا دعود ان پڑنگ ہوگئی احدا نکی جان جی ان پڑنگ ہوگئی اور انہوں نے بقین کرلیا کو اللہ سے (بھاگ کر) کو تی جائے ہیں ہے گراسی کی طرت بھوالٹوان پر دجر ع ہوا نا کہ وہ آور کر پر بقینا اللہ آو بہتوں کر بولاا آئیم اس فیصلے کے نزول پرمسلمان عمویا اور یہ عیوں صحابہ کرام محموصا ہے حدوصاب خوش موت ۔ لوگوں نے دومر دوم کر دبشارت دی بنوشی سے چہرے کھل اُسٹے اور انعامات اور صدیقے ویے ۔ درخشیقت یہ ان کی زندگ کا

نلے و قدی نے ذکر کیا ہے کہ یہ تعداد منافقین انصار کی تھی۔ ان کے علاوہ بنی غفار وغیرہ عواب میں سے معذرت کرنے دا دوں کی تعداد بھی بیاسی تھی : پھر عبداللہ بن اُئی اور اس کے پیرد کاران کے عددہ ستھے وران کی بھی اسی بڑی تعداد تھی۔ ددیکھتے فتح الباری ۱۹۹۸)

سب ہے باسعادت دن تھا۔

سى طرح جودگ مندودى كى وجسى تزركيب عزوه نه جوسطے تقے ان كے بارسے مِن الدینے فرمایہ : لَيْسَ عَلَى الْطَنُعَفَاءِ وَلَاعَلَى الْمُرَّضَى وَلَاعَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُ وْنَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا بِنَهِ وَ رَسُولِهِ ﴿ وَهِ: ٥١)

" کمزوروں پر مرتضوں پر اور جولوگ خرج کرنے کے نے کیے نہایں ان پر کوتی حرج نہیں جب کہ وہ اللّٰداور اس کے ربول کے نیمزواہ ہوں "

ان کے متعلق نبی مینظ الفیانی نے بھی مدیمنہ کے قریب پہنچ کر فرمایا تھا '' مدینہ میں کچھ ایسے وگ ہیں کہ تم منے سے سے سے سے سے کی وہ تمہارے ساتھ رہے' انہیں عدد نے روک رکھا تھا روگوں نے کہا ' یا رسول اللہ مینظ نا فیلینی اوہ مدیمنہ میں رہتے ہوئے بھی رہمارے ساتھ سنتے ) ؟ آیٹ نے فرویا ' (ہاں ) مدیمنہ میں رہتے ہوئے بھی رہمارے ساتھ سنتے ) ؟ آیٹ نے فرویا ' (ہاں ) مدیمنہ میں رہتے ہوئے بھی ۔

میں اسلام کی حاقت کے سوا اور کوئی طاقت زندہ نہیں رہ کئی۔ اس طرح جا بکین اور منا نقین کی دونجی کچی اگرز فیں اور اُمیدیں ہمی نہیں جو سلانوں کے خلاف کر دشی زمانہ کے انتظامیں ان کے نہاں نوائڈ دل میں ہنہاں تھیں مرکز کھر ان کی ساری امیدوں اور آلڈوقول کا محور رُومی طاقت تھی اور اس غزوے میں اس کا بھی ہم ممل گیا تھا۔ اس سیے ان حزات کے وصلے اور طب گئے۔ اور انہوں نے امرو قد کے سامنے میر فوال وی کہ اب اس سے جا گئے اور چینکارا پانے کی کوئی راہ ہی نہیں رہ گئی تھی۔

عرب کے د فود اگر میے رسوں اللہ عِینَا اللّٰهِ عَلِینَا آنے کی خدمت میں آنا نشروع ہو گئے تھے بیکن ان کی بھروار اس عز نے

اس غزوب متعلق قران كانرول المؤين كيدروا كل سے پہلے، كيدرو كى كے بددور نفر

اور کچھے مدینہ واپس اَ نے کے بعد۔ ان آیات میں غزوے کے حالات ذکر کئے گئے ہیں، منافقین کا پردہ کھوں گیا ہے بخلص مجا پدین کی نسیست بیان کی گئی ہے اور موندین صادقین جو غز دسے میں گئے تھے ور جو نہیں گئے يقے ان كى توب كى تبولىت كا ذكر بسے وغيرو وغيرہ -

#### سوين يح كعن الم واقعات

اس من (مسف میں ماریخی اہمیت کے متعدد وا تعات پیش آتے ؛

۔ تبوک سے رسول الله سِینالی الله سِینالی کی والیسی سے بعد عُونی عُجلائی اور ان کی بیوی کے درمیان لِعُ ن موا۔

۷ ۔ غامر بیر مورت کوم نے آپ کی خدمت میں حاضر بروکر مدکاری کا اقراد کیا تھا، رہم کیا گیا۔ اس مورت نے بینے کی پیدائش کے بعد جب دود مدجور الیا تب اسے رحم کیا گیا تھا۔

ہم۔ نبی میناللہ المالی کی صابحزادی ام کلٹوم رضی اللہ عنہائی وفات ہموئی۔ان کی وفات پر آپ کو سخت عم ہوا اور آپ نے حضرت عمّان سے فرمایا کر اگرمیرے پاس عیسری اولی ہوتی تو اس کی شادی مجی تم سے

٥ - تبوك مع رسول الله يَيْظَ الله عَيْظَ الله عَيْظَ الله عَيْظَ الله عَيْظَ الله عَلَيْدَ الله عَيْنَ عَبِدالله النافقين عبدالله بن الله عن وفات بالله -رسول الله ينظيلنا عَلِينًا لله عند اس كهيا وعلت مغفرت كى اور حدرت عمرض التدعن كى روكنے كے باوجود اس کی نماز جنازه پڑھی ۔ بعد میں وحی نازل ہوئی اور اس میں حزت عرضی اللہ عنہ کی موافقت ور تا سید كرتيه مروئے منانقين پرنماز جنازه پرسصنے سے منع كر دياگيا۔

اله اس غزوري تفاصيل مأخذ ذيل سدلي تني ين ابن بشام ١١ ٥١٥ م ١١٥٠ و معاد ٣ صیح بخاری ۱۳۴/۴ ما ۱۳۴ و ۱/۱۵۲، ۱۹۴ وغیره، میح مسلم مع شرح نووی ۲ ۲۴۲۰ نع اباري ٨/١١ ما ١٢١، مخفرالسير الشخ عبالله من ١٩٩ ما ١٧٠٠ -

#### مج مع زیت الم الله مج مسلم (زیرامار مضرت برایی)

اس سار ذی تعدہ یا ذی الحجہ (سف میں رسول اللہ ﷺ نے مناسک جج قائم کرسنے کی غرض سے ابر کمر رضی اللہ عذ کوامیرالحج بنا کر روانہ فرایا ۔ غرض سے ابر کمر رضی اللہ عذ کوامیرالحج بنا کر روانہ فرایا ۔

اس کے بعد سورہ براءت کا ابتدائی مصد نازل ہوا جس میں مشرکین سے سکتے مجد د پیمان کو برا بری بن حانب رضی انتدعمهٔ کوروارز فرایا تاکه وه آپ کی جانب سے اس کا اعلان کر دیں ۔ ایسا اس سیے کرن پڑا كنوك اورمال كے عہدو پیان كے سلسلے ميں عرب كا يہي دستورتھا ﴿ كراَدْمِي يَا توخوداعنان كرے يالينے ن ندان کے کسی فروسے اعلان کرائے۔ نماندان سے باہر کے کسی آدمی کا کیا ہوا اعلان تسلیم نہیں کیا جا تا تحت اے حضرت ابو بكرونس المدعنه سيه حضرت على رحنى التُدعمة كى الاقات عرج يا دادى ضجنان مين بهوني يحضرت ابو بكرين نے دریافت کیا کہ امیر برویا مامور ج محرت علی شنے کہا ، نہیں بلکہ مامور بروں میر دونوں آگے برسے \_\_ حضرت ابو کمرینسی الله عمنه سنے اوگوں کو جج کرایا ہجب ( دسویں ناریخ) مینی قربانی کا دن آیا تو حضرت علیٰ بن ابی صالب نے جرو کے پاس کھوسے ہو کرلوگوں میں وہ اعلان کیا جس کا حکم رسول اللہ مظافی اللہ نے دیا تھا۔ ینی تمام عهدوانوں کاعبدختم کردیا اور انہیں چار مہینے کی مہلت دی۔ اسی طرح جن کے ساتھ کوئی عہدو پیان نه تعا نہیں بھی جار مہمینے کی مہلت دی ۔ البتہ جن مشرکین نے مسلانوں سے عہد نبھانے میں کوئی کو ماہی مذ کی تھی اور پزشسیلمانوں کے خلاف کسی کی مدد کی تھی ؛ اُن کا عبد ان کی مطے کر وہ مدت تک برقرار رکھا۔ ادر حنرت بوكرضى المذعز في خابركوام كى ايك جاعت بينج كريه اعلابن عام كرايا كرآئنده سيركوتي مشرک جج نہیں کرسکتا اور مذکوئی نزگا آدمی بیت اللہ کا طواف کرسکتاہے۔

یہ عدن گریا جزیرہ العرب سے بُت پرستی کے خاتمے کا اعلان تھا۔ لینی اس سال کے بعب ر بُت پرستی کے بیے آمد درفت کی کوئی گنجائش نہیں اور

<sup>۔</sup> اس جج کی تفصیدت کے لیے طاخطہ ہو ، مصحح مجاری ۲۲۰/۱ ا۲۹ ، ۱۲۲/۲ ، ۱۲۱ ، ۱۲۲ ، اور معاد ۳ ، ۲۲۰۲۵ اور ۲۲۰۲۵ ا ابن بشم ۱/۳۴۵ ما ۱۲۴۵ و اور کتب تغییر ابتدا سورهٔ براءت ۔

### غرُوات پر ایک نظر

نبی مظلینه المسالی کے غزوات، سرایا اور فوجی مہات پرایک نظر ڈالنے کے بعد کوئی بھی تفسی جبک کے ماحول ، پس منظرو پیش منظراور اُٹار ونبائج کاعلم رکھتا ہو بیاا عتراف کئے بغیر نہیں روسکیا کہنی بیٹا اُٹھ اُلگانا وُنیا کے سب سے بڑسے اور باکمال فوجی کما نڈرستھے۔ آپ کی سوجد بوجر مب سے زیادہ درست دور آپ کی فراست اور ببیار مغزی سب سے زیادہ گہری تھی۔ آ*پ جس طرح نب*ڑت درسالت کے ادمیاف میں تیرا رسل اور اعظم الأبعياء سنتے؛ اس طرح فرجی قيادت کے دمف ميں بھی آپ يگار اُروزگار اور نادر عبقر بيت کے مالک تے۔ بینانچر آب نے جرمی مورکر آرائی کی اس سے لیے اسے مالات وجہات کا انتخاب فرایا ہوم مو تد براور حکمت و شجاعت کے میں مطابق سے کسی مورکے میں حکمت علی ، نشکر کی ترتیب اور حتاس مراکز: پر اس کی تعیناتی موزوں ترین مقام جنگ کے انتخاب اور حبکی پلاننگ دغیرہ میں آٹ سے مجمی کوئی چوک نہیں ہوتی اور اسی سیے اس بنیاد پر آئیٹ کوکمبی کوئی زِک نہیں اٹھائی پڑیء بلکہ ان تمام جنگی معاطلات ومسائل کے سلسلے میں آت نے اپنے علی اقدامات سے ابت کر دیا کہ ونیا براے برے کمانڈروں کے تعلق سے جس طرح کی قیادت کا علم رکھتی ہے آپ اس سے بہت کچرخلف ایک زالی ہی تم کی کمانڈراند صوحیت کے مالک ہتے ۔جس کے ساتھ شکست کاکوئی موال ہی نہ تھا۔ اس موقع پر بیریوش کر دینا بھی صروری ہے کہ محب داور مُحنَيْن مِين حِركِهِم بِينَ أياس كاسبسب رسول اللَّه مِينَا اللَّهُ عَلَيْنَا لَى كَسَى مُكستِ عَلَى كَي خامي يزيتني بكراس كے يسجهے تخنین میں کچھ افرادِسٹ کر کی تبعض کمز دریاں کار فرما تھیں اور اُصدین آپ کی نہایت اہم مکست عمل اور لازمی برايات كونهاست فيصله كن لمحات مي نغرانداز كر ديا كياتها .

پھران دونوں غزدات میں جب مسلانوں کو زِک اٹھانے کی نوبت آئی تراث نے جرعبقریت کا مظاہرہ فرمایا وہ اپنی مثال آپ بھی۔ ایپ شمن کے قرمقابل ڈٹے رہے اور اپنی نادرہ روز گار حکمت عمی سے مظاہرہ فرمایا وہ اپنی مثال آپ بھی۔ ایپ شمن کے قرمقابل ڈٹے رہے اور اپنی نادرہ روز گار حکمت عمی سے اسے یا تراس کے مقصد میں ناکام بنادیا سے میسا کہ اُحد میں ہوا ۔ یا جنگ کا پانسہ اس طرح پیٹ دیا کہ مسلانوں کی شکست نفتے میں تبدیل ہوگئی ہے جدیا کر خنین میں ہوا ۔ مالانکہ اُحد جدین خطر ناک صورت حال اور حنین جبی ہے اور ان کے اعصاب پر آنا بدترین حنین جبیں ہے۔ اور ان کے اعصاب پر آنا بدترین

ار د التي ہے كر بنيس اپنے بچا دِ كے علادہ اور كوئى فكر ننيس رہ جاتى ۔

يكفت گوتران غزوات كے فالص فوجی اور جنگی پېلوسے تھی۔ باقی دیسے دوسرے گوشے تووہ بھی بد حداسم میں۔ آپ نے ان غزوات کے ذریعے اس وامان قائم کیا، فقتے کی آگ بھائی اسلام دہبت پرسی کی شکش میں وشمن کی شوکت تور گر رکھ دی اورانہیں اسلامی وعوت و تبلیغ کی راہ آزاد جھور نے اور صابحت کرنے پرمجبور کر دیا ۔ اسی طرح آئیے نے ان جنگوں کی بدولت برمجی معلوم کرلیا کرآٹ کا ساتھ دینے والول میں کون سے بوگ مخلص میں اور کون سے بوگ منافق' جونہاں خانۂ ول میں غائر وخیانت کے خدابت جیلیئے ہوئے ہیں۔ بيرات في المرائي كي على نونول كي ذربيع ملان كما ندول كي ايك زبردست جماعت بجي تيار کردی جنہوںنے آپ کے بعد عراق و شام کے میدانوں میں فارسس و روم سیط مکر لی<sup>،</sup> اور جنگی پلاننگ اور تكنيك مي ان كے بڑے بڑے كما نڈروں كومات وے كرانہيں ان كے مكانات وسرزمين سے، اموال و با فات سے چشوں اور کمبیوں سے ارام وہ اور باعزت مقام سے اور مزے دارتعموں سے نکال باہر کیا۔ اسى طرح رسول الله يَرِّيَّالَ اللهُ عَلَيْنَ الْعَلِيْنَ اللهُ الل ا در کام کا انتظام فرها یا - بید خانمان اور ممتاج بنا و گزیزی سے مسأل مل فرائے۔ مبتضیار ، تھوڑ ہے مساز و سامان اور اخرام استِ جنگ مہلیکتے۔ اور بیسب کچھ اللہ کے بندوں پر ذرہ برا برظلم وزیادتی اور بحررہ کجا کتے

آپ نے ان اباب و دجوہ اور اغراض و مقاصہ کو بھی تبدیل کر ڈالا بن کے لیے دور جا ہمیت یں جنگ کے شیطے بھرکا کرتے ہے۔

زیادتی اور اُ تقام د تشدد کا، کمزوروں کو کھیلنے ، آبادیاں ویان کونے اور ما دیں وُھانے کا ، عوروں کی بے مُری کی برائی اور اُ تقام د تشدد کا ، کمزوروں کو کھیلنے ، آبادیاں ویان کونے اور مما دیں وُھانے کا ، عوروں کی بے مُری کہ کہ اور بافوروں کو ہلاک کرنے اور براغوروں کو ہلاک کرنے اور زمین میں تباہی و فساد می اور بحول کے ساتھ منگہ کی سے بیش آنے کا ، کھیتی بائری اور مافوروں کو ہلاک کرنے اور زمین میں تباہی و فساد می کے اور اسان کے تاب جنگ کی دُوج تبدیل کر کے اسے ایک مقدی بھی جہاد میں بدل دیا۔ بسے نہایت موزوں اور معقول اب کے تحت شروع کیا جا تا ہے اور اس کے ذریعے ایسے شریفانہ مقاصدا ور بلند جا بیا اور اور معقول اب بیک کے مقدی جنہیں ہرزوانے اور ہروک میں اسانی ماشرہ کے لیے باعث اور اس کے نظام سے کے لیے باعث اور انسان کو تہرو ملم کے نظام سے نکال کرعدل و انصاف کے نظام میں لانے کی سلح جدوج مدی جاتے یعنی ایک ایسے نظام کو جس میں طاقتود کمز ورم وجائے جب کہ کہ اس سے کہ در کہ کھار ہا ہو، السط کرایک ایسا نظام قاتم کیا جائے جس میں طاقتود کمز ورم وجائے جب کہ کہ اس سے کہ در کہ کھار ہا ہو، السط کرایک ایسا نظام قاتم کیا جائے جس میں طاقتود کمز ورم وجائے جب تک کہ اس سے کہ در کہ کھار ہا ہو، السط کرایک ایسا نظام قاتم کیا جائے جس میں طاقتود کمز ورم وجائے جب تک کہ اس سے کہ در کہ کھار ہا ہو، السط کرایک ایسا نظام قاتم کیا جائے جس میں طاقتود کمز ورم وجائے جب تک کہ اس سے

کمزودکاحت سے بذیبا جائے۔ اس مارح اب جنگ کاسٹی یہ ہوگیا تھاکہ ان کمزود مردوں ، عورتوں اور بچوں کو سخیات دلائی جائے جودعائیں کرتے رہتے ہیں کہ لیے بھارسے پروردگار ا ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باتندسے ظالم ہیں۔ اور ہمارسے بیاس سے دلی بنا ، اور اپنے پاس سے مددگار بنا ۔ نیز اسس کے باتندسے فالم ہیں۔ اور ہمارسے بیاس سے دلی بنا ، اور اپنے پاس سے مددگار بنا ۔ نیز اسس جنگ کامنی یہ ہوگیا کہ انتہ کی زمین کو فعدرو نیانت ، ظلم وسم اور بدی وگنا ہسے پاک کرے اس کی جگر امن و امان ، رافت و رحمت ، حقوق رسانی اور موت وانسانیت کا نظم بجال کیا جائے۔

پران کی پابندی لازمی قرار دیتے ہوئے کسی حال میں ان سے باہرمانے کی اجازت نہ دی پرصنرت سیمان بن بريده رمنی النّه عنه کابيان به کررسول النّه يَنظِهُ الْفَيْحَةِ لَا جعب كسيّمض كوكسي كشكر يأ مُسرّيه كا اميرمقر وفرمات تو اسے خاص اس کے اسپے نفس کے بارسے ہیں اللہ عزومل کے تقویٰ کی اور اس کے مسلمان ساتھیوں کے بایسے میں خیر کی ومتیت فرماتے۔ بھر فرماتے"؛ النّہ کے ام سے النّد کی راہ میں غزدہ کرد۔ جس نے اللہ کے ساتھ کفر كيا ان سے روانی كرد . مفر ده كرد و خيانت زكرد و بدعهدى نه كرد و ناك كان دخيره مذكا تو بمى بي كومش نه كرد الخ اسى طرح آپ آسانى بيت كامكم ديست اور ذرات ؟ آسانى كرو سختى مذكرو ـ توگول كوسكون دلاؤ .متنفرمز كرو" اورجب رات مي أب كسى قوم كم ياس بنعية ترميع بوسف يهيد جيابه نه مارسته ينزأت سف كسى كواكسي ملاف سے معابیت سختی كے سائد منع كيا - اسى طرح با ندھ كرفس كرے اور عور توں كو مار نے ادر انبین قتل کرنے سے مجمع منع کیا اور آوٹ فارست روکا۔ حتی کراکٹ نے فرایا کرلوٹ کا مال مُروار کی طرح بى حراك سبعداسى طرح آب نے كھيتى بارى تباه كرفي ، جانور بلاك كرف اور در نوست كار نيز سيمنع فرايا ، سولتے اس معدت کے کہ اس کی سخت ضرورت آن بڑے اور درخت کاسٹے بغیرکوتی جارہ کارنہ ہو۔ نتے مکہ كے موقع برآت سنے يرمجي فرايا! كى زخى برحله ندكرو كى بھاگنے ولئے كا بيجياندكرو، اوركسي قيدى كوتىل ر کرو" آپ نے یا سنت بھی جاری فرمائی کرسفیر کوفتل دکیا جائے۔ نیز آپ نے معاہدین (غیر سلم شہروی) کے قبل سے مجی نہا بیت سنتی سے رد کا بہاں مک کہ فرایا ویٹھن کسی معاہد کو قبل کرے گا دہ جنت کی خوست بو نبیں یائے گا۔ حالانکہ اس کی خوشبو جالیس سال کے فاصلے سے یا تی جاتی ہے "

بیہ ادر اس طرح کے دومرے بلندیا بیر قواعدوضوابط سے جن کی بدولت جنگ کاعمل جاہلیت کی گندگیوں سے باک دصاف موکرمقدس جہاد میں تبدیل موگیا۔

#### اللهك وين مين فوج ورفوج واخله

جیسا کرہم نے عرض کیاغز و آفتے مکہ ایک فیصلہ کن موکہ تھاجس نے بُت پرستی کا کام تمام کردیا اور سارے عرب کے سیے حق وباطل کی پہچان تابت ہوا۔ اس کی وجرسے ان کے نبہات جاتے ہے اِس لیے اس کے بعدا نہوں نے بڑی تیز دفتاری سے اسلام قبول کیا ۔ حضرت عروبن سُل کا بیان ہے کہ ہم لوگ ایک چتے پر (آباد) متھے جودورل کی گزرگاہ تھا۔ ہمارے ہاں سے قافطے گزدتے رہیتے تھے ادرہم ان سے پہھتے رستے تھے کہ وگول کا کیا حال ہے واس آدمی سینی نبی ﷺ کیا گئا الے سے اور کیا سے ہ لوگ سکتے ، وہ مجھاہے کہ اللہ نے اسے پغیر بنایا ہے ؛ اس کے پاس دی مجیمی ہے ؛ اللہ نے یہ اور میر وحی کی ہے۔ میں یہ بات یاد کرایتا تھا، گویا وہ میرے سینے میں چیک حاتی تھی اور عرب حلقہ بگوش اسلام ہونے کے سیے فتح مکہ کا انتظار کردسہ ستھے۔ کہتے تھے ،اسے اور اس کی قوم کو رہنج آزماتی کے لیے مچور دو۔ اگر وہ اپنی قرم پرنا سب اگیا ترستیا نبی ہے۔ جنانچہ حب فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا تر ہر قرم نے اپنے اسلام کے ساتھ ( مرینه کی جانب) پیش رفت کی اورمیرے والد بھی میری قوم کے اسلام کے مائخ تشریف ہے ۔ اور جسب ر خدمت نبوی سے واپس استے تو فرایا ، میں تمبارسے پاس فکا کی قسم ایک نبی برحی سے پاس سے آرہا ہوں۔ أسيسف فراياس كرفلال نماز فلال دقست برهموا درفلال نماز فلال وقت برامه درجب نمازكا وقت آجات ترتم ميں سے ايك أدمى اذان كے اورستے قرآن زمارہ ماو ہو و وا مامت كرسے ي

اس مدیشسے اندازہ ہوتاہے کوقتے کہ کا واقع حالات کوتبدیل کرنے میں اسلام کوقت بخشنے میں ،
اہل عرب کا موقف متعین کرنے میں اور اسلام کے سامنے ابنیں میرانداز کرنے میں کتنے گہرے اور دُور رکسس
اٹرات رکھ تھا۔ یہ کیفیت غزوہ تبوک کے بعد بختہ سے پختہ تر ہوگئی۔ اس بیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان دو برسول
سامی ورسنے ہے ۔ میں مریخ ہے والے وقود کا آماناً بندھا ہوا تھا اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج
داخل ہور سہے ہے، یہاں تک کہ وہ اسلامی سنگر جوفتے کہ کے موقع پر دس ہزار سیاہ پرشتل تھا اس کی تعداد
غزوہ تبوک میں رجکہ بھی فتے کہ پر پورا ایک سال بھی نہیں گزدا تھا ) آئی بڑھ گئی کہ وہ میں ہزار فوجیوں کے
غزوہ تبوک میں رجکہ بھی فتے کہ پر پورا ایک سال بھی نہیں گزدا تھا ) آئی بڑھ گئی کہ وہ میں ہزار فوجیوں کے

ٹھا تھیں ما یتے ہوئے سندرمیں تبدیل ہوگیا؟ بھرہم مجہ الوداع میں دیکھتے ہیں کہ ایک لاکھ ہم ۲ مبزار یا ایک للکھ چواليس مزار ابر اسلام كاسيلاب امندُ برُاب مجور سول الله يَتَظِينَاتُكُ كُرُواكُرواس طرح ببيب يكارًا . يجيركها اورحدونبيج كے نغير كنك أنتها كم أفاق كونج أشية بي اور وادى وكوم ارتغمر توحيد سے معمور موجاتے ہيں. و فود و فود سب کے دکر کی گنجائش ہے اور نہ ان کے تفصیل بیان میں کوئی بڑا ڈا تدہ می ضمر ہے۔ اس سے ہم صرف اپنی و فود کا ذکر کر رہے ہیں جو تاریخی حیثیت سے اہمیت و ٹکددت کے حامل ہیں ۔ قاربین کرام کو میر بات الموظ رکھنی چاہتے کہ اگر چہ مام قبال کے وفود نقح کمہ کے بعد خدمت نبوی میں حاصر ہونا شروع ہونے تھے لیکن بعض تعبل آب ایسے مجی تھے جن کے وفود فتح کر سے پہلے ہی مرینہ آچکے تھے بیان ہم ان کا ذکرمی کریہے ہیں. ا۔ وفدعبرالقبیس \_\_\_ اس تعبیلے کا وفد دو بار خدمتِ نبوی میں حاضر ہوا تھا۔ پہلی بار مصیرے میں یا اس سے بھی بہنے ، در دوسری بار عام الوفردسف میں۔ بہلی باراس کی آمدکی وجربیر ہوتی کر اس تبیلے کا ایک شخص منقذبن حبان سامان تجارت بے كرىدىية آيا جا ياكرتا تھا۔ وہ جب نبي ﷺ كائٹا كى بجرت كے بعد يہلي بارمدىمية ایا اور اسے اسلام کا علم مراتر وہ مسلمان ہوگی اور نبی بینی شافیاتان کا ایک خط مے کراپنی قوم کے پاس گیا۔ان وگوں نے بھی اسوام قبول کرلیا - اوران کے ۱۳ یا ۱۲ اومیول کا ایک وفدح مست والے مہینے میں خدمستِ نبوی میں حاصر مجوا ۔ اسی دفعہ اس دفد سفے نبی مینانی این اسے ایمان اور مشروبات کے متعلق سوال کیا تھا۔ اس دفد کا مربراه الانتنج العصري تها حس كم بارسيرس رسول الله يتنظفه فليتال في فرما يا تصاكمتم من دوالسي سلس بيس جنبس التدريسند كراسيدون دور انديش اور (۱) يُروياري -

دوسری بار اس تبلیلے کا دفد مبیا کہ بتایا گیا دفود ولیے سال میں آیا تھا۔ اس وقت ان کی تعدا دہا میں اور ان میں عدا دبن ہور مدیدی تھا جو نصرانی تھا، نیکن مسلان ہو گیا اور اس کا اسلام ہمبت خوب رہائے۔

ما۔ وفد دُدکسس ۔ یہ وفد سے میے اوائل میں مریند آیا۔ اس وقت رسول اللہ عظافی فی جبر میں سے ۔ آب پھلے اوران میں پڑھ کے بیل کر اس قبیلے کے سربراہ محزت طُفینل بن عُرُو دُوسی رضی اللہ عند اس وقت من و بیس وقت من و بیس وقت میں و بیس وقت من و بیس وقت من و بیس مادری میں ہوئے جب رسول اللہ عظافی قوم برابرالتی اور تا خیرکرتی رہی یہاں تک کہ محزت مادری میں موسیق میں وابس کے معزانہوں نے مدرست نبوی میں مادر ہو کرعوش کی کرآب قبیلہ دوسس پر طفیل ان کی وف سے مادیس ہوگئے۔ بھرانہوں نے مدرست نبوی میں مادنہ ہو کرعوش کی کرآب قبیلہ دوسس پر طفیل ان کی وف سے مادیس ہو گئے۔ بھرانہوں نے مدرست نبوی میں مادنہ ہو کرعوش کی کرآب قبیلہ دوسس پر

ید مرعاة المفاتیج ، ا/ا ک تله شرح بیج مسلم للودی ۱/۳۳ ، فتح الباری ۸۹۰۸۵/۸

۱۲۰ - فَرُوهُ بِن عُرُوجِدُا مِي كا بِيغِام رسان \_\_\_\_ حضرت فَرُوَّهُ ، رومی سپاه کے امدرایک عربی کمانگررتھے! نہیں رُومپوں۔نے اپنی حدود۔سے تفلی عرب علاقوں کا گور زینا رکھا تھا۔ان کامرکز معان ز بہنوبی اُردن بھا اور عملدا ری گردو پیش کے ملاقے میں تقی ۔ انہوں نے جنگب مُوْرۃ (سٹ یم) میں مسلانوں کی معرکہ ارنی شجاعت ا در حنگ پچنگی دیکه کراسلام تبول کرلیا اورایک قاصد بھیج کررسول الله بینالشفیکینگان کو کیپنے مسلان موسنے کی اطلاع دی رتخه میں ایک سفیدنچر بھی مجرایا۔ رومیوں کوان سے مسئلان ہونے کاعلم ہوا تو ا نہوں نے پہلے تو انہیں گرفتار كريحة تبديس فال ديا بيمرا فتيار وياكريا تومر تدمو مائيس ياموت كميلية تيار ربي رانهون في ارتدا ويرموت كو تر بچے دی ۔ چنانچہ النبیں فلسطین میں عفراء نامی ایک چٹھے پرسولی دے کر شہیر کر دیا گیا <sup>عید</sup> مم ۔ وفرصَدُاء ۔۔۔ یہ وفدست میں جرّار سے رسول اللہ ﷺ کی دالیس کے بعدها عزر حدمت ہوا۔ اس کی وجریه موتی که رسول الله مقطان الله مقطان است جارسوسلانوں کی ایک مہم تیار کرے اسسے حکم ویا کرمین کاوہ گوشہ روندا ویں جس میں تبیار صُداء رہتا ہے۔ یہم ما بھی وادی تنا ہ کے سے پرخمیدزن تھی کرمفرت ریا و بن مارث صدائی کواس کا علم ہوگیا۔وہ بھاگم بھاگ رسول اللہ ﷺ کی فدمت میں مانز ہوئے اورعوض ک کرمیرے پیر بولوگ بین مین ان کے نمائندہ کی حیثیت سے عاصر بوابوں ابذاآپ سشکروالیں بلالیں۔ اور میں آپ کے اپنی ترم کا مامن برس ۔ آپ نے وادی قناہ ہی سے تشکروایس بلالیا۔ اس کے بعد صرب ریا و سنے ابني زم س دابس ماكرانبين زغيب ى كدرسول الله عَيْلَةُ الْفَيْنَالَةُ كَيْ مُدمت بن ما منر مول - ان كى ترغيب بريندره آدمی خدمت نبوی میں ماضر پرست اور قبولِ اسلام پر مبعیت کی میراپنی قوم میں دائیں جا کراسلام کی تبلیغ كى صدمت ميس متروف باريا بي عاصل كيا ـ

۵۔ کعب بن زہیر بن ابی کمی آمد ۔۔۔۔ بین شخص ایک شاعر خانواد ہے کا چشم وجراغ تھا اور خود بھی عرب کاعظیم ترین شاعر تھا۔ یہ کافر تھا۔ اور نبی میٹالیا ٹھائیا کی بیجو کیا کر ناتھا۔ امام حاکم کے بقول میر بھی ان

مجرموں کی فیرست میں شامل تھا بھی کے متعلق نتح مکہ کے موقع پرحکم دیا گیا تھاکہ اگر دہ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑیے بوے پائے جامیں تربعی ان کی گردن مار دی جلتے سکین شخص کے نسکا۔ ادھررسول اللہ ﷺ فیکٹنانی غزوہ طالف (مشيع )سے وابس بوت توكعب كے باس اس كے بجاتى بجيرين زمير نے كاما كر رسول الله يَتَلِينَهُ اَلَيْكَانَا نے کہ کے کئی ان افراد کونس کرا دیا ہے جراک کی ہجو کرتے اور اکٹ کو ایڈائیں بہنچاتے تھے۔ قرایش کے بچے کھے شعرار میں سے جس کے می*دھ سینگ سیلتے ہین نکل بھا گلہے۔* لہذا اگرتمہیں اپنی جان کی صرورت ہے تورسول الله يَنْظِفُ فَظِينَا لَهُ كَا إِن أَرْكُما جَاوَ ، كَيْ فَكُ كُونَى مِي تَعْسَ وَبِكُرِ الْمُ أَبِي إِس الْمِلْتَ وَأَبِ لِيسَانَ نہیں کرتے؟ اور اگریہ بات منظور نہیں تو میرجہاں نجات مل سکے نکل مجاگو۔ اس کے بعد دونوں معانیوں میں زیر خطاو کتابت ہوئی میں کے متیج میں کعب بن زم مرکوزمین منگ محسوس ہونے لگ اوراسے اپنی جان کے لالے پڑتے نظراتے اس میے آخ کاروہ مریز آگیااور جُبیز کے ایک آدی کے إل مہان موا بعراس کے ماتھ مسح کی نماز برصی ۔ نمازے فارغ ہوا تو بھینے نے اشارہ کیا اوروہ اُٹھ کررسول اللہ مظالم اللہ کا اس جا مِنْ اوران إن المدات ك إلى من ركه وياررسول الله والمنظرة المن المن المن المن المالية کے رسول اِکعب بن زمیر توب کرکے سلمان ہوگیاہے اورآئے سے امن کا نواستگار بن کرآیاہے تو کیا اگر میں اسے آپ کی خدمت میں ما منرکردول تواکث اس سے اسلام کو تبول فرالیں گے ، آب نے فرایا ، یا ا اس نے کہا : میں ہی کعب بن زمیرہوں۔ بیٹن کرایک انصاری صحابی اس پرجیسٹ پڑسے اور اکسس کی محرون مائے کی اجازت جاہی آپ نے فرایا جمہور دو مینفس ائٹ ہوکراور جیلی باتول سے دکش ہوکرا یا ہے " اس کے بعداسی موقع پرکسب بن زہیر نے اپنامشہور قصیدہ آپ کو پڑھ کرسایا جس کی ابتد ہوں ہے۔ بانت سُعادُ تَعْلَى الْيُومُ مُسْبُولُ مُسْتِم إِشْرِهِ الْمُ يَفْدَ مُكِبُولُ

" مُعاد وُدر ہرگئ ترمیا دل بے قرارے - اس کے پیچے وارفتہ اور بیٹریوں میں بکڑا ہواہے - اس کا فدید نیس دیا گیا۔ " اس تعدیدے میں کسب نے رسول اللّٰہ مِیّالِیْ اللّٰہ مِیْرا اللّٰہ میں کسب نے درسول اللّٰہ مِیْرا اللّٰہ مِیْرا اللّٰہ میں کہ اللّٰہ اللّٰہ میں کسب نے درسول اللّٰہ مِیْرا اللّٰہ میں کسب نے درسول اللّٰہ مِیْرا اللّٰہ مِیْرا اللّٰہ میں کہ اللّٰہ میں کسب نے درسول اللّٰہ میں کا اللّٰہ میں کا اللّٰہ میں کسب کے درسول اللّٰہ میں کہ میں کر اللّٰہ میں کا اللّٰہ می کی میں کہ اللّٰہ میں کا اللّٰہ میں کہ میں کہ کا میں میں کا اللّٰہ میں کسب نے درسول اللّٰہ میں کہ میں کہ اللّٰہ میں کہ اللّٰہ میں کہ میں کہ اللّٰہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میا کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کے اللّٰہ میں کے اللّٰہ میں کے اللّٰہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کے اللّٰہ میں کو اللّٰہ میں کے اللّٰہ می

نُبِثُ أَنَّ رَسُولَ الله أَوَعَدَ فِي وَالْعَفَى عند رَسُولَ الله مأمُولُ مُهَلَّا هداك الذي اعطاك نافعة السنة السنة ولن فيها مواعيظ وتغصيل الآناء ذن بأقرال الوشاة وكم أَنْ فِي وَلَوكَ تُرَثُ وَلَوكَ تُرَثُ وَلَا عَلَا المِنْ الْوَيْلُ وَلَا مَا لُويِهِ مُ سِه ارى واسمعُ مالويسمُ الفيلُ الفيلُ

من الرسول بإذن الله منويل فى كف ذى نعمات قبيله القبيل وقبيل إنك منسوب ومسثول فى بطن عنوفيل دوينه غيل مُهنّد مِن سيُوفِ الله مَسْلُول مُهنّد مِن سيُوفِ الله مَسْلُول لَ

مُظُلَّ يَرَعَهُ إِلَّا أَن يكونَ لَه حتى وضعتُ يمينى ما أنازعُ هُ فَلْهُ وَ خُوفُ عندى إِذَا كُلَّهُ هُ من ضيغ بضراء الارض مخدره إنّ الرسول لنُوكُ يُستضاءُ به

سمجے بنایا گی ہے کہ اللہ کے دسمول نے بھے دعمی دی ہے، حالا تکہ اللہ کررسول سے درگذر کی توقع ہے۔
ایک مغمری بینلوروں کی بات زلیں ۔ وہ ذات آگ کی رہان کررے جس نے آپ کو نصائح اور
انسی اسے بُرقر ن کا تخف دیا ہے ۔ اگر جرم ہے بارے میں باتیں بہت کہی تھی، لیکن میں نے قرم نہیں
کید ہے میں اسی عِلم کھڑا ہوں اور وہ باتی و کھے اور س کی بارٹ کے اون سے دسول کی وارش کو ایر اور ان باقد کہ کہنے
اور ویکھے تو نقرا آ رہ جلتے ہو آئے اس مورت کے کہ اس پر الند کے اون سے دسول کی وارش ہو ۔ حتٰی کہ
میں نے اپنا اور کو کمن زارتا کے بغیر اس ہتی موس کے ایحقہ میں دکہ دیا جے انتقام پر پوری تدرسہ اور
میں کی بات بات ہے ۔ جب میں اس سے بات کر ناموں ۔ درا نوالیکہ مجھے کہا گیا ہے کہ تمہاری کو اور اس فلاں باتیں) خوب میں اور تم سے بات کر ناموں ۔ ورا نوالیکہ مجھے زور کی اس شرب میں نور جس سے پہلے
فوفناک ہوتے ہیں جس کو کھا رکسی بالکت نیز دادی کے بطق میں دافتے کسی ایسی شخت زمین میں موجس سے پہلے
فوفناک ہوتے ہیں جس کو بیک فور ہیں جن سے دوشنی حاصل کی جاتے ہے۔ اللہ گؤاروں میں سے ایک
سونتی ہوئی ہندی تولور ہیں گا

اس کے بعد کھٹ بن زہیر سفے مہاج مین قریش کی تعربیٹ کی کیونکہ کھسب کی آ مریران کے کسی آدمی سفے خیر کے سواکوئی بات اور حرکت نہیں کی تھی بھین ان کی مدح سے دوران انصار پرطنز کی ، کیونکہ ان کے ایک آدمی سفے ان کی گردن مارینے کی اجازت جا ہی تھی۔ چنانچہ کہا

یمشون مشی الجمال الزهر بعیمهم ضرب اذاعرد السود التنابیل " ده (قریش) خوبمورت عظمے اونٹ کی جال جلتے ہیں اور شمتیرزنی ان کی مفاطت کمتی ہے جب کم " اسٹے کمورٹے ، کانے کوٹے لوگ داستہ چھوڈ کر بھا گئے ہیں۔ "

مین جب دو شدان بردگیا اوداس کے اسلام میں عمدگی آگئی تواس نے ایک قصیدہ انصار کی مدح میں کہا اوران کی سنت اس سے یو خلطی مردگئی تھی اس کی طافی کی ریخانچراک قصید سے میں کہا:
من سرہ کرم الحیاہ فلا بیزل فی حقنب من صالحی الانصار

ور تُوا لمكارم كامبراعس كابو إن الخيار هم بسنوالاخسيار "جهرمانه زندگی پسندم وه بمیشه صالح انسار کے کسی دستے میں رہے۔ انہوں نے نوبیں باپ دردا سے در تریں پائی ہیں۔ درخیمة ت البھے اوگ دہی ہیں جما جوں کی اولاد ہوں "

ہ۔ وند عذرہ \_ یہ وندصفر الدین میں مریزا کیا۔ بارہ اُدمیوں پرشتی تھا۔ اس میں عظر اُن بنائ بھی تھے۔ جب وندسے پر جیا گیا کہ ہے کون لوگ میں بہ توان کے نما تندے نے کہا 'ہم بنوعذرہ بیں یُصی کے اُنجیا فی جب اقل یہ ہم نوعذرہ بیں یُصی کے اُنجیا فی بھاتی یہ ہم نوعذرہ بیں یُصی کی تائید کی تھی اور خزاع اور نبز کم کو کو سے نکالاتھا۔ ربیباں) ہمارے رفتے اور قرابت ایل ہم میں یہ سر پر نبی میں اور خزاع اور خاک شام کے فتح کے جانے کی بشارت دی۔ نیز نبیب کا ہمنہ عور توں سے سوال کرنے سے منع کیا اور ان ذبیجوں سے روکا جنہیں یہ لوگ (عالتِ شرک بیں) ذبی کیا کرتے سے ۔ اس دفد نے اسلام تبول کیا اور چندروز تھہ کروا پس گیا۔

٤ ـ وفد بلى \_\_\_ يه ربيع الاول سك مدينه آيا اور طقة مگوشِ اسلام جوكرتين روز مقيم ربا - دوران تيم وفد کے رئیس ابوالصبیب نے درما فت کیا کہ کیاضیا فت میں بھی اجرہے ؟ رسول الله تَظْرُفَالْتُلَا سے فرما یا ہیں اکسی ماںداریا فقیرکے ساتھ ہوتھی اچھا سلوک کردگے دہ صدقہ ہے۔اس نے پیچا ہمدت فسیافت کتی ہے ج آپ نے فرمایا : بین دن ۔ اس نے بوجھاکس لاپرشخص کی گمشدہ بھیڑ کجری مل جائے توکیا مکم ہے ہ آپ نے فرمایا : وہ تہارے لیے ہے یا تہارے مجاتی کے لیے ہے یا بھر بھیڑنے کے لیے ہے۔ اس کے بداسے ممشدہ أونك كيتعلق موال كيا أب في فرمايا ، تمهين اس سه كيا واسطه ؟ لسه حجورٌ دوسيال بك كراسكا ما كاليه بإجائي -٨۔ وفد تعیف \_\_ یہ دفد دمضان سف میں تبوک سے دسول اللہ میٹالٹ آلیکٹائے کی واپسی کے بعد ضر موار. س تبلیلے میں اسلام بیصلنے کی مورت میہ ہوئی کررسول اللّند ﷺ فیکنٹانی ذی قعدہ سٹ میں جب عزوہ طا سے و ہیں ہوئے تراپ کے مربیز پہنچنے سے پہلے ہی اس قبیلے کے سروار عُروہ بن مسعود سے آپ کی فعد مت میں حاصر بوکراسلام قبول کرایا۔ پھراپنے قبیلہ میں داپس جاکراوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ دہ چونکہ اپنی قوم کا سردارتها درصرف بهی نبین کهاس کابت مانی جاتی تقی بلکه است اس تبیید کے لوگ اپنی رو کیور اور عورتور سے بھی زیادہ مجبوب رکھتے تھے اس میے اس کا خیال تھا کہ لوگ اس کی افاعت کریں گے بھین جب اس نے سدم کی دعوت دی ترس توقع کے بالکل برخلاف اوگوں نے اس برہرطرف سے تیروں کی بوچھا اگر دی اوراسے جان ہے ، رو رہ پھراسے تن کرنے کے بعد چند مہینے تولیل ہی تیم رہے سکین اس کے بعد نہیں حسکسس ہوا کہ گردد پین کاعلاقہ مؤسلان موجیکا ہے اس سے ہم مقابلہ کی تاب نہیں رکھتے ابدا انہوں نے باہم شورہ کرکے

طے یہ کہ یک آدمی کو رسول اللّہ ﷺ کی فدمت میں جیجیں اور اس کے ایے عُبَدیا کیل بن عُرُوسیات جیت کی گروہ آبادہ نہ ہوا۔ اسے اندلیٹہ تھا کہ کہیں اس کے ساتھ بھی وہی سلوک نرکیا جائے ہو سوّرہ بن سعود کے ساتھ کیا جا چکا ہے۔ اس ہے اس نے کہا ، میں ریکام اس وقت یک بنیں کرسکتا جب تک میرے ساتھ مزید کچھ آدمی نہ جیجے۔ لاگوں نے اس کا یہ مطالبہ تسلیم کرلیا اور اس کے ساتھ حلیفوں میں سے دواَدی وربی ماک میں سے تین آدی لگا دیئے۔ اس طرح کل مچھ آدمیول کا وفد تیار ہوگیا۔ اسی وفد میں صفرت حمالی بن ابی العام تعنی میں سے

جسب سے زیادہ کم عرسے۔

جب يدلوك فدمت بوى ميں پہنچ توات نے ان كے ليے مجد كے ايك كوشتے ميں ايك فية لكواديا الكم ية قرآن سُنسكيں اور متحاب كرم كونماز براستے ہوئے و كھ سكيں۔ بھرية لوگ رسول الله يَشْطَة الْفَلِيمَان كے پاس كتے جاتے البهاور آب انبی اسلام کی دعوت فیتے ایسے آخران کے در دار نے سوال کیا کہ آب اپنے اور تعیف کے درمیان ایک معابدہ ملے لکھ دیں میں زنا کاری وشراب نوشی اور سود خوری کی امبازت ہو۔ ان کے معبود "کات" کو برقرار سہنے وی جائے انہیں نمازے معاف رکھا جائے اور ان کے بُت خود ان کے إنقوں سے روز واستے جائیں لیکن رسول الله وسي الله والميالية الله المي من المرابي المنظورة كى - المرا الهول في منها في من مشوره كيا مكر النبي رسول الله يظافة الميكال كرسامن سيرة الن كرسواكونى مدمير نظرة أنى - آخرانبول في مهى كيا ، وراين آب كو رسول الله مظل الله مظل الما الما من الما المام من المام من المركباء البنة يه شرط مكان كر" لات " كو ومعاف كا انتظام رسول الله يَتِظْ الْمُفْطِينَا فَود فرادي، تقيف است اسني إحمد است مركز مرفه عائيس كر آب في يرشرط منطوركرلي اورايك نومث تذككه ديا اورحثمان بن إبي العاص تعفی كوان كاامير بناويا كيونكه و مبي اسسعام كو مستحصنه اور دین د قرآن کی تعلیم عاصل کردنے میں مسب سے زیادہ پہیش بیش اور حربی ستھے۔ اس کی وجہ یہ بھی کہ دفد سکے ارکان ہرروز مسمے خدمتِ نبوی میں حامز ہوستے تھے نیکن عثمان بن ابی العاص کو اینے ڈیے پر چپور دیستے ستھے۔ س میلے جب وفد واپس آگرود پہر میں قبلولہ کرتا تو صرت عثمان بن ابن انعاص رسول الله يَيْلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا مَنْ مِهِ وَكُرُ قُرَانَ رِلِيصَةَ اور دين كي بأيس دريا فت كرت اورجب أب كواستراحت فراتے ہوئے باتے تر می مقعد کے بیے حرست الویکر دھنی النّدیمذکی نعدمت ہیں جیلے جائے وحرست عمّان بن ا بی العاص کی گررنری برای با برکمت تا مبت بروتی ر رسول الله و تنافی الله الله و فات کے بعد جب علافت مدیقی یں ارتداد کی ہم جی اور تقیف نے بھی مرتدم وسنے کا ارادہ کیا تو انہیں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی الدوسنے مناطب كرك كها: تقيف كولكوا تم سب سے انورين اسلام لائے موراس سے سب سے بہلے مرمد نم ور

یس کروگ ارتد دسے رک گئے اور اسلام پر تابت قدم رہے۔

بہروال وفد نے اپنی قرم میں واپس آئر اصل حقیقت چیائے دکھی اور قوم کے سے لائی اور مار دھاڑکا ہزا کو اکیا اور حزن وغم کا اظہار کرتے ہوئے بنایا کہ رسول اللہ میں گئی گئی نے نہ سے مطالبہ کیہ کہ اسلام قبول کرلیں اور زنا، نرّاب اور سُود چیوڑ دیں ورز سخت لڑائی کی جائے گی۔ بیرُن کر پہلے تو تقیقت بر سخوت ماہلیہ فی اب آئی اور وہ دو تین روز کک لڑائی کی بات سوچتے رہے الیکن بھرائند نے ان کے دلول میں سخوت جا بلیہ فی اب آئی اور وہ دو تین روز کک لڑائی کی کم دہ پھر رسول اللہ مین اللہ کا ورائی بات و ایس جا ہے اس واپس جائے اور آئی کہ کہ وہ پھر رسول اللہ مین اللہ کی اور جن باتوں پر مصلحت ہو می اس کا ظہار کیا۔ تقیف نے اس مرصلے پر بہنچ کر وفد سے اصل حقیقت ظاہر کی اور جن باتوں پر مصلحت ہو می ان کا اظہار کیا۔ تقیف نے اس وقت اسلام قبول کر لیا۔

م شاہان مین کا خط ۔۔۔ تبوک سے نبی شکا اللہ تھا کے دید ثنا ہان جمیزینی مارت بن عبد کلال میں میں مبد کلال اور رمین ، جملان اور معافر کے مربراہ نعمان بن قبل کا خط آیا۔ نامر بر مامک بن مُرّہ رہا دی تھا۔ ان باوٹ اجران اور معافر کے مربراہ نعمان بن قبل کا خط آیا۔ نامر بر مامک بن مُرّہ رہا دی تھا۔ ان باوٹ اجران نے اور خرک وائل شرک سے علیحد کی افتیار کرنے کی ، عدم و سے کراسے بیج اس بیج این خط مکھ کرواضح فرط یا کہ اہل ایمان کے حقوق ور ن کی تھا ، ومہ داریاں کیا ہیں ۔ آپ نے اس خط میں معاہدین کے لیے اللہ کا ذمہ اور اس کے رسول کا ذمر بھی دیا تھا ،

ه زاد لعاد ۱/۲۲۰۲۱ ، ابن بتام ۱/۱۲۰۰۲ م ابن بتام ۱/۱۲۵ ما ۱۲۸

بشرطیکہ وہ مقررہ جزیراد کریں۔اس کے ملادہ آگ سنے کچھ صفحایہ کومین مدانہ فرمایا اور حضرت معاذبین جبل نظمی ان کا میرمقرر فرمایا۔

٠١٠ وفير سمدان \_\_\_\_ مير وفدسك مين تبوك مصر رسول الله يَيِّنَالْ الله عَيِّنَالُهُ كَانَ بِينِي كے بعد عاصر فدمت موار رسول الله يَسْطِينَ اللهُ عَلِينَا فَاللهُ عَلِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ الله نظ کو ان کا امیر مقررکیا ، ان کی قوم کے جولوگ ملان ہوسیکے ستے ان کا گور فربنایا اور باتی لوگول سے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لیے حضرت فالدین دلید کو بھیج دیا۔ وہ چھے جہینے مقیم رہ کردعوت دسیتے رہے کسی کن توگول نے اسلام قبول نہ کیا۔ پھرآس نے صرت علی بن ابی طالب کو بھیجا اور حکم دیا کہ وہ فعالد کو واپس بھیج دیں۔ حفرت على المسلة بهدان ك ياس جاكر رسول الله والطفيقيّان كا خطامنا يا اور املام كي دعوت دي توسيب کے سب منان موسکتے رحضرت مل نے دسول اللہ ﷺ کوان کے علقہ گجوش اسام موسنے کی بٹارت بھیجی۔ تب نے خط پڑھا ترسی ہے ہی گرگتے۔ پھر مرائھا کرفرمایا ' ہمدان پرسلام ، ہمدان پرسلام ۔ ۱۱ - و فد بنی فَرَ اره \_\_\_\_ یه و فد سک میشی مین تبوک سے نبی مینانه اللیکنانی کی واپسی کے بعد آیا ، اس میں وس سے کچھ زیردہ افراد سقے اور سب کے سب اسلام لا چکے تھے۔ ان توگوں نے اپنے علاقے کی تحط سالی کی تھا یت ک - رسول الله منظال منبر ورتشرافیف سے گئے اودونوں باتھ اُٹھاکر بارسشس کی ڈی کی۔ آپ نے فرمایا: كالند اليف مك ورايف يحربانون كويراب كراين دمست بهيلا ، اليف مرده شهركوزنده كرساع الله! ہم براسی بارش برس بو ہماری فریاد رسی کردسے واحت بہنچادے ، نوست گوار ہو ، بھیلی ہوئی ہمہ گیرو برائے ا دیر مذکرسے ، تنفع بخش ہو ، تقصال رسال نہ ہو سلے اللہ إرحمت کی بارش ، عذاب کی بارش نہیں اور مذ ڈھانے وی ، نظر ق کرسنے والی اور مزم<sup>ل</sup>اسنے والی بارش ۔ لیے اللہ ! ہمیں بارش سے میر ب کر: وردشنوں کے خون ن ہماری مدد فرمایی

۱۷- دفد بخران ---- (ن پر زیر ، ج ساکن ۔ کدسے بین کی جانب سات مرصلے پر ایک بڑا ملاقہ تھا جو ۲ ، بستیوں پرشتس تھا۔ تیزر نیار سوار ایک دن میں پورا علاقہ طے کرسکتا تھا ۔ اس علاقہ میں کیالے کھ مردانِ جنگ سے جوسب سے سب عیسائی مذہب کے پیروستھے۔)

نجران کا دفدمن میں اکیا۔ بیرسا ٹھافراد پرشتل تھا۔ ہم ہا اُدمی انٹراٹ سے تھے جن میں سے مین آدمیوں کوال کخرن کی مرزم ہی در کرکہ دگی حاصل تھی۔ ایک عاقب جس کے ذمتہ اہارت وحکومت کا کام تھا ادراس کا نام عبدالمسے تھا۔ دومہراسید جو تھانی اور سیاسی امور کا نگراں تھا۔ اور اس کا نام نیئم یہ تُنْر نَبْلِ تھا۔ تیسرا اسقف (لاٹ با دری) جو دنی مربراہ اور روحانی پلیٹوا تھا۔ اس کا نام ابومار تہ بن ملقمہ تھے ۔

اِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ الْدَمَ خَلَقَهُ مِنْ ثَرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ حَنْ الْمُعَدِّفِينَ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ الْحَدُ فَيَكُونُ الْحَدُ فَكُونُ الْحَدُ فَكُونُ الْمُعَدِّفِينَ وَفَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ الْحَدُ فَيَكُونُ الْحَدُ فَيَ الْمُعَدِّفِينَ اللهِ عَلَى الْكُذِيئِينَ وَالْمُعَالَةَ كُورُ وَيُسَاءً كَا وَيُسَاءً كَعُو مَا اللهِ عَلَى الْكُذِيئِينَ ١٧١٥٥٩١٣ وَالفُلْسَانَ وَالنَّفُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

رئے یہ کھری کہ رسوں نتہ وَ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللهُ الللهُ اللللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللله

اس کے بعد ان کے اندراسلام پھیلنار وع ہوا۔ اہل سیرکا بیان ہے کہ سیدا ورہ قب بخرن بیسے کے بعد سلمان مورکئے۔ پیرنبی ﷺ کے ان سے صدقات اور حزبید لانے کے بیے حضرت علی منی المدیمنہ کورو یہ فروایا اوز کا میر ہے کہ صدقہ مسلمانوں ہی سے لیا جا آ ہے ۔

الم الدونوس برائی مین الم الدونوس برائی الم الدون الم الدونوس برائی الم الدونوس برائی الم الدونوس برائی برائی

اس سے تبن نبی یُنظِین الکی الکی الکی ایک و کھو سیکے تھے کہ اُٹ کے پاس روٹ زمین کے خزانے لاکر رکھ نیے گئے ہیں اوراس میں سے سونے کے دوئنگن آپ کے ہاتھ میں آپٹے ہیں سائٹ کو یہ دونوں بہت کرال اور رنج دہ محموس ہوئے ۔ بنیا نجے آپ کو دی کی گئی کوان دونوں کو میٹھو تک دیجئے ۔ اُٹ نے بھو تک دیا تو وہ

ی نتج اباری ۹۵٬۹۲/۸ زادالماد ۳۸/۳ آام. دفیر نجران کی تفصیلات میں روایات کے ندر فاص ضعراب بے اور اسی دجرسے بین مخفقین کار جمال ہے کہ نجران کا وفد دوبار مدینے آیا یمکن ہمارے نزدیک وہی بت اب ابتح ہے جمیم نے اُدر بعنقراً بیان کیاہے۔ اوسی فتح الباری ۸۰/۸

دونوں الا گئے۔ س کی تعبیر آب نے یہ فرانی کہ آب کے بعد دو کذاب رپیا نے درجے کے جبوت نظیں گے۔ چنا پنج جب سیر کذاب نے اکراور انکار کا اظہار کیا ۔۔ وہ کہنا تھا کہ اگر مخد نے کاروبا بہ حکومت کو لینے بعد میرے والے کرنا ملے کیا ، ترمین ان کی بیروی کروں گا --- تورسول الله ﷺ اس کے پاس تشریف ہے گئے۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں مجور کی ایک شاخ تھی اور آپ کے بمراہ آپ کے خطیب حفرت ابت بن قیس بن شکسس مِنی اللہ عند ستھے مسیلہ اپنے سائتیوں کے درمیان موجود تھا۔ آپ اس کے مر پرجا کھوے مؤسمة اور كفتكوفران ماس في كما"؛ الرأب جابي تومم حكومت كم معليط من أب كوارًا وهيوروي بمين ابینے بعداس کو ہمارے میں سے مطے فرما دیں "۔ آپ نے رکھجور کی نتاخ کی طرن انثارہ کرتے ہوئے ، فرمایا " اگر تم مجدے یا مکر اچا ہوگ تر تہیں یہ بھی مزدول گا؟ اور تم لینے بارے میں الندکے تقرر کتے ہوتے نیسلے سے المحرنبين ماسكته، اور اگرتم نه بپله بهيري تراند تمبين تورا كر ركد دسه كار خداكي تهم إين تجهدوي شخص سمعتا ہول جس کے بارسے میں مجھے دہ ونواب، جو دکھالا یا گیا ہے۔ اور میڈ نابت بن قیس ہیں ہو تہیں میری عرف سے جراب دیں گے "، س کے بدائب وایس ملے آئے ا

بالدفروس براجس كااندازه رسول الله يتنافي في الله على فراست معد كرايا تفاء ميني مسلم كذاب يامه میں شرکیب کرلیا گیاہیے۔ بینانچراس نے نبزت کا دعویٰ کیا اور سبحع گھڑنے لگا۔ اپنی قرم کے لیے زنا ور شرب كرات الله كم نبي بين مراس خوى د حبست اس كي قوم فقت مين پرا كر اسس كي بيروكار و بهم أواز ، بن گئی۔ نتیجہۃ سکامعاملہ نہایت سنگین ہوگیا۔ اس کی آئی قدر دمنزلت ہوئی کہ اسے بیامہ کا رحان کہا جانے لگا۔ اب اس نے رسول اللہ ﷺ کوایک خطاعها "عجم اس کام میں آپ کے ساتھ ترکیب کرویا گیاہے۔ اللّٰہ کی ہے۔ وہ اپنے بندول میں سے جے چام اہے اس کا دارت بنا ماہے اور انجام متعیول کے بیے ہے۔ ابن معود رضی املّه منه سے روایت ہے کر ابن نواحہ اور ابن اثال سلمہ کے قاصد بن کرنبی ﷺ کے پاس آئے تھے۔ آپ نے دریانت فرایا "تم دونول شہادت دیتے ہوکدیں اللہ کارسول ہوں " انبول نے کہا : ہم شہادت دیتے ہیں کرسیلم التد کا رسول ہے ۔ نبی مینالشا اللہ اللہ فرمایا ! میں اللہ ورس

دیکھتے میرے بخاری باب وفد بنی حقیقہ اور باب قصتہ الاسود انعنسی ۱۲۵/۲ ، ۱۲۸ اور فتح الباری ۸/ ۸۵ تا ۹۳ زاد ملعاد ۱۲/۳ / ۳۲۱

کے رسول دمخر، پر ایان لایا۔ اگری کسی قاصد کوقتل کر قاقدتم دونوں کوقتل کر دیتا ہے۔ مید کنر ب نے سنامیر میں نبرت کا دعویٰ کیا تھا اور رہی الادل سلامیر میں برعبد فعلا فترت صدیقی میں مرکے اندر قتل کیا گیا۔ اس کا قاتل وہی وحثی تھا جس نے تھزت گھڑو کوقتل کیا تھا۔

ایک مدی نبوت تویہ تھا جس کا یہ انجام ہوا۔ایک دور الدی نبوت انور کمنسی تھا جس نے مین میں ضاد ہر باکر رکھا تھا۔ اسے نبی ﷺ کی دفات سے صرف ایک دن اور ایک دات پہلے تفرت فیروز و اللہ میں فساد ہر باکر رکھا تھا۔ اسے نبی ﷺ کی دفات سے صرف ایک دن اور ایک دات پہلے تفرت فیروز کے متل کیے ۔ بھرائٹ کے باس اس کے متعلق وی آئی اور آپ نے صرف کرام کواس دا قدسے بانوبر کیا۔ س کے بعد مین سے تھرت ابو کرونی اللہ عند کے باس با قاعدہ نوبرائی ساتھ

ہے، دفد بنی عام دن صفحہ ۔۔۔ اس وقد بن قد عام بن طفی اربد بن قبس مار بن اللہ تعلیم اللہ بن عام بن طفی اربد بن اللہ تھے۔ یہ سب اپنی قوم کے مربر آوردہ اور شیطان سے عام بن طفیس و بی شخص ہے جس سنے بتر مور نہ پرستر صفحا برام کو شہید کرا یا تھا۔ ان وگوں نے جب مدید شنے کا ارادہ کیا تو و بی شخص ہے جس نے بتر مور نہ پرستر صفحا برام کو شہید کرا یا تھا۔ ان وگوں نے جب مدید شنے کا ارادہ کیا تو عام در اربد نے بہم سازش کی کرنبی میں شکھی کا کو دھو کا در اربد گھوم کرا ہے ہے بہنچا اور بالشست بعر اللہ تا تو عام نے بنی شریف تھے گئے سے گفت گورش دع کی اور اربد گھوم کرا ہے ہے بہنچا اور دو تو ارب نیا میں اس کے بعد اللہ نے اس کا باتھ روک لیا اور دو تو اور بے نیام نہر کرا گا۔ اس کے بعد اللہ نے ان دو اول پر بدر عام ایک سلولی عورت کے ہاں اور اربد میں مرا۔ اور عام ایک سلولی عورت کے ہاں اور ان اس کی گردن میں گئی کا اور اس دوران اس کی گردن میں گئی کو اور ایک سلولی عورت کے گھر جسی گئی سلولی عورت کے گھر جسی گھر جسی گئی سلولی عورت کے گھر جسی گھری ہوں تو اور ایک سلولی عورت کے گھر جسی گھری ہوں اور ایک سلولی عورت کے گھر جسی گھری ہوں کی سلولی عورت کے گھر جس میں ہوت ؟

۵۱۔ وفد تجیب \_\_\_\_ یہ دفداپنی قوم کے صدفات کو جو فقرارسے فاضل بچے گئے تھے ، لے کر مدینہ آیا۔ دفدیں تیرہ ادمی متھے جر مست رہ ان وسن اچھتے اور سیکھتے تھے۔ انہوں نے دسول اللہ بڑالیا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ باتیں دریافت کیں تو بہت نے وہ باتیں انہیں م*کھ دیں۔ وہ زیادہ عرصہ نہیں تھہرے ب*جب رسول متدینے لیٹ انگائے نے انہیں تحالف سے زوازا تواہموں نے اپنے ایک نوجوان کو بھی جیجا ہوڈیرے پر فیکھے رہ گیا تھا۔ نوجوان نے ما صرِ فرمت بوكرع من كيا بصنور إفعالى قسم إسجه ميرسه علاقے سے اس كے سواكوئى اور چيز نہيں لاتی ہے كم آب التدعز و مُلّ سے میرے بیے یہ وُعافرا دیں کہ دومیھے اپنی فیششش درجمت سے نوازے ا درمیری مالداری میرے دل میں رکھ دے' آپ نے اس کے لیے یہ دُعا فرمانی رہتیجہ بیر ہوا کد دہ تنص سب سے زیادہ قناعت کیند بوگی اور حبب رتدادی امرچل ترصرف بهی نبیس که وه اسلام پر تماست قدم ره بلکه اپنی قوم کروعظ ونصیحت کی توره بھی اسلام بڑ، بت قدم رہی ، پھرابل وفد نے مجة الوداع سنا مير ميں نبی ﷺ الماق كار ملاقاكى. ۱۷- وفدطِی بیسب اس وفد کے ساتھ عرب کے مشہور شہبوارز گیرالخیل مجی مقصے۔ ان توگوں نے جب آدمی کی خوبی بیان کی گئی اور مچروه میرسے پاس آیا تو میں نے اسے اس کی شہرت سے کچھ کمتر ہی با یا مگراس کے برعس آید تغیل کی شہرت ان کی توبوں کونہیں پہنچ سکی: اور آپ نے اُن کا نام زر گیدا مخبر رکھ دیا۔ اس طرح ساف میں اور سناسیے میں ہے درسیے وفود آئے۔ اہل مِیرُسنے مین ، اُ زُو ، آفَا مَہ کے بنی سعد دېزىم، بنى ھامرىن تىيس ، بنى اسىر ، بېرا ، نولان ، محارىپ ، بنى حارىث بن كىب ، غامد ، بنى مىتىفق ، سلامان ، بنی عبس ، مزیمهٔ ،مرد ، زبید ، کنده ، ذی مره ،غسان ، بنی عیش اور نخع کے دفود کا تذکره کیاہیے ریخع کا وفعہ

آخری دفد تھا جو تو مسلسے کے دسطیں آیا تھا اور دوسو آدمیوں ٹیرشل تھا۔ باتی بیشر وفو دکی آ مرساف میں اور سندھ میں ہوئی تھی۔ صرف بعض وفو دسلسے تک متأخر ہوئے تھے۔ ان وفو دکی ہے ہہ ہے آ مرسے نیٹا لگتا ہے کہ اس وقت اسلامی دعوت کو کس قدر فروغ اور قبولِ عام عاصل ہو چیکا تھا۔ اس سے رہمی اندازہ ہو تاہے کہ اہلِ عرب مدینہ کو کمنی قدر اور تعظیم کی گاہ سے ویکھتے تھے۔

عاصل ہوجیا تھا۔ اس سے یہ طبی املارہ ہوماہے کہ اہلِ عرب مدینہ لوسی فدراور سیم ہی تھا ہستے ویصے سے حتی کہ سے کہ حتی کہ س کے سامنے سپر انداز ہونے کے سواکوئی جارہ کارنہیں سیجھتے تھے۔ درتھیقت مدینہ جزیرۃ العرب کا دارانحکومت بن حیکاتھا ادرکسی کے لیے اس سے صرف نظر مکن نہ تھا۔ البتہ ہم بینہیں کہ سکتے کم ن سب

وگوں کے دنول میں دین اسلام اٹر کرحکا تھا۔ کیونکہ ان میں ایمی بہت سے ایسے اکھڑ بدوستھے جومحض اپنے منر وال

ک مت بعت میں مسان ہو گئے۔تھے در ندان می قبل دغارت گری کا جور محان جڑ پکڑ جیکا تھا، س سے دہ پاکھا ن نہیں ہوسے تھے اور بھی اسلامی تعلیمات نے انہیں پورسے طور میر جہذب بنہیں بنایا تھا۔ جنا بخیر قررِ ان کریم کی سورہ تو بر میں ان کے بیض افراد کے ادصاف یوں بیان کئے گئے ہیں ،

اَلْاَعْرَابُ اَسَدُّ كُفُرًا وَيَفَاقًا وَاجْدَرُ اللَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَ اَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيهِ عَلَيْهُ مَ كَيْرِهُ وَ مِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَتَعْفِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمَكَ وَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيهِ عَلَيْهُ مَ كَيْرُهُ وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَتَعْفِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمَكَ وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَتَعْفِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمَكَ وَيَرْبُولُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ سَعِيعٌ عَلِيهً وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

جبكه كيد دوسرك فرادكى تعريف كى كتى بداوران كے بارے ميں يرفروايا كيا بدد

وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُتُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْمِيْوَمِ الْاَخِيرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُهُتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوْتِ الرَّمُنُولِ ﴿ آلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ مُسَيَدُ خِلْهُمْ وَ اللّٰهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللّٰهَ عَفُورٌ رَحِيتُ وَ ﴿ ١٩٠٩)

اور بعض عراب سداور آخرت کے دن پرایمان رکھتے ہیں اور جو کچے خرج کرتے ہیں سے سند کی اور جو کچے خرج کرتے ہیں سے سند کی قربت اور دسول کی دُعاد آل کا ذریعہ سناتے ہیں۔ یا درسپے کہ بدان کے لیے قربت کا ذریعہ سبے بینقریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرسے گار بیٹک النہ غفور رحمے سبے "۔
اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرسے گار بیٹک النہ غفور رحمے سبے "۔

جہاں مک کمہ ، مرمینہ ، تقیف ، بمن اور بحرین کے بہت سے شہری باشدول کا تعلق ہے ، تو ان کے اندراسلام بختہ تھا۔ اور ان بی بی سے کیار متمایہ اور سادات مسلین مُوسے کیلھ

# وعونت كى كاميابي اور اترات

اب ہم دسول اللہ ﷺ کی حیات مبادکہ کے آخری آیام کے ذکرہ کہ بہتے دہ ہیں۔ بیکن اس تذکرہ کے بینے دہ ہوا نے فلم کو آگے بڑھانے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دورائشہرکر آپ کے ہس جیسل الثنان عمل پر ایک اجمالی نظر ڈالیس جو آپ کی زندگی کا خلاصہ ہے اور جس کی بنار پر آپ کو تمام نبیوں اور پیغبروں میں یہ امتیازی مقام حال ہوا کہ اللہ تعالی نے آپ کے سرپر اولین و آخرین کی سیا دت کا آج دکھ دیا۔

آپ شانقی سے کہا گیا کہ ،

نَا يَهَا الْمُزَّمِّلُ ۞ قَرْمِ الْكِلْ اللَّا قَلِيتُلَّ ۞ (١٧١٠٥٠) مراس جا در الإسش ارات مين كمرا بو گر تقور ا

اور یَایَّها الْمُدَّیِّرُ قَسْعُ فَانْدِدُ (۲/۱:4۲) دراسه کمیل پیشس! ایش اور توگون کوسنگین انجام سے فورا دے یا

بیرکی بھا؟ آب اُنٹ کھڑے ہوئے اوراپنے کا ندھے پراس رُوئے زمین کی سب سے بڑی اماشت کا بارگراں اُنٹھائے مسلسل کھڑے دہے ؛ بعنی ساری انسانیت کا بوجؤسا سے عقیدے کا بوجۂ اور ختلف میرانوں میں جنگ وجہا و اور گاگ و آز کا بوجہ،

آپ نے اس انسانی ضمبر کے میدان ہیں جنگ وجہاد اور تک قاز کا بوجہ اٹھا یا جوہا بلیت کے اورا میں فرنسانی کوٹا کوٹ شن کے بارنے بوجہ لکر کے افرات کے اندر عزق تھا ؟ جسے زمین اوراس کی گوٹا کوٹ شن کے بارنے بوجہ کر کہ ان تھا ؟ جو شہوات کی بیڑویں اور بھندول میں جکڑا ہوا تھا اور جب اس ضمیر کو اپنے بعض صحابہ کی صورت میں جا بلیت اور جیات ارضی کے متورات بوجہ سے آزاد کر لیا تو ایک و و سرے میدان میں ایک دوسر المعرکہ ، بلکہ مرکوں پر معرکے شروع کردیتے۔ نینی دعوت اللی کے وہ ذمن جو دعوت اوراس پاکیزہ بیٹ کے دہ ذمن کو بینے ۔ مثن کے افرانس پر ایمان لانے والوں کے خلاف ٹوٹے پڑارہ سے تھے اوراس پاکیزہ بیٹ کو بینے ، مثل کے افراد بر گرانے ، فضا میں شاخیں اہرائے اور کیمیلئے پھولے سے بہاے اسس ک

نموکاه می میں مارڈ النا چاہتے تھے۔ ان وشمنان دعوت کے ساتھ آپ نے پہم مورکہ آرائیاں شروع کیں اور الحقی آپ جزیرہ العرب کے معرکوں سے فارغ مذہوئے شقے کہ رُوم نے اس نئی امّت کو د ہو چنے کے سیے اس کی سرحدوں پر تیاریاں شروع کر دیں۔

بچران تمام کارروائیو ل کے دوران انھی پہلا موکہ ۔۔ بعنی شمبرکاموکہ - ختم نہیں بُوا تقا۔ کیونکہ یہ وائی موکہ ہے۔ اس میں شیطان سے مقا بلہ ہے۔ اوروہ انسانی ضمیرکی گہائیوں میں مس کو اپنی سرگرمیاں جاری رکھتا ہے اور ایک لحظر سے لیے ڈھیلانہیں بڑتا ۔ محست والمنافظة وعوت الى الله ك كام مي جمه بوسة تق اور متفرق ميدان كي بيم معركون بي وف شفے۔ ویا اپ کے قدموں پرڈومیرتھی گراپ تنگی و ترشی سے گذربسرکردسہے۔ اہلِ ایمان آب كے كرداگرد امن وراحت كاساير بيسيال رہے منے مكر آب جبرومشقت ايائے بوك تعے مسلسل اورکڑی محنت سے سابقہ تھا مگران سب پراٹ نے سنے مبرمبیل اختیاد کرد کھا تھا۔ رات میں قیام فرماتے تھے 'اپنے رب کی عبادت کرتے تھے' اس کے قرآن کی مٹمبر کھپر کر قرارت كستے تھے اورسارى ولياسے كث كراس كى طرف متوجه بوجاتے تھے جيباكہ آپ كوسكم وياكيا تھا۔ اس طرح آت ہے۔ نے مسلسل اور پہم معرکہ آرائی میں مبیں برسس سے اُور گذار دسیئے ا و راس دو ران آت کو کوئی ایک معاطر دومرے معاسطے سے عافل نر کرسکا یہاں تک کر اسلامی دعوت اشنے بڑے بیمانے پر کا میاب ہوئی کرعقلیں جران رہ گتیں۔ سارا جزیرہ العرب آپ کے آبع فرمان ہوگیا اس کے اُن سے جاہلیت کا غبار حمیث گی، ہی رعقبیں تذریبت ہوگئیں ، یہاں تک کر نبوں کو چھوڑ عبکہ تورڈ دیا گیا، توحسیب کی آوا زوں سے فضا گونجنے نگی ، ایمان جدیدسے حیات پائے ہوئے معرا کا شبستان وجود آفرانوں سے لرزسنے لیگا اور اس کی بہنائیوں کو اللہ اکبر کی صدائیں چیرنے لگیں۔ قُرّا ، قرانِ مجید کی آئیں تلاوت کرتے اور اللہ كے احكام فائم كرتے ہوئے شال وجنوب بي پيل گئے۔

بھری ہوتی تو ہیں اور تبیلے ایک ہوگئے ۔ انسان بندوں کی بندگ سے کل کرانڈ کی بندگ میں داخل ہوگیا ۔ اب نہ کوئی قا ہرہے نہ مقہور ، نہ مالک ہے منہ مملوک ، نہ حاکم ہے نہ محکوم ، نہ طلم ہے یہ منطقی ، بنکہ سایے لوگ الٹر کے بندے اور آگیس میں بھاتی بھائی ہیں ۔ ایک دوسرے سے محبّت رکھتے میں اور اللّذ کے احرکام بجالاتے ہیں۔ اللّذ نے اُن سے جا ہمیت کاغرورو نخوت
اور باب دادا پر فخر کا فائم کر دیا ہے۔ اب ع نی کوعجی پر اور عجی کوعربی پر، گورے کو کا لے پر
کالے کو گورسے پر کوئی برتزی نہیں۔ برتزی کا معیار صرف تقویٰ ہے ؟ ور نہ سالاے لوگ اُ دم
کی اولا وہیں اور اُرم مٹی سے ستھے۔

غرض اس دعوت کی برونت عربی وحدت ، انسانی وحدت ، اور اجتماعی عدل و بجو دمیں آگیا۔ نوع انسانی کو و نیا وی مسائل اور اُخروی معاطلت میں سعادت کی راہ ل گئی۔ بالفاظ و گیر زمانے کی راہ ل گئی۔ بالفاظ و گیر زمانے کی رفقار بدل گئی ، گروئے زمین متنیز ہوگیا تا رہنے کا دھا را مراگ اور سوچنے کے اندا زمدل گئے ۔

اس دعوت سے پہلے وُنیا پرجا ہیں تنے کے کارفرائی تھی ، اس کا منمبر تعفن تھا اور وہ ج برتو دار تھی ، قدر پر اور پہانے تُختل سے خطم اور غلامی کا دور دورہ تھا۔ فاجرانہ خوش ھالی اور تباہ کن محرومی کی موج نے وُنیا کو تہ و بالا کرر کھا تھا ۔ اس پر کفرو گر اہمی کے تاریک اور و بیز پردسے پڑھے ہوئے تھے ، حالا بھا آسما نی فرا ہیب واَدُیا ن موجود تھے گران میں نخر لیب نے جگہ پالی تھی اور ضعف سرایت کر گیا تھا۔ اس کی گرفت ختم ہوچکی تھی۔ اور وہ محض بے جان و

جب اس دعوت نے انسانی زندگی پر اپنااٹر دکھایا تو انسانی رقیح کو دہم و خوا فات ، بندگی و خلامی، فساد و تعفّن اورگندگی و انار کی سے نجات ولائی اورمعاشرہ انسانی کوظلم وطنیان پراگندگی و بربادی، طبقاتی امتیازات، حکام کے استبدا و اور کا بنوں سے رسواکن تستط سے جھٹکارا و لایا اور دُنیا کوعقت و نظافت ، ایجا واست و تعمیر ، آزادی و تیمتر و معرفت و تقین و توق و ایمان ، عدالت و کرامت اور عمل کی تبیا دول پر زندگی کی بالیدگی، حیات کی ترتی اور حقدار کی حق رسائی سے تعمیر کی سے

ان تبدیلیوں کی بدولت جزیرۃ العرب نے ایک الیبی با برکت اٹھان کامشاہرہ کیا جب کی نظیران نی وجود کے کسی دُور میں نہیں دکھی گئی اور اسس جزیرے کی ٹاریخ اپنی عمر کے ان یکانہ روز گارایا م میں اس طرح حکم گاتی کہ اس سے پہلے کھی نہیں حکم گاتی تھی۔

ت ايف مبدقطب ورمقدم و اخْرَرُالعالم بالخطاط المسلمين ص ١٦١

## حَجَّرُ الوداع

در حقیقت الله چاہتا تھا کہ اپنے بینمبر پیٹھ کھی کواس دعوت کے قرات دکھلادے

جس کی راہ میں آپ نے بین برسسے نیادہ عرصہ کا حاص کا مشکلات اور شخص بروا الله کی تقییں اور اس کی صورت یہ ہو کہ آپ جے کے موقع پر اطراف کہ میں قبائی عرب کے افرادو

می تفین اور اس کی صورت یہ ہو کہ آپ سے دین کے احکام وشرائع ماصل کریں اور

آپ ان سے بیشہادت لیں کہ آپ نے امانت اواکہ دی بینام رب کی تبیین فرادی اور

امت کی خیر تو اس کا حق اوا فر مادیا ۔ اس منتیت ایز دی کے مطابی نبی پیٹھ کھی کے نوع بینی نزوع

قاریخی کے مبرور کے بیے اپنے ارادے کا اعلان فرمایا تو مسلمانا بن عرب ہوت درج ق بینی نزوع

ہوگئے۔ ہرایک کی آرز دھی کہ وہ رسول اللہ بیٹھ کے نقش یا کو اپنے لیے نشان راہ بنائے

اور آپ کی اقتدار کر لیے بھر سینے کے دن جبائی توجہ میں چار دن باقی نے ربول اللہ بیٹھ کھی گئی تیل لگایاء تبدید بہنا، چا درا ورجی تو بائی کے نقش کی درج تو بائی کے نقش کے درا ورجی تو بائی کے نقش کی درا وربی کی تاری کے درائی کے نیز کے اور اور می می تو بائی کے نقل کے ایک کے دن جبائی کے نقل کا بیاء تبدید بہنا، چا درا ورجی می تو بائی کے نقش کی اس کے دن جبائی کی خواب کی بین میں جور آبا ہو کو دنی ہو تو بائی کے نقش کی ہو تا ہو کہ دنی تا ہوں کہا ہوں کہ بہت عمدہ تھیں کی ہے۔ درکھتے باب جو تا باری کہ درائی کی میں دوایات میں جور آبا ہے کرد بقدر کیا نی درائی کو بائی کے دورائی کی درائی کو بائی کو بائی کہ درائی کے دیکھے تو بائی درائی کو بائی کو درائی کا بائی کی درائی کی کہ درکھے تو بائی درائی کی درائی کی بائی درائی کو بائی کی ہے۔ درکھتے تو بائی کا درائی کی درائی کی کے درکھے تو بائی درائی کی کے درکھتے تو بائی درائی کو بائی کی کے درکھتے تو بائی درائی کا درائی کی کے درائی کیا کو بائی کو درائی کی کو بائی کی کے درائی کی کو بائی کی کو بائی کو بائی کو درائی کیا کو درائی کو بائی کو بائی کو بائی کی کی ہو درائی کے کو بائی کو درائی کو بائی کو بائی کو درائی کو درائی کو بائی ک

جانوروں کو قلاو ہ پہنایا اور ظہر کے بعد کوج فرا دیا اور عصر سے پہلے دو الحکیفذ پہنے گئے وہ اللہ عصر کی نماز دور کست پڑھی اور دات بحر خیر ن کہا ، اس بارک وادی میں نماز پڑھو ور کو ، ج بی عرہ ہے ، پڑر دگار کی طرف ایک آیک آئے اللے نے آگر کہا ، اس بارک وادی میں نماز پڑھو ور کو ، ج بی عرہ ہے ، پھرظہر کی نماز سے پہلے آپ نے افرام کے لیے خسل فرایا - اس کے بعد حضر ن عاکر خشو صحی اللہ عنہا نے آپ کے جہم اطہراور سرمیارک میں اپنے با تقد ور بڑے او یکھٹ آئیر خوشو لگائی فرائی سے نبازی کھی گرا پ نے یہ خوشبو دعوی کی انگ اور دار می میں دکھائی پڑتی تھی گرا پ نے نے یہ خوشبو دعوی نہیں بلکہ بر قرار رکھی - بھر اپنا تبیند پہنا ، چا دراوڑھی ، دو رکھن ظہر کی نماز پڑھی ، اس کے بعد مصلے بی پر ج اور عرو دو نول کا لیک ساتھ احرام با ندھتے ہوئے معدلے کئیک بلندگی کھر ہا ہر تشریف لائے ، تشول کا رائے میں اور دوبارہ صدائے کئیک بلندگی ۔ اس کے بعد تشریف لائے ، تشول رائی میں تشریف ہے گئے تو وہ اس بھی گئیگ پُلادا ۔

اس کے بعد آپ نے اپناسفرجاری رکھا۔ سمنۃ بجربعدجب آپ میرشام کڈ کے قریب پہنچے توذى طوى ميں تشہر گئے۔ وہيں دات گذارى اور فجوكى نما زيڑھ كرخسل فرما يا - بھر كتر ميں ميم د فهل بوكة بداتواريم في الحجيمنا يم كادن تقا -- راست من الدراتي گذري تي اوسط رفة رسيداس مسافت كالبي حساب معى ب مسبعد حرام بيني كرات في بيد فا ذكعبه كاطوان کیا پیرمنعاومرده سکے درمیان سنی کی مگر احرام بنیں کھولا کیونکہ آپ نے جے وعرہ کا احرام ایک ساته باندها تها اور اسپنے ساتھ کڑی رقر ہانی کے جانوں لائے ستے۔ طواف وسنی سے فارغ ہوکہ آپ سنے بالائی مکر میں جون کے پاکس قیام فرما یا تعکین دوبارہ طوا ب نجے سکے بسو اکوئی اورطوات نہیں گیا۔ ا تب سك جومتنا بركوام ايف سائف بذى رقر إنى كاجا نور ) نهي الست عقد اي في أنهي عكم دياكه اپنا إحرام عمره بين تيديل كردي اوربسيت الله كاطواف اورصفام وه كرستي كريجه يؤرى طرح حلال موجا میں ؛ نیکن چزیکه آئیت خودحلال نہیں مورسے تنصاس بیونسی برکرام کو تردُّ د مُوا۔ اب نے فروایا:اگریک اینے معلط کی وہ بات پہلے جان گیا ہوتا جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں بڑی ن لا نا - اور اگرمیرسے ساتھ ہری نہ ہوتی تو بین تھی صلال ہوجا تا ۔ آت کا یہ ارشا وسن کرصگا برکرام نے سراطاعت تم کردیا اورجن کے پاکس میری مذاتمی وہ علال ہوگئے۔

تلے اسے بخاری نے صفرت عرضے دوایت کیاہے۔ ۱/۲-۲

آئے ذی الحجہ تروی ہے دی ۔۔۔ آپ مِنی تشریف ہے گئے اوروہ ال ۹۔ ذی الحجہ کی سے تک تیام فرہایا۔ ظہر عصر مغرب ،عشارا ورفجر رہا نجے وقت کی نمازی وہیں بڑھیں ۔ پھر اسنی دیر توقف فرما یا کر سورج طلوع ہوگیا۔ اسس کے بعدع فہ کوچل پڑے ۔ وہاں پہنچے تو وا دی بنر آہ میں قبہ تیارتھا۔ اسی میں زول فرمایا۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ کے حکم سے تصنوار پر کجا وہ ک گیا اور آپ بطب وا دی میں تشریف ہے گئے۔ اس وقت آپ کے گردایک لاکھ چو بسی ہزاریا ایک لاکھ چو بسی مزاریا ایک ان کے درمیان ایک جامع ضلبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے ان کے درمیان ایک جامع ضلبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا ہ

" لوگو! میری بات سن لو! کیونکرئیں نہیں جانتا ، شاید اِس سال کے بعد اِس مقام پرئین تم سے

کمیمی نہ ٹل سکوں ۔ مجھے

تهارا نون اورتها را مال ایک دوسرے پراسی طرح وام ہے حسب طی تہالے ای کے دن کی، رواں نہینے کی اور موجودہ شہر کی حرست ہے یہن لو اِ جا ہلیت کی ہر پیز میرے پا قرل سلے رو ند دی گئی ، جا ہلیت کی ہر پیز میرے پا قرل سلے رو ند دی گئی ، جا ہلیت کے خون مجی ختم کر دیتے گئے اور ہمارے خون ہیں سے پہلا خون جے ہیں ختم کر دیا ہوں وہ ربیعہ بن حادث کے بیٹے کا خون ہے ۔ یہ بچر بنوسعد میں دودھ پل رہا تھا کہ اہنی ایام میں قبید کہ ترکی نے اُسے قبل کر دیا ۔ اور جا ہلیت کا مودختم کر دیا گیا، اور ہما رہ سے پہلا سود جے میں ختم کر دیا ہوں وہ عبائش بن عبد المطلب کا سود جے اب یہ سار اکا سار اسکو دخم ہے۔

باں اعور توں کے بارے میں النہ سے ڈرو ، کیونکہ تم نے انہیں النہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے ' اور النہ کے کلے کے دریعے ملال کیا ہے۔ ان پر تنہارات یہ ہے کہ وہ تمہا رے بستر پر کسی ایش خص کورنہ آنے دیں جمہیں گوارا نہیں۔ اگروہ ایسا کریں توتم انہیں ماریکے ہو لیکن سخمت مار نہ مارنا ' اور تم پر ان کا حق ہے ہے کہ تم انہیں معروف کے ساتھ کھلاؤ اور پہناؤ۔
اور مُن تم میں ایسی چرجھو رشے حار باہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے کم طب کے دکھا تو

ا در میں تم میں انسی چیز جھوڑ شے جا رہا ہوں کداگر تم نے اُسے صنبوطی سے بکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگر: گراہ منہ جو گے ؟ اور وہ ہے اللّٰہ کی کتا ہے ۔

لوگو! یا در کھو! میرے بعد کوئی نبی تہیں' اور تمہارے بعد کوئی اُمّت بنیں لہذا اسینے رب کی عبا دیت کرنا، یا نجے وقت کی نما زیڑھنا، دمضان کے روزے رکھنا، توشی نوشی اپنے مال

على ابن ببشام ١/١-٩٠ هي صحيح على باب مجترالنبي مَيْلَا الْعَلَيْمَ الر ١٩٥٠

کی زکواۃ دینا ،اپنے پرور د گار*کے گو* کا حج کرنا اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا۔ ایسا کرو گے تو اپنے پرور د گار کی حبّت میں داخل ہو گے یانہ

اور تم سے میرے مسلق پوچھاجانے والا ہے ، توتم لوگ کیا کہوگے ؟ صَابِر نے کہا بم شہار وستے ہیں کہ آپ نے کہا بم شہار وستے ہیں کہ آپ نے بیغ کر دی ، پیغام پہنچا دیا اور خیر تواہی کا حق ادا فرا دیا ۔
میرسن کر آپ نے انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھا یا اور لوگوں کی طرف جھاتے ہوئے تین بار فرایا ! اسک النّدگو اور میکھے

آپ کے ارشا وات کو ربینی بن امیر بن طلت اپنی طبندا وازست لوگوں کہ پہنیا رہب سے شکے جب آپ خطبہ سے فا رغ بو چکے توالٹہ عزوج سے یہ آبت فازل فرمائی:

الْیَوْمَرُ اَحْےُ مَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَاَتَّمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْہُ مَیْنَ وَرَضِیْتُ لَکُمْ وَاِنْکُمْ وَاَتَّمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْہُ مَیْنَ وَرَضِیْتُ لَکُمْ وَانْکُمْ وَاَتَّمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْہُ مَیْنَ وَرَضِیْتُ لَکُمْ وَانْکُمْ وَاَتَّمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْہُ مَیْنَ وَرَضِیْتُ لَکُمْ وَانْکُمْ وَانْتُمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْہُ مَیْنَ اللّٰ اللّٰکُومُ وَیْنَا اللّٰ ۱۲۰۵)

" آج میں نے تمہارے سیے تمہارا دین کل کردیا ادر تم پر اپنی تعسن پوری کردی - اور تمہارے سیاے اسلام کو بجینیت دین پیسند کر ایا ۔"

حضرت عمرصنی النّدعنه نے پر آبیت سُنی توروسنے سگے۔ دریا فٹ کیا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں ؟ فرما یا 'مس سلے کر کما ل سکے بعدزوال ہی توسیے گئے۔

کے ابن ما جہ ، این عساکر ، دخمہ للعالمین ا ۱۳۳۸ کے میجے مسلم ، ۱۳۹۰ کے این ما جہ ۲۹۵ کے این ۱ ۲۹۵ کے دخمہ میں ۱ ۲۹۵ کے این میں ۱ ۲۹۵ کے دخمہ میں این میں ۱ ۲۹۵ کے دخمہ میں این میں ۱ ۲۹۵ کے دخمہ میں این میں ۱ ۲۹۵ کے دخمہ میں این میں ۱ ۲۹۵ کے دخمہ میں ۱ ۲۹۵ کے دخمہ میں این میں این

البته صبح مودار ہوئے ہی ا ذان وا قامنت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعب رقصوار پر سوار ہوکر مُشُوّعُ وَام تشریف لائے اور قبلدرُخ ہوکر اللہ سے دُعاکی اور اس کی کمبیرو ہیل اور توجید کے کلمانت کے۔ یہاں اتنی دیر تاک تھے ہرے رسے کہ خوک اُ جالا ہوگیا۔ اس کے بعد مؤرج طلوع بوسف سے پہلے پہلے منی کے بیے دوار ہوگئة اوراب کی بارحضرت فضل بن عباس کو اپنے بینجیے سوارکیا ۔ نَطِنِ تُحِسَّر میں پہنچے توسوا ری کو ذرا تیزی سے دوڑا یا۔ پیرج درمیانی راسنہ جمرۃ کبری پر منطقائقا اس سے حل كرجمرة كبرى ير يہنچے --- اس زمانے ميں وہاں ايك درخت كبي نقا ا و رجرهٔ کبری کس د رخت کی نبیت سے پیمووف تقا ۔۔۔ اس سکے ملاوہ جمرۂ کبری کو حمرۂ عقبہ اور جرة اُوْلَىٰ بھی کہتے ہیں ۔۔۔ پھرا ہے نے جرۃ کبری کوسات کنکریاں ما ریں۔ ہرکنگری کےساتھ مجبير كهنة جات تنفي كنكرالي حيوتي حيوتي تخيس حنهبي حيكي مين بي كرميلايا جاسكتا تقايا نے پر کشکریاں معبن وا دی میں کھڑے ہوکر ماری تھیں ۔اس سے بعد آپ قربان گا ہ تشریف سے سكة اورابينے دست مبارك سے ١٣ أوزل ذبح كة - بيرحنرت على رمنى الله عنه كوروني ديا اور ابنوں نے بقیبہ ۲۷ اونٹ ذبح کئے۔ اس طرح سوا ونٹ کی تعداد پوری ہوگئی۔ آپ نے حضرت علی این بازی از در در در در داری میں شریب فرایا تھا، اس کے بعد آت کے حکم سے ہر ا کو سنٹ کا ایک ایک منکڑا کا مشاکر ہا نثری میں ڈوا لا اور پکایا گیا۔ بھرات نے اور صفرت علی شنے اس گوشت میں سے کھے تناول فرمایا اوراس کا شور باپیا۔

شك مسم عن جابر إب حيد التي طائع المالي المالي الم

ا ج يوم النحر تمقا ليني وي الحجر كي دس ماريخ تقى - نبي يَنْ الْفَلْ عَلَيْنَا اللهِ اللهِ يَعْمِي ون حريب حياشت كے وقت ) ايك خطبه ارشا د فرما يا تھا۔خطبہ كے وقت آئي نچر پرسوار تھے اور صفرت علىٰ آپ كه ارشا دات متمّا به كوئنا رہے تھے۔ صمّاً یہ كرام كچر بیٹھے اور کچھ كھڑے تھے ہے اپ نے آج کے خطبے میں تھی کل کی گئی باتیں ومبرائیں۔ یہ مجازی اور صحیح سلم میں حضرت ابو بجرہ رضی الشرعنہ کا یہ بان مروی سے کمنی میں الفائل سفیمیں اوم انخرادس دی الحبہ) کوخطبہ دیا۔ فرمایا ، « زمانه گھوم بھرکرا بنی اسی و ن کی بیئیت پرہنچ گیا ہے حسیں دن اللہ نے اسمان وزمین کو ہیدا کیا تھا ۔سال بارہ مہینے کا ہے جن میں سے چار مہینے حرام کے ہیں ؛ تین ہے در پیلینی ذی قعدہ ذی الحجرا ورمحرم اورا یک رجب مُضَرَجِوجادی الآحزه ا در شعبان کے درمیان سبے <sup>ی</sup> است نے یہ تھی فرط یا کریہ کون سامہینہ ہے ہم نے کہا 'التراوراس کے رسول بہتر جانتے ہیں ۔ اس پر آپ خاموش رہے ' بہال تک کہم نے سمجھا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے . يكن كيراً بي في اليايد ذى الحيربين سهد ؟ مم في كها كيول منبي ! آب في فرايا يركون سا شہرسہ ہم نے کہا اللہ اور کسس مے رسول بہتر جانے ہیں ۔ اس پر آپ خاموش بہے بہانک كرم في مجما آب اس كاكونى اورنام ركميسك عراب في فراياكي بد بلده ركمة النبيسة ہم نے کہاکیوں نہیں آپ نے فرا یا اچھا توبید دن کون ساہے ؟ ہم نے کہا اللہ اوراس کے رسول بېترجانىت بى - اس پرآپ خامۇش دىسە يېان كىكى بىم نے سجھا آپ اس كاكوتى اور نام رکھیں سکے مگر آپ نے فرما یا ہمیا پر ہوم النحر د قربانی کا دن ، بینی کس ذی الحجہ ) نہیں سہے ؟ مم نے کہا کیوں نہیں ؟ آپ نے فرایا اچھا توسنو کہ تمہارا خون ، تمہارا مال اور تمہاری آبروایک وو کے پر لیسے ہی حرام ہے جیسے تہا ہے ای شہر اور تہا ہے اس میسے بین تہار کتے کے و ی کی حرمت ہے۔ اورتم لوگ بہت جدابیتے پروردگارسے طوے اوروہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پر چھے گا، ہذا دمجیو میرے بعد ملیث کر گراہ تہ ہوجا ما کہ آلیس میں ایک ووسے کی کر دنیں ما نے لگو۔ تناوٌ إلى مين في تبيين كردى و صحابه في كما إلى - آت في فرايا والله إلواه ره جو شخص موجو د ہے وہ غیر موجود مک زمیری باتیں) پہنیا ہے کیو کہ بعض وہ افراد جن یک (یہ باتیں ، بینچائی جائیں گی وہ بعض (موجودہ ) <u>سننے والے سے کہیں زما</u>دہ ان باتوں کے ڈرو بست کو تھجے تھیں گے ب<sup>ال</sup>ے اله ابدد وَد؛ باب أيّ وتشتد يخطب يوم الخرار ٢٤٠ الله صبح بخارى؛ باب الخطبير آيام مني السه ایک روایت میں سبے کرات نے اس خطیمیں یہ می فرمایا: یا در کھو! کوئی بھی جرم کینے والا اسپینے سواکسی اور پر مجرم نہیں کرتا ربینی اس جرم کی یا داش میں کوئی اور نہیں ملکہ نو د مجرم بى پکرا جاستے گا۔) يا در کھو! کوئى جُرُم کرنے والا اپنے بيٹے پريا کوئى بيٹا اپنے باپ پرجُرم نہيں کرا ربینی باپ کے جُرم میں بیٹے کویا بیٹے سے جُرم میں باپ کونہیں پکڑا جائے گا) یا در کھو! شیطان ما پوس ہوچکا سیسے کرا ب تہا دیے اسس شہریں کھی کھی اس کی پوجا کی جائے کیکن اسپے جن اعمال کونم لوگ حقیر سیجھتے ہوان میں اس کی اطاعت کی جائے گی اور وہ اسی سے راحنی ہو گائیے اس کے بعد آپ ایام تشریق ( ۱۱ - ۱۲ - ۱۷ ذی الجرکو) منی میں مقیم رہیں ۔ اس دوران ات جے کے منا سک بھی اوا فرما دسیے ستنے اور لوگوں کو شریعیت سکے احکام بھی سکھا رہیے شخے ۔ النّٰد کا ذکر بھی فرما دسبے ستھے ۔ کلسب ابراہی کے سنن ہری بھی قائم کر دسہے ستھے ' اور مشرک کے آتا رونشانات کا صفایا بھی فرارسہ ستھے۔ آپ نے ایام تشریق میں بھی ایک د ل خطیه دیا بینانچیسن ابی دا د میں برسسندحسن مروی سپے کہ حضرت سرا رینست پنہان رضی الشرعنهائے فرمایا کم رسول النّد مَنْ اللّهُ اللّه الله الله مَنْ مِین رؤس کے دن خطبہ دیا اور فرمایا کیا یہ اتیام تشریق کا درمیانی د ن نہیں ہے جا ہے کا آج کا خطبہ بھی کل ریوم النحر) کے خطبے جیسا تقا اور پیخطیہ سورہ نصر کے نزول کے بعد دیا گیا تھا۔ ایام تشری کے خاتمے پر دوسرے پوم النَّفریعنی ۱۳۔ فری الحجہ کونبی کا اللہ اللہ کا کے منی سے کوچ فرمایا ۔ اوروادی اُنطح کے خیف بنی کمانہ میں فروشش ہوئے۔ دن کا ہاتی ماندہ جھتیہ اوررات و بین گذاری اور ظهر عصر مغرب او رعشار کی نمازی و بین پرهیں - البته عشار ك بعد تفور اس موكر أسط مجرموار موكر بيت التد تشريف ك سكة اورطواف و داع فراك. ا در اسب تمام مناسکب جے سے فادع ہوکد آپ نے سواری کا رُخ مرینہ منورہ کی راہ پر الدویا اس بیے نبیں کر ویاں پنچ کر داحت فرمائیں بلکه اس بیے کہ اب پیرالٹد کی خاج المُنْدَكَى راه ميں ايك نئى جدوجېد كا آغا ز فرما ميّں ـ لاله

ت ترندی ۱۳۸/۲ ۱۳۵ این ماجه کمآب الحج بمشکوة ۱۲۳۲

يبني ۱۲- ذي الحجه رعون المعبود ۲/۱۴۴) شط ايوداوّ د باب اي يوم يخطب مني ا/ ۲۹۹ ۱۶ حجة الوداع كي تفصيلات كه يلي طاخطه بوجيم بخاري كتاب المناسك ج! وج ۲ (۹۳۱) ي صحيح مسلم باب بجة النب ين يَرُكُ الْعَلِيمَةُ فَي الباري ج ١٠٠١٠١١ كناب المناسك اورج ١١٠٠١٠٣١٨ دین شِنْ م ۲ ۱۰۱ تا ۵۰۴ زادالمعاد ۱/۲۹۱ ۱۸۲۱ تا ۲۲۰

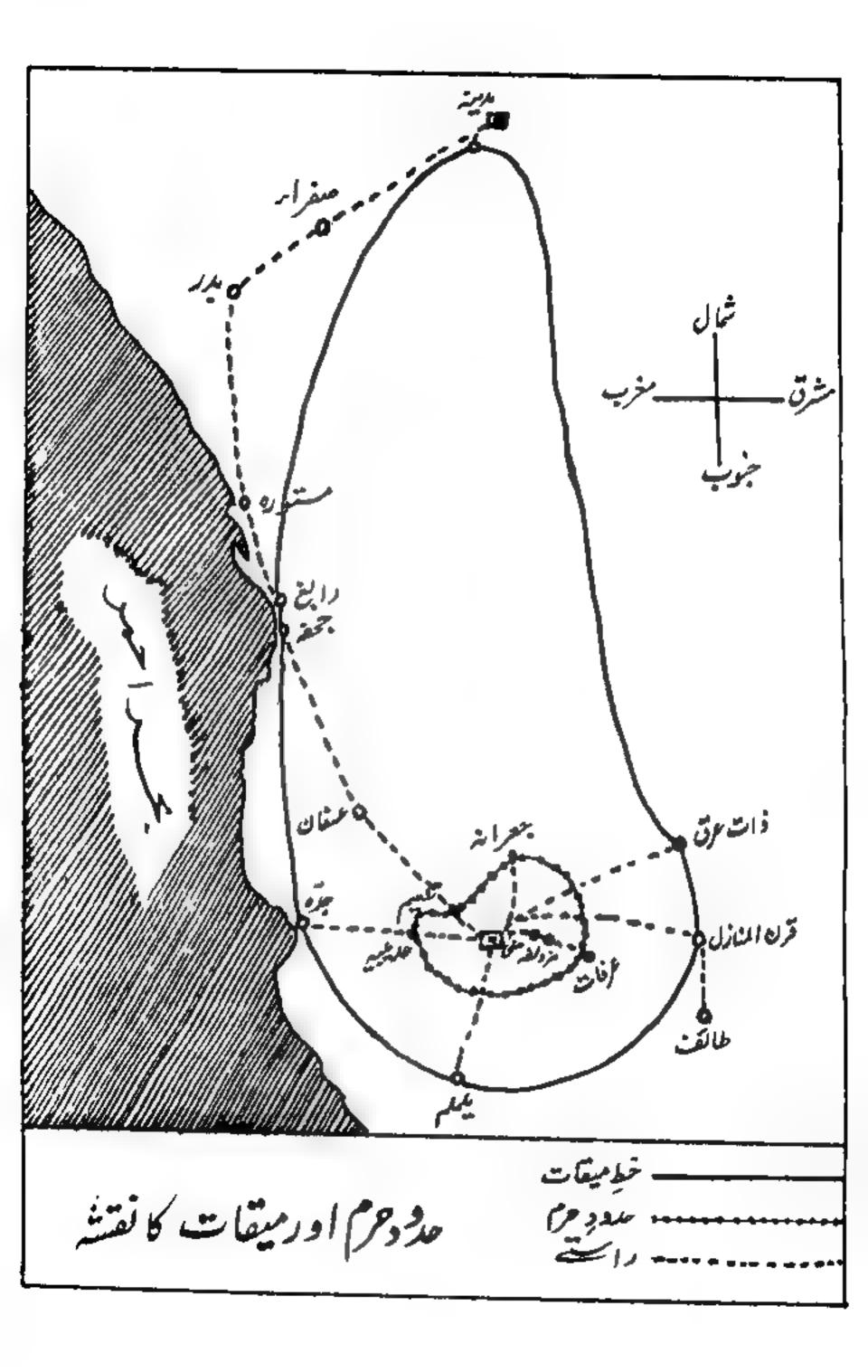

# 

رومن امپیا رَک کبرمانی کو گوارا مزنما که وه اسلام ا و را بلِ اسلام کے زمذہ رہنے کا بخی تسبیم کرے اسی سیالے اس کی قلم وہیں رہنے والا کوئی شخص اسلام کا علقہ بگوش ہوجا ہا تواس کے جان کی خیر مذربتی، جبیا که معان کے روی گورز حضرت فرُدُه بن عمرُوجِدای کے ساتھ پیش اپیکا تھا۔ اس جرات سيه محابا اور اس غرور سيه جاك سيش نظر رسول الله طلط المين في سيصفر سلامية میں ایک برائے سے کشکر کی تبیا ری مشروع فرمائی ا و درحضرت اُسا مدبن زید بن مارنڈ درضی اللہ عنہ کواس کا سپېرسالا رمقرر فرمات بمؤسّے علم دیا کہ میقار کا علاقہ اور دا روم کی فلسطینی سرزمین مواروں کے ذریعیہ رونداً وَ- اس كادروا ني كامقصد به يخاكه روميول كونوف زده كهتة بهوسته ان كي حدود به واقع عرب قیاب کا اعتماد بمال کی جائے اور کسی کو بہ تصور کرنے کی گنبائش نہ دی جائے کہ کلیسا کے تشدّہ پر نی دازیرس به دانا سیس اور اسلام قبول کینے کا مطلب صرف بیر ہے کرایی موت کو دموت ہی جا رہے ج اس موقع پر کچید نوگوں نے سے سبیر سالار کی نوعمری کو مکتہ جینی کا نشا مذبنا یا اور اس مہم کے اندرشمونیست مین نا جبرکی بهس بررسول الله خلای این نے خوایا کراگرنم لوگ ان کی سیرسالاری پر طعنہ زنی کررہے ہوتوان سے پہلے ان سے والدی سپرسالاری پرطعنہ زنی کرھیے ہو، حالانکہ وہ خدا کی قسم سبیرسالاری سکابل شفے اور میرسے نزدیک مجوب ترین لوگوں میں سے ستھے اور بیر کلی ان سکے بعد مبیرسے ز ویک محبوب زین لوگوں میں سے میں یا۔

بہرحال منگابہ کوام حضرت اسام کے گدواگر دہمے ہو کوان کے شکریں شامل ہوگئے اولیشکر روانہ ہو کے اولیشکر میں خیر زن بھی ہوگیا گیکن درول اللہ طافی ہیں کہ بیاری کے مشکل تشریب میں خیر زن بھی ہوگیا گیکن درول اللہ طافی ہیں کہ بیاری کے مشکل تشریب آگے نہ بڑھ دسکا بھی اللہ کے فیصلے کے انتظاریں ویس مظہرنے پر مجبور ہوگیا اور اللہ کا فیصلہ بیاتھا کہ بیات کہ حضرت الو برصدیت رونی اللہ عنہ کے دورِ خلافت کی پہلی فوجی جہم قرار یائے گئے

## رفيق اعلے كى جانب

الوواعی این اسلام کے بتہ میں اور حرب کی کمیل اور حرب کی کمیل اسلام کے بتہ میں اور حاب کی کمیل اسلام کے بتہ میں اور گفتا روکر دارسے اس علامات نو دار ہونا شروع ہوئیں جن سے معلوم ہوتا تفاکہ اب آپ اس جیاب مستمار کو اور اس جہان فائی کے باشندگان کو الوداع کہنے والے ہیں بشلاً، آپ اس جیاب مستمار کو اور اس جہان فائی کے باشندگان کو الوداع کہنے والے ہیں بشلاً، آپ نے رمضان سلے میں میں سی اعتکاف فرایا جبکہ ہمیشہ دس دن ہے تاکاف فرایا جبکہ ہمیشہ دس دن ہی اعتکاف فرایا کرستے ہے میں فرایا جبکہ ہمرال فرایا کرستے سے میں مرتبہ دور کر ایا جبکہ ہمرال ایک ہی مرتبہ دور کر ایا جبکہ ہمرال ایک ہی مرتبہ دور کر ایا کرتے نے ۔ آپ نے آپ کو اس سال دور تربی قرایا ہے کہ میں میں مرتبہ دور کر ایا کرتے ہے ۔ آپ نے گئی اور اس سے آپ نے ہم کرسکوں گا "آپ اس سال کے بعد اپنے جے کے اعمال سیکولو کیو کم ئیں اس سال کے بعد غیا ہی ہم کیا کہ اب دیا سے پہلے ایم تشریق کے وسطین سورہ نفرنا زل ہوئی اور اس سے آپ نے نے ہم کے ایک کہا کہ اب دیا سے روائی کا وقت آن پہنچا ہے اور بیروت کی اطلاع ہے۔

اوا کل صغرسلسم میں آپ وام ی اُحدی تشریف سے گئے اور شہدار کے یہے اس طرح وُعافر مانی گویا زندوں اور مُردوں سے رخصت ہورہ ہیں ۔ پیرو ایس آکر مبر پر فروکش ہوئے ۔ اور فریا آپئی تہارا میرکا رواں ہوں اور تم پرگواہ ہوں ۔ بخدا، بئی اس وفت اپنا حوض رحوض کوش دیکھ فرا آپئی تہارا میرکا رواں ہوں اور تم پرگواہ ہوں ۔ بخدا، بئی اس وفت اپنا حوض رحوض کوش دیکھ میں اور نمین اور زمین کے خوانوں کی گئی یا سام علیا کی گئی ہیں 'اور بخدا جھے یہ خوف نہیں کرتم میں باہم مقابد کرو گئے ۔

ایک روز نصف دات کوائٹ بیتے تشریف کے گئے اور اہلِ بیتے کے عائے معال کے مار کے دعائے معال میں ہیں اس کے تعامل معنفرت کی ۔ فرمایا ! اسے قبرو الو ! نم پرسلام ! لوگٹس حال میں ہیں اس کے تعامل کم بیس وہ حال مبارک ہوجس میں میں مو۔ فقتے تاریک رات کے مطروں کی طرح ایک کے بیٹھے ایک جلے آ رہے

له متفق عليه -صحح بخاري ٢/٥٨٥

میں اور بعدوالا پہلے والے سے زیادہ بُراہے ۔ اس سے بعد پر کہرکراہلِ قبور کوبٹایت دی كرسم هي تمست اسطة واسك مي . مرض كا اعار المنترك من الما من من المنترك الم اورحرارت اتنی تیز ہوگئی کرسر پر بندھی ہوئی بٹی کے اوپر سے محسوس کی جانے لگی ۔ یہ آپ مرض الموت کا آغاز نقاء آپ نے اسی صالمتِ مرض میں گیارہ دن نماز پڑھائی مرض کی گدیت ۱۱٪ مادن تھی۔ كل كبال ربول كا ؛ اسس سوال ست آب كا جومقت و تنا ا زواج مطبرات است مجدَّتن بينا يخد ا بنوں نے اجازت دے دی کر آپ جہاں جا ہیں رہیں۔ اس کے بیدا تب حضرت عائشہ فینی الماح ن كيم مكان بين منتقل ہو گئے منتقل ہوتے ہوئے حضرت صنل بن عباس اور على بن ابى طالب منى اللہ عنہما كاسهاراك كردرميان مين على رسب منقد بسريريني بنهي تقي ادرياؤل زمين برنكست عهد تقدير كمعيت كے ساتھ آئي حصرت عائشہ کے مكان میں تشریب لائے اور مجرحیات مبارکہ كا اُخری ہفتہ وہیں گزارا ۔ حضرت عائشه رصنی التدعهٔ بامُعَةٍ ذَا من اور رسول التّه مِیَّلاَ اللّه سے حفظ کی ہوئی دُعَامَیں پڑھ کر آپ پر وم کرتی مہی تھیں اور برکت کی اُمید میں آپ کا اِٹھ آپ کے جیم مبارک پرمپرتی رہتی تھیں۔ وفات سے پانچے دن پہلے است کی وان پہلے روزجہارشنہ رمدُوں کو است کی وارت میں مزید شتہ است کی وجہ سے " تکلیف بھی بڑھ گئی اور فنٹی طاری ہوگئی۔ آپ نے قرایا"؛ مجد پر مختلف کنووَل کے سان کھیے زے بہاور آکمیں لوگوں کے پاکس جا کردھیئٹ کرسکول "اس کی تھیل کرتے ہوستے آپ کوابک نگن میں سبھادیا گیا اور آپ کے اُوپراتنایانی ڈالاگی کرائٹ بین کیس کھنے گئے۔ اس وقت آئی نے کچھ تخفیف محسوس کی اور سجدی تشرافین نے گئے سے سر رہٹی بادی ہم تی تھی ۔ منبرر فرکٹس ہوستے اور جیٹے گرخطبہ دیا۔ صحابہ کرام گردا گر دہم ستھے ۔ فرایا: 'یہو دو نصاری برالتر کی منت - کرابہوں نے اسینے انبیار کی قبروں کومساجد بنایا" ایک روایت میں ہے: "میم و ونصاری پرانٹری مارکدابنوں نے اسپنے ابنیاری

قروں کو مبعد بنا لیا جائے ہے ہے فرایا جائم لوگ میری قر کو ثبت ند بنا ناکر اسس کی بیٹے برکوٹرا بھر آپ نے اپنے آپ کو فصاص کے بیے پیش کی اور فرایا جو ٹیس کی ہوٹے برکوٹرا مال ہوتہ میری بیٹے عاصر ہے وہ بدلہ لے لے اور کسی کی ہے آرد ئی کی ہوتو میری آرد عاصر ہے ۔ وہ بدلہ لے لے " اس کے بعد آپ منبر سے نیسے تشریف ہے آئے خطر کی نماز پڑھائی ' اور پھر منبر رتبشریف لے گئے اور عداوت وغیرہ سے منتقلق اپنی بھیلی ہائیں و ہرائیں۔ ایک شخص نے کہا آپ کے فرمد میرے تین در ہم ہائی ہیں۔ آپ نے نشل بن عباس شعب فرایا ' انہیں ا داکر دو۔ اس کے بعد انصار کے ہارہے میں وسیّمین فرائی۔ فرایا د

" پُرنہ بیں انسارے بارے بیں وسیّت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے قلب و میگریں۔ ابنوں فی اپنی ذمتہ داری پوری کر دی مگر ان سے حقق باتی رہ گئے جیں ؛ بہذا ان کے نیکو کا رسے تبول کرنا اور ان کے خطاکار سے درگذر کرنا ؛ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرایا ؟ لوگ بشتے ہا میں گئے ، اور انسار کھنٹے ہا میں گئے ۔ یہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح موجا میں گے۔ بہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح موجا میں گے۔ بہذا تنہار اجو آ دمی کسی نفع اور نعتمان بہنچا نے والے کام کا والی ہو تو وہ ان کے نیکو کا روں سے قبول کیے اور ان کے نیکو کا رول سے درگذر کرے تھے،

کے صبیح بخاری ۱۲/۱ مؤطا امام مالک صبیح بخاری ۱۲/۱ موطا امام مالک صبیح بخاری ۱/۲۳۵

ہم میں سب سے زیادہ صاحب علم تھے بھ يجرر سول النَّد عِيْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَيْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَي احسان ابومگرین اور اگری اسینے رب سے علادہ کسی اور کوٹیل بنا ما تو ابو گرکوٹیل بنا ہا . کیکن ران کے ساتھ) اسلام کی اخت و محبت رکائعلق) سبے میجد میں کوئی دروازہ باتی مزمیوڑا جاست بلکراست لازمًا بندکردیا جاست، مواستے ابو پھڑے دروا ڈسے سے ملئے چارون بهلے وفات سے چارون پہلے جمعرات کوجب کراپ سخت کلیف سے دوچارتے فرمایا ؛ لاؤ میں تہیں ایک تحریر لکھ دول سب کے بیدتم لوگ تھی گراہ مذہبو سکے ''اس وفت گھریں کئی آدمی شخصے جن میں چھٹرست عمر رمنی الندعیۃ تھی شخصے ۔ انہوں نے کہا' آپ پر تکلیف کاغلبہ ہے اور تہاںسے پاس قرآن سہے۔ بس الٹرکی یہ کتاب تمہارے سیے کا فی سہے۔ اس پر گھر کے اندرموجُ و لوگون میں اختلات پڑگیا اور وہ جبگریشے۔ کوئی کہدر بائتنا 'لاؤرسول اللہ مظافیاتی مکددیں۔ ا ورکوئی وہی کہہ رہا نخا جوحصرت عمر رصنی النزعنہ نے کہا تھا 'اکس طرح کوگوں نے جب زیادہ تٹورو شغنب اور اختلاف كي تورسول الله عَلَيْهُ اللِّيلَة مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا پیمراسی روز آسید سنے تین با تول کی وصبیت فرمانی : ایک اس باست کی وصیتت کر پیپو و و نعماری اورمشرکین کوجزیرة العرب سے سکال دنیا۔ دوسرسے اس بات کی وصیتت کی کہ وقود کی اسی طرح نوازش کرناحیس طرح آیت کی کریتے ستھے۔ البتہ تمیسری بات کو راوی معبول یک خاباً یہ كآب وسنست كومعبنوطى سير كجرشت درست كى وميتنت بخى بالتشكر اسا مركورواز كرنے كى وميتنت تقى يا آپ كاپرازشا د نفاكر منماز اور تبهار ب زير دست يوي غلامون اور نونديون كاخيال ركهنا.

ن ہے ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہوں ہے۔ اور ہور سے پیریوں سے یوں ہور اس میں ہیں ہیں ہیں ہوں اسے جارہ ان بہلے رسمول اللہ ﷺ مرض کی شدت کے باویج داس دان تک بعینی وفات سے جارہ ان بہلے رحمورات ) کا تمام نمازی خو دہی پڑھا با کرتے ہے ۔ اس روز بھی مغرب کی نماز ان ہے ہی نے پڑھا تی کر سے اس میں سورہ والمرسلات مُرض کی ایر ہے میں کے بیٹر میں کے اور اس میں سورہ والمرسلات مُرض کی تعقیل اتنا بڑھی کی کے مسجد میں مبائے کی طاقت نہ رہی جھنر عاکشہ کی کے مسجد میں مبائے کی طاقت نہ رہی جھنر عاکشہ کی کہ مسجد میں مبائے کی طاقت نہ رہی جھنر عاکشہ

رضى الشرعنها كابيان سب كرنبي يَنْ اللهُ اللهُ اللهُ الله الله عنه الله الماكة الوكون سف نماز يره الي الم نے کہا : نہیں یارسول اسٹر سب آت کا انتظار کررسے ہیں۔ آت سے فرما یا میرے لیے ملکن میں پانی رکھو ۔ ہم نے ایسا ہی کیا ۔ آپ نے خسل فرایا اور اس سے بیدا کھنا جا ہا میکن آپ پر غشى طارى ہوگئى- بيمرا فا قدہمُوا تو ايت نے دريا نت كيا و كميا لوگوں نے نما زيوھ لى ۽ سم نے كہا ؛ " تہیں یا رسول اللہ سب آپ کا انتظار کررہے ہیں۔"اس کے بعد دویارہ اور بھرسہ یا رہ وسی بات سیش آئی جوہی بار پیش آئیکی تھی کہ آپ سے عسل فرایا ، پیرا مٹناچا با تو آپ رعشیٰ طاری ہوگئی۔ بالاحرات نے حضرت ابو عجر رضی اللہ عنہ کو کہلوا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا ہیں ، چنانچد ابو مکروشی النُّر عند نے ان ایام میں نما زرِیمانی بھے نبی ﷺ کی جیاتِ مبارکرمیں ان ک پڑھا تی ہوتی نمازوں کی تعدا دسترہ سہے۔

حضرت عاتش فنف بي المنطقة لل سعتين يا جار بارمراجد فرا ياكداما مست كاكام مفرت بوكر رضی التدعند کے بجائے کسی اور کوسوت دیں۔ ان کا منتاریہ تفاکہ لوگ ایو بجرشے بارسے میں برشكون منه بهول، ميكن نبى يَنْ المُنْفَقِينَ في سف بريار المكار قرما ديا اور فرما يا بتم مسب يومف وا يبال بوليا ا بو مرمه کو حکم د د وه و لوگوں کو نماز پڑھا میں "الے

ایک دن با دو دن بہلے اختیات میں فارے ایک میں میں اور دو اور میں اور اور میں میں میں میں میں اور اور میں میں اور م ظهركى ثماذك سيلے تشرلفيف لاستے۔ اس وفنت ا يو كجرد منى الله عنه متمّاً به كرام كونماز را معارب سقے۔ وه آب كو ديكه كرتيج من شخه سكام آب في اشاره فرما يا كرتيج مذ مثب اور لانه والول

ن الصرب يوسف عليه التلام كي سيديس جوعودتين عزيز مصرى بيوي كو الاست كرسي تعيير وه بطابرتو اس كفعل كے تعلیا بن كا اظهار كررى تغییں نكين بوسف عليه السّلام كود كيد كرجب انبول نے اپني انگليال کاط بین نومعلوم بُواکه بیڅو د بحی در میده ان بیفرلفینهٔ میں بینی و ه زبان سے کچھ کبرری تفیس سکن دل یہ کچھا و سی بات تقى يهى معامله بهال بمي تقد لبلام تورسول المتر يَتَظَافُهُ اللهُ اللهِ كَمَا جاريا تصاكر الوكر رقبق القلب مي ايك جار کھڑے ہوں گئے 'ڈاگریز داری کے سیسیتے اوت نہ کرسکیں گئے باسنا یہ سکیں گئے نیکن ول میں یہ مات تقی کہ اگر خدانخوا سنة صنوراسي رضي يرصلت فراكمة توا بو كردضي التذعبة بحيه السهين نحوست اور بيزشكوني كاخيال لوگوں کے دل میں جاگزیں ہوجائے گا۔چو تکہ حضرت عائشہ رضی النّدعنہا کی اس گذارشِ میں دگیرازوا ''ج مطہرات تحي شريب تميس اس بيدا بي منه فرايا تم سب بوسف واليان بو بعني تمها ايريحي دل بي تجييب او رزمان كي كور بيو صیحے بخاری ۱/۹۹

سے فرط یا کہ تجھے ان کے بازو میں بٹھا دو بینا نچہ آپ کو ابو کر دیا گئے۔ کے بائیں بٹی دیا گیا۔ س کے بعد

ابو کر دین تخد رسول ملٹر میں شکھ آگا کی نماز کی اقتدار کر دسہے تنے اور مٹھ ابر کرم کو تحبیر نزا دسے تنے بٹاہ

ایک ون جہلے

افغات سے ایک دن پہلے بروز اتوار نبی میں است دینا دستے انہیں صدقہ کردیا۔

ایک بین سے ادھار لیا۔ آپ کی زرہ ایک بہودی کے پاس تمیں صاح رکو کی دیکی بین سے دکھ رہ کے دکھی میں معاع رکو کی درک کے بیاس تمیں معاع رکو کی درک کے بیاس تمیں معاع رکو کی درک کیلی بیکھی میں رہیں رکھی ہوئی تھی۔

برکے عوض رہیں رکھی ہوئی تھی۔

حیات مبارکه کا آخری و ن میان نمازنجری معردف سنتے اور ایو بررضی الله عنه

امامت فرارسے سنے ۔۔ کہ اچا نک رسول اللہ عظاہ کے افران ماکٹ رمنی اللہ عنہا کے جرب کا پر وہ بٹایا اور منٹی ایڈ عنہا کے اور منٹی برکرام پر جوسنیں با ندھے نماز میں صروف سنے نظر والی پر برت فرایا۔ او حرا ابو بکرون اللہ عنہ اپنی ایڈ کے سیجھے ہے کوسف میں جاملیں۔ انہوں نے سمجھا کہ درمول اللہ طافی اللہ طافی اللہ اللہ فیلی اللہ اللہ فیلی اللہ اللہ فیلی من من من من کہ جا ہے کہ درمول اللہ فیلی فیلی اللہ فیلی اللہ فیلی اللہ فیلی من اے گرسی کے سیاری من اور واللہ فیلی اللہ فیلی اللہ فیلی اللہ فیلی اللہ فیلی اللہ فیلی اللہ فیلی من اے گرسی کے سیاری اللہ فیلی اللہ فی

اس کے بعدرسول الله ﷺ پرکسی دوسری تماز کا وقت بہیں آیا۔

الله البضأ باب من النسبي عَيْلِهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

موا صحح بخاری ۱/۸ و، ۹۹

عیال میں سب سے پہلے میں آپ کے پیھے جا قرل گا۔ اس پر میں منہیں گیا۔

نبی مینان فیکٹ نے حضرت فاطر کو ہے بتارت می دی کہ آپ ساری خوابین عالم کی سیدہ رسزار اس فیلے

اس وقت رسول اللہ مینان کی جس شدید کرب سے دوچار شقے اسے دیکھ کرحضرت فاطر من بے ساختہ پکارا محکمیں۔ واکر بَ اَبَاهُ إِلَّا اِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَ

آپ نے صن وسین رضی الدّعنها کوملاکرنچُها ا ورا ان کے بارسے میں خیر کی وصیت فرما تی . از وائج مطہرات کوملایا اور انہیں وعظ ونصیحت کی ۔

او حر لمحد به لمحد تکلیف برهنی جا رہی تھی اور کس زہر کا اٹر بھی ظاہر ہونا مشروع ہوگیا تھا ہے۔
اپ کو خیبر بیس کھلایا گیا تھا۔ چنا نچہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ستے الے عائشہ بی خیبر بیس کھلایا گیا تھا۔ چنا نچہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ستے اللہ علیوں ۔ اس وقت مجھے محسوس خیبر بیس جو کھانا میں سنے کھا ایا تھا اس کی تعلیف برا پر محسوس کر دیا ہوں ۔ اس وقت مجھے محسوس مور یا سبے کہ اس زہر کے اثر سے بیری دگ جا ل کئی جا رہی ہے۔ کے

آپ نے منگا برکام کو بھی وصیبت فراتی۔ فرایا الصّلاۃ الصّلاۃ وَمَا مَلَکَتُ اَیُمَانُکُوٰ ''کاز، نماز، اور تہارے زیر وست' رہینی لونڈی، غلام ) آپ نے یہ الفاظ کی ہار وہرائے لیلہ 'کاز، نماز، اور تہارے زیر وست' رہینی لونڈی، غلام ) آپ نے یہ الفاظ کی ہار وہرائے لیلہ روس کی مالت شروع ہوگئ اور حضرت عائشہ روسی الله عنہانے آپ روس روال کی اینے آویر ٹیکس مگوا دی۔ ان کا بیان ہے کہ اللہ کی ایک نعمت کی اپنے آویر ٹیکس مگوا دی۔ ان کا بیان ہے کہ اللہ کی ایک نعمت

مجہ پریہ ہے کہ دسول اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ میں میری باری کے دن میرے سینے سے ٹیک لکا کا کھائے ہوئے و فات پائی اور آپ کی موت کے وقت اللہ نے میرالعاب اور آپ کا لعا اکشفا کر دیا۔ ہوا یہ کہ عبدالرحمٰن بن ابی مجرآپ کے پاس تشریف لائے۔ ان سے اتھ میں مواک مقتی اور رسول اللہ میں اللہ میں انگائے ہوئے گئے۔ میں ان کے مواک کی طرف دیکھ دسے میں۔ میں می مواک کی ابت میں۔ میں نے دیجھا آپ کے یہے ہے اول باآپ نے دیکھ اسے میں۔ میں میں مواک چاہتے ہیں۔ میں نے دیجھا آپ کے یہے ہے اول باآپ نے مرسانارہ فرما یا کہ ال یہ میں نے مسواک ہے کہ آپ کو دی تو آپ کو کوئی محسوس ہوتی۔ بیس مرسے اثنارہ فرما یا کہ ال یہ میں نے مسواک ہے کہ آپ کو دی تو آپ کو کوئی محسوس ہوتی۔ بیس

الما بخاری ۲/ ۱۳۸

ها بعض روایات مصمعلوم ہوماہے کرگفتگوا در بشارت دینے کا پروا قعر حیات مبارکیکے آخری دن نہیں بلکہ آخری ہفتے میں پیش آیا تھا۔ دیکھتے رحمۃ للعالمین ۲۸۲/۱

الله صبح بخاری ۱/۱۲ کے ایضاً ۱۳۷/۲ کے ۱۳۲۱ میں بخاری ۲ ۲۳۲

مسواک سے فارغ بوتے ہی آپ نے مائٹہ یا آنگی اُٹھائی ، نگاہ جیت کی طرف بلند کی اور دونوں ہونٹوں پرکچھ حرکت ہوئی۔ حضرت حاکشہ رضی النہ عنہانے کا ان لگایا تو آپ فرما ہے۔
سخے یہ ان انبیار، صدیقین ، شہدار اور صالحین کے ہمراہ جنہیں توکے انعام سے نوازا۔ لے اللہ!
مجھے بخش دسے ، مجھ بررح کر اور مجھے رفیقِ اعظے میں پہنچا دسے - اسے اللہ ارفیق اعظے ہے جالاتی اخری فقرہ تین بار وہرایا ، اور اسی وقت ما تھ جبک گیا اور آپ رفیقِ اعظے سے جالاتی ہوئے۔ انا مللہ وانا المید مل جعون -

یہ واقعہ ۱۲ سربیع الاق ل سلستا ہوم دوشنبہ کو جاشت کی شدّت کے وقت سمیش کیا۔اس وقت نبی طلق قابین کی مرزمیٹھ سال جارون ہو کی تھی ۔

علی الس ماد فراد الفاری خرفوراً میل گئے۔ اہل مریز پر کو و فم اوسط پڑا۔ آفاق و المرین سے بیکرال اطراف اوریک بوگئے۔ حضرت انس رضی الله عند کا بیان سبے کرحبون العمل الله عند کا بیان سبے کرمبون نہیں و کی العمل الله عند الله عند کا بیان الله عند کو فال الله عند کا بیان الله الله عند کا بیان الله عند کو فالت یا تی اس سے زیادہ تیان اور تا ایک دن بی میں میں دیکھا ۔ لاکھ

ا میم بخاری ۱۱-۱۹

محضرت عمرض التعنه كاموقف جات كي خبرن كرحفرت عمرض التعنه كاموقف جات دسير- انبول نے كوشت بوكركها شروع

كيا"؛ كيرمنا فقين مجمة مين كررسول الله يَظْ فَيَنَالُ كى وفات بوكني ليكن حقيقت يرب كر رسول الله مینان الله کا وفات نہیں ہوئی عکرات اپنے رب کے پاکس تشریف مے گئے ہیں ا حب طرح موسیٰ بن عمران علیه السّلام تشریف سے سکتے ہتھے، اور اپنی قوم سے چالیس رائٹائ رہ کران کے پاس میروایس آگئے تھے عالانکروایس سے پہلے کہا جارا تقاکہ وہ اُتقال کر چکے ہیں۔ ندائی سم رسول الله وظافی الله می ضرور میث کرائیس کے اور ان توگوں کے التحایات كاث لمواليں كے جرسمجھتے ہیں كراہے كى موت واقع ہو كي ہے يالا

حصرت الوكررض الدعة كاموقف البخركان سع كمودث يرسواد بوكرتشرات

لائے اوراً زکر مبرنبوی میں واخل ہوئے۔ پیرلوگوں سے کوئی بات کے بنیرسیہ جے حضرت عاتشه رضى الله عنها كے پاس كے اور رسول الله منطق كا تصدفرا يا-آب كا جدر مبارك وهار بإرئميني جا درست وه هيكا برُوا تقا مصرت ابو بمرضف رُخِ انورست جا در مثاني اور اُست پچوا اور روت - بير فرايا" ميرے مال باپ آپ پر قربان، الندآپ پر دوموت جمع نهيں كرسے گا۔ جمومت آپ برلكودى گئى تقى وہ آپ كو آپى -"

اس کے بعدا ہو کجروضی اللہ عنہ با مرتشر لیب کائے۔ اسس وفنت بھی حضرت عمرینی اللہ عنہ لوگول سے بات کررہے تھے۔حضرت ابو مکردمنی الله عنہ نے ان سے کہا! عمر بیٹھ جاؤ بھٹرت عرينن بين المخيف الماركردياء ا وحرضما به كام حضرت عراط كوجيو ولا كرحضرت ابو بكراط كى طرف متوج ہوسگتے ۔حضرت ابو کرشنے فرمایا ،

اَمَّا بعد - مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا شَلْسُكُمْ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيَّ لَآيَمُونَتُ، قَالَالله: وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَا بِنَ مَاتَ اَوْقُتِلَ انْقَلَبَتْمُ عَلَى اَعْقَابِكُمْ ﴿ وَهَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكُنَّ يَضُرَّ اللَّهُ شَيَّنَّا وَسَيَعَيْنِي اللَّهُ الشَّكِرِينَ ١٣٣٠٣١

موت واقع ہو میں سے جوشن محسب دیں اللہ کے جاکہ اٹھا تھا تو اورہ جان ہے کہ محد میں اللہ ہے۔
موت واقع ہو می سے جوشن میں سے جوشن اللہ کی عبا دت کرنا تھا تو لیفنیا اللہ ہمیشہ ذندہ رسبنے والا ہے۔
کہ می بہنیں مرسے گا۔ اللہ کا ارشا دسہ و محد نہیں ہیں مگر دسول ہی ۔ ان سے پہلے بھی بہت سے دسول گذر چھے ہیں۔ تو کیا اگروہ و محد مراین یا ان کی موت واقع ہوجائے یاوہ قتل کردیتے جائیں تو تم لوگ پنی ایڈ کے ہل بیات جائے تو زیاد دیکھے کہ ) وہ اللہ کو کچھے نقصان نہیں پہنچا سک .
بلٹ جاؤ کے ج اور ہوشن اپنی ایڈ کے بل بلیٹ جائے تو زیاد دیکھے کہ ) وہ اللہ کو کچھے نقصان نہیں پہنچا سک .
اور عنقریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دیے گا۔"

متخابرکام کوجواب یک فرط غم سے جوان وسشندر تقع النہیں حضرت ابو بکرونی اللہ عند کا بہ خطاب سس کو گفین آگیا کو رسول اللہ شکا اللہ اللہ کا کو یا دوائی در ملت فرا کے ہیں جہانی جانی خوات ابنی جاس کا کا بیان ہے کہ واللہ الیا گفاتا تھا گویا لوگوں نے جانا ہی نہ تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے ' یہاں تک کہ ابو بکر رصنی اللہ عنہ نے اس کی تلاوت کی قرمادے لوگوں نے اُن ان کی ہے۔ آیت اخذک ۔ اورائی بس کسی انسان کو بی سٹ نتا تو وہ اس کو تلاوت کر دوا ہوتا۔ صحرت سیڈ بن سید آیت اللہ عنہ نے فرایا، "واللہ بی نے جو بی صحرت سیڈ بن سید بہتے ہیں کہ حضرت عرصنی اللہ عنہ نے فرایا، "واللہ بی نی نے جو بی ابو بگر اور کو یہ آیت تا تا وہ بو کر رہ گا۔ حق اور حتی کہ ابو بگر کو ایس آیت کی تلاوت کے تا ہے کہ کہ میرے یا وی جو کی ہے ۔ اللہ میں نوی بر گر پڑا ۔ کیونکہ میں جان گیا کہ واقعی نبی طافی ایک کی موت واقع ہو چی ہے ۔ اللہ میں نوی کی ہے جانے بی آپ کی موت واقع ہو چی ہے بی آپ کی موت واقع ہو چی ہی آپ کی کی موت واقع ہو چی ہی آپ کی کی موت واقع ہو چی ہی ہی ہی ہی ہو گی ہے بی آپ کی کی موت واقع ہی اخت کی موت واقع ہی موت واقع ہو گی ہی ہو گی ہو

میں مہاجری وانصار کے درمیان بحث و مناقشہ ہوا بجب ولہ وگفتگو ہوئی، تروید و تنقید بُوئی اور بالآخر حضرت الوکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اتفاق ہوگی - اسس کام میں دوشنبہ کا باقیما ندہ و ان گذرگیا اور رات آگئ - لوگ نبی ﷺ کی تجہیز و تکفین کے بجائے اسس دوسرے کام میں مشغول رہے - پچردات گذری اور منگل کی جسمے ہوئی - اس وقت تک آپ کا جسدِ مبارک ایک دھا دیوار مین چا درسے ڈھ کا بستر ہی پر رہا - گھرکے لوگوں نے باہر سے دروازہ بند کردیا تھا -

مهم - صبح بخاری ۲/ ۱۸۴۰ الم

منگل کے روز آب کو کہوے اتا رسے بغیر غسل دیا گیا۔ غسل وینے والے حفرات یہ خفے: حفرت عباس ، حفرت علی ،حفرت عباس کے دوصا جزادگان نفسل اور قتم، رسول اللہ فظال ا

اس کی اخسری آرام گاہ کے بارے میں بھی صفحا برکرام کی رائیں مختلف فقیل کو یہ فقیس کی صفرت الو کھر رصنی الشرعة نے فرط یا کہ میں نے دسول الشریظ الفیلی کو یہ فراتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی نبی بھی فرست بنیں جوا گراس کی تدفین وہیں ہوئی ہجال فرت بڑوا ۔ اس فیصلے کے بعد صفرت الوطلح رصنی الشرعۃ نے آپ کا وہ بسترا کھایا ہی پر آپ کی دفات ہوئی میں اور اس کے نیچ قر کھودی قر بحدوالی (بغنی) کھودی گئی تھی ۔ اس کے بعد یاری باری دس دس صعابہ کرام نے تجرہ سرلین میں وافل ہو کہ نماز جنازہ پڑھی ۔ کوئی اطام من تھا۔ سب سے پہلے آپ کے خانوا وہ ربنو ہا شم) نے نماز جنازہ پڑھی۔ بھر مهاجرین نے ، بھر انھار نے ، بھر مردول کے بعد عورتوں نے اور ایکی بعد بخری نے نماز جنازہ پڑھی۔ بھر مہاجرین نے ، بھر انھار نے ، بھر مردول کے بعد عورتوں نے اور ایکی بعد بخری نے۔ نماز جنازہ پڑھی۔ بھر مہاجرین نے ، بھر انھار نے ، بھر مردول کے بعد عورتوں نے اور ایکی بعد بخری نے۔ نماز جنازہ وہر سے بیا گئی۔ وات میں آپ کے جبد یاک کو سر و خاک کیا گیا۔ چنا کی حضرت عاتش رضی الشرعنہا کی بیان ہے کہ جمیں رسول الشری کیا گیا۔ چنا کی حضرت عاتش رضی الشرعنہا کی بیان ہے کہ جمیں رسول الشری کیا گیا۔ چنا کی حضرت عاتش رضی الشرعنہا کی رات کے دربیانی ادقات میں بھیا کہ ٹروں کی آواز سنی۔ لنظ

مع بخاری ۱۲۹/ - یکی می از ۲۹ ا

### خانه نبوس

معلوم ہے کہ نبی میں اور دو حورتیں اسلامی کو اُمّت کے بالمقابل یرامتیاڑی خصوصیت عاصل تھی کہ آپ
ختلف اغراض کے میں نظر چار سے زیادہ مث دیاں کرسکتے تھے ۔ چنانچر جن عور آوں سے
آپ نے عقد فراایان کی تعداد گیارہ تھی ، جن یں سے نوعورتیں آپ کی رملت کے وقت حیات
عقیں اور دوعورتیں آپ کی زندگی ہی میں وفات پاچی تھیں ربعنی حضرت فدیجہاو اُنم المساکین
حضرت زینب بنت خزیمہ رضی المندعنہا ) ان کے علاوہ مزید دوعورتیں جی جن کے برسے یں
اختلات ہے کہ آپ کا ان سے عقد ہوا تھا یا نہیں الیکن اس پر اتفاق ہے کہ انہیں آپ کے
باس رخصہ سے نہیں کی گھیا۔ ذیل میں ہم ان از واج مطہرات کے نام اوران کے مختصر مالات
ترتیب داریتیں کردہے ہیں۔

انہیں کے تعلق سے سورہ احزاب کی مزید کئی آیات نازل ہوئیں جن میں تنگی دیے ایک

۱۰ حضرت صُنِیة بنت جی بن اخطَب رضی الله عنها؛ یه بنی اسرایک سے تعیں اور خیبریں قید کا گئیں بیکن رسول الله میں ایک انہیں اپنے سیے منتخب فرمالیا اور آزاد کر سکے شادی کرلی ۔ برنتے خیبرے یے کے بعد کا واقعہ سہے ۔

یہ گیارہ بیویاں ہوئی جورسول اللہ میں تھا کے عقد نکاح میں آئیں اور آپ کی صحبت و رفاقت میں دمیں - ان میں سے دو بیویاں مینی صفرت فرنجی اورصفرت زیز بٹ اُمُ المساکین کی وفات آپ کی زندگی ہی میں ہوئی اور نو بیویاں آپ کی وفات کے بعد حیات رہیں ان کے علاوہ دو اور خواتین ہوآ ہے کے پاس رخصت نہیں گی گئیں ان میں سے ایک قبیلہ بنو کلاب سے تعلق کھتی تھیں اور ابک قبیلہ کندہ سے یہی قبیلہ کِنڈہ والی فاتون جونیہ کی نسبت سے معرو بین ان کا آپ سے عقد ہوا تھا یا نہیں اور ان کا ہم ونسب کیا تھا اس بارسے میں اہل سیرُ کے درمیان بڑے اختلافات ہیں جنگی تفصیل کی ہم کوئی صرورت محسوس نہیں کرتے۔

جہاں کک اونڈیوں کامعا لمہ ہے تو مشہوریہ ہے کہ آپ نے دو اونڈیوں کو اسٹے پاکس رکھا: ایک ماریہ قبید کوجنہیں مقوقس فر ما نیروائے مصرفے بطور بدیہ جبیبی تھا ان کے بھن ہے ایک ماریہ جبیبی تھا ان کے بھن ہے آپ کے صابح اور اسمے بیدا ہوئے جبیبین ہی میں ۱۲۸ یا ۹ رشوال مناجر مطب بی اسلام کے ساجنز اوسے ایرا میم بیدا ہوئے جبیبین ہی میں ۱۲۸ یا ۹ رشوال مناجر مطب بی

دوسری نونڈی ریجانہ بنت زیرتقیں جویہو دیکے قبیلہ نی نبطیثریا بنی قرینظر سے تعلق رکھتی تقبس بببزة قريظه ك قيداول مي تقيل ررسول التدييظة التاليكان في انهبي البين سياستنخب فرما یا تھا۔ اور وہ آسپ کی لونڈی تھیں۔ان کے بارسے میں بعض محققین کا خیاں سے کانہیں نبى يَنْظِفْظِيلَهُ سَنْ تَعِيثِيسَت لوندُى نهبين ركاتها عِكم آزاد كرسكے شادى كربى تقى ليكن اين قيم كى نظريس پېهلا قول راجح سېد الوعبيده سنه ان دولوند يو بسكه علاوه مزيد دولوند يول كا وكركيا سب حس مير سے ايك كانام جنيله بنايا جاتا سب جوكسى جنك ميں كرفقار موكراتى تقيل اور دوسری کونی اور نوند ی تقیس جنهیں حضرت زینگ بنت جحش نے آپ کو بہد کیا تھا۔ يهال مفهرك رسول الترييط فيطلق كي حيات مباركه كايب ببلويد وراغوركريف كي عزورت ہے۔ آپ نے اپنی جوانی کے نہایت پر قرت اور عمدہ ایام بعنی تقریباً تیس برس صرف ایک بہوی پر اکتفا کرستے ہوسئے گزار دسینے اوروہ تھی الیسی بیوی پرجوتقریباً بڑھیا تھی بیسی مہیجھٹرت نه به نه اور بیم حضرت سوده پر - توکیا به تصور کسی بھی دسے میں مقول ہوسکتا ہے کہ اس طرح اتنا عرصہ گذار دسینے کے بعد حب آپ بڑھا ہے کی وہلیز ہیر پہنچے گئے تو آپ کے اندر پھا کے بنسی توت اس قدربڑھ گئی کہ آپ کوپے دریے نوشا دیاں کرنی پڑیں جی نہیں ا آپ کی زندگی ہے ان دو نول حصوں پر نظر ڈلسنے کے بعد کوئی بھی ہوشمنداً دمی اس تصور کومعقول تسبیم نہیں محرسکتا یتقیقت بیسب که آپ سنے اتنی بہت ساری شادیاں کیجد دوسرسے ہی اغراض مقا كخت كى تقبين سجر عام شادلين كے مقررہ مقصدست بہنت ہى زيادہ عظيم القدر اور جبيل المرتب ہے۔ له : · ديمجيئة زار المعاد ا/٢٩

اس کی توضع ہے ہے کہ آپ نے صفرت عائشہ اور صفرت منفصہ رضی النہ عنہا سے شادی
کرکے صفرت ابو کرو کم رونسی النہ عنہا کے ساتھ برٹ تہ مصاہرت قائم کیا ، اسی طرح صفرت
عثمان رضی النہ عنہ سے ہے وربیے اپنی دوصا جزاد یول مصفرت رقیہ بھر صفرت اُم کلٹوم کی
شادی کرکے اور حصفرت علی شے اپنی گخت جگر حصفرت فاطمہ کی شادی کرکے جو برشتہا ہے
مصاہرت قائم کیے ان کامقصود ہے تھا کہ آپ ان چاروں بزرگوں سے اپنے تعلقات نہایت
پختہ کہ لیں کیونکہ یہ چاروں بزرگ ہے ہے دو کرونٹ مراحل میں اسلام کے لیے فوا کاری وجاب
سیاری کا جو امتی زری وصعف رکھتے تھے وہ معروف ہے ۔

عرب كادستور تفاكه وه درشته مصاهرت كابرا احترام كهتي يتصوان كے نزديك وا وى كارشة مختلف قبائل كے درميان قربت كاايك اسم باب تھا اوروا اوسے جنگ دوا اور محا ذارانی کرنا برشب شرم اور عار کی بات تھی ۔اس دستور کوسا منے رکھ کر سول اسلا مظافی الله عظافی الله نے چندشا دیاں اس مقصدسے کیں کر مختلف افراد اور قبائل کی اسلام تیمٹی کا زور توڑ دیں اوران كي نغض ونفرت كى جِنگارى بحجادي بيتانچه حضرت الم سلدرضى الترعنها قبيلة بنى مخزوم مس نعلق ركفتى تقبس جوابرحبل اورخالدبن وليدكا فبيله تها حبب نبي يتنالة الكيتاني سنيان سيعان ويكرلي توخامد بن وليدين وه سختي نه راي حب كامطام وه وه أحدين كرين كي يتفي ، مكه متفورس بي عرصه بعدامنهون سنے اپنی مرصنی خوشی اور نوائمش سے اسلام قبول کر ایا ۔ اسی طرح سبب آب نے ابوسفیان کی لجزادی حضرت الم جنیب سے شادی کرنی تو بھر ابوسفیان آپ کے نتر تھابل نرآیا اور جب حضرت مجور پڑیہ ا ورحصرت صفَّيه آب كى زوجيت مين آگئين توجيله بني اصطلق اور قبيله بني نفيير بدنے محافرا ال مجھور دی ۔ تصنور کے عقد میں ان دونوں بیوبوں سے آنے کے بعد تاریخ میں ان سے قبیلول کی کسی شورش ا درجنگی یک د دُو کا سازغ نهبین ملتا ، بلکه حضرت جوگریه تواپنی قوم کیلیئے ساری و آوں سے زیادہ بابرکت ثابت ہوئیں، کیونکہ حبب رسُول اللّٰہ ﷺ نے ان سے شادی کہ لی توسی یہ کے سے ان مے دلوں پراس احسان کا جوزیر دست اثر ہڑا ہوگا وہ فا ہرہے۔ ان سب سے بڑی اور عظیم بات یہ ہے کہ رسول الله ﷺ ایک غیرمترب قوم کور دسينے ،اس كا تزكيزنفس كرسنے اور تہذيب و تمدن مكھانے بر مامور تھے ہے تہذيب وثقافت

سے ، تمدن کے دواز ہات کی بابندی سے اور معاشرے کی تشکیل و تعمیر میں مصد بینے کی درالیل سے باکس ناآث ناتھی ، اور اسلامی معاشرے کی تشکیل جن اصولوں کی بنیا دیر کرنی تھی ان میں مردوں اور عور توں کے اختلاط کی گنجائش مذتھی لہذا عدم اختلاط کے اس اصول کی بابندی کرتے ہوئے عور توں کے اختلاط کی بابندی کرتے ہوئے عور توں کی براہ داست تربیت نہیں کی جاسکتی تھی حالاتکہ ان کی تعلیم و تربیت کی ضرورت مردوں سے کچھ کم اہم اور صروری مذتھی ، بلکہ کچھ زیادہ ہی ضروری تھی .

اس لیے بی میلانگان کے باس صرت ہی ایک سبیل رہ گئی تھی کہ آب مختلف عمراورلیا قت کی آئی عور توں کو منتقب فرمالیں جواس مقصد کے لیے کافی ہول ۔ پھر آپ انہیں تعلیم و تربیت دیں ان کا تذکیہ نفس فرما دیں ، انہیں احکام شریعت سکھلا دیں اور اسلامی تنہذیب و ثقافت سے اس طرح آراستہ کر دیں کہ وہ دیساتی اور شہری ، لوڑھی اور جوان ہر طرح کی عور توں کی تربیعت کو سکھیں اور اس طرح عور توں میں تبلیغ کی مہم کے لیے کرسکیں اور انہیں مساتی شریعت سکھا سکیں اور اس طرح عور توں میں تبلیغ کی مہم کے لیے کو بر ہوسکس ۔

پینا پنجہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی ﷺ کے خانگی حالات کوامت تک پہنچانے کا سہرا زبادہ تران امہائت المؤنین جنہوں نے طوہ تران امہائت المؤنین ہی سکے سرسیۂ ان ہیں بھی بالخصوص وہ امہائت المؤنین جنہوں نے طوہ عمر یائی مشال سکے طور رپھٹرت عائشہ رہنی الشرعنہا کرانہوں نے نبی ﷺ کے افعال واقوال خوب نتوب روایت کئے ہیں۔

نبی بینان کا ایک مکات ایک ایس جابی رسم تورش کے بیے بھی عمل میں آیا تھا ہوئوں معاشرہ میں پیشتہا پیشت سے مہی آرہی تھی اور بڑی پختہ بوجی تھی۔ بیر رسم تھی کسی رشینی بن لئے کی متبنی کو جا بلی دور میں وہی حقوق اور حرشیں حاصل تھیں چوتھیتی بینے کو جوا کہ تی ہیں۔ بھر برکستوراوراصول عرب معاشرے میں اس قدر جرڈ پکڑ چیکا تھا کہ اس کا مٹانا آسان نہ تھا لیکن بیر دستوراوراصول عرب معاشرے میں اس قدر جرڈ پکڑ چیکا تھا کہ اس کا مٹانا آسان نہ تھا لیکن بیراث اور دوسرے معاملات میں معت در فرایا تھا۔ اس کے علاوہ جا بیت کا میراث اور دوسرے معاملات میں معت در فرایا تھا۔ اس کے علاوہ جا بیت کا بیراث اور دوسرے معاملات میں معت در فرایا تھا۔ اس کے علاوہ جا بیت کا بیراث اور دوسرے معاملات میں معت در فرایا تھا۔ اس کے علاوہ جا بیت کا بیراث اور دوسرے کو یک کرنا اسلام کے اولین مقاصد میں سے تھا۔ بہذا اس جا بلی اصول کو توڑنے کے بیے اسٹرے کو یک کرنا اسلام کے اولین مقاصد میں سے تھا۔ بہذا اس جا بلی اصول کو توڑنے نے سے معاشرے کو یک کرنا اسلام کے اولین مقاصد میں سے تھا۔ بہذا اس جا بلی اصول کو توڑنے نے سے معاشرے کو یک کرنا اسلام کے اولین مقاصد میں سے تھا۔ بہذا اس جا بلی اصول کو توڑنے نے سے معاشرے کریا کہ کینا میں بیا تھیں تھی ہوئے تھی سے قریا دی جین سے تھا۔ بہذا اس جا بلی اصول کو توڑنے نے بیا دور ورسرے کریا کہ تھی تھیں تھی ہوئے گئی تھی گئی تھی کرنے کریا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے بیا دور نے دسول التہ میں تھی تھی تھی کہ اس کی سے تھا۔ بہذا اس جا بی اس کی دور کریا ہوئی کریا ہوئی کی اس کری ہوئی کے لیے اسٹند تھا کی کریا ہوئی کریا ہوئی

تھے مگر دونوں میں نباہ مشکل مہو گیا اور مصرت زیمیے طلاق دینے کا ادادہ کر لیا۔ یہ وہ وفت تعاجب تمام كفار رسول الشريئيلة المينية أسك خلات محاقة آرائي الدرجنك حندق كے ليے جمع ہونے کی تیاری کر رہے تھے۔ ادھر النزلعالی کی طرفت متبنی بنانے کی دسم کے فاتمے کے ثاراً مل ملك تهي اس اليه وسول الله طافي في المحاطوريد الديشريدا بواكدار ان بي عالات من حضریت زیرسنے ملان و دیری اور پراپ کو حضرت زیزیش سے شادی کرنی پڑی تومنا نفتین ، مشرکین اوربیبودبات کا بمنگر بناکر آپ سکے خلاف سخت پڑیگینڈہ کریں گئے۔ اور میادہ نوح مسلما نوں کوارح طرے کے دسوسوں میں مبتنا کرسے ان پر برسے اثرات ڈالیں گئے اس لیے آپ کی کوششش بھی کر حصرت زیر طلاق نه دین ماکه اس کی سرسے سے نوبیت ہی نرآئے۔ ليكن التد تعالى كويه ماست بيندندا أن اور اس في آب كود محبّت أميز، تنبيه كي خيانچارشادمجوا: وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي ٓ اَنْعَهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَانْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّوَاللَّهَ وَتُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبِّدِيِّهِ وَتَغَشَّى النَّاسَّ وَاللَّهُ اَحَقَّ اَنْ تَخْشُيهُ ۗ ا ورجب آب اس شخص سے كبررب منفحس برات سفانعام كيا ہے اور آب سف انعام كا استادي حضرت زينيس كنم اسيف اوپرائي بيوى كوروك ركمو اوراللرس درو اور آپ اين نفس ميس وه بات جہائے ہمستے متھے سے النظام کہتے والا نما؛ اور آپ لوگوںسے ڈردسے تھے مالانکہ النزیادہ مستق تھا كە آپ اسسىيە دريتے "

" حبب زید کی اسے اپنی صرودت پودی کرلی توہم شقیاس کی شا دی آپ سے کر دی ماکہ بخشین پر دسپنے منہ بوسے بیٹوں کی بیوبوں بہکوئی حرج نہ رہ ماستے جبکہ وہ منہ بوسے پیٹے ان سے اپنی صاحبت پوری

كرليں 🖺

اس کامقصد بہتھاکہ منہ بوسے بیٹوں سے متعلق جا ہی اصول عملاً بھی توڑ دیا جائے ہجس طرح اس سے بیہلے اس ارشاد کے ذرایعہ قولاً توڑا جا بچکا تھا :

اُدْعُو**هُ مَ** لِابَآبِهِ مَ هُوَ اَقْسَطُ عِنْ دَاللهِ ۚ (۵۱۳۳) سانہیں ان سکے باپ کی نسبت سے پکارو ، میں التر سکے نزدیک زیادہ انصات کی بات ہے " مَا كَانَ مُحَتَّذُ أَبَا آحَدٍ شِزْتِجَالِكُمْ وَلٰكِزْتَسُولَ اللهِ وَخَاتُمُ النَّبِ بِنَ ١٣٣٠. ٨٠ م محد، تمهارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ ملکہ اولتد کے دسول اور فاتم النبیدین ہیں ؟ اس موقع پر یا بات بھی یا در کھنی چا ہیئے کرجب معاشرے بیں کوئی رواج انجھی طرح جرط پکڑالیا ہے تو محض إت كے ورسامے اسے مانا يا اس مى تبديلى لانا بيشترا و قات مكن نہيں ہواكمة ؟ بلكه جو خص اس سكے فلتے يا تبديلي كا واعى بواس كاعملى نمونه موجود رہنا بھى صرورى بوجا باسپىلى صريبيك موقع بإسلمانول كى طرف سيرس حركت كاظهور بوا اس سيداس تقيقت كى بمخو بى وضاحت ہوتی ہے۔ اس موقع پرکہاں توسلما لاں کی فلا کاری کا یہ عالم تھاکہ حبب عرُّہ ہ بیسعود تقفى سف انهيس ديكيما تو ديكها كه رسول الله طلا الله الملائظ المعلى كالمقوك اور كهندكار يمي ان بس سي كسى ندكس ال سے اتھ ہی میں پڑ رہاہے، اورجب آپ وضوفر ملتے ہیں توصی ایک مہت کے وضوسے گرنے والابانی لینے سکسیے اس طرح فوٹے پڑ رہے ہیں کرمعلوم ہوتا سے آیس میں اُنجھ بڑیں گے می ان ایر دی متحابر کرام تصیح دافت سے نیج موت یا عدم فراد رہیت کرنے کیلئے ایک دومرے سے سبقت بعابه بها وريوبي محاركام مقعن برابوكر وعرضيه بالتعان أران رسول بعي تعديبك انہی صحابہ کرام کو۔۔۔۔ جوآپ پر مرملتا اپنی اُنہائی سعادت و کامیابی سیھتے ستھے ۔۔۔ حبب آب نے سانے کا معاہرہ مطے کر لینے سے بعد حکم دیا کہ اٹھ کر اپنی بڑی ( قرابی سے حانور ) ذبح کردیں تو آپ کے حکم کی بجا آوری کے بیے کوئی ٹس سے س نہوا یہاں تک کرآپ قلق و اضطراب سے دو جار ہوگئے ۔لیکن حب صرت اسم سمدرضی اللہ عنہائے آپ کوشورہ دیا کہ آپ الحركر جبب ماب اپنام انور ذرى كردي ،اور آب تے ايسا ہى كما تو ہرشخص آب كے طرز عمل كى بیروی کے لیے دوڑ پڑا اور تمام صحابہ نے لیک لیک کراپنے جانور و رکے کر دیئے۔اس واقعہ سے سمجھا جاسکتا ہے کہ کسی بخنہ رواج کو مٹانے کے سایے قول اور عمل کے اثرات میں کتنازیادہ فرق ہے اس مینتینی کا جاملی اصول عملی طور پر توٹیف کے بیات کا کا کا کا آئے منہ بہا

بيشے حضرت بيندكى مطلقه سے كاياكيا۔

اس نکاح کاعل میں آن تھا کہ منافقین نے آپ کے فلاف نہایت وسیع بھانے پر جگوٹا پر و پیگنڈاسٹروع کر دیا ۔ اور طرح طرح کے وسے اور افرا ہیں بھیلائیں حب کے بھونہ کچھ اثرات سادہ اور مسلما اوں پر بھی پیٹے ۔ اس پر دپیگنڈے کو تقویت بہنچانے کے لئے ایک شرع نہ بہر بوجی منافقین کے ہاتھ آگیا تھا کہ صفرت نرینٹ آپ کی پانچوں بیوی تھیں جبکہ مسلمان بیک وقت حب اربولوں سے ذیادہ کی ملت جانتے ہی نہ تھے ، ان سب کے علاوہ پر دپیگنڈہ کی اصل جان بیعتی کہ حضرت زید، رسول اللہ بیلا فیلیل کے بیٹے سمجھ جھے تے اور بیٹے کی بیری سے شادی بڑی فیش کاری خیال کی جاتی تھی۔ بالا خواللہ تعالی نے سورا احزاب میں اس اہم موضوع سے تعلق کائی وشائی آیا ت کا ذل کیس اور میٹا ہر کو معلم ہوگیا کہ اصلام میں منہ بھے بیٹے کی کوئی عیشیت نہیں اور بیک النہ تعالیٰ نے پھے نہایت بلندیا پر اور مصوص مقاصد کے تحت اپنے دسول میں تھا تھی تھا کہ کونصوص مقاصد کے تحت اپنے دسول میں تھا تھی تھی دی تھی میں منہ بھی تھی تھی۔ اپنے دسول میں تھی دی ہے ماتھ شادی کی تعداد کے سلسلے میں آئی دست دی سے بھی اور کوئی ہیں دی گئی ہے ۔

اس تنگی درشی کے باوجود از داج مطهرات سے کوئی لائق عقاب حرکت صادر نہ ہوئی۔ صرف ایک دفعہ ایسا ہوا اور دہ تھی اس لیے کہ ایک توانسانی فطرت کا تقاضا ہی کچھالیا ہے دوہر اسی بنیاد رکیجها محکامات مشروع کرنے تھے ۔۔۔۔ پیٹانچہالٹارتعالیٰ نے اسی موقع ریآیت تخییرل فرمانی سویہ تھی ،

" اے نبی اپنی بیویوں سے کہد دوکہ اگرتم دنیا کی زندگی اور زینت چاہتی ہوتو آ و بیں تمہیں ازدان سے کہد دوکہ اگرتم دنیا کی زندگی اور زینت چاہتی ہوتو آ و بیں تمہیں ازدان سے کہ بعد تو سے کہ بعد اور اگرتم النّذ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہوتو ہے جا کہ سے شک النّد افراس کے رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہوتو ہے شک النّد نے تم میں سے نیکو کاروں کے لیے زیر دست اجرتیاد کرد کیا ہے یا

اب ان ا ذوا پیم طهرات سے شرف اور عظمت کا اندازہ کیجئے کہ ان سب سفے الٹہ اوراس سے رسول کو تربیح دی اور ان میں سے کوئی ایک بھی دنیا کی طرف مائل نہ ہوتیں۔

اسی طرح سوکنوں کے درمیان جو واقعات روزمرہ کامعمول ہواکریتے ہیں، از واسی مطہرات کے درمیان کمرت تعداد کے اوروہ بھی تبعاً ختا کے درمیان کمرت تعداد کے اوروہ بھی تبعاً ختا ہے درمیان کمرت تعداد کے اوروہ بھی تبعاً ختا ہے درمیان کمرت تعداد کے اوروہ بھی تبعاً ختا ہے الشرقیت، اور اس پھی جب الشرتعالی نے ختاب فرایا تو دوبارہ اس طرح کی کسی حرکت کا ظہور نہیں ہوا۔ مسورہ تحریم کی ابتدائی بانچ آیات میں اس کا ذکر ہے۔

افیریں یوع فردیتا ہی بیجانہ ہوگاکہ ہم اس موقع پر تعد واز دواج کے موضوع پر مجنت کی مفرددت نہیں سیجنے ،کیونکہ جو لوگ اس موضوع پر سب سے زیادہ سے دیے دسے کرتے ہیں بینی المثندگان اور ب دہ نور جس طرح کی زندگی گذار ایہ ہیں ؛ حس تلخی دیانجی کا جام نوش کررہ ہیں۔ جس طرح کی رسوانبوں اور جرائم ہیں ات بت ہیں اور تعد واز دواج کے اصول سے منحون ہوکہ جس تسم کے رہنج والم اور مصائب کا سامنا کر دہ ہیں وہ ہول ج کی بحث وجدل سے ستنی کو دینے کے دیانے والم اور مصائب کا سامنا کر دہ ہیں وہ ہول جے کی بحث وجدل سے ستنی کر وینے کے لیے کا فی ہے۔ المی اور دواج کی برختا نزندگی تعد واز دواج کے اصول کے مبنی برحق ہونے کی مسب سے ہی گواہ ہے اور اصحاب نظر کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔

### اخلاق وأوصاف

نبی کریم قطافی الیے جال مکن اور کمال فکن سے متنصف تھے جوجیطہ بیان سے با ہر

ہے۔ اس مجال و کمال کا اثریہ تھا کہ دل آپ کی تنظیم اور قدر دمنزلت کے مذبات سے خود بخود

ہریز ہوجات تھے۔ چنا پنج آپ کی حفاظت اور اجلال و کریم میں لوگوں نے ایسی ایسی نداکاری اس خاری کا ثبوت دیا جس کی نظیر دنیا کی کسی اور شخصیت کے سلسلے میں بیش نہیں کی جاسکتی آپ کے دفقا اور ہم نشین وارفنگی کی حد تک آپ سے عجبت کرتے تھے۔ انہیں گوارا نہ تھا کہ آپ کو فراش کی سے بات کی گردیس ہی کیوں نہ کا طب وی جائیں۔ اس طرح کی عجبت کی وج میں تقی کہ عادة ہن کم الات پر جان چھڑکی جاتی ہے۔ ان کمالات سے جس قدر صفہ وافر آپ کی موج میں تقی کہ عادة ہن کمالات پر جان چھڑکی جاتی ہے۔ ان کمالات سے جس قدر صفہ وافر آپ کو کو حفا ہوا تھا کسی اور انسان کو نہ ملا۔ ڈیل میں ہم عابزی و دیے مائیگ کے اعتراف کے ساتھ ان معایات کا ضلاحہ بیش کے اعتراف کے ساتھ ان

معلی می ارک است کے دقت رسول اللہ وظافی اللہ مقد فرا عید کے اللہ میں اللہ م

حضرت على رضى اللهونة أب كا وصعف بايان كرستي موست فراست مي : أب ندلم ترسك تھے نہ ناٹے کھوٹے ،لوگوں کے حتیاب سے درمیانہ قد کے تھے۔ بال نہ زیا دہ گھنگریا لے تھے نہ بالكل كعرضي كورے مبكر دونوں كے بنج بنج كى كيفيت تقى درضار بند مبہت زيا دہ تر كوشت تھا، نہ معور ی جیدتی اور بیشانی پیت ، چہرہ کسی قدر گولائی لیے ہوئے تھا۔ دیک کورا گلابی انکھیں سُرخی مائل ، بیکیس لمبی ، بودروں اور مونڈھوں کی ٹرباں بڑی بڑی ، سیبتہ میہ نامٹ تک بالوں کی ملکی سی مکبر بقيرهم بال سے فابی واتھ اور باؤل کی انگلیال پُرگوشت چھے توقد سے جھنکے سے باؤں اٹھاتے اور بول چینے گویاکسی ڈھلوان برمل ہے ہیں ۔ حبب کسی طرف توحب، فراتے تو بورسے وجود کے ساتھ متوج ہوتے۔ دونوں کنرحوں کے درمیان مہرنبوت تھی۔ آپ سادسے انبٹیارکے خاتم تھے بہب سے زیا وہ سخی دست اورسب سے بڑھ کرج آت مندسب سے دیا دہ صادق اللہدا ورسب سے بھاکتہ دیمان کے پابند وفار سب سے زیا وہ زم طبعیت اور سب سے شریب ساتھی بڑھ آپ کوا جا ناک ویکھا ہمیت ہوجا تا۔ جو مان بہجان کے ماتھ ملتا مجنوب رکھتا۔ آپ کا وصعت بہان کریے والا ہی کہرسکتا ہے كرمين نے آپ سے ملے اور آپ كے بدر آپ ميسانيس ديمالي حضرت علی کی ایک دوایت میں ہے کہ آمیے کا سربرا انتفاء جوڑوں کی ہٹریال معاری معادی منیں سینے پر بانوں کی لبی نکیرتمی جب آپ چلتے تو قدرے جمک کر جلتے گو باکس و معلوان سے اُرائے ہیں۔ حضرت جابر ہی مرقا کا بیان ہے کہ آپ کا داندکشا دہ تھا ،آتھیں کھی سُرخی لیے جوتے اور ایٹریاں باریکے ہے حضرت ابوالفيل كنتے بيں كر آپ كويے رنگ برُ طاحست جبرے اور ميانہ قدو قامت كے تھے ہے حضرت انس بن مانک کاارشا و بے کرآت کی تبعیلیاں کشا دہ تھیں ، اور رنگ جیکدار ، نہ خانص سنید ندگندم گوں، وفات سے وقت تک سراورچېرے سے بیں بال بھی سفید نہوئے تھے۔ صرف کیٹی کے بالول میں کچوسفیدی تھی اور چیدیال سرکے سفید تھے کے حضرت ابو جُحَيفَهُ المحتة بي كرئيس نه آب كه بيونث كه نيجةٍ عنفقه (واره هي بحيه) من سفيدي وتحقي <sup>هيه</sup> جھے۔ حضرت عبداللّٰہ مِن بسر کا بیان ہے کہ آ ہے کے عنفقہ دداڑھی کیے، میں چند بال مقبد سکھے۔

صنرت بڑا کا بیان ہے کہ آپ کا بیکہ درمیانی تھا۔ دونوں کندھوں کے درمیان دوری تھی، بال دونوں کا نوں کی لؤ تک بہنچتے ہفے۔ میں نے آپ کو سُرخ جوڈا ذیب تن کئے ہوئے دمیما، کمبی کوئی جیزآ میں سے زیادہ خوبصورت نہ دکمی شاہ

پہلے آپ اہل کا ب کی موافقت پند کرتے تھے ،اس بیے بال یک کمی کرتے تومانگ مزتکا ہے ، لیکن بعد میں مانگ کالاکریتے ہتھے لیاں

حضرت برار المحتے میں : آپ کاچہرہ سب زیادہ نولجئوںت تھا اور آپ کے افلاق سب سے بہتر مقط کے ان سے دریافت کیا گیا کہ کیا نبی مظافظ کا کا چہرہ تلوار مبیا تھا، انہوں نے کہا آہیں بلکھا نہ جیسا تھا "ایک روایت میں سب کرآپ کا چہرہ گول تھا بٹلاہ

ربینے بنت مُعُود کہتی ہیں کہ اگر تم صنور کو دبیعت تو مگنا کہ تم نے طلوع بحق بستے سورج کود کھا ہے۔
حضرت جاران بمرہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک بار جاندنی رات میں آپ کو دبیما ، آپ پر سُنے جوالتھا بمیں
رسول اللہ مظالمہ تاکہ کو دبیمیا ، اور جاند کو دبیمیا ۔ آخر (اس میں بربینجا کہ) آپ جاندسے زیادہ خواجسورت ہیں جانہ

منرت عب بن الک کابیان ہے کہ جب آپ نوش توقے ترجیرہ دمک اُٹھنا جُریا چانہ کا ایک گڑا ہے۔ ایک بارآپ مضرت عائشہ کے پاس تشریف فرما سخے ۔ بسینہ آیا توجیہ ہے کی دھا ریاں چیک اٹھیں۔ یکیفیت دیکھ کر مصفرت عائشہ شنے ابوکییں فرلی کا ببشعر پڑھا :

واذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلك الله واذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلك الله وعب ان كريم والمريال وكم والمورية والمريال والمحمد والمريد المريد ال

الإ مكر رضى الترعند آب كو ديكه كربيشعر بيست :

نله ایضاً ابضاً الله ایضاً ارس ۵۰ الله ایضاً ارس ۵۰ الله ایضا ارم ۵۰ میم ۱۲۵۹ میله مندداری مشکوة ۱۲۵۸ هی مندداری مشکوة ۱۲۵۸ هی الله مندداری میم شرح تحفیر الاحوذی ۱۲۸ سامشکوة ۱۲۸۸ ۵ میم بخاری ارم ۵۰ میله در ممت للعالمین ۱۲۸۱ ۵

أمين مصطفى بالخير يدعو كضوه البدر زايله الظلام است المين مصطفى بالخير يدعو كضوه البدر زايله الظلام است المين مين مين مين مين المين مين مين مين مين مين المين المين مين مين مين المين المين المين المين مين مين المين ال

ر اگراپ بشرکے سواکسی اور چیز سے ہوئے تو آپ ہی چودھویں کی رات کو روش کرتے ؟ بھر فر ماتے کہ رسول اللہ مینانگانگانی ایسے ہی ستھ تیا

معضرت ابنِ مباش کاارشاد ہے کہ آپ سے آگے سے ددنوں دانت الگ الگ سختے۔ حب آپ گفتگوفر استے توان دانتوں سے درمیان سے نورمیسائٹلڈا دکھا نی دیٹا بیٹلے

گردن گویا جاندی کی صفائی بیدے بڑوئے گردیا کی گردن تھی بیکیس طویل ، داڑھی گھنی، پیشانی کشادہ ، ابروہ پوستہ اور ایک دوسرے سے الگ ، اک اونجی برخسار ہلکے ، لبہ سے ناٹ بی مجودی کی طرح دوڑا مہوا بال ، اور اس کے سواشکم اور سینے پر کہیں بال نہیں ، البشہ باز داور موزر معوں پر بال تھے ۔ شکم اور سینہ برگری بڑی جنمیلیا سکتادہ ، قد کھڑا ، کو سے خالی، اعضا اور سینہ برابر ، سینہ مسطمے اور کشادہ ، کلاکیا س بڑی جنمیلیا سکتادہ ، قد کھڑا ، کو سے خالی، اعضا

بڑے بڑے جب چلتے تو جھکے کے ساتھ چلتے، قدرے جو کاؤکے ساتھ آگے در متے اور سل فقارست چلتے باللہ محضرت الش فراتے بیل کی جمعیلی سے حضرت الش فراتے بیل کرمیں نے کوئی حریہ دوریا بنیں مجموا جو رسوال تعریف الفائل کی جمعیلی سے فرادہ زم جو۔ اور زم مجمو کوئی عنبر یا مثلک یا کوئی ایسی خوشبو سوٹھی جو رشول اقعد میں اللہ فائل کی خوشبوسے مبتر ہو۔

حصرت ابوعیف رضی النّدعذ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کا ہاتھ اسپنے جہرور کھا تو وہ برن سے زیادہ ٹھنڈا اور مُشک سے زیادہ توشیودار تھائیٹھ

حضرت جابر بن سمره بج بچے تھے۔ کہتے ہیں: آپ نے میرے زحسار پر ہاتھ میراتو میں

میں خلاصة البیرص<sup>ول ۱۰</sup>۰ میک صحیح بخادی ارس ۵ صحیح سلم ۲/۷۵۲ سط صحیح بخاری ۱/۲۰ ۵

الله خلاصة السيرمسنة البيرمسنة السيرمسنة السيرمسنة السيرمسنة السيرمسنة السيرمسنة السيرمسنة السيرمسنة المسيرمسنة المعارة المعا

آب کے ابتدیں ایسی تھنڈک اور الیسی خوشیو محسوس کی گویا آپ نے ایسے عطار کے عطردان سے کالا ہے ہم حضرت انش کا بیان ہے کہ آپ کا پسینہ گویا موتی ہوتا تھا،اورحضرت المسکنیم ہی ہی كه بربيبينه بي سيع عمده خوشبو مواكدتي تقي يمله

حصرت جا گرکہتے ہیں۔ آپ کسی داستے سے تشریف سے جاتے اور آپ کے بعد کوئی اور گذرا توات كے جم يا بسينه كى خوشبوكى وجهسه جان جاما كرات بيال سے تشريف سے گئے ہي فيله ہ ہے کے دونوں کندھوں کے درمیان مہربوت تھی جوکبوتر کے اندھیں ارتم مبارک ہی کے مشابه متى . يه بائي كنده م كرى (زم بدى) كه پاس تقى -اس برمول كى طرح بنون كاتبكست تعا نظه انى يَنْ الْمُنْ الْمُن الْمُنْ ال معانی کی صحبت اور محلف سے دوری سے ساتھ ساتھ جوامع انکلم رجامع باتوں ہے نوانے

كير تف أب كونا وركمتول وروب كى تمام إنول كاعلم عطا بواتها بينا بيدا بهر تبيل سه اسی کی زبان اور محا وروں میں گفتگوفر ماتے تھے ۔آپ میں برولوں کا زورِ بیان اور قوت تخالمب اورشہراوں کی سستگی الفاظ اور مفتلی وشائستگی جمع تھی اور وحی بریمنی تا بیدر آبانی الگ سے۔

برُد باری ، قوتِ برداشت ، قدرت باکر درگذرا در شکلات پرصبرالید اوصاف شخے جنگے ذریعہ اللہ سنے آپ کی ترمبیت کی تھی بیرمیم در ابار کی کوئی نہ کوئی لغزش اور کوئی نہ کوئی زبان کی بیاتیاں مانى ماتى سے مگرنبى والفظال كى بلندى كرداركا عالم يه تفاكرات كے خلات وسمنول كى ايذارسانى ادر بدمعاشوں کی خودسری وزیادتی جس قدر بردهتی گئی آب کے صبروحلم میں اسی قدرا صافہ ہوتا گیا۔ حصرت عاتشہ رضی النوعنہا فرہاتی ہیں کہ رسول الندینا الله تا الله تعلیقاته کوحب بھی دو کاموں کے درمیان افتیار دیا جا تا ترات و بی کام اختیار فرمانے جو آسان ہوتا ،جب کک کہ وہ گناہ کا کام نربولا اگرگناہ کا كام برتا وآت سب سے بڑھ كراس سے دوررہتے -آت سفى اسپنے ننس كے ليا انتقام ناليا ! ابنة اگرالله كى حرمت جاك كى جاتى توات الله كے الله است

> شك ايضا صحح مسلم سی مسیح مسلم ۱۷۴۵ م واری مشکرهٔ ۱۷۶۵ م اله صحیح ملم ۱۹۰٬۲۵۹/۲۷۰

استی صحیح مبخاری ۱ / ۲۰۰۰

التي مب سے برده كرغيظ وغصنب سے دور ستھے اور مب سے علد راضى ہوجاتے تھے۔

بُودوکرم کا وصعف ایسا تھاکداس کا اندازہ ہی نہیں کی جاسکتا ۔ آپ اس خص کی طرے بخشش ونوازش فرماتے تھے جے نقر کا اندیشہ ہی نہ ہو۔ ابنِ عباس رضی النّدعنما کا بیان ہے کہ نبی مظافی اللّه سب سب بڑھ کر بیکر ہو وسخا تھے ، اور آپ کا دریا ہے سخاوت رمضان میں اس وقت زیادہ جوش پر ہوتاجب حصنرت جبر بیل آپ سے مال قات فرماتے اور صفرت جبر بی رمضان میں آپ سے ہردات ملاقات فرماتے اور قرآن کا دور کراتے یہی رسُول النّد جیل اللّه الله عمر کی بخاوت میں رخوا آن جمت سے مالا مال کرے ہمیمی ہوئی ہواسے بھی زیادہ میش میش ہوتے تھے ملیلھ حضرت جا برکا ارشاد ہے کہ ابسا کہی نہ ہواکہ آپ سے کوئی چیز مانگی کئی ہواور آپ نے نہیں کہ دیا ہو پیش

شجاعت ، بهادری اور دلیری میں بھی آپ کا مقام سب سے بلندا ورمعروت تھا ۔ آپ سب سے زما دہ دبیرتھے ۔ نہابت کشمن اورشکل مواقع رپیبکہ اچھے ایجھے حانباز وں اور بہا دروں کے پاؤں اكروكية اب ابني مكررة اديب اور يجهي من كي بجلت آكيبي بطيعة عظية واست بالمات من درالغرش نه ائی . بڑے بڑے بہا درمیم کمبی نہ کمبی بھا گے اور پیا ہوتے ہیں مگراٹ میں یہ بات کمبی نہیں یانی گئی بھٹرت علی خ كابيان كي كربب زوركا دُن بِإِمَّا ورجنك كي علي توب بورك المصفة توم رسول الله مثل الله الله الله الله الله المارية تھے۔ آپ سے بڑھ کر کوئی شخص دشمن کے قریب نہ ہوتا جھنرت انس کا بیان ہے کہ ایک ان اہل مریمہ کوخطرہ محسوس بوالك شور كى طرف وو شير المستعين رسول الله وظافة المنظمة السرات ميست مليد - آب الكول سي بعله ہی آ داز کی مانب بہنچ دکرخطرے کے مقام کا جائزہ ہے کیے تھے ۔اس وقت آپ اولائھ کے بغیر زین کے کھوٹے پر پسوار ستھے گردن میں الوار حمائل کر رکھی تھی اور قرما سہے ستھے ڈرونہیں ڈرونہیں اکو تی خطرہ نہیں ب اکتے سب سے زیادہ حبا دارا وربیت مگا ہ شفے۔ ابوسعید ندری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آت پرده نشین کنواری عورت سے بھی زبارہ صیا دار تھے بہت آپ کو کوئی بات ناگوارگزر تی تر چہرے سے پنا لگ ما آ بنتھ پنی نظری کسی سے چہرے پر گاٹیتے نہ تھے۔ نگاہ بست رکھتے تھے اور ا مهان کی مبنسبت زمین کی طرت نظرزیاده دیرتک رمهی تنمی عموماً نیجی نگاه سے ماکتے بھیا اورکرمنفس كا عالم برتھا كىكسى سىناگوار بات رُو دررُو نەكىتى اور كسى كى كوئى ناگوارات تېپتاك بېنچتى تو نام كىكر اس کا ذکرد کرتے بلکہ یوں فرملتے کرکیا بات ہے کہ کچھ لوگ ایساکہ دسہے ہیں۔ فرز و ق کے اس عمرے

الله اليفا المراه معاج اليفا المراه معاج وسنن مي يجي المرمضمون كي دوايت موج وسب الله صحيح سنفاء قاضى عياض المره معادى المرد من المرد المرد من المرد من المرد المر

سب سے زیادہ محم مصداق آب ستھے:

يغضى حياء ويغضى من مهابت فلايكلو الاحين ببتسع "آپ حيارك سبب اپني نگاه بست ركمة بن اور آپ كي بيبت كے سبب نگامي بيت ركمي جاتي بن بينانچر آپ سے أس وقت تفتكو كي جاتى ہے جب آپ بهم فرا رہے جول "

آئِ سے دوست و شمن سے نہادہ عادل ، پاک دائن ، صادق اللہ چراور عظیم الا انتہ تھے ۔ اس کا اعتراف آئِ کے دوست و شمن سے کو ہے۔ نبوت سے پہلے آئی کو این کہا جا تا تھا اور دُورِ جا ہمیت میں آئی کے دوست و شمن سے کے لیے مقدمات لاستے جائے تھے۔ جائے ترفزی میں صفرت علی سے مروی میں آئی کے لیے مقدمات لاستے جائے تھے۔ جائے ترفزی میں صفرت علی سے مروی سے کہا ایس کے ایک بار الرجیل نے آئی سے کہا : ہم آئی کو حیونا نہیں کہتے البتہ آئی جو کھے لے کرآئے میں اسے جھلاتے میں یاس پرائڈ تعالی نے یہ آئیت نازل فرمائی ،

فَانَّهُ مُ لَا يُكَذِّ بُوْنَكَ وَلِكِنَّ القَّلِمِينَ بِالْيَ اللهِ يَجْحَدُونَ (٣٣٠١) مريدوك آمي كرنهين جميعات بكدير ظالم الله كي تيول كا المحاركرتين ا

برقل نے ابرسفیان سے دریا فت کیا کہ کیا اس (نبی شکا انسان کے سے دریا فت کیا کہ کیا اس کے کہنے سے پہلےتم دُگ اُن پرجھُوٹ کا الزام لگاتے تنے ۽ توابوسفيان سنے جاب ديا کرہ نہيں ؛ ا ب سب سے زیا دہ متواضع اور کمبڑسے دور تھے یعس طرح بادشا ہوں کے لیے ان کے فقام وماشیہ بردار کھڑے رستے ہیں اس طرح اینے بیے آپ متحابر کوام کو کھڑے ہونے سے منع فرماتے تھے میکینوں کی حیادت کرتے تھے، فقراً کے ساتھ الٹھتے بیٹھتے تھے، غلام کی دعوت منظور فرملت تحصي متحابركرام ميس كسى امتياز ك يغيرايك عام آدمي كيطرح بينصف تنص بحضرعا أشره فراتی بی کرات لینے جوتے خود النکتے تھے کیا ہے کیرے خود میلتے تھے اور لینے باتھ سے اس طرح کام محتة تقے جيئے ميں سے كوئى آدى لينے كمرك كام كاج كرتا ہے ۔ آپ مى نسانوں ميں ايك انسان تھے اینے کیرسے خود ہی دیکھتے اکد کمیں اس می مجول نہرہ اپنی بحری خود دفیہتے تھے اور اینا کام خود کھتے تھے۔ آت سب سے بڑھ کر عبد کی بایندی اورصلہ رحمی فرملتے تھے، لوگوں کے ساتھ سب زيا ده شفقت اور رحم ومروت سيعيش آتے تھے» ريائش اورا وب ميں سب سے المجھے تھے۔ آپ كااخلاق سب سے زیادہ کثادہ تھا۔ برخلقی سے سب سے زیادہ دور ونفور جھے۔ نہ عاد تا مخش گوتھے نه به تکلف فحش کیتے تھے، نه لعنت کرتے تھے۔ نه بازار میں صفیتے میلاتے تھے نه بُرائی کا بدارائی سے دینے تھے ، ملکہ معافی اور درگذرسے کا کیتے تھے کیسی کو اپنے چھے علیا ہوا نہ چھوڑتے تھے

على مشكرة ١/١٦٥ من مشكرة ١٠٠٠ م

اورنه کھانے پینے میں اپنے نماہوں اورلونڈیوں پر ترفع اختیار فرمائے شھے۔ اسپنے خادم کاکا م خود ہی کر دیتے تھے۔ کھی اسپنے فادم گواف نہیں کہا۔ نداس پرکسی کام کے کرنے یا ندکرنے پریقاب فرایا مسکینوں سے محبت کرتے ، ان کے ساتھ انتھتے بیٹھتے اور ان کے جنازول میں حامز ہوتے تھے کسی فقر کو اس کے فقر کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھتے تھے۔ایک بار آم سفریں تحصدایک بکری کاشنے پکانے کامشورہ جوا۔ایک نے کہا' ذبح کرنا میرے ذمر، دومرے نے كها كهال آنارنا ميرسد ومر تيسر سے نے كها كها كها كما ميرس دمر ، نبى يَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ المالينون كى كاليان من والمين وترصحاب في عوض كياويم آب كاكام كردي كيرات في في الله من مانابول تم الله ميراكام كردوكيكين بين بهند ننهيس كرتاكتم برامتياز حاصل كرول كيونكه الشرابين بنعي كي يحركت نا پندكرة ب كر لين آب كوليف رفقاريس متاز سجي اس كے بعد آب نے اُن كركورال مع فرائيل ا المينة ورا بندين الى بالدكى زبانى رسول التدييلة فلا كالديد المستنيل بننداني ايك طویل روایت میں کہتے ہیں " رسُول اللّٰہ ﷺ اللّٰہ اللّٰمِ اللّٰہ اللّٰہ ال فر اتے رہے تھے۔ آپ کے لیے راحت ناتھی - بلاصرودت نہ بولتے تھے۔ دیر ک<sup>یک</sup> فاموش دہنتے تھے ۔ اڈا ڈل ٹا آخر بات بوڑے منہ سے کرتے تھے ، یعنی صوب منہ کے کن سے سے مة بدلتے تنفے ما مع اور دولوک کلمات کہتے تھے جن میں نفضول کوئی ہوتی تھی نہ کوتاہی -زم نوتھے، جناجو اور عنب رنہ تھے۔ نعمت معمولی می ہوتی تواس کی تعظیم کرتے تھے کسی جیز كى ندمت نہيں فرماتے تھے۔ كھانے كى زيُرا ئى كہتے تھے نہ تعربیت حق كو كوئى نقصان پہنچا تا توجب كب انتقام ندك ليت آب كغضب كوردكا نهاسك تها-البته كثاده دل تها البينفس کے لیے نہ غضبناک ہُوتے نہ انتقام لیتے جیب اشارہ قرملتے تو بوری تھیلی سے اشارہ فرماتے ا در تعجب کے وقت تنصیلی بلٹتے بعیب غضبناک ہوتے تورُخ بھیرلیتے اورجب خوش ہوتے تو مکاہ پست فرماييت آپ كى بيشتر بنسي تتم كى صورت يس تقى مسكرات ودانت اولول كى طرح جيكتے -لالینی بات سے زبان روکے رکھتے۔ ساتھیوں کوجوڈتے تھے، توڑتے نہتھے۔ ہرقوم کے معززادى كى تكريم فراتے تھے اوراسى كوان كاوالى بناتے تھے۔ لوگوں دے شراسے محتاط رہے اوران سے بچاؤ افتیار فرماتے تھے سکن اس کے لیے کسی سے اپنی خندہ جبینی ختم نزفراتے تھے۔

وس خلاصة اليوم ال

اینے اصحاب کی خبرگیری کرتے اور لوگوں سے حالات دریافت فرماتے ۔ اچھی چیز کی سے سین وتصویب فرماتے اور بری چیز کی تقلیع و توجین ۔ مُعت ل تھے ، افراط و تفریط سے دُور تھے ۔ فافل نہ ہوتے تھے کہ مبادا لوگ بھی غافل یا طول خاطر ہو جائیں ۔ ہرحالت کیلیے متعدر رہتے تھے ۔ حق سے کوتا ہی یہ فرماتے ہے ، مزحق سے شجا و زفرا کرنا حق کی طرف جاتے تھے ۔ جولوگ آپ کے تقریب رہتے تھے ۔ دوستے اچھے لوگ تھے اوران میں بھی آپ کے نزدیک افضل دہ تھا ہوست جرم کرخیر خواہ ہو ؛ اور سے زیادہ قدر آپ کے نزدیک اس کی متی جوسب سے اچھا نمگار و مدکار ہو۔ برم کرخیر خواہ ہو ؛ اور سے زیادہ قدر آپ کے نزدیک اس کی متی جوسب سے اچھا نمگار و مدکار ہو۔

آپ کے چہرے پر پھیٹہ بٹاشت رہتی سہل خواور نیم پہلو تھے جفا ہوا ورسخت خونہ تھے۔ نہ ویضے میں اسے تھے، دفش کہتے تھے نہ زیادہ عقاب فرلمتے تھے نہ بہت تعرفیت کرستے تھے جس چیز کی فائل نہ ہوتی اس سے تعافل بیٹ تھے۔ آپ سے مالیسی نہیں ہوتی تھی۔ آپ نے تین ہاتوں سے ابنے نفس کو محفوظ رکھا ، (۱) ریا ہے (۲) کسی چیز کی کٹر ت سے (۳) اور لا یعنی بات سے ۔ اور تبن باتوں سے لوگوں کو محفوظ رکھا یعنی آپ (۱) کسی کی غرمت نہیں کرتے تھے (۲) کسی کو عارفہیں دلاتے تھے (۳) اور کا محفوظ رکھا یعنی آپ (۱) کسی کی غرمت نہیں کرتے تھے (۲) کسی کی عرب بوئی نہیں کہتے تھے۔ آپ وہی بات نوک زبان پر لاتے تھے جس میں ثواب کی امیڈوئی جب آپ مملم فراتے تو آپ کے ہم نشین یوں سرچھ کائے ہوتے گویا سروں پر پر ندرے بیٹھے ہیں اور حب آپ مملم فراتے تو گوگ گفتگو کہتے۔ لوگ آپ سے باس گپ بازی مذکر ہے ۔ آپ سے حب آپ ماموش ہوتے تو گوگ گفتگو کہتے۔ لوگ آپ سے باس گپ بازی مذکر ہے۔ آپ سے باس بوکوئی بوت سب اس سے بیے فا موش رہتے ، میمال مک کہ وہ اپنی بات پوری کر بینا ۔ ان

کی بات وہی ہوتی جوان کا پہلا شخص کرہا۔ جسس بات سے سب لوگ ہنتے اس سے آپ بی ہنتے اورجس بات پرسب لوگ تعجب کوستے اس پرآپ بھی تعجب کرتے ۔ اجنبی آدمی ورشت کلام سے کام بیما تو اس پرآپ صبر کریتے اور فرماتے "جیب تم لوگ حاجتم شکر کو دکیھوکہ وہ اپنی حاجت کی طلب ہیں ہے تر اسے سامان صرورت سے نواز دو" آپ احمال کا مدلہ دینے والے کے ہواکسی سے ثناء کے طالب نہ ہوتے تھے

ماصل برکونبی مظافظ کا بے نظیر سفات کمال سے آراستہ تنفے آئی کے رہ شے آئے ہے کو بے نظیرا دب سے نواز اتھا حتی کہ اس نے خود آپ کی تعربیت میں فرایا:

قرالگ لَعَالَى اَلْعَالَى اَلْعَالَى اَلْعَالَى اَلْعَالَى اَلْعَالَى اَلْعَالَى اِلْمَالُ الْعَلَى الْمَالُ الله عظیم اخلاقی الله عظیم اخلاق بریمی الله کا محبت بیشه گفتی اور آپ محبت بیشه گفتی اور آپ کو قیادت کا وه مقام حاصل ہوا کہ لوگ آپ پر وار فعۃ ہوگئے۔ ان ہی خوبول کے سبب آپ کی واقع میں تبدیل ہوئی بیہاں تک کہ یہ الترکے دین میں فوع در فوع واخل ہوگئی۔ اور عظیم صفات کے مطاب کی پند چھیلے صفحات میں آپ کی جن خوبوں کا ذکر کیا ہے وہ آپ کے کمال اور عظیم صفات کے مطاب کی پند چھوٹی کلیوں جی ورز آپ کے مبدونتر ن اور شمائل وخصائل اور عظیم صفات کے مطاب کی پند چھوٹی کلیوں جی ورز آپ کے مبدونتر ن اور شمائل وخصائل کی بلندی اور کمال کا یہ عالم تھا کہ ان کی حقیقت اور زدیک ندرسانی مکن سے مذاس کی گہرائی الی جا کتی ہے۔ میں عالم وجود کے اس سب سے عظیم بشر کی عظمت کی نشا کہ کس کی رسائی ہوگئی ہو میں مقرب میں مقرب اللہ جی کو اس کا وصف اور علی ایونی شاہ مقال کی سب سے جاند چوٹی پر آپ اُنٹیمن بنایا اور اسپنے رب کے نورسے اس طرح مقرب اللہ می کو اس کا وصف اور علی آبا یعنی ایک متر در کمال کی سب سے جاند چوٹی پر آپ آپ نیشیمن بنایا اور اسپنے رب کے نورسے اس طرح مقبوقت میں ہے قرآن

ٱللّٰهُمْ صَلَّى عَلَى مُعَدِّدٌ وَعَلَى اللّٰهُمُ كَاصَلَيْتَ عَلَى إِبْرِهِيْمَ وَعَلَى اللّٰهُمْ اِنَكَ حَمِيْدٌ تَجِيدُدُ ، ٱللّٰهُمُ بَارِكَ عَلَى عُمَا اللّٰهُمْ اللّٰهُمْ اللّٰهُمُ وَعَلَى اللّٰهُمْ وَعَلَى اللّٰهُمْ وَعَلَى اللّٰهُمْ وَعَلَى اللّٰهُمْ وَعَلَى اللّٰهُمْ وَعَلَى اللّٰهِمْ وَعَلَى اللّٰهُمْ وَعَلَى اللّهُمْ وَعَلَى اللّٰهُمْ وَعَلَى اللّٰهُمْ وَعَلَى اللّٰهُ وَعَلَى اللّٰهُ وَعَلَى اللّٰهُمْ وَعَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُمْ وَعَلَى اللّٰهُ وَعَلَى اللّٰهُمْ وَعَلَى اللّٰهُ وَعَلَى اللّٰهُ وَعَلَى اللّٰهُمْ وَعَلَى اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَعَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَعَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَعَلَى اللّٰهُ وَعَلَى اللّٰهُ وَعَلَى اللّٰهُ وَعَلَى اللّٰهُ وَعْلَى اللّٰهُ وَعَلَى اللّٰهُ وَعَلَى اللّٰهُ وَعَلَى اللّٰهُ وَعَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَعَلَى اللّٰهُ وَعَلَى اللّٰهُ وَعَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّلْمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَا

صفی الزمن المبارکبوری ۱۶- دمضان المبارک تشت کیم ار ۱۶ اجرائ تکشف ع

حیین آباد . مبارک پور صلع عظم گڑھ (یو پی) ہند

الله شفارقاضی عیاض ا/۱۲۱ تا ۱۲۹۱ نیز دیمهے شمائل زندی ایس ایضاً اردوا